غازي

رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے کھٹنڈو ایئر پورٹ پرٹھیک جا رہے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ بل کھڑ کی کے ساتھ والی سیٹ ہر جیٹا تھا۔اس

وقت میں حقیقاً ڈرا ہوا تھا۔خوف کی لہریں میرے جسم کے آریارہوری تھیں۔میری نظریں ایئر پورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہو گی تھیں۔ ہر لیجے ہی خیال گزرتا کراب پولیس کی جیب مودارہوگ ۔ یا ملٹ جہاز کوئیکسی وے پر ہی روک کے گاور پولیس جھے گر قار کر سے لے جائے گ۔اگر چاہیےم طلے پہلے بھی کی ہار مجھ پر گزر بچکے تھے۔لیکن ماڑھے ٹین سال تک مسلسل زندگی اورموت کا کھیل کھیلئے کے بعد میں اب ذہنی طور پر ٹوٹ بھوٹ چکا تھااوراب توبات یہاں تک آن پیچی تھی کہا کیے طرف آ زادی، ابناوطن، ابنا گھر اور گھروالے اور دوسری طرف تھرڈ ڈگری ٹار چر کے

ساتھ اؤیت ناکے موت اوران دونوں کے چی محض چند منوں کا فرق تھا۔ محض چند منوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے جھے ہمیشہ تین اسے

دیئے کین ہر ہارتو تین اکے بیں ملتے اب تو بیآ خری داؤتھا۔اگر ہازی الٹی پڑ گئی تو ۔۔۔خوف کی لہرنے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آتھ تھیں بند کر لیں اور سب کھاں قا در مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور فقدرت کی کوئی صرتہیں۔انسان اس کے سواکر بھی کیا سکتا ہے۔انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے اوراس کے بعدوہ رب ذوالجلال و الاکرام کی رضا کامختاج اور طلبگار ہوتا ہے۔ جھے پر ایک غنودگی می چھا گئی تھی ۔اجا تک ایئر ہوسٹس کی مدهر آواز مجھے غنو دگی ہے باہر لے آئی سیفٹی بیلٹس کھولنے کی اجازت لی گئی تھی۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چو ٹیوں کو پنچے جپھوڑتا ہوا بلند ہور ہا تھا۔ ماؤنٹ اپورسٹ دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافریہ چوٹی دیکھنے کیلئے جہازی اس جانب کی کھڑ کیوں کی طرف آ بچکے تھے کیکن میرا ذہن ماضی

کی طرف جارہاتھا۔ ساڑھے تین سال (لیعنی 1158 دن )اوران 1158 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت واقعات ایک نیز رفنارفکم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر مجے جلد بی پہاڑتم ہو گئے۔ایئر ہوسٹس نے بتایا کداب ہم بنگلددلیش پر سے گزررہے ہیں اور دریائے کرنا فلی کا ڈیلٹا ہارے نیچ ہے۔ ڈیلٹا درجنوں یا ٹوں میں تقسیم میلوں تک پھیلا ہواتھا اورشام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترجیمی شعاؤں نے دریائے کرنا فکی کی درجنوں شاخوں میں

ا کی آگ ٹی لگار کھی تھی۔ ٹاید ایسے بی کسی منظر کی وجہ ہے شیخ مجیب الرحمان کوشر تی پاکستان علیحد و کرکے بنگلہ دلیش بنانے کیلئے ہمار دلیش ، تمار دلیش ، ستار دلیش کہنا پڑا۔لیکن بیتو محص عکس تقا فریب نظر تھا جسے بچے کر دنیا کی سب ہے بڑی اسلامی مملکت کو دولخت کر دیا گیا۔اس وقت بنگلہ دلیش ہے گی

سال ہیت کیے تھے۔لیکن شرقی پاکستان کے لئے لفظ بنگلہ دلیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا اور آج بھی یمی حال ہے کہ جا ہے کتنوں کو ہرا تھے میں اس خطہ زمین کوسابق مشرقی با کستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سےخون کے رشتے نہیں ٹوشتے ، ویسے ہی اس خطہ زمین کوسابق مشرقی با کمتان کہنے سے اپنائیت کا ایک ان دیکھارشتہ محسول ہوتا ہے اپناتھا چرسابق ہوگیا ....رشتہ قائم رہنے سابق پھر اپنا ہوسکتا ہے ....انثا اللہ۔ بنكاك تك كاسفر جِيد كھنٹے كا تھا۔ ذہن نے ماضى ميں چھلانگ لگائى اور جہاں آن كے ركاء وہ 16 دىمبر 1971 ء كامنحوس دن تھا۔ میں تر بیلہ ڈیم بنانے والی مینی TJV (تر بیلہ جوائن ونچر) میں اسستناس بیلک ریلیشنز آفیسر تفام مقول بخوافقیء مینی نے بہت ی ہولتیں دے رکھی تھیں اور زندگی نہایت سکون سے گزرد ہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی ءؤرائع ابلاغ کامیا بی کے بڑے بڑے ووے کررہے تھے۔ بھی چینی

امدا داور بھی چھے امریکی بحری بیڑے کی مختریب آمدے مڑ دے سائے جارہے تھے۔ UNO میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے دوے کئے جارہے تھے۔ جنگ بندکرنے کیلئے پولینڈ کی قرار دا دجھے عالمی طاقتوں کی تمایت حاصل تھی، جارے وفد کے سریراونے بھاڑ دی تھی۔ پیمسوں کرایا جارہا تفا کہ چند دنوں میں بھارت تھٹے فیک دے گا اور جنگ بندی کے عوض متفوضہ شمیر طشتری میں رکھ کر جمیں پیش کردے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں شرتی کمان کےسر براہ تضان کے اس دعوے کی بڑی کشبیر کی گئی کہ بھارتی افواج کوواپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور بھارتی ثینک میری لاش پر ای سے گزر کر ڈھا کہ بٹل داغل ہوسکتے ہیں۔ان خوش کن دعوؤں سے بہلائے گئے دل پر بی بی ک کی پینجر بکلی بن کر گری کہ 16 وتبر 1971 وکو ہا کستانی افواج ہتھیارڈالنے کامعاہدہ کر چکی ہیں اور چنز ل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لئے اپنے پر انے ساتھی بھارتی چنز ل اروڑہ کو دعوت دی ہے۔ یفین جائے کہ پہلےتو اس خبر کو چ مانے پر دل تکا بی تیس کے سلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیس کے مجمدین قاسم کاچند ہزار جوانوں کے ساتھ راجہ

واہر کوشکست دینا مجمود غز نوی کے 17 حملے، جن میں مواروں کی تعداد بھی بھی 10 ہزار سے زیادہ ندھی ہندوستان مجر کے را جاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بإرشكست دينا اورسومنات تك جا پنجينا اور بيشارزروجوا بركوهكر اكرسومنات كے بت كوياش باش كر كے تاريخ ميں خودكوبت فروش كے بجائے بت شكن کہلانا، ہندوؤں کی سب سے بہادر ذات راجیوتوں کی سب سے اعلیٰ سل مورج بنسی کی جودھایا تی سے شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پرمسلمان کا سایہ پڑنے سے بھی وہ نایا ک (مجرشٹ ) ہوجاتے ہیں۔احمدشاہ ابدالی کا راجہ ہے چند کو 4 مرتبہ فلکست دینا اور ہر ہا راس سے ا پنے پاؤں ڈھلوا کے اسے چھوڑ دینا۔وہ تو م جومدینہ کی گلیوں سے نکل کرا کیا ٹھرف افریقنہ کو فتح کرکے پورپ میں اتہین اورالبانیہ تک جانچینی اور دوسری طرف ایران ، افغانستان ، ہندوستان ،مشر تی روی کی رہاستوں کو فتح کرکے ملائیتیا او رائڈ و نیتیا تک اپنی حکمر انی کے جھنڈے گاڑے ، وہ قوم جس میں حضرت خالدین ولید، طارق بن زیا دیموی بن تصیر بنورالدین زعی بصلاح الدین ایوبی جمدین قاسم مجمود غرز نوی اور نیپوسلطان بیسے دلیرجر نیل پیدا ہوئے

جن کانام سنتے ہی غیرمسلم حکمران خوف سے کانینے لگ جاتے تھے اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعدا داس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کومجبور ہوئی جس پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکر انی کاتھی ۔مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابیوں سے تسلسل میں بکلخت میں کا می اوراتنی بڑی نا کا می جس نے پاکستان کودولخت کر دیا۔ بینا کا می ملا جواز ندشی اس کی وجہ ہمیشہ کی طمرح غدا روں کا کر دارتھا۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن نگ دین، ننگ ملت، ننگ وطن مسلمان کو جب بھی ہزیمیت کا سامنا ہوا اس کی وجہ تحض اور تحض غدا روں کا کروا رتفا اور 1971 ء میں نومشر قی یا کستان کے بھولے بھالے عوام کوغدار

الیڈروں نے پھوا بیا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی یا کتانیوں کوا بتاسب سے برا اوٹمن سجھنے لگے اور پھرسب کچھاٹ جانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہی

اصل موضوع سے میں کافی دور آ گیا ہوں کیکن اپنی داستان لکھنے کامیر اا کیے مقصد یہ بھی ہے کہا پٹی ٹوجوان کسل کو ہتاؤں کہ ند ہب سے دور کی ہمیں کہاں

لے آئی ہے۔ہم بھلتے ہوئے کہیں اتنی دورند نکل جائیں کہوائیسی ممکن ندہوء آئیں میں وست وگریباں ہونے کے بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کی گردنت

سے ناصرف نکانا ہے بلکہ آئیں نیست ونا ہو دہمی کرنا ہے اوراس میں جاری بقا ہے۔ غیر مسلم قو تیں ایٹے ہر مرحر مے سے جمیں اسلام سے دور لے جارہی ہیں

غداراليدُرون كاجوحشر كيا كياءوه سب جانت بين -

جس طرح اتبین جہاں مسلمانوں نے 8سو بریں حکر انی کی دہاں آج ایک بھی اتبینی مسلمان ٹییں ہے۔اسی طرح نیبرمسلم قوتیں جاہتی ہیں کہ دنیا بحر سے مسلمانوں کانا مونثان مث جائے یا پھروہ مرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں۔ نام کے بھی کہاں و قارسے وی جمیل سے جمی اور فقیل سے ای بن جائیں۔ صرف ایک واقعہ کی مختصری تشریح کے بعد اصل موضوع برا رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں بعث رسول علی کے وفت مینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے جن میں دوبرے بت لات اور منات تھے یہ دوسرے بتوں کے سر دار سمجھے جاتے تھے۔ بت برستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ سو کے عد دکو فاری میں صد بحر بی میں میں اور انگر میزی میں ہنڈرڈ کہتے ہیں سوشنسکرت زبان کالفظ ہے۔آیک منات نامی بت خانہ کعبہ میں تھاء اس سے سوگنا طاقتور ( ہندوؤں کے مطابق ) سومنات تھا۔ سومنات کابت مندر کے آیک خاص کمرے میں ہوا میں معلق تفااوراس کمرے کافرش جیست اور دیواریں مفناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھیں اور سومنات کے بت کواس طرح معلق کیا گیا تھا کہ جیست اور فرش کی

مفناطیس کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے نظر آئے۔ای وجہ سے اسے بنوں کاسر دار کہا جاتا تھا۔ ہندوست جو طاقت کو اپنا دھرم تجھتا ہے سومنات ان کاخدا نفااوراس کاسوال حصہ خاند کعبہ بیل منات نام سے تفایحمود غزنوی نے جو گناہ کئے تھے۔ سومنات کونو ڈکراس نے ان گنا ہوں کا کفارہ ادا کردیا محمودغز نوی واکسی پراین جمراه سومنات کا دروازه کے گیا تھا جو کابل کے عائب کھر میں 1948 ء تک موجود تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نہر و کی خواہش یر کابل کے اس وقت کے بادشاہ طاہرشاہ نے وہ دروازہ بھارت کووالیس کر دبیا اوران دروازے کولگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر شروع کی جس کی بہت سپری کی ۔ یا کتان کے بہلے وزیر اعظم لیا قت علی خان شہید نے بھی ایک بریس کانفرنس میں یا کتائی قوم سے اپیل کی کہس تا رہے کوسومنات کی

تعمير نونٹروع ہوئی، اس روز پيدا ہونے والے ہر بيچ كانا متحود ركھا جائے۔ ورا تم ہو تو ہے مٹی بیری زرفیز ہے ساقی اب آتا ہوں اپنی داستان کی طرف ۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس بعنی چنگجوقوم کہا جاتا ہے۔اسی مارشل ریس کی سب ہے بڑی سلطنت کے دولنت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہشروؤں کے آگے ہتھیا رڈ النے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔اس صد مے کا اتنا اثر ہوا کہ میں عالت جنون میں ائتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے (تربیلہ سے ) نکل گیا۔ جب وراحواس سنجھاتو میں جہلم سے بھی آ گے آجا تھا۔اس وقت میری ایک ہی خواہش تھی کہیری گائی تکراجائے اور میں مرجاؤں۔حواس ڈراسٹیھلے تو سو جا کہ مایوی گناہ ہے۔

مینی کاجنر ل بنیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں جیٹھتے تھے اس لئے دن میں گئی ہاراس سے ملنے کاموقع ملتا تھا۔غا سا20 ہا22 دیمبر کوو وہیرے کمرے

میں آبااور کہا کہ میں مہیں لڑے کے پیدا ہونے کی مبارک باودوں یا یا کتان کے دولخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوں کروں۔ میں نے اسے جواب

دیا کرتو موں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤمیں 34 بری کاعرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر تہیں رکھتا۔ 6 بری قبل ای بھارت کو ہم نے الیبی فنکست دی کہ

بجائے اس کے کہ بیں اپنی جان برام تصد ضائع کروں کیوں نداسے ملک وملت کے مفادیر جھا ورکروں۔

دوران جنگ اس کے نمائندے نے اقو ام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اوراسی وقت جنگ بندی کے لئے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فور أبعد معاہدہ تا شفند پر و تنظ ہونے کے بعد بھارتی وزیراعظم اپنی ممل فلکست سے بیجنے کی خوشی پر داشت نہ کرتے ہوئے وہیں مرگیا۔ 65 وکی جنگ میں یا کستانی سرعد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارانکومت دہلی ہےالہ آبا و پھٹل کر دیا ۔بھیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہوراور 8 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ بھٹھ سکے جبکہ اس وقت ان کے کمانڈ را نچیف نے اعلان کیاتھا کہ 6ستمبر 65 ء (جس کی جبی 4 بجے بھارت نے ہا کتان پر حملہ کیاتھا) کی سہ پہر کولا ہورجیم غانہ میں جھوٹا پیک بیبؤں گا۔ بھارتی متعبوضہ تشمیر میں جھمب جوڑیاں کی چھاؤتی پر ہمارا جینڈالہرار ہاتھا۔قصور کیلٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندرہم نے ان کے فاصے بڑے شہر میں کاس شہر میں 4 سنیما تھے ) پر قبضہ کرلیا تھا۔ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیا دہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر کھڑے کھڑے بی تناہ کر دیا تھا۔ہمارے ایک اسکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودھا کے ہوائی اڈے برحملہ کرنے والے چیگ 19 جہازوں کو 45 سیکٹر میل گ 19 سے کمتر جہاز 66-F سے تناہ کر دیا تھا۔اس وقت جارى سارى قوم الكي على يرجيب التحدي جارا لكليال اورانكوشا مل كركھونسە بن جاتا ہے۔ ہم ال وقت الگ الگ تين شے بلكه بورى قوم أيك كھونسه بن چكى

تھی۔ بھارتی تو یا کنتانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید ملت لیا قت علی خان نے بھارت کوسرف گھونسہ دکھایا ہی تھا کہ بھارت ڈرکرا پنی فوجوں کوہا رڈر

سے بہت بیجیے بٹا کرنے گیالیکن فسول اب جاری وم سائ لیڈروں کے بہکاوے میں آ کرتقتیم ہوگئی جس کا بھیج ہمیں اس فکست کی صورت میں ملا۔

کہنے کونو میں دل کو بہت ڈھاری دیتا تھالیکن قابو میں آئی تیں رہاتھا۔بالآ خرجنوری 72ءکے دوسرے عشرے میں، میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے

میں نے جنزل میں کو کہا کہتم مجھے بیچے کی پیدائش کی مبارک دو کیونکہ یہ بیدا یک ٹی بھر کی نوید لے کرآیا ہے۔

دیا۔ایک ماہ کانوٹس پیریڈ پوراکر کے میں پٹی فیملی کواپیئے آبائی گاؤں میں جھوڑ کرراولپنڈی اورافواج پا کستان کے ایک انتہائی حساس ا دارے میں جاکر خودکوکسی بھی تشم کے خطرانا ک کام کوکرنے کے لئے رضا کارانہ طور پر پیش کر دیا۔ ا دارے کے حکام پہلے تو جیران ہوئے کہاں مایوی کے دور میں ایک وبلین اس طرح خودکوبطور رضا کارپیش کررہا ہے۔ قریب 20 روزمبرے مختلف اقسام کے انٹر دیوہوتے رہے۔اس دوران انہوں نے اپنے ڈرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔جب وہ پورے طور پر مظمئن ہو گئے ۔تو انہوں نے جھے در پیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا جاہا، کیونکہ وہ جا ہتے تھے کہاس ادارے کے لئے کام کرنے کامیر اارا دہ اگر محض ایک وقتی جنوں ہے تو میں واپس لوٹ جاؤں کیکن میر ک ثابت فقد می سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں

وقتی جنوں کا شکارتیں بلکہ اپنے وطن کے لئے بروی سے بروی قربانی دینے کودل کی گہرائیوں سے تیارہوں تو پہلی ملاقات سے ایک ماہ کے اندر جھے با قاعدہ

طور برا دارے میں شامل کرایا گیا اورایک مفتے کے اعدمیری تربیت شروع کردی تی۔ میر ی تربیت کیلئے چے ماہ کی درے مقرر کی گئے تھی جو میں نے جا رماہ اور چندروز میں کھمل کی ملکی سلامتی کے بیش نظرتر بیت کی تفصیلات میں نہ جاسکوں گا۔ مختصراً صرف بيعرض كرسكتابون كديميناه جسماني مشقت، جوذواور Static and Mo bile Survilance يحطر يقي سكهائ يحميني اورا أكرخود مچنس جاؤں تو ان سے بیچنے کے طریقے بھی ۔اورسب سے اہم کراس دوران مجھے کمل طور پر ایک بھارتی شیری بنادیا گیا ۔ان کے طور طریقے ،رسم و

رواج، زبان اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کےعلاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی از برکرا دی کئیں۔ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں،صوبوںغرض کہ ہروہ بات جس کی ایک پڑھے لکھے بھارتی ہےتو قع کی جاسکتی ہےوہ اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کاروپ دھارگیا۔اس کے بعد تشدویر داشت کرنے کی تربیت اورجسمانی اور دہنی افیت پوری کی گئی بید تکھنے کے لئے کہ بیل کس حد تک تشدو برداشت کرسکتابوں۔ پھر دائرلیس Operate کرنا، چھاؤٹیوں اورفوجی بڑاؤپر تملے بمعلومات کے حصول کے طریقے ،غرض کر ہر پہلو سے مجھے اینے فرائض کی انجام دی کے لئے تیار کر دیا گیا۔ میرِ کازندگ کی سب سے پہلی ملازمت سابق شرقی یا کتان چٹا گا تک میں ایک معروف جائے کی کمپنی میں جائے کی بلینڈنگ کی تھی۔ مجھے بھارت میں

پوشیدگی فراہم کرنے کے لئے وہ بہت کام آئی۔ میں تھلی جائے کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاؤٹی میں جاسکتا تھا۔ میں جمبئی میں نیوٹاگ یاؤڈ رکا رہائش تھا۔ یہاں تک کمل انتظام تھا کہا گر کوئی میرے دیئے ہوئے اٹمہ رئیس سے میرا پوچھے تو اسے بیتہ چٹنا کہونو دچو پڑا (میرا کورکے دوران نام ) یہاں رہتا ہے اور جائے کا کاروبار کتاہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکتانی چھاؤنی ہے مطلوبہ معلوبات حاصل کرنا تھیں اور یہی میرا امتحان تھا۔جس میں، میں نے نہصرف مطلوبہ معلو مات ہی عاصل کیں بلکہ اس کیلئے بعض صاس خفیہ راز بھی معلوم کر ہے اپنے اسما تذہ کو دیئے۔ چنانچہ جھے گروپ لیڈر سے طور پرسلیکٹ کرلیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 ساتھی تھے جوافواج یا کستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ یہ وائر کیس کیلنیشن مبلاسٹنگ کے ماہر ، دوران مشن خطرے کو بھانینے والے لیعنی جاری تکرانی کرنے اور کہیں پھنس جا کیں تو دہمن کوزیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔غرض کہ یہ ایک کھمل گروپ تھا۔ بحثیت گروپ لیڈر سے وہ میر اہر تکلم مانے کے بابند تھاور خودا پنے فیصلے سے کوئی کام سرانجام دینے کی آئیس اجازت نتھی ہم سب نے الگ الگ رہناتھا اوروہ میرے بغیر آلیس میں رابطہ ندكر كت شف مجھے أن سب كى رمائش كاعلم ركھنا تھالكين أنہيں ميركى رمائش كاعلم نہيں ہونا چاہئے تھا، بھادت ميں اپنے بمدودوں سے رابط كرنے كى صرف جھے اجازت تھی غرض کہ ہم یا نچ افر ادکی یہ جھوٹی ہے فوج اپنے مشن کے لئے بالکل تیارتھی اور ہمیں 24 گھٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا

تقا۔ایک بات مزید کہم پانچوں کو پہلی بارتر بیت کھل ہونے کے بعد ہی چند کھوں کیلئے ملایا گیا۔ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کونہ جس ۔یہ

اليي مهم كيليّے انتهائي اہم ہوتا ہے تا كرا كركى دخمن كى كرفت ميں آجائے تو تشدوير داشت شكرنے كي صورت ميں بھي ہاتى ساتھيوں كے متعلق شد بتا سكے۔

آخری کام جوایے رازوں اور ساتھیوں کی حفاظت کیلئے کیا گیا تھاوہ ہماری ایک ایک داڑھ ڈکال کراس کی جگہ بخت پلاسٹک کی داڑھ لگا دی گئے تھی کہ جب تشدو برواشت کرنے کی سکت ندرہ جائے بنو داڑھ کو ذکال کر چبا جاؤء داڑھ میں سائٹا کڈ بھرا ہوا تھا۔ دشمن کوراز بتا کے غدار کہلانے سے بدر جہا بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا کے شہید ہوجاؤ تا کہ آئندہ تسلیل تم پرفخر کرسکیں۔ یقی ہماری تربیت اورجذبہ جس کے تحت ہمیں اپنے مشن کی تیمیل کیلئے تیار کیا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ڈنی طور پرایئے مشن پر جائے کیلئے ہالکل تیار تھے مقوط ڈھا کہ کے بعد بھارت اپنی 80 فیصد سے زیا دہ فوج مغر بی ہا کستان کے ہار ڈر پر کے آیا تھا۔ تنملی جنس رپورٹس سے معلوم ہوا تھا کہ سابقہ شرقی پاکستان کے بعد بھارت پاکستان کے اس مشکل دور سے فائمہ وا تھا کر مغربی با کستان کوجھی نگل جانا جا ہتا ہے۔ بھارت کواپنی افواج سے زیا دہ اس وقت کے روں سے کئے گئے دفاعی معاہدے پر بہت غروراور بھروسہ تھا جس کے تحت بھارت بر حملہ روس پر حملہ سمجھا جانا تھا۔ یا کستانی افواج نے دوران جنگ ای بھارت اور روس کے مابین ای معلہے کی وجہ سے بھش دفاعی جنگ لڑی اور بھارت کو ای وجہ سے بھر پورموقع مل گیا کہ وہ مغربی یا کستان کیدفاعی لحاظ ہے کمزور مقامات پر بھر پور تملہ کرکے یا کستانی عدو دہیں واغل ہوجائے۔ چنانچہ جنگ بندی کے وقت مغربی یا کستان کایا نجی ہزارمر کی ممیل علاقہ بھارت کے قبضے میں جاچکا تھا۔افواج یا کستان بی ہیں بلکہ پوری یا کستانی قوم مایوی کاشکارتھی۔ ماراً گروپ اسٹینڈ ہا کی پوزیشن میں تھا کہ میں تنین دن کی رخصت دی گئی او رہدایت کی گئی کہ آینا سب سامان گھر چینوژ کرا <sup>ک</sup>نیں۔صرف جونوں کا ایک جوڑا جو پہنا ہوا وردو جوڑے بینے قبیص لائیں جن پر کوئی بھی ایسانٹان نہ ہو کہ وہ یا کتان کے ہے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی ہمارے لئے روا تکی کا گرین سکنل تھی۔ جھے سے کاغذات پر اپنے ورثا کے نام لکھوائے گئے۔ جن کی آیک کالی مجھے اپنے ورثا کودینے کیلئے دے دی گئی۔ میرے باقی چاروں ساتھی تو با قاعدہ فوی تھاور پہلے سے ی بیکاغذات کھمل کر چکے تھے۔ کاغذات میں دوران مشن مرنے کی صورت میں ورٹا کیلئے محقول قم اورمز پر مہوئٹیں ویلے کاوعدہ تھا۔ اس وقت میری والدہ بقید حیات تھیں۔ ہوی اور چند ماہ کالڑ کا تھا۔ میں نے ورثا میں پہلے والدہ کانا م کلصااور بع مومیں ہوی اور بیچے کااور تین روزہ چھٹی پر روان ، وليا كرين في حرين في خودكوما ول ركف كي يوري كوشش كي ميري يوى تو بجهة تهجيكي ليكن والده في ميري اندروني كيفيت كو بجهة بجه بحالب ليا يين نے ایک کھروالوں کوچی بید بہتایاتھا کہ بی کیا کردہا ہوں اورکہاں جارہا ہوں۔ آئیس قوصرف بیلم تھا کہ بیل لا ہور بیل ایک برائیویٹ مہنی بیل ملازم ہوں۔ روائنی ہے چند کھے بل میں نے والدہ کو بندلفانے میں کاغذات دیتے اور کہا کہ آئیں سنجال کر رکھیں۔والدمرحوم کی قبریر عاضری دی اور گھنٹوں جیشا ربا ۔روائلی کے وقت والدہ ، بوی اور بیجے سے اس طرح ملاجیے شایر آئندہ ملاقات نصیب نہ و میری جوائدرونی کیفیت تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے حتی الامکان پیکوشش کی کہ چیرے ہر کوئی تاثر خاہر نہ ہونے یائے۔والدہ اور بیوی کومیں نے بیہ بتایا تھا کہ کمپنی کی طرف ہے جھے شاید چندہ ماہ کے لئے سری لنکا جانا پڑے۔اس لئے میری طرف سے خطوط آنے میں در ہوسکتی ہے۔ میں فون پر وفتر والوں سے آپ کی خیریت معلوم كرايا كرون گااور بيرے دفتر كے آ دى ميرى تخواہ بينچاكريں كے اور ميرى فيريت سے آپ كو آگاہ كردياكريں كے۔ بیسب با تیں میں نے اپنے بیئئرز کی ہدایت کے عین مطابق کی تھیں گھروالوں کو بیانتظام عجیب سالگ رہاتھا، کیکن میں نے آئیں موال کرنے کامو قع

نەدىيا اورشام كوسات بىج أشيش كى طرف رواند بوگيا كيونكداڭلى جى كېچىمىس رىيورىك كرنى تقى \_

خزانے ہے ہوتی تھی ۔انگریز تو صرف تکومت بیں اعلیٰ افسر ہوتے تھے ۔دیگرامور تکومت کیلئے ہندوستانی طازم ہی ہوتے تھے ۔ برہبیل تذکرہ پر حقیقت
کتنی بجیب اور افسوستا ک ہے کہ 1857ء بیں جنگ آزادی سے لئر 1947ء بیں آزادی طبخہ تک پورے برصغیر بیں انگریز سول طاز بین کی تعداد
کبی بھی 2500 ہے زیادہ ندری اور ہے 2500 انگریز اپنے ہندوستانی طازموں کے بل بوتے پر (جن بیں 80 فیصد ہندوہ ہوتے تھے ) پورے برصغیر پر
دخر لے سے حکومت کرتے دہے ۔ بیا کی تاریخی حقیقت ہے کہر صادق کے ورقا کوو ظیفے کی ادائیگی کے لئے جب پکار پڑتی تھی تو چرائی (بالکل آج
کل کی عدائتوں بیں رائے طریقے کے مطابق ) اوٹی آواز بیں پکا رتا تھا کہ برصادتی غدار کے ورقا حاضر ہوں، چیسے شہید بمیشہ زند ورہتا ہے و لیے ہی
غدار کی غدار کی غدار کی اس کے مرفے ہے تم نہیں ہو جاتی بلکہ بیات ورپشت اس کی اولاد کویا دکراتی رہتی ہے کہ تبہارے اجداد بیں ایک غدار تھا۔ نہوں نے
ندار کی غدار کی غدار کی اس کے مرفے ہے تم نہیں ہو جاتی بلکہ بیات ورپشت اس کی اولاد کویا دکراتی رہتی ہے کہ تبہارے اجداد بیں ایک غدار تھا۔ نہیں ایک خدار تھی ہوتو اسے نہایت عاجز کی ہے کہ ہوتو اسے نہایت عاجز کی ہے کہتے اس کی اولاد تھیے ہی ہے دربائی کا موتو اسے نہایت عاجز کی ہے کہتے اس کے جدائی کہ بیادرہ میں اس کی جدائی جس نی اس کی جدائی ہوتو اسے نہا ہی جو ان کے با بر چلے گئے ادر بھارتی سگریٹ ، ما چی اور می اور تو کے بعد ہم سب کی جس نی اور دیار سے کہتے اور اگر کی کوار کی موتو اسے نہا ہے گئے۔ ان کے جدائی کے بعد ہم سب کی جس نی اور دیار تھے گئے۔ ان کے جدائی سب کی جس نی اور دیے گئے۔
لاک ہوئے ایک ایک جوڑے کی مجر پور حواثی گئی۔ سگریٹ ، ما چی می عرب سب لے لئے گئے اور بھارتی سگریٹ ، ما چی اور دیار تھے گئے۔ ان کے جدائی کور کورٹ کے گئے۔ ان کے بعد ہم سب کی جس نی اور دیا تھے۔

دفتر کے اوقات کے بعد دوران صفائی وہ کارین نکال کرہمیں دے دیتو یہت ہی اہم معلومات ہمیں ال سکی تھیں۔علاوہ ازیں پر گیبڈیئر اوراس سے اوپر کے عہدے دار تحفظ کے لئے رف پیڈیچ جو کی گھٹے تھے اس سے اگا غالی صفحہ ضائع کر دیتے تھے تا کہ قلم کے زور سے تحریم کے نقوش جو غالی صفح پر آ جاتے ہیں وہ کس کے ہاتھ دندگ جا تھیں۔ بی بیٹ دیتے تھے اوروہ ردی کی ٹوکر کا کی ٹوکر کی کا گورک کی ٹوکر کی ٹوکر کی گورک کی ٹوکر کا جو تھے تھے اوروہ ردی کی ٹوکر کا کہ بیٹ کا کہ بیٹ وہ کے مادوکا غذرانے سے کم خصوصی مشن میں چیف آف آ رمی اشاف کے ٹائیسٹ اوروفتر کے دوسرے ٹائیسٹ کارکوں اور صفائی کرنے والوں کو دامے درمے بیا کسی تھی جائزیا تا جائز طریقے سے پلائٹ کرتا اور صفلو بہکارین ، پھٹے ہوئے سادہ کاغذ حاصل کرتا شامل تھا۔ جب کوئی بیگام کرلے والوں کو دامے درمے بیا کسی تھا۔ بیٹ بیٹ کے اس کارکوں اور بیٹ کی گھڑ کے درمے کا کام کرنے والوں کاروپ دھارکرد میں ملک سے جاسوں فقیر ، میڈوں بیٹ کی جائزیا کی گھڑ ورہے کا کام کرنے والوں کاروپ دھارکرد میں ملک میں افراد ہیں تھی گئی ہو سے ایس اور تو تھارک کی تھا۔ بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کا خلاص ایس کاروپ دھارکرد میں ملک میں کارکوں بیٹ کے انسران کی تربیت اس کاٹ لینڈیا رہیں اور آ کھڑ ایک ہی وقت میں ہوئی تھی ۔ بیتھٹا دونوں مما لک کے جاسوں گئیڈیا رہیں اور آ کھڑ ایک ہی وقت میں ہوئی تھی ۔ بیتھٹا دونوں مما لک کے جاسوں گئی ہوئی تھی۔ بی وقت میں ہوئی تھی ۔ بیتھٹا دونوں مما لک کے انسران کی تربیت اس کاٹ لینڈیا رہیں اور آ کھڑ ایک ہی وقت میں ہوئی تھی ۔ بیتھٹا دونوں مما لک کے انسران کی تربیت اس کاٹ لینڈیا رہیں اور آ کھڑ ایک تھی وقت میں ہوئی تھی۔ بیتھٹا دونوں مما لک کے انسران کی تربیت اس کاٹ لینڈیا رہیں اور آ کھڑ ایک تھی وقت میں ہوئی تھی۔ بیتھٹا دونوں مما لک کے انسران کی تربیت اس کاٹ کینڈیا رہیں اور آ کھڑ ایک تو وقت میں ہوئی تھی۔ بیتھٹا دونوں مما لک کے انسران کی تربیت اس کاٹ کی کی دونوں ممالک کے انسران کی تربیت اس کاٹ کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی

ا کی بی طرز کی تربیت و بیتے تھے۔ یہ بالکل ای طرح ہے جیسے آج کل امریکہ یا کستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے اوراس

کا ندرونی مقصد جاری افواج کی صلاحیت جا نتا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلو مات اسرائیل کودی جاتی تنحیس جو بالواسطہ بھارت کو پہنچ جاتی

ہیں۔ بین دہائی پہلے تک بیا نتہائی حساس فریشہ یا کتائی سول افسر انجام دیئے تھے۔ بعد بیل بیکام یا کستانی میاست دانوں نے سنجال ایا بینی دشن کوا پی خشیہ معلومات مہیا کرنا، ورنہ کیا ہو جی نے سکے قوم پرستوں کی فہرست بھارت کوئیل دی اور شدہ کی کی فوجی نے بھارتی ڈینیکوں پر بیٹیکر یا کستان بیل داخل ''تیک کام' محرف سیاستدان ہی کررہے ہیں۔ بیس اپنے فقہ کا کھواورشکل وصورت سے کسی پہلو سے بھی بھارتی ٹیس لگا تھا اور پینکڑوں ٹیس بلکہ ہزاروں بیس جھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ بھے بیس اپنے فقہ کا کھواورشکل وصورت سے کسی پہلو سے بھی بھارتی ٹیس لگا تھا اور پینکڑوں ٹیس بلکہ ہزاروں بیس جھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ بھے بھارت کی او ٹی سوسائی بیس تھی ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ بھے بھارت کی او ٹی سوسائی بیس تھول میں جات اور پینے ورج سے بوٹل بیس قیار کی مارت تھا۔ جاتان کی طرح بھارتی پولیس اوری ٹی آئی والے بھی صرف کا ٹھا ورشکل و شیابت کی وجہ سے جھے یا کتائی جاسوں سمجھے جانے کا کم سے کم امکان تھا۔ پاکتان کی طرح بھارتی پولیس اوری ٹی آئی والے بھی صرف کا ٹھا ورشکل و شیابت کی وجہ سے بھی یا کتائی جانگ ہوئی ہیں والے بھی صرف کے بیا کہا تھا۔ اس کی بھی جرائے ٹیس بوئی ہوئی تی بیا تیس میں اور ان کی فیر رہے کے بوئلوں میں والوں میں والحل ہونے کی ان میں بھی جرائے ٹیس بوئی تر بیلا میں مارنہ میں والن اور رہے متول ترین بال روم ڈائس جیسے اسکوائر ، والز اور راک

بھارت میں چو پڑا تیملی پڑی مشہور ہے۔ یہ پہنچائی ، پڑے قد کا ٹھ والے اور نبیٹا سفیدرنگ کے ہیں اس لئے بھے ونو دچو پڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبا رہ صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصانا م کمایا ہے اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس طرح میرے دیگر ساتھوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کئے گئے۔
الاٹ کئے گئے۔
آئید وسطور میں مشن کے واقعات ایک تنگسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے چنو سطور میں ایک وضاحت کرنا ضروری جھٹا ہوں۔ ایک جاسوں کے لئے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے کام کرنا تھا کے لئے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے مشن کی تحکیل ہے۔ بھارت میں ہندونا م کے ساتھ داخل ہوکر جھے خالصتاً ایک ہندو کے روپ میں اپنا کام کرنا تھا اور اس کے لئے جومشن ہونے گئے بھی انہیں ہر قبیت پر کمسل کرنا تھا اور اس کے لئے جومشن ہونے گئے تھے ، آئیں ہر قبیت پر کمسل کرنا

تھا۔اس دوران جھے ہے جوغیر شرعی اورغیر اسلامی حرکات ہو کیں ان کے لئے بیل صرف اس ڈات کے سامنے جوابدہ ہوں جورحمن اور دھیم ہے۔

اینڈرول میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران ان قرافات ہے جھے یو ی مددلی۔

ہمارے دوسینئر زبھی ہمارے ہمراہ تھے۔ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔دات تقریباً ساڑھے گیا رہ بجے ہم بصیر پور پہنچہ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہاؤس میں ہاؤس کے ایک عصص میں جی ویکار کی آ وازیں آئی تھیں۔ بینئرز نے ہمیں بتایا کہ پھو بھارتی ہیں جوہارڈ رکران کرتے ہوئے بکڑے گئے ہیں۔ان کی تعیش کی جارتی ہے۔
سیف ہاؤس کے مستقل رہائی بالکل خاموثی سے ہماری مطلوب اشیا ہمیں بہنچا رہے تھے اور اگر ہم کوئی سوال کرتے تو محض سکرا کر خاموش ہوجاتے سیف ہاؤس کے دوسری تھی تو بھی بنایا گیا تھا کہ ہمیں کہا لے جایا جارہا ہے۔ سفر مسلسل جاری رہا۔ یہ ہم خیموں کے ایک بڑاؤیل جارہا ہے۔ سفر مسلسل جاری رہا۔ یہ جم خیموں کے ایک بڑاؤیل میں بھوٹی ہوئی سرکوں پر جاری رہا۔ غروب آفاب کے قریب ہم خیموں کے ایک بڑاؤیل مسلسل جاری رہا۔ یہ تقریب ہم خیموں کے ایک بڑاؤیل مہرسے مسلسل جاری رہا۔ یہ جم خیموں کے ایک بڑاؤیل مہرسے مسلسل جاری رہا۔ یہ تقریب ہم خیموں کے ایک بڑاؤیل مہر

بهيں دوران تربيت والى رہائش گاہ پرلايا گيا۔وہاں آيک ہار پھرمشن كى بريفنگ اوراحتياطى تد ابير دہرائى گئيں۔مديم رد بجي بميں دو پرائيو بيث كاروں

میں لاہور انٹیشن لایا گیا۔ بصیر پوریراہ قصور ککٹ پہلے ہی خرید لئے گئے تھے۔ ہم سب سیکٹد کلاس کے آیک ڈے میں بالکل اجنبی ہن کر داخل ہوئے۔

جہاں پاکستانی بارڈ رفورس کے جوانوں نے ہمارا فیرمقدم کیا۔وہاں ہمیں ہمار نے بتایا کہ ہم بہاول گویل منڈی صاق گئے کے قریب بارڈ رہتے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر ہیں۔ وہاں دواجنبی دیہا تیوں سے ہمیں ملایا گیا نے میک دی روز بعد دلی بٹی گیارہ بجے دن ان بٹی سے ایک نے جھے ملنا تھا۔ میڈنگ کا مقام تنصیلاً بچھے سمجھا دیا گیا۔ یہ دونوں دیہا تی لاہور کے ایک معروف آئمگلر کے کارئدے تھے اور ہفتے بٹی دوبا راک راستے سے بھارت جاتے تھے اور پان ، کا جواو رالا پکی وغیرہ لاستے تھے۔ پاکستان کی طرف سے آئیس بارڈ رسے گز رہنے اوروا لیس آئے کی سولت دکی گئی جس کے واش کے ہوئے گروئیس کی ڈاک وغیرہ لارتے اور لے جاتے تھے۔ یہ دواجنبی تھی ہمارے گروپ کے لئے وقف تھے اوران کو یہ ڈیوٹی سونچی گئی کہ ہمیں وقت مقررہ پر سرحد پارکر آئیں اور قریب ترین بھارتی ریلوے آئیش بنو مان گڑھ تک بہتے دیں۔ آئیس پہنے بھی دیئے کہ کہ وہ بنو مان گڑھ سے اجمیر نشریف تک کے گلاے قرید کہ ہمیں

دے دیں۔ ہمیں ٹکٹ دے کروہ فوراُوالیں ہندوستانی ہارڈ رکے قریب گاؤں مرزا پور پہنچ جا کیں۔ جہاں دوافرا دائییں ملیں گے جواگلی شام تک ان کے

ہمراہ رہیں گے۔ادھر ہمیں علیحد گی میں بنومان سے بھٹنڈہ کے تکٹ دیئے گئے تا کہ خالف سے میں جانے والی گاڑی میں ہوارہ وں جواہمیر شریف جائے والی گاڑی سے پندرہ ہیں منٹ پہلے بی آ جاتی ہے۔ یہ سب احتیاط دراحتیاط کی تد امیر ہماری تفاظت کے لئے گی تھیں۔ ہم سے گھڑیاں بھی لے گی گ تھیں اور صرف ایک گھڑی بھے دک گئی تھی جو بھارت میں مہیاتھی۔اس وقت اس کی قیمت بھارت میں آتھ ریا تین مورہ ہےتھی۔
رات کا کھانا سا ڈرھے آٹھ ہے تک کھالیا گیا تھا۔ کھانے کے قور اُبعد ہمیں ایک ایک سیاہ لمباا تھ رویئر اورا یک ایک سیاہ رنگ کی پورے بازوؤں کی بنیان دی گئی۔ہم نے بوٹ بھی اتا رے اور کیڑوں کے ہمراہ ایٹ بیان دی گئی۔ہم نے بوٹ بھی اتا رے اور کیڑوں کے ہمراہ ایٹ بیگوں میں دکھ لئے۔اب ہمارے بینئر زہمارے ساتھ خوش گیاں کررہے ہے لیکن وہ محق ہماری ٹینٹش دورکرنے کے لئے تھیں ورندان کے چیروں سے بھی ہریشانی عمیاں تھی۔

میں ہوری ہوری ہے۔ اور اس کے بعد ہم سر فائر کی حالت میں تھے۔ یا ہوری ان کا کوئی شے نہیں۔ اور در پر دونوں اطراف افواج کا اجتماع تھا، تین کمکن تھا کہ ان فوں جنگ کے بعد ہم سیر فائر کی حالت میں تھے۔ یا مورٹ اورویز انا م کا گوئی شے نہی ۔ بارڈر کر اسٹک کے دوران ہی دعمی تیمن گولیوں سے اڑا دیتا ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت نے بارڈر کر ترب یا کتائی بی آ رفیا ہم گی طرح آ کی نہر بنائی ہے جو خاصی گہری ہے۔ یا کتان کی طرف وہ ڈھلوان ہے جبکہ بھارت کی طرف وہ مبالکل سیری ہے ہمیں وہ تہر بغیر آ واز پیدا کے تیم کر عبور کرنی ہے۔ اس کی ڈینگ خاصی گہری ہے۔ یا کتان کی طرف وہ ڈھلوان ہے جبکہ بھارت کی طرف وہ مبالکل سیری ہے۔ ہمیں وہ تہر بغیر آ واز پیدا کے تیم کر عبور کرنی ہے۔ اس کی ڈینگ کوئی سے دوررہ کراور ہمیں خوب انجی طرح دی گئی تھی۔ ہمیں ان سے دوررہ کراور گوئی کر کہا گئے ہوئے جانا تھا اس وقت بھے احساس ہوا کہ دوران تربیت بھے گیارہ میل مسلس دوڑنے کی ہمیں کہوں کرائی گئی تھی۔ گئی کر بھی گئی کر بھی بنیان اورائڈ رویئر اتار کے عام تیم کر کہا ہی بھی اس کے فاصلے ہی گئیڈ ذکوفور کی واپس بھی کوئیاں چلنے کی آواز یں الگ الگ ڈیوں بیس بنیا تھا اور دونوں طرف تھ بیا گاری کی تھی۔ جمیں مسلس گولیاں چلنے کی آواز یں الگ الگ ڈیوں بیس بنیا تھا اور دونوں طرف تھ بیا گاری کی تھی۔ ہمیں مسلس گولیاں چلنے کی آواز یں الگ الگ ڈیوں بیس بھی اور دونوں طرف تھر بیا گاری کی تھی اور دونوں سے تھیں۔ ٹھی کورد گئی اور دعمی کورد کی تھی اور دونوں طرف تھر بیا گاری کی تارک کی تھی کہ در گئی کر دی تھی اور دعمی کورد گئی گئی در ڈوئری کی کی کورک تھی اور دعمی کورک تھی اور دعمی کورک تھی اور دعمی کی در خوانی فائر تک میں میں مسلس گولیاں کورک تھی کورک تھی اور دعمی کورک تھی اور دعمی کورک تھی اور دعمی کورک تھی کی کورک تھی کورک تھی کورک تھی کورک تھی کورک تھی کورک تھی کورک تھی

كرديا تقامية فائرَّنَك جارب ليَّ كُنْ بِين تَنْفَائِ فِي سِينِهُ زِيْرَ جَمِينٍ كُلِياً إِن كَيابَكُ حِينَ ٱلسُووَنِ سِلِمِر بَقِيسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

"Wish You Gods Help and best of luck

ا پنی ذبنی حالت کے بارے میں، میں صرف یمی کہ سکتا ہوں کہ ہارڈ رکراس کرنے کی ٹیننش اورمشن کی ایمیت دونوں بکسان تھیں گھر اور ٹیملی کاخیال ذ بهن سے بالکل نکل چکا تھا۔ ہمیں ایک ایک 30 پور کاریوالوراورا یک ایک سوگولیاں واٹری<sub>ر</sub>وف بیکٹ میں دی گئے تھیں۔جنہیں ہم نے اپنے بیگوں میں ر کھالیا تھا۔ نہر عبور کرنے کے دوران بیگوں کومر پر بائد ھنے کیلئے رسال بھی دی گئے تھیں۔ سوادی بیج ہمیں بارڈ رکی جانب پڑھنے کا تھم ملا اور جم سب کوخدا عافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈ ڈے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے۔

بيقر يباً 100 كلومينر كاعلاقه بإنى بسر كنڈوں اور كيچڙے جرا ہواتھا۔ ہم نے تقريباً 80 ميل كاعلاقه بھا گتے ہوئے طے كيا اور بقيه رينگتے ہوئے۔ كيچڙ

اورسر کنڈوں سے صارب جسم ٹی اورخر اشوں سے جر کھے تھے۔ ہمیں کچھ پیتر تیں تھا کہ ہم کب بھارت میں داخل ہوئے کیونکہ سرحد کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ہم بس آ گے ہی پڑھتے جارہے تھے کہ گائیڈنے کہا کہ

ہم آیک آیک کر سے نہر میں از سکتے ۔ گولیاں دونوں طرف سے زواخ ہوا نے چل رہی تھیں۔ نہر کوہم نے کھڑی پوزیشن میں نیر کرعبور کیا۔ بھارت کی

طرف ہے کنارا یا تی ہے خاصا او نیجا اور 90 درجے کا تھا۔ اس پر چڑھنے میں دقت ہوئی۔ اس کنارے پر بگڈیڈی بھی تھی جس پر بی ایس ایف ( بھارت کی بارڈر *سیکور*ٹی فورن )گشت کرتی تھی ہمیں جلدا زجلد اس بیگڈیڈی کوعیور کرکے کھیتوں کی طرف دوڑ ناتھا۔احتیاطی تد ابیر کے مطابق بیگڈیڈی پر ہمیں النے قندموں چلنا تھا تا كواگر كوئى جارے مان كے شان ديكھے بھى تو يہ سمجھے كہ پچھلوگ بھارت سے باكستان كى طرف سے بيں۔ پگذیڑی ہے النے قدموں گزرکرہم کھینوں کی طرف بھا گے۔ کھینوں کی منڈ روں پر ہم تیز ہے تیز بھا گئے گئے۔ کھینوں میں ڈریے ہے ہوئے تھے۔ ہم ان ڈریوں ہے حتی الواسع دورر بن کی کوشش کررے مضال وجہ سے جمیں کی بار آیک کھیت عیور کر سے بھی دائیں اور بھی بائیں جانب جانا پڑتا کیونکہ ڈیروں پر پالتو کتے الوتے إلى -غرضیه که صرف یک جگه دی منت آ رام کر کے ہم نے اپناسفر جاری رکھا اور منومان گڑھا منیٹن سے تقریباً آ دھا کلومیٹر پہلے ایک نہر آئی۔ہم نہر میں کود

ریٹے۔اچھی طرح سے نہائے اورجسم کی آلودگی دور کی ،انٹر رویئر اور بنیان سے جان چیٹر ائی اورسویلین لباس پیٹی لئے۔گائیڈزنے ہمارے لئے ٹکٹ لینے جانا تھاکیکن بیں نے آئییں روک دیا اورکہا کہ ہیےتم رکھلواورا ندجیرے میں واپس اس گاؤں میں پینی جاؤجہاں تمہاراا تظار کیا جار ہاہے۔اس دوران میں نے اپنار بوالورلوڈ کرلیا تھا۔وہ دونوں ای وقت واپس روانہ ہو گئے۔میں نے اپنے ایک ساتھی کوان کے پیچے بیدد کیھنے کیلئے بھیجا کہ وہ واقعی واپس جا رہے ہیں با کہیں چھپ گئے ہیں۔ انتظروں سے ہر بات ممکن ہے۔ میں نے ساتھی کوبھی ریوالورلوڈ کرنے کوکہا کہ اگریہ ڈرا بھی ادھرادھر ہونے کی کوشش کریں تو فورا گولی ماردینا تنقریباً میں منٹ کے بعد میرا ساتھی واپس آیا اور بتایا کہ وواسی رائے پر بھاگتے ہوئے جارہے تھے۔ اسی اٹنامیں دوری گاڑی کے وسل کی آواز آئی اور ہم نے آٹیشن کی راہ لی ۔ پیمٹنٹرہ جانے والی گاڑی تھی۔ بالکل جیموٹا سااٹیشن تھا ، ابھی بلکا بلکا ا جالا ہوا

تھا۔ہم چارساتھی اٹنیشن سے ذرا فاصلے سے بٹری کی دوسری جانب چلے گئے اور پانچواں ساتھی ٹکٹ لینے اسٹیشن کی طرف جلا گیا۔گاڑی عالبًا ایک یا دو من وہاں رکی۔ ہمارے ساتھی نے تک لیکر گاڑی کی دوسری طرف ہے ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب ہے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارا ساتھی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔اس نے ایک ایک کرکے دروازے سے گز رتے ہوئے ساتھیوں کوٹکٹ تھایا اور ہم چاروں اجنبی بن کے ایک ہی ڈ بے میں بیٹے گئے تقریباً یون تھنٹے بعد گنگا تکرآیا۔ یہ خاصابز ااشیشن تھا ہم ایک ایک کرکے اترے۔اسٹال سے پوریاں اور چاہئے کانا شنہ کیااور دوا لگ الگ ڈبوں میں بیٹے گئے ۔اب ہماری منزل بھٹنڈہ جنگشن تھا، جہاں سے ہم نے دہلی کیلئے گاڑی میکرنی تھی۔ مصلحناته ومغربی بھارت کا بہت بر اجنکشن ہے۔ گاڑی بھٹنڈہ پہنچی تو ہم اشیشن سے آیک آیک کرکے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ گھے تھے

اوربارڈ رکراس کرنے کی ٹینٹن بھی کچھم ہوگئ تھی شہر چھوٹا ساتھا۔ہم نے بازار سے سگریٹ اور شیونگ کا سامان وغیر وخریدا ۔وائرلیس سیٹ بھی پر بیٹائی کامو جب بن رہاتھا۔وائز لیس اور ہاتی سامان ایک ہی بھیگ میں تھا اور اسے سنجالئے کے ذمہ دارکو ہر یا ربیگ کھو لتے وقت گھبرا ہے ہوتی تھی ۔البذا ہم ئے ایک بیک وائز لیس بیٹ رکھے کیلئے خرید ااور دہلی تک کے سفر کے دوران اس بیک کی تکرانی ہم سب نے بانٹ لی شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر انٹیشن کی طرف ملیٹ آئے۔و بٹنگ روم میں ہم نے شیو ہنائی ،نہائے اور حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشوروں سے فیصلہ کیا کہ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل ہے ہم فاسٹ پینجر میں دہلی تک کاسفر کریں گے تا کہ راستے میں مختلف اسٹیشنوں پر رکتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو ومال کے حالات سے باخبر ہو تلیں۔ فاسٹ بینجرسہ پہر 3 ہے دہلی کیلئے چلتی تھی۔ہم نے سینڈ کاال کے تلٹ ایک سنٹرہ اشیشن سے ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو یقینا ہارڈ رک طرف جار ای تقی - جاری گاڑی پلیٹ فارم پر آگئی اور جم ایک ڈ بے کا متحاب کرے اس میں استھے بیٹے گئے ۔ فیصلہ یہ واقعا کروائز لیس کا بیک اوپر کی برتھ پر رکھا

جائے اور جس کی ڈیوٹی ہووہ اس پر سرر کھ کرخودکوسوتا ظاہر کرے۔ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی کی بینجرٹرین ہونے کی وجہ سے سکھ مسافر وں کی اکثریت تقی۔ آبک عجیب ہات محسوس ہوئی کہ سکے مسافر بھی خاموش اور مایوں سے دکھائی دے رہے تتے۔ورنہ سکسوں کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی دوسکے موجود ہوں وہاں تیقنےاوراو کچی آواز میں باتیں لازمی ہوجاتی ہیں۔ یوں محسوں ہوتا تھا کہ بھارتی و تباب کے سکھیجی اپنی آزادی کی منزل 71ء کی جنگ سے وابسة كربينے تضاوران كابيخواب يورانه ہوسكايا پھروہ ہميں ہندو بجھے مختاط اور تنظر سے تھے۔ ميں نے دو تين ما ران سے بات كرنے كى كوشش كى كيكن ہر ہا رنہا بت مختصر جواب ملاجهم نے بھٹنڈہ سے ہراہ را ست دہلی جانے کیلئے پہلے جالندھراور پھر دہلی جانے کوئز جے دی کیونکہ ہمارے سفر کے دو ران تین بری چھاؤنیاں جالندھر،لدھیانہ اورانبالہ آنی تھیں۔ان چھاؤٹیوں کےاسٹیشنوں پر کافی چہل پہل تھی۔ دہلی سے امرتسر جانے والی ٹریٹوں میں بھارتی الف آئی یو (Field Intelligence Unit) کے آدمی مسافروں کی چیکنگ کرتے بھی دکھائی دیئے۔ اس کی لازماً وج مشرقی یا کتان سے تید ہوئے والے پاکستانی جنگی قیدیوں کے بھارت کے POW کیمین سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔16 دیمبر 1971 وکو پاکستان کے پینکڑوں ٹیس بلکہ ہزاروں فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ان میں سے پھے پر ماکی طرف اور بیشتر بھارتی سرحدوں میں داخل ہو تھے تھے اور چھپتے چھپاتے یا کستان کے پنجاب بارڈ رکی طرف جارے تھے۔ آئیں ہی پکڑنے کیلئے بھارتی پنجاب میں امرتسر کی جانب جانے والی ٹریٹوں کی چکنگ کی جاتی تھی۔ بھٹنڈہ سے دہلی کے سفر کے دوران جم نے تین اورملٹری آئیٹل ٹرینیں دیکھیں۔ایک تو بھٹنڈہ آٹیٹن پر کھڑی خمی دوٹر بینوں پر فرانس کے بے ہوئے AMX-13 اورروی PT-76 فینک، دورمارتو پین، ہوٹیز راور CAT TIGERمیز آئل کی بیٹریاںلدی ہوئی تھیں۔انٹرینوں کوباتی سب ٹرینوں پر

فوقیت دے کر TROUGH کیاجا تا تھا۔ان ٹرینوں کے یا کستانی سرحد کی جانب جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پیۃ چلٹا تھا کہ وہ مغربی یا کستان پر فوجی دہاؤ بڑھا رہا ہے اور سابقد مشر تی یا کنتان سے فوجیں ہٹا کر مغربی یا کنتان کی سرحد پر جمع کررہا ہے۔ روی ساختہ PT-76 نمینک AMPHIBIOUS بعنی یائی میں تیرنے والے نمینک ہیں۔ سیز فائز کے بعدان مخصوص ٹینکوں کو بیا کستانی مارڈ ریر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر ہور ہے تنے۔ایکٹرین میں بھارتی فوجی موارتھے صرف آ دھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹریٹیں دیکھی تھیں۔میں نے ان ٹریٹوں اوران کے کارگوکواچھی طرح و بن میں بٹھالیا تا کہا پنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کرسکوں۔ رات تقریباً ساڑھے نو بجےٹرین شاہدرہ انٹیشن پر رکی (وہلی میں بھی جمنا کے مغربی جانب شاہدرہ انٹیشن ہے۔ مالکل لاہوروا نے شاہدرہ انٹیشن کی طرح) ہم نے اس ائٹیٹن پر گاڑی کوچھوڑا اور دو ٹیکسیاں لے کر دہلی کی طرف روا نہ ہوئے۔ مطے شدہ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی ائٹیشن کے قریب گھنٹہ کھرچوک میں ہم نے دومعمولی ہوٹلوں میں قیام کیا۔ چونکہ بھارت میں شافتی کارڈ رائج شمیں ہیں اس لئے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دیٹواری تیں آئی ۔وہاں ہم سب نے خود کومعمولی کاروباری کی حیثیت ہے متعارف کرایا

ہاری بارڈر کراس کرنے کی فیننش میں بھی خاصی کی آچکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو دو دو کی ٹولیوں میں دہلی میں کھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داغلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی کے لئے دوسرے راستے بھی حلاش کر لئے تتے۔ ہمارا قیام پہلی منزلوں پر تھا اور ایک منزل ہے کو دنا ہمارے لئے کوئی دشوار نہ تھا۔ دوسرے روزمیرے چاروں ساتھی گھومنے پھرنے نکل گئے۔ بیل نے آئیل ہدایت کی کدوہ کم از کم چارعدد ریڈی میڈ پٹلونیں جمیفیں اور جوتے ضرور

اور بتایا کہ ہم کر دونواح کے چھوٹے شہروں سے خریداری کیلئے آئے ہیں۔

ہمیں اپناہوم ورک کرنا تھا۔

پھر 15 منٹ انتظار کروں۔

لیں اور ضرورت کا دیکر سامان بھی جوانہوں نے شام تک خرید لیا۔ وٹواری جھے پیش آئی ،میرے لمبے قد کی وجہ سے جھے ریڈی میڈ کیڑے نال سکے۔ میں نے کتات پیلی میں بھی تقریباً سب دکانیں چھان ماریں صرف ایک مفاری موٹ میرے سائز کامل سکا۔ چنانچے میں نے جا رعد دتھری چیں موٹ ایک ڈنرسوٹ اور تمیضوں کا کپڑا خرید کراسی وکان ہے ارجنٹ سلوائے کا آرڈ ردیا۔ پوٹ میرے سائز کے بڑی مشکل ہے ہے۔ یا کستان بیس طے شدہ پر وگرام کے مطابق اعلیٰ در ہے کے ہوٹل میں قیام کرنا اور مختلف کلیوں خصوصاً جیم خانہ اورسر دسز کلب میں بھی جانا تھا، للبذاوہاں کے ماحول کے مطابق جھے

ہم نے دو دن دہلی میں گھوم گھر کرگز ارہے اور ٹی دہلی اور پرانی ولی کے مختلف رہائشی علاقے دیکھیے۔ میبرے ساتھیوں کو پرانی دہلی میں اور جھے ٹی دہلی میں قیام کرنا تھا۔ یا کنتان ہے آنے والے کامیک سے ملنے کی جگہ بھی دیکھیں اوروہاں سے ٹکلنے کے مختلف راستے بھی ؤیمن تھین کر لئے۔ دوروز بعد ہیں نے ساتھیوں کو مختلف اوقات میں کا رونبیشن ہوئل میں چیک ان ہونے کا کہااورخودلودھی ہوئل کارخ کیا۔ پینو را شار ہوئل ہا کہتان ہے ہی ہمارے قیام کے لئے نتخب کیا گیا تھائی دہلی میں اس ہوتل کے قریب ہی فائیوا شارا شو کااورا کبر ہوتل تضاور بھارتی بری، بحری اور ہوائی افواج کے ہیڑ کوارٹر بھی اسی علاقے میں تھے۔ ہم سب منتلف اوقات میں یا کستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزرے۔ یا کستانی سفارت خاندا سلامی طرز تغییر کا بہت اچھا نمونہ تھا تا ہم ان

میں نے اپنے وو ساتھیوں کوجھاتی بھیجا۔جھاتی ہے پہلا اُنٹیٹن مابیتا ہے۔ان دواسٹیشنوں کے درمیان بھارت کی فرسٹ آرمرڈ کور کا ایک نمینک ڈویژن اورنمبر 10 آرمرڈیر یکیڈمیں تھی۔میرے ساتھیوں کے ڈھے بیکام تھا کہ جمانسی بٹل کوئی معقول ہوٹل دیکھیں اور معلوم کریں کہ کور ہیڈ کوارٹر تک جانے کے لئے میکسی یا کوئی سواری مل سکتی ہے۔جھانسی کابرانا تلعہ بھی فوج کے زیراستعمال تفا۔اس کے متعلق بھی اگر کوئی مفید اطلاع مل سکتی ہوتو حاصل میں نے اپنے دوسرے دوساتھیوں کو آگر ہ بھیجا کہ وہاں پر فوجی چھاؤنی کے متعلق جو بھی معلومات ل سکتی ہوں وہ عاصل کریں۔خودا پے لئے میں نے

الرمی، نیول اورایئز بیلاکوارٹرزمیں واخل ہونے کاراستہ ڈھونڈ ناتھا۔ یہ جارا آیک طرح سے ہوم ورک تھاجے ہم نے کائیکٹ کے آئے سے پہلے کھمل کرنا

تھا۔اس کےعلاوہ اپنے ہمدر ددوستوں کے ٹھکانے بھی و پکھنے تھے تا کہ پوقت ضرورت ان ٹھکا ٹوں کو تلاش نہ کرنا پڑے غرضیکہ دلی میں دو دن کے قیام

دنوں بالكل اجر ابهوا تھا۔ لوكوں نے پھر مارماركر بيشتر شيشے وغير وتو رو ديئے تھے۔ سفارت خاند بند تھا اور پوليس كاايك بى سپابى ركى ساپير و دے رہاتھا۔

ہمیں اب انتظار تھاا ہے کاٹیکے کا جسے ہماری روانگی کے دمویں دن جھے سے ملنا تھا اور ڈ اک دین تھی جس میں مزید ہدایات ہمیں ملنی تھیں۔اس دوران

کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔اپ ساتھیوں کو ہیں نے جارون کے اندروائیں آنے کا کہا تھا۔ چو تھے روز تقررہ وقت پڑیمیں کناٹ سرکس کے ا يك ريستورنت من طي شده و فتت بريمانا تحا۔ میں نے اپنی اکثر شامیں اشو کا ہوٹل میں گزارنی شروع کردیں۔وہاں شام گبری ہوتے ہی ملکی وغیر ملکی لوگ آنا شروع کردیتے ہیں۔گرمی کی وجہ سے ان تکمل ایئر کنڈ پیٹنڈ ہوٹلوں میں گہما تہمی پڑھ جاتی تھی اور میں نے ان ہی لوگوں میں سے اپنے مطلب کے لوگ ہما اُس کرنے تھے۔ میرا کام او نچی سوسائٹی کے ان ہوٹلوں میں کسے جان ہو جھ کرٹکرا جانا اور آئی ایم سوری کہد کر تعارف حاصل کرنا اور پھران کی دعوت پر ان ہی لوگوں میں سے این مطلب کے لوگ تا اُس کرنا تھا۔

پہاں اس طور سے راہ رسم پیدا کرنا ایک معمولی ہات تھی۔خاص طور پر جبکہ وہ مختور ہوں۔ایک آدھ گھنٹے میں بی بالکل اجنبی لوگ خامصے فری ہو جاتے

ہیں۔ میں نے دہاں خودکو کھنی جائے کا ایک بیویا ری طاہر کیا جو کلکتہ سے جائے بہلی منگوا تا تھا اورا بنی کمپنی میں بلینڈ کر کے جائے گے بیویا ریوں کو بہتا تھا۔ میں نے جائے کی بلینڈیگ چٹا گانگ میں ملازمت کے دوران سیکھی تھی۔ بلینڈیگ کامطلب ہے مختلف اقسام کی جائے کی درجہ بندی کر کے اور مختلف وزن میں آئیں ملاکر جائے کا کیمخصوص معیار تیار کرنا ۔ کپٹن، بروک ما عثراو راصفہائی ای طرح اپنے بلینڈ تیار کرنے ہیں۔ دارجانک کی اور ٹنٹی پیکو جائے کا شار دنیا کی بہترین جائے بیں ہوتا ہے۔ یہاں پرمیرا کام بیتھا کہ آیک براغرابی جائے کا بناؤں اور اسے تقریباً نصف قیمت ہر چھاؤٹیوں میں فروضت کروں۔ چھاؤٹیوں بٹن فوجی جوانوں اور NCO's کے لئے تنگری جائے گئی جائے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر مٹس (ADOS) میعنی اسشنٹ ڈائز مکٹر آف سپلائیز تک رسائی کی صورت میں، میں پورے ڈویژن کے لئٹروں کے لئے جائے کی فروشت کا آرڈ ریے سکتا تھا۔ای طرح

اشو کا اور اکبر ہوٹل میں، میں کسی ایسے موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ کسی اعلیٰ فوجی افسر تک رسائی ہوجائے اور اس طرح چھاؤٹیوں میں جائے سے آرڈر حاصل کرنے میں زیا دو دشواری پیش نہ آئے اس اعلیٰ سوسائٹی میں افسران اعلیٰ بنے تک شو ہر کا دل اپنی بیوی سے بھر جاتا ہے اور بیوی ڈھلتی جوائی گی آخری بہاریں لوٹنے کے لئے ہے تا ب ہوتی ہے۔اعلیٰ ہندو معاشرے اور خصوصاً فوج میں مغربی اثر ات استے بڑھ بچکے تھے کہ آکٹر جوڑے آتے تو ا تحقے تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے اوران کی بھی کمزوری میری کامیا بی کاراستہ آسان کرنے والی تھی۔

بر يكينهُ بَيْدُ كوارِزُ زمين بهي لوكل سپلائي كے تحت مجھے آروُ رق سكتے تصاورات طرح ميري رسائي افسران اعلیٰ تک ہوسکتی تھی۔

اس دوران میرے چاروں ساتھی بھی واپس لوٹ آئے اورنہایت مقید معلومات لائے آگرہ چھاؤٹی تقریباً خالی تھی اور چھاؤٹی میں تھیم بیشتر فوجی مغربی ہا کہ تان کی سرحد پر گئے ہوئے تھے۔ جاٹ رجمنٹ اور سکھ رجمنٹ کی دو دو ہٹالین موجو دھیں ۔ادھرجھاٹی اور ہا بیٹا کے درمیان آرمر ڈ ڈویژن کے علاقے میں کسی سویلین کا داخلہ کا فی خطرنا کے تھا اور کمل چھیق اور تلاثی کے بعد ہی کسی کواس علاقے میں جانے کی اجازت تھی ہے جھانسی سے تلعے میں ایمونیشن ڈاپو تھااور دہاں سیکورٹی بہت سخت تھی۔ بہر حال ہم قلمیں دیکھنے اورمحض میر وتفریج کے لئے تو دشمن ملک میں آئے نہیں تھے۔اپنے مشن کی تکیل میں جو بھی ركاوڤيل تقيس جميس أنبيس بهر حال دوركرنا تقا۔ آب ہم اپنے کانٹیکٹ کے نتظر تھے۔مقررہ تاریخ کی رات میں مقررہ جگہ بریجنی گیا۔ جھے تی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیک سے صرف میں ہی ماوں اور

زیا دہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ ہرا تظار کروں۔ اگر کانیکٹ شائے تو فوراُوہاں سے غائب ہوجاؤں اورٹھیک ایک ہفتے بعدای جگہ اورای وقت

میں طے شدہ وقت سے قریب 10 منٹ پہلے اس مقررہ جگہ کے قریب پہنچ گیا۔وہ جگہ خاصی تنجان تھی۔میں نے قریب ہی ایک بک اسٹال پر مختلف رسالے ویکھنے شروع کئے۔مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہی مجھے کاٹیکٹ دکھائی دیا۔ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پہیان اورسب ثیریت کے لئے لباں پر مخصوص رنگ کے رومال لگائے ہوئے تھے۔ دوسری چیکنگ کے لئے نظریں ملنے کے بعد جھے اپنے دائیں بازوکوا کی مخصوص حرکت دین تھی جس سے جواب میں کانگیک نے بھی ایک مخصوص حرکت کرنی تھی۔ دونوں طرف ہے مثبت حرکات کا مطلب '' سب اچھا''تھا جبکہ کسی خطرے کی صورت میں ہمیں رومالوں کوہا تھے میں پکڑنا اور دوہری قتم کی جسمانی حرکات کرناتھیں۔ بیس ان طریقوں کی وضاحت اس لیے نبیں کروں گا کہ بہت ممکن ہے کہ اب بھی بھی طریقے رائج ہوں اور پیتو آپ نے سابی ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رسالہ خرید ااوروایس چل پڑا۔ کانٹیکٹ جھ ہے چند قدم چھے تھا۔ آگے ایک فروٹ کی دکان تھی۔ میں نے مختلف فروٹ دیکھنے اور دام پوچھنے شروع کئے۔ کانٹیکٹ میرے بالکل قریب آن کھڑا ہوا اوراس نے بھی پھلوں کے دام یو چھنا شروع کئے۔ ٹیل کپڑے کا ایک تھیلا جمراہ لے گیا تھا (ان دنوں پلاسٹک کے شاہر زنبیں ہوتے تھے ) میں نے پہلے ووکلوآم لئے، دکائدار نے کاغذ کے لفانے میں ڈال کر مجھے دیئے جو میں نے تھلے میں ڈال لئے۔ میں اب بائیں ہاتھ میں تھیلا پکڑے ہوئے تھا۔ ( کانٹیکٹ میری ہائیں جانب کھڑا تھا) میں نے بیٹی دکھانے کوکہا۔جوٹھی دکا ندار کیٹی اٹھانے کودایس گھوماء کانٹیکٹ نے ایک پیکٹا نتہائی تیزی اور پھرتی ہے میرے تھلے میں ڈال دیا۔ میں نے پچھیلی کی اور دام دے کروایس چل پڑا۔ کانگے نے بھی یقیناً مرے جانے کے بعد پچھٹر و شاخر ورخر بدا ہوگا۔ قریب ہی ہے میں آیک ٹمپومیں سوار ہو گیا۔ پیچھ دور جانے کے بعد ٹمپوچپوڑ اور پس پیٹر لی۔ پھریس چپوڑی اور دوبارہ ٹمپومیں بیٹر گیا اور اپنی رہائش تک وَيَجِيعَ وَيَجِيعُ مِينَ نِهِ لِنَهِ مِينًا تَمِن كَنا زياده سفر كياتا كه أكر ميري تكراني بهوري بهوتوه و بعثك جائيں۔

ہوگل پہنچ کر میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کرایا اور پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں 5 صفحات تھے جن کی ایک طرف ہٹری میں لکھا ہوا تھا اور 10 ہزار بھارتی رویے تھے۔ بیل نےموم بی جلائی اورصفحات کے سادہ اطراف کوموم بی سے گرمی پہنچائی۔ آہند آہند تا رہی رنگ کےحروف الجرنے شروع ہوئے اور 15 منٹ میں سارے صفحات کی تنفیہ روشنائی سے لکھی عبارت نمایاں ہوگئی۔ یہ 5 صفحات ہم یانچوں کے لئے تھے۔ فیریت سے بارڈر کراس كرف اوردائى وينجنے كى مبارك با ددى گئى تھى ، حوصلے بڑھانے كے لئے الفاظ كى تھكى تھى اور جھے آيك شے مشن كوسب بر فوقيت دے كرفورى طور بركمل کرنے کا تھم ملاتھا۔ ڈاک ملنے کی رسیداور حالات کامر سری جائز ہ اوراب تک کے کام کولکھنے کی ہدایت تھی۔ میں نے جواب لکھنے کے لئے پہلے سے تیار کردہ خفیہ روشنائی سے دوسفیات لکھے اور دوورتوں کی دومری جانب الگاش تظموں کے پچھے حصے لکھے ۔خفیہ روشنائی اب کوئی بجیرتیں اور آج کل آق Micro Films کے ذریعے کامن بین کے سرے جنتی جگہ میں جالیس ہے زا کد صفحات منتقل کئے جاسکتے ہیں۔ جو خفیدرو شنائی ہم استعمال کرتے ہتے وہ بیاز بالہین یالیموں کا باٹی ہوتا تھا۔اس سے کاغذ برلکھا جائے تو سو کھنے کے بعد کاغذ بر کوئی نشان ٹیس رہتااور جب ای کاغذ کوگرمی پہنچائی جائے تو لکھے ہوئے الفاظ تمایاں ہوجاتے ہیں۔ مجھے اسکلے دن کائمیکٹ کوایک دوسری جگہ 10 بجے ملنااوراپنا پیکٹ اس کے حوالے کرنا تھا۔ دوسرے دن ٹھیک 10 بجے ہم مقررہ جگہ ہر ملے اور میں نے

ا پنا بیکٹ اس کے حوالے کر دیا۔ ساتھیوں کے لئے خط میں نے کانٹیکٹ کے واپس جانے کے بعد دیتے۔ہم سب ایپے وطن سے اس پہلے را لبطے پر بہت خوش تھے۔ان یا بچ ورتوں نے ہمارے حوصلے اور بردھادیئے تھے۔ہم نے چراکیک باراییے مشن کی بخیل کے لئے تجد بدعبد کیا۔ میں واپس ایے ہوئی اکیا اور منع مشن کی تھیل کیلئے تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کپٹن کرین کیبل اور بردک بانڈ ریڈ کیبل کے چیہ چیٹن لئے

اوررات کوان کی بلینڈنگ کی اور آئیں انداز آ اوھا کلو کے پیکٹوں میں ما ندھ کرسلوشن ئیب سے بند کر دیا۔ میں مشن کی عملی بحیل کیلئے دہ کی سے ہا ہر جا رہاتھا اور رات بجر مختلف ترکیبیں موچتا رہا۔ دوسرے دن میں نے ساتھیوں کوالوداع کیا۔ٹرانس میٹر جوان کے آگرہ اور جھانسی جانے کے دوران میں نے اسپط باس ر کالیا نصابین واپس کیا۔ ہونل واپس آ کر ہیں جلد ہی گہری نیندسو گیا .....ا گلے روز میج مجھے روانہ ہوجانا تھا۔ میں نے کانیکٹ کوایک ٹی جگہ اور بعد دوہیمر کا وقت دیا اور ہارہ ویں روز ملنے کو کہا۔ میں جا ہتا تھا کہ ان 12 دنوں میں اپنی ٹی ومہ داریوں کی مفصل

ر بورٹ بنا کر بھیج دوں ۔ اپنی غیرموجودگ میں، میں نے ٹرانس میٹروائے ساتھی کونا ئب مقرر کیا ۔ یہ جاروں مختلف ہوٹلوں میں تھے اور پھر میں نے ائتیں کارونیش میں منتقل کر دیا تھا، اس لئے آئیں ہوٹل کے باہرا یک دوسرے سے رابط کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ آپ نے محسول کیا ہوگا کہ جھے جوہدایات یا کتان ہے روائلی کے وقت دی گئی تھیں میں نے ان میں پچھے ردوبدل کر دیا تھا۔اس کی وجہ پیھی کہ یا کتان

میں بیٹی کر بھارت کے اندرونی حالات کا سیح اندازہ بالکل نہیں ہوسکتا تھا۔ 71ء میں سابق مشر تی یا کستان میں بھارت کی نا قابل یفین کامیا بی نے انہیں کھے زیادہ ہی خوداعتماد بنا دیا تھا۔ دلی میں چند روزہ قیام کے دوران میں نے محسوں کیا تھا کہ وہاں بیکورٹی زیادہ سخت نہیں تھی ۔ بیا کیک کاسمولولیٹن شہر ہے اور پہاں بھارت کے ہرعلاقے کے لوگ رہے ہیں۔جن ہے آئیں خطرہ ہوسکتا تھا آئیں وہ شکست دے کرتقریباً مردہ بجھے ہیتے مخضراً بیعرض کروں کہ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے بد کیا ت سے ہٹ کر پچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ تبدیلیاں محض رہائش اور ہارڈ رکے گائیڈ زکووالیں بھیجنے تک تھیں کیونکہ بارڈرکراس کرنے کے بعدمشن کی کامیابی اور ساتھیوں کا تحفظ میری ڈمدداری تھی۔ مجھے احد تکرجانا تھا۔ یا کتنان میں بر مفتک میں بھی بتایا گیا تھا کہ احد تکر بھارت آرڈ کور لین ٹینکوں کی ٹریڈنگ کامرکز ہے۔ اس ٹریڈنگ سینٹر میں آرڈ کور کے جوانوں کو نہصرف موجود وٹینکوں اوران کی گنوں کے جلانے کی مثل کرائی جاتی ہے بلکہ رویں سے درآمد شدہ نی ۔ سیریز کے نئے ٹینکوں کااستعمال بھی

سکھایا جا تا ہے۔ شادیوں میں ہوائی فائر گگ کرنے والے ماہرنٹا کچی ہرگز تبیں ہو سکتے۔ دوران جنگ سامنے سے آتی ہوئی ہزاروں لاکھوں گولیوں، بہوں، گر دوغبار، دهوان، رات با دن کی تمیز کے بغیر یانی، بھیڑ اور ہارش میں اسلے کا ٹھیک ٹھیک استعمال اور نشا نہ لگانا ، اسلے کو کھولنا، صاف کرنا اور پھر جوڈ کرٹھیک ٹھیک نشانہ

لگانے والا ہی ماہر کہلاسکتا ہے۔اس حقیقت کو مانے سے میں جمعی اٹکا زئیں کروں گا کہ بھارتی افواج اگر تربیت میں ہم سے بہتر نہیں تو کمتر بھی نہیں لیکن برصغیر پرمسلمانوں کی ہزارسالہ بحکر انی نے آئییں کم ہمت ہنا دیا تھا۔ 65 ء کی جنگ میں عددی لحاظ سے بہت کم یا کستانی افواج نے ان کے تھکے چیز ا دیئے تھے کیکن 71 ء کی جنگ میں یا کستان کو دولخت کرکے اور 90 ہزار ہا کستانی افواج کوقیدی بنا کران کے مردہ حوصلوں میں پھر جان پڑنگی تھی اورا کھنٹر بھارت کاخواب وہ پھر دیکھنے لگ گئے تھے۔ ميرامشن بيرتفا كدمين احد تكريح زينك سينفر مين جاكريخ درآمدي فيكون محمتعلق كمل معلومات حاصل كرون كرآرثد كي كون كون كارجنت بيهال ٹر بننگ حاصل کررہی ہے اور کن ٹینکوں پر ۔اس کے علاوہ بیجی معلوم کروں کہڑ بننگ تھمل کرنے کے بعد بیر جمنٹس کہاں جائیں گی اور کن اُفینٹری ڈویژ مزکے ساتھ ان کوشامل کیا جائے گا۔

مجھے پوری طرح احساس تھا کہ بیمعلومات ہا کہتان کیلئے گتنی اہم ہیں۔ بھارت کے باس ملک میں ساختہ وجیئت تامی نمینک بھی تھے جو بہت و زنی اور نقل وحرکت میں ست تنے ۔ 65 ء میں بھارتی کمانڈ ران چیف جنز ل چو ہدری کوانٹینکوں پر بہت غرورتھااورانہیں 'سیاہ ہاتھی'' کانام دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں یہ بہاڑ جبیہا نمینک'' بیٹھی ہوئی کلنے'' ٹابت ہوا۔ بھارت کے ہا**ں** ان کےعلاوہ فرانسیسی ساختہ 13-AMXء روی PT-76 اور روی ٹی۔سیریز کے بہتر ٹر بننگ کے بعدان ٹینکوں کی جمنکس کو ہندیا کے بارڈر برتعینات کیا جانا تھا۔ پاکستان کے لئے ان ٹینکوں کی کارکردگی سے متعلق معلومات اورسرعد بر

ان کی تعیناتی کی جگہ ہے? گائی بہت ضروری تھی۔مثلاً اگر ٹی-57 بھارتی ٹینک کے سامنے ہم اپنے جنگ عظیم دوئم کے فرسو دوشرمن ٹینک رکھیں تو سوائے ائے ٹینکوں کی تباہی کے پچھ حاصل نہ ہوسکتا تھا۔اس وفت ٹی -57 کے سامنے پا کستان کوامر کیہ سے ملے ہوئے "M" سیریز کے بیٹے ٹینک اور پیٹن ٹینک لانے تھے اور ای وجہ سے جھے بیاجم مشن مونیا گیا تھا۔ احد تكر، بمبئ سے تقریباً پانچ سوكلوميٹر پہلے گوداوری دریا کے قریب بالک الگ تھاگ جگہ بروا قع ہے۔اس کے گر دونواح بیں بھی کوئی بڑی صنعت بابڑا شہر ہیں ہے۔ کوداوری دریا کی ایک نہر احد تکر کے بالکل قریب سے گز رتی ہے۔ پیلا قد نمیکوں کی تربیت کے لئے بہت موزوں ہے۔ یہاں او نچے یہ

ٹیلے، ربت ، کیچڑاور ہانی کی موجودگ سے ٹینکوں کے استعمال کی ہرطرح کی تربیت ہوسکتی ہے۔

جھومنے نوجیوں سے اپنے مطلب کی ہاتیں اگلوانے کامنصوبہ بنایا اوروایس ہوٹل لوٹ آیا۔

تے جن کاوہ ہیڈکوارٹر تھا اور جھے تلاش تھی ٹریڈنگ لینے والوں کی ۔

قریب ہیں ہائیس تھنٹے کے سنر کے بعد میں احرنگر پہنچا اورا کیٹھیک ٹھا ک ہوٹل میں کمرہ لےالیا۔میرا اہم مسئلہ ان ممنوعہ عدو دہیں وافل ہونا تھا جہاں یر یکیڈ ہیڈکوارٹر اور ڈویژن ہیڈکوارٹر تھے بڑیڈنگ کےعلاقے میں واعل ہونا اول تو فضول تھااور دوسرے تقریباً ناممکن میں نے بریکیڈ ہیڈکوارٹر اور پھر اس کے تو سط سے ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں چینچنے کے لئے اپنی بلینڈ ڈ چاہے کاسہارالیا اور دونوں جگیوں پر IC واور ADOS تک پہنچ گیا اور تنگر کیلئے اپنی جائے پیش کی۔ میں نے آئیں اپنا بہنی کاٹیونا ک پاڑے کا ٹیریس (برنس کارڈیٹس نے دہلی سے بی بنوائے تھے ) دیااو راحد تکر میں ہوٹل میں رہائش کا بھی بتا دیا۔ جھے یقین تھا کمیری جائے کی کواٹی اور قیمت ان کے لئے باعث کشش ہوگ۔ ان دونوں ہیڈکوارٹرز میں جاتے ہوئے میں نے ڈویژن اور رجمنٹ کے نشانات کی شناخت کی۔وہ سب تقریباً ایک ہی ڈویژن اور رجمنٹ کے لئے

شام کومیں شہر میں گھومنے نکل گیا۔ میں نے سائنگل رکشہ کے لیااور ساراشہر تھمانے کا کہا۔ٹریڈنگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں میں نے چھاؤنی سے باہرنشراب خانے دیکھےاورفوجی جوانوں کوائدر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا۔ بٹس ایک شراب خانے بیں داخل ہوااورٹریڈنگ کے دوران چونکہ جھے بھارت کی سب رجمغوں کے نشانات ازبر کرائے گئے تھے اس لئے میں نے فورا پہیان لیا کہ پیسپ مختلف ٹینک رحمنوں کے جوان تھے۔ بھارت میں اس وفت فوجیوں کو ہرروز 2 اونس شراب راشن میں مفت التی تھی۔ ظاہر ہے دو اونس شراب سے ان کا نشہ بیورانہیں ہوتا تھا۔ اس لئے چھاؤنی

کے گر دشراب خانے ہے ہوئے تتھے جہاں دلی شراب ملتی تھی اورو ہیں پریے نوجی اپنی بقیہ ضرورت پوری کرتے تتھے۔ میں نے ان شراب کے نشے میں

ا گلے دن میں پھراے ڈی اواور آئی ک کے دفاتر میں گیا میری جائے کے نمونے ابھی ویں پڑے تھے۔دونوں بنگہوں سے جھے کہا گیا کہا یک ہفتے کے اندرہ ہ فیصلہ کریں گے کہ میری جائے جزیدی جائے ہاتیں۔اوراگر فیصلہ میرے حق میں ہوگیا تو جھے سپلائی جاری رکھنے کی ضانت کے طور پر زر بیعانہ بھی جمع كروانا برئے گا۔اورمبرے ساتھ ما قاعدہ معاہرہ كيا جائے گا كەكب سے ميں سپلائی شروع كروں۔ دفتر كے كلركوں وغيرہ كی گفتگو سے جھے اندازہ ہوگيا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ADOSاور پر بگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں (بیر بگیڈ وہاں کے ڈویژن کے تحت تبییں تھا )C-2اورایڈ جوا نکٹ سے رابطہ بڑھانا یوں كهدينجة كدانين خوش كرما بوكا\_

میں نے اے ڈی او کے دفتر کے ایک ڈرا زیادہ ہی کھلنڈ رہے تھم کے کلرک کوشام کوایئے ہوٹل میں گپ شپ کرنے کے علاوہ خوش کرنے کے حوالے

سے بات چیت کرنے کی وجوت دی۔اس نے ہولل میں آنے سے معدرت کرلی کیونکہ شیر میں گی اتنبہ غانے ہونے کی وجہ سے کی ہولل فوجیوں کے لئے

علاقہ ممنوعہ قرار دیئے گئے تھے اور F.I.U اور ملٹری پولیس والے فوجیوں کوان ممنوعہ علاقوں سے بکڑنے کے لئے گھومتے پھرتے تھے اورا یک فوجی کلرک کو

مشرقی با کستان سے جائے بھارت میں اسمگل ہونے کی طرف پھیرا۔

ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں نق<sup>ت</sup>

شہر کے ایک ہوٹل میں ایک اجنبی موبلین کے ساتھ دیکے کروہ شک کر سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ پھر چھاؤٹی کے باہرنشراب خانوں میں سے کی ایک پر مل نے۔وومان گیا اور جھے ایک شراب خانے کی لوکیشن سمجھائی کہ وہاں 8 بچے شام ملے گا۔اسے دووت دینے سے میراایک منصد عل ہوگیا کہ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کرنہ جاؤں بلکہ کوئی فوجی بھی ہمراہ ہو۔ایک باروہاں متعارف ہوگیا تو پھروہاں دوسروں سےاپنے مطلب کی ہاتیں اگلوانے میں زیادہ دشواری تیں ہوگی۔ شام پونے آٹھ سے بھی پہلے میں وہاں پہنے گیااور ہا ہر شکنے لگا۔ دروازے سے اندرد یکھاتو وہ پہلے ہی جیٹا ہوا تھا۔ میں اندرداخل ہوااوراس کی میزیر پہنچ کیا۔اس نے پرتیاک فیرمقدم کیااوراس سے پہلے کہ وہ کچھ ارڈ رکرے میں نے وہاں پر مہیا سب سے اچھی شراب کی پوری پوتل لانے کو کہا۔ چند کمجھو اس نے رسی سااحتجاج کیا جس پر میں نے کہا کہتم فوجی،ملازم پیشاور قلیل بخواہ پانے والے ہو،جبکہ میں کاروباری آدمی ہوں۔دوران مے نوشی اس کے دو تین واقف کاربھی آ گئے اور آئیں بھی میں نے اپنی تیمیل پر بدالیا یئر اب خانے کے اس بال میں مختلف ٹینک رحمنفوں کے جوان اور NCO موجود تھے اور بہت غل غیاڑا کئے ہوئے تھے۔ مجھےا یہے ہی ماحول کی حلاق تھی میں خاصاچو کنا بھی تھالبندااس رات سوائے ادھرا دھر کی باتو ں اور ہینئے ہندا نے کے

کوئی بات ندکی۔وہاں پرمعلوم ہوا کہ پیرسب سے معقول نٹر اب خانہ ہے اور تمام نٹر اب خانے رات مارہ بے لازمی طور پر بند ہو جاتے ہیں۔کھائے کے کئے بھی سب کی پیند کا آرڈ رمیں نے دیااور جب ہم اٹھے تو وہ 3 پوتلیں ڈ کار چکے تھے۔ ا کا دکار کشے آجار ہے تھے۔وہ اپنی موج تر تک میں چھاؤٹی کی طرف چلے گئے جبکہ میں نے ایک دکشے پر ہوٹل کی راہ لی ۔وہاں کاما حول و کیچیکر میں نے پختدارا دہ کرایا کراگلی شام سے میں اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔

الکی شام میں 7 بے ہی دہاں بھن گیا۔اس وقت بھی شراب خانے میں خاصے گا کہ تھے۔گزشتدرات کی بڑی شپ کی وجہ سے ویئر نے بڑی خوش اخلاتی سے جھے خالی ٹیبل پر لا بٹھا یا اورائ شراب کی یوتل کے آیا جھوڑی در کے بعد میں گلاس ہاتھ میں تھا مے اٹھا اورا کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جان ہو جو کرلڑ کھڑ کیا اور گلاس ایک فوجی پر انڈیل دیا۔ اسٹیمیل پر پانچ فوجی ہیٹھے تھے۔وہ جھے گھورنے لگے، میں نے معذرت کی مسکر کیا اور پھر کھل کھلا کر بنس بیٹا۔ اس سے پہلے کروہ کچھ پولیس میں نے کہا کہ بمبئ سے آیا ہوں آپ بی کی چھاؤٹی میں ADOS سے کاروباری سلسلے میں اُل چکا ہوں۔ آپ کا مہمان ہوں کیکن اب آپ یا ٹچوں میرےمہمان ہیں بٹر ابی انداز میں، میں نے بیرے کوکہا کرمیری ٹیمیل سے میری یوتل اور دواور پوتلمیں اسی ٹیمیل پر لے

ہرجگہ پر نچلے درجے کے رینک کے فوجی اورجوان عموماً بہت محدود ہوجی رکھتے ہیں اور پھر جب ADOS جو کہ فیٹینٹ کرنل کے عہدے کا ہوتا ہے، سے ملنے دالے کاروباری شخص ایسے رینکس میں ہے تعکفی ہے بیٹر جائے تو وہ خاصے مودب ہوجاتے ہیں۔ نہوں نے پہلے تو میر امہمان بنتے ہےا نکار کیا کیکن جب میں نے بے تکلفی ہے آئییں''یار۔یار'' کہناٹٹروع کیاتوان کی جھجک ختم ہوگئی اور دوستانہ ماحول پیدا ہو گیااور تھوڑی دریہ میں نوبت بہاں تک پنچی کہ وہ میرے ساتھ شعانداق کرنے لگے۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے گفتگو کارٹ اپنے جائے کے کاروبار، بھارتی بنگال کی جائے اور پھر سابقہ میں نے آئیں کہا کہ میری بچھ میں یہبیں آیا کہ ہاری فوج نے یا کتانی فوج سے ڈھا کہ میں چھیار کیوں ڈلوائے اگر وہ پورے شرقی یا کتان پر قبضہ کر لیتے تو اکھنڈ بھارت کا آدھا خواب بچے ہو جاتا اور ہمارے دلیس کی مرحدوں میں وسعت بھی آجاتی ۔ آپ 90 ہزار پاکستانی فوجیوں کوقیدی بنا کے لے آئے ۔نەمعلوم یا کستان آنہیں واپس لے گلیانہیں ،اب تو وہ آپ پر محض خوراک وغیر ہ کاپو جھ بن کررہ گئے ہیں ۔وہ بیننے لگے ۔ان میں سے جوذرا تمجھدار وکھائی دیتا تھاوہ پولائے مصاحب ہم نقصان میں ہرگر نہیں بلکہ بہت فائدے میں ہیں۔ 90 ہزار یا کستانی فوجی جاری قید میں ہیں۔اس شکست سے باقی ماندہ مغربی باکستان کی کمرٹوٹ چکی ہے اور آپ کوہم بہت جلد دکھا دیں گے کہوہ یا کستان بھی ہمارے قبضے میں آجائے گا۔ میں اجنالے کاریخے والا ہوں، فوج میں 9 سال سے ٹینک رجمنٹ میں ہوں ہم شرنا رتھی ہیں اور بیٹاور کے رہنے والے ہیں میرے سور گباشی پیا بھی فوجی تھے جو 65 ء کی جنگ میں امر ہو گئے۔وہ کہا کرتے تھے کہ پورٹی (مشرقی ) پاکستان کے مقالبے میں پیچھی (مغربی ) پاکستان کوفتح کرنا آسمان ہے۔اسکے کہ پیچی پاکستان کے مغرب میں افغانستان جارا دوست ہے۔ آدھے سے زیادہ تشمیر پر جارا قبضہ ہے جہاں جم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کیلئے 65ء میں چھیمی ہا کہتان میں جنگ لڑی تھی، کہا فغانستان اٹک تک آگے بڑھ کر قبضہ کرلے گااورا بینے بارڈر سے آگے بڑھ کرجم گوجرا نوالہ تک کاعلاقہ فنتح کرلیں گے۔ ادھرکشمیرے ہماری فوجیں تجرات ،میر پوراورمری کے رائے آگے بڑھ کر سارے پاکتان کا تیاپانچ کر دیں گی۔ پاکتان کی فوجیں بیک وقت تین محاذوں پرلڑنے کے قابل تبیں ،اس کے مقالبے میں پورٹی ہا کستان میں دریاؤں کی بہتات اور دلید لی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور فتح حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے۔ پھر بر ما بھی جارا ایسا دوست تہیں جواس وقت جاری مد د کرے۔اب پور بی پاکستان میں پاکستانی فوجوں سے بتھیا رڈ لوا کراور ڈیدی بنا کرہم آئیں ا ہے دلیش میں نے آئے۔ پور نی یا کستان ہے ہمارا فوجی معاہرہ ہے کہ وہ 20 سال تک 2 ڈویژ ن سے زیا دوفوج نہیں رکھے گا۔ ہمارے زیرا حسان مجیب کی وہاں حکومت ہے۔اب بچھمی پاکستان کی فوج ہم ہے لڑنے سے پہلے سو ہارسو ہے گی کہ بھارت کے علاقے میں 90 ہزار سکے فوجی قید میں ہیں اور عنقریب آپ کوجم ایک اور بردی فتح کی خبر دیں گئے "۔ شراب کے نشے میں اس نے خاصی وابی تباہی کمی اور میں ہوج رہا تھا کہ بھن چند ہزار غیر ملکی مسلمان فوجیوں کے بل ہو تے ہر ہزار سال تک حکومت

کر نے والی قوم کو یہ ہزار سالہ غلام قوم کافر دا لیے بڑھ چڑھ کرللکار رہا ہے۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری ہزار سالہ فنو حات اور عکر انی کا دہشت کوچورچورکر دیا تھا۔ جوش سے میر اخون تو البنے لگاتھا کہ یوتل کوٹو ڈکراس کے نکڑے سے اسے جہنم واصل کردوں کیکن مسلمت اور عصول مقصد کی وجہ سے بٹر مناصرف خاموش رہا بلکہ اس کا ان بڑھکوں بٹر سماتھ بھی دیتا رہا۔ بات اب جنگ کی طرف آن بھی تو بٹر نے بوچھا کہ شرقی یا کستان کو جوتمہا رہے۔ سورگہاشی بٹا کے کہنے کے مطابق فنتح کرنا مشکل تھاتم نے اتنی آسانی

بات اب جنگ ی طرف ا بھی می و شہ نے ہو تھا کہ سمبری یا کتان کو بجہ اسے سور لہائی پاکے لینے کے مطابوں کے کرنا شکل تھا کہ سے کے کوکر ان کو کہ باز رہجائے جنگی جالیہ کے کا کورکا نڈر رہجائے جنگی چالیس سوچنے کے رقیہ ہوش ڈھا کہ بیل رہائش پڑے کے کور ابھائی ہو وجن کی دو ہو ہو ہے کہ دو رہ میں سال بھی کہ بیل رہائش پڑے کہ کور بڑا انھوا تا ہواور جس کی وجہ سے دو درجن سے زاکدائر کیوں نے دو مزولہ چہت سے کودکر ابھائی کی جورجن ملک بیل جمہوریت نام کی کوئی بیز کا تحریف کی ہو ہے۔ جس ملک بیل جمہوریت نام کی کوئی بیز کا تحریف کی ہو ہے۔ اس نے اس کی گھنگو کی ہو ہے۔ جو اسلی بیل کا بیل کو بیل بیا اور کہنچ لگا کہ ہماری ہوگاؤوں سے جو اسلی بیل کے تحریف کی ، فیٹے بیل کہ وہ اسلی سے جو اسلی بیل کا بیل کے دور کے دور فیاسی دستری رکار غیر ملکوں سے جو اسلی کی تھی کہ اس کے دور سے باتھ دفا کی ہوار کیا گئی کہ اور کہنچ لگا کہ ہماری ایک کے کا درائد ہوگاؤوں سے جو اسلی سے بیل کہ ہوگی کہ ہوگی کہ بیل کہ ہوگی کہ ہوگاؤی کہ ہوگاؤی کے دور کی ہوگاؤی کے دور کیا کہ ہوگاؤی کی کہ ہوگی کی دور کی ہوگاؤی کی دور کی ہوگاؤی کے دور کی ہوگاؤی کے دور کی ہوگاؤی کی دور کی کہاؤی کی کہاؤی کی دور کی دور کی ہوگاؤی کی ہوگاؤی کی دور کی ہوگاؤی کی دور کی ہوگاؤی کی دور کی دور کی ہوگاؤی کی دور کی دور کی ہوگاؤی میں کہاؤی کی دور کی ہوگاؤی کی میں گئی ہوگاؤی میں گئی ہوگاؤی کی دور کی ہوگاؤی کی میائی ہوگاؤی کی دور کی جو دور کی بھاؤی ہوگاؤی کی بھائی ہوگاؤی کی میائی ہوگاؤی کی دور کی کہاؤی کی میائی ہوگاؤی کی دور کی کہاؤی کی بھائی ہوگاؤی کی دور کی کہاؤی کی بھائی ہوگاؤی کی ہوگاؤی کی بھائی ہوگاؤی کی ہوگاؤی کی کی بھائی ہوگاؤی کی ہوگاؤی کی ہوگاؤی کی بھائی ہوگاؤی کی کور کی ہوگاؤی کی کور کی ہوگاؤی کی ہوگاؤی کی ہوگاؤی کی کور کی کور کی ہوگاؤی کی کور کی کور

یوں محسوں ہورہا تھا کہ وہ جھے آئینہ دکھارہا ہے اوران سطور میں آئینہ میں قوم کودکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دخمن بھی وہی ہے اوراس کے عزائم
ہمی وہی ہیں۔ پرچھوی اورا گنی میز اکل اس کے جارحانہ عزائم کی عکائی کرتے ہیں۔ بیتو رب فوالجلال ولاکرام کی فات پاک ہے جس نے اس آدھے
پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے ورنہ ہم نے تو اپنی ہر بادی میں کوئی کرٹیس چھوڑی۔ میں ڈاکٹر عبدالقد پر خاان کو دعا کیں ویٹا ہوں جس نے وطن کی محبت
میں انتقاب محبت کرتے جان کی پروا کے بغیر اورار یوں ڈالر کی چھیکش کو مستر دکر کے پاکستان کو ایٹنی طاقت بنا دیا ورنہ بھارت تو 74 ء میں اہتی دھا کہ
پاکستانی مرحدوں کے قریب کر چکا تھا۔ جارے نیوکلیئر پاور بننے کی وجہ ہے ہی بھارت تھملا رہا ہے۔ ورنہ اس نے تو مغربی پاکستان کو بھی سابقہ شرقی
پاکستان کی طرح تر ٹوالہ جمھے لیا تھا۔

ہا کہتان کی طرح تر توالہ بھی چند سطور چیش کرتا ہوں۔ پاکستان جیسا محاثی طور پرتقر بیا دیوالیہ ملک قرض کے کر جوعیا شی کردہا ہے کیا ہم اس کے تحمل ہو سکتے
ہیں؟ حکومت جوگاڑیاں منگواتی ہے وہ مرسیڈ پن 550 اور بلٹ پروف ہوتی ہیں۔ کیاسویڈ بن کی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر اعظم سائی کی ہونہ جاتا

ہے۔ جس کی بیوی لوکل بسوں میں پیٹی کرشا نیگ کرنے جاتی ہے۔ ویٹنا م کا آنجہائی صدر ہو چی منہ کھڑاویں پہنین کر غیر مکی وفدسے ملتے ہوئے شُرم محسوں شہیں کرتا تھا کیونکہ اس نے اپنی سال بھر کی تُخو او مکلی فز انے کو دے دی تھی اور جو تے فرید نے کے لئے اس کے باس پیسے نہ ہتے ۔ وہ صدارتی محل کے باغ میں ایک جھوٹیڑا ہنوا کراس میں رہائش پذیر تھا اس لئے کہا س کا ملک صدارتی محل کے افراجات پورے کرنے کا شخصل نہ تھا۔ اپنے ہمسایوں کی طرف ہی دیکھئے۔ تیل اور محد نی وسائل سے مالا مال ایران امریکہ اور بور پی مما لک کی پابندیوں کے باو جو دناصرف زیرہ ہے بلکہ فوش حال بھی ۔ میں نے خود سابق صدرا کبر ہا تھی رشنجانی کو تیران کے جاشیرٹن ہوٹل کی لائی میں دو تین ساتھیوں کے ہمراہ Snacks کھاتے و یکھا تھا اور جھے اختہائی تجب ہوا کہ نہ تو پولیس نے ہوٹل کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور نہ ہی تیکورٹی کا کوئی فر دو ہاں موجود تھا۔ ہوٹل کے باہرا یک سیاہ کا رکھڑی کھی مرسیڈین

200 جس پر ایران کے قومی اورصدارتی جینڈ ہے لہرار ہے تھے۔ایک ڈرائیورتھا اورایک باور دی فوجی غالبًا ملٹری سیکریٹری۔نہڑ یفک روکی گئی اور نہ کو کی

اور حفاظتی بندوبست تھا۔ عام لوگوں کی طرح وہ ہوٹل آئے کھانا کھایا، بل اوا کیا اور والیں چلے گئے۔ تہران بل کی شاہی محلات ہونے کے باوجو دصدر مملکت ایک عام سے 4 کمروں کے مکان بلس رہتا تھا۔ دوسر کی طرف بھارت میں دیکھتے۔ آزادی اورخو دمخاری کے 50 سال گزرنے کے باوجو دوباں کوئی پرائم مشٹر ہاؤس نیں بنایا گیا۔ جواہر لتل نہرو، اندرا گاندھی، شبخے گاندھی ایک عام سی پرائیو بٹ کوٹھی میں رہتے تھے۔ وہاں کوئی نیا یا راہمنٹ ہاؤس تیں بنایا گیا۔ انگریزوں کے دور کا یا رفیمنٹ ہاؤس بی زیر استعمال ہے۔ نیا صدارتی محل بھی کوئی نیس بنا۔ راشٹر پی بھون کیٹی صدارتی رہائش گاہ انگریزوں کے دور کاوائسر بگل لاج ہے جو کسی طرح بھی لاہور

وہاں صدر ہویا وزیراعظم، غیرمکلی سریراہ ہویا کوئی وی آئی ہی، سب بھارت کی نئی ہوئی مارونی یا ہندوستان نام کی گاڑی بیں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وفت عوامی ٹریفک رو کی تیس جاتی صرف ایک سوال جس کا جواب آپ کا دل اور شمیر دے سکتا ہے۔ آزاد ک کے باون برسوں میں ہم نے کیا تھویا اور کیایا یا؟ اور بھارت نے کیا تھویا اور کیایا یا؟ یا کستان کا ہر فردغیر ممالک کا تیرہ ہزار روپے کامقروض ہے۔ جبکہ 900 ملین کی آبادی

کے گورز ہاؤس اور کرا چی کے سابق گورز اور صدری رہائش گاہ سے بہتر تبیں۔

کچھودت گزارااور ہوئی واپس لوٹ آیا۔ آج کی شام میراارادہ تھا کہ بٹل کسی دوسرے شراب خانے بٹل جاؤں۔ شام کے 6 بجے کے قریب بٹل رکشہ
لے کرچل پڑااورا کیک دوسرے شراب خانے بٹل واخل ہوگیا۔
اس شراب خانے بٹل، بٹل نے فوجیوں کی خاصی تعدا دو یکھی ، سکھے ہواور شراب فی رہا ہوتو اس سے کوئی ہات انگلوانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پھر پنجا بی
زبان بھی ان کے قریب ہوئے کا بڑاؤر بعدہے۔ یہاں ستی قتم کی شراب مہیاتھی۔ بٹل نے ای کی بوٹل منگلوا لی کوئی خالی میز زبتھی لاہذا آ یک ٹیمیل پر جہاں
4 سکھ بیٹھے ہوئے فی رہے تھے بٹل نے خالی کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پنجا بی بٹل پو چھا کہ اگر اجازت ہوتو بیٹھ جاؤں۔ دو تیمن سکھ بیک وقت
یونے ، جم جم بیٹھوری اور میں چنومنٹوں بٹل ان کے ساتھ کھل ان گیا۔

و پنجانی زمان نے جمیس بہت جلد بے تکلف کر دیا۔ میں نے دومزید پوتکوں کا آرڈ ردیا۔ آنہوں نے بہت اٹکار کیا اور کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں کیکن

ہیں نے دو بوتلوں کا آرڈ ردے ہی دیا۔ ہیں نے مختفر اُ آئیوں بتایا کہ ہیں ہے کس کام کے لئے پہاں آیا ہوں۔ ساتھوہی آئیوں یہ بتا دیا کہ ہیں ہوئیا ہے ہوں اور میری ویا۔ ہیں نے تخفر اُ آئیوں بتایا کہ ہیں ہوئیا ہے ہوئیا ہوئیا ہے ہوئیا ہوئیا ہے ہوئیا ہوئیا ہے ہوئیا ہو

رکتے ہوئے پوچھا کہ'' آپ کیاڑ ینگ تم کر کا پنے رشنل سینٹر میں جا تھی ہو گھر جا تیں گئے 'جواب آیا کہ'' پہلے رشنل سینٹر میں جا تیں گے اور پھروہاں سے جہاں رجنٹ Deploy ہوگئ'۔

میں نے کہا کہ' سر دار ہی میں جائے کا کاروہاری آ دی ہوں۔ جھے آپ کی ہات بچھ میں تین آئی''۔ میں خودکو بھی نئے میں چور تابت کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ تا کرمبراکوئی سوال آئیل شک میں نہ ڈال دے۔ ای کو نے کہا'' بھولے بادشاہو، ہرا نفنٹر کی ڈویژن کے ساتھ ایک یا دو ٹینک دہشش ہوتی ہیں۔ جس انفنٹر کی ڈویژن کے ساتھ ایک یا دو ٹینک دہشش ہوتی ہیں۔ جس انفنٹر کی ڈویژن کے ساتھ ایک رہنٹ شسک ہے وہ فا ضلکا ہیڈ ورکس کے قریب ہے''۔ اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ'' آرٹکری دالے پہلے ہمارا راستہ صاف کرتے ہیں اور پھر بھی ہم ٹینک والے آگے اور انفنٹر کی چیچے اور بھی انفیز کی والے آگے اور ہم چیچے، یوں ڈئمن کی صفوں میں گئس جاتے ہیں''۔

میں جاتے ہیں''۔

یوں میں نے ہائی میڈوں سے بھی خاصی اچھی معلومات حاصل کیں کہ ۲-5 سے علاوہ آئی میر بیز کے جدید روی ٹینک اور فرانسیں 2 مسلم اور سے میں خاصی انھی معلومات حاصل کیں کہ 7-5 سے علاوہ آئی میر بیز کے جدید روی ٹینک اور فرانسیں 2 مسلم اور کی سے میں نے باقی میں ہوگی ہوگی ہوگی معلومات حاصل کیں کہ 7-5 سے علاوہ آئی میر بیز کے جدید روی ٹینک اور فرانسیں 3 مسلم اور کی سے میں نے باقی میں ہوگی ہوگی ہوگی معلومات حاصل کیں کہ 7-5 سے علاوہ آئی میر بیز کے جدید روی ٹینک اور فرانسیں 3 میں ہوگی ہوگیں۔ کی میں نے باقی میں نے باقی میں ہوگی معلومات حاصل کیں کہ 7-5 سے علاوہ آئی میر بیز کے جدید روی ٹینک اور فرانسیوں کی میں کہ 7 سے میں مینک کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئٹ

P. T-76 ٹینک بھی مغربی پاکستان کے بارڈر پر متعین انفتر کی ڈویژ مزے ساتھ شلک ہیں۔ جو تفسیلات میں نے عاصل کیں۔ وہ پوجوہ میں بہاں ہیان نہیں کرسکتا۔ بہر حال بہت کارآ پر معلومات حاصل ہوئیں۔ میں نے ان کے کھانے کا آرڈ ردیا اور دات ساڑھے گیا رہ بجے ہم اگئے روز پھر ملنے کا وعدہ کر کے اپنی اپنی راہ پر چل دیتے۔ میں نے ہوئی بھی کران سب ہم اطلاعات کو اپنے کوڈ میں درج کرلیا۔ یہ بری پہلی کا میا بی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ اگلی میں ماہ پر یعملومات کا روبارہ جائز الیا تھا کہا بی بھی معلومات کو اپنی بھی میں نے جب گرزشتہ رات کی معلومات کا دوبارہ جائز الیا تو بھی ہے جسوں ہوا کہ یہ کامیا بی بہت معمولی تھی۔ میں اب سے صرف 3 ٹینک رہنموں کے متعلق جان سرکاتھا۔ اول تو بھی دوباری معلومات کا موازنہ کرنا تھا تا کہر کی رپورٹ شک وشید سے بالاتر ہواوراس کے علاوہ سب سے اہم بات بھی کہ جھے نصرف ان رحمنوں کے متعلق معلومات کا موازنہ کرنا تھا تا کہر کی رپورٹ شک وشید سے بالاتر ہواوراس کے علاوہ سب سے اہم بات بھی کہ جھے نصرف ان رحمنوں کے متعلق معلومات حاصل کرنی تھیں جو 71ء کی جنگ کے بعد یہاں سے ٹریننگ حاصل کر سے جب میں نے جب میں بلکہ ان تین رحمنوں کے علاوہ وہ باں جو دومری ترشش ٹرینگ کے دنی تھیں، ان کے متعلق بھی کھی کھی جان کرنی تھی کہ جھے نہ میاں کرنی تھیں، ان کے متعلق بھی کھیل جانگاری حاصل کرنی تھیں بلکہ ان تین رحمنوں کے علاوہ وہ باں جو دومری ترشش ٹرینگ کے دنی تھیں، ان کے متعلق بھی کھیل جانگاری حاصل کرنی تھیں۔ ان کے متعلق بھی کھیل جانگاری حاصل کرنی تھیں۔ بیں نے جب میں نے

ہیں ہیں ہیں اور موں سے مدود دوہ ہوں بورد سراں وسی سے دوں ہیں ہیں ہے۔ اپ پورے مشن کا جائزہ لیاتو یہ معلومات بہت معمولی محسوں ہوئیں۔ احمد نگر میں ڈیریز بیت رشنس صرف تین ماہ میں ٹریڈنگ کھمل کر کے واپس چلی جاتی تھیں۔ان کی واپسی سے پہلے ہی ڈی رشنس کے جوان وہاں پہنچ جاتے تصاور پیسلسلہ 71ء کی جنگ کے بعد مسلسل جاری تھا۔اس سلسلے کی کڑیاں شروع سے ملاکرا کی مفصل رپورٹ تیار کرنی تھی۔

بریگیڈ بیڈکوارڈ جواس ٹریننگ کا ذمہ دارتھا، اس کے دفتر بلس یا ڈویژن بیڈکوارٹر میں یقینا کوئی الی فائل ہوئی چاہئے تھی جس سے جھے تمام معلومات حاصل ہو سکتی تھیں ۔ احمد کا دونوں بیڈکوارٹرز کے حاصل ہو سکتی تھیں ۔ احمد کر ایک طرح سے Transit Camp کی طرح تھا اور وہاں آنے والوں کی فائل یا معلومات جھے اول دونوں بیڈکوارٹرز کے دفاتر سے، دوئم کیمپ کما نڈنٹ کے دفتر کا انتخاب کیا کیونکہ دفاتر سے، دوئم کیمپ کما نڈنٹ کے دفتر کا انتخاب کیا کیونکہ ڈویژن اور پر گیڈ بیڈکوارٹر میں بیمیوں دیگر کام ہوتے ہیں جبکے کی میڈنٹ صرف وہاں آنے والوں کی رہائش، آمد، والہی اور خوراک کا ذمہ دار ہوتا

ہے۔ میرے تجزیئے کے مطابق مجھے اس دفتر سے معلومات سے بھری ایک ممل فائل ملنے کی امید تھی۔

کیمی کمانڈنٹ کے دفتر تک رسائی کیلئے میں نے ADOS کے کلرک کا انتخاب کیا۔ جب ایک بار فیصلہ کرلیاتو فوراُئی تیار ہوکر ADOS کے دفتر کی طرف روانہ ہوگیا۔ بیکورٹی اور چیکنگ کے مرحلے سے گز رکر میں اس کلرک با دشاہ کے پاس جا پہنچا۔ گزشتہ رات نہ ملنے کاعذر بیرکیا کہ طبیعت نا سازتھی۔ ADOS کے دفتر میں چونکہ مقامی تھیکیدار ٹینڈردیے ،سپلائی اور رقم کی وصولی کیلئے اکثر آتے رہے ہیں اورکلرک صاحبان سے دوسرے ٹینڈر دیے والوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، اس لئے یہ وفتر غیر فوجی افراد ہے بھرارہتا ہے۔ جھ پر بھی کوئی شک نہیں کرسکتا تھا۔ چونکہ میں ظاہراً جائے گی فروضت کیلئے وہاں آیا تھاء لبذامتعلقہ کلرک سے وفتری اوقات میں ملنے اور رابط پڑھانے میں جھے کوئی خطر محسوں ندہوا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اورا دهرادهر کی باتیں کرنے لگا۔ میں موقع کی تلاش میں تھااو رجلہ ہی مجھے وہ موقع ل گیا، جب کھانے کے وقتے میں وہ مجھے کیٹئین لے گیا۔ وہاں ہم آیک الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے علیحد گی میں بات کرنا جا بتنا تھا۔ میں اپنی جائے یہاں بیچنے آیا ہوں اور ہر گز مایوس والیس نہیں جانا چاہتا تم نے مجھ سے پہلی ملاقات میں کہاتھا کہ بغیر روابط بڑھائے اورافسر ان کوخوش کئے کام بیس ہوسکتا۔ جھے کھل کر بتاؤ کہ یہاں کن کن کوخوش کرنا بڑے گا۔وہ کہنے لگا کہ آپ یو جائے بی ہوں کے کہ جہاں ایک بی چیز کی سیلائی کرنے والے کی ہوں گے بنو پھروہاں افسر ان کی خوشنو دی تو عاصل کرنا ای ہوتی ہے یہاں ہر ADOS اور DADOS کے علاوہ لنگر انچارج اور .... میں نے فور آبی لقمہ دیا کہ کیمپ کما تڈنٹ کو بھی خوش کرتا ہوگا۔ اس نے اتبات من جواب دیا۔ من نے اسے کہا کہ بیسب میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ جھے لنگر انجارج اور کیمی کمانڈنٹ سے ملوا دو۔ اگر میں اپنی جائے يهان فروضت كرنے مين كامياب، وكياتواس كاسبراتمهارے مر بوڭااورتم بھى بہت فائدے ميں ربو كے۔ يہ كہتے كہتے ميں نے دوہزار روپے جيكے سے اس کے ہاتھ میں تھا دیئے۔وہ پہلے تو انکار کرتا رہالیکن اس کا انکار محض رمی تھا۔ میں نے ڈراز ور دیا تو اس نے وہ رو ہے جیب میں ڈال لئے۔ میں نے ا سے کہا کہ چھٹی پیٹلی ہے، تم میرا کام کرواور میں تہمیں منتقل خوش کرتا رہوں گا۔اس نے جھے سے بوال کیا کراپ کے کہنے کے مطابق آپ کی جائے کی كوالتي بهت اعلى ہےاور قیت كم ہے۔ اگراپ كوچائے كى پلائى كالرة رال جائے تو اپ كوسلائى يرقر ارد كھے كيلئے لوگوں كوہر 3 ماوبعد خوش كرما براے گا۔ اس طرح تو آپ کامنافع نقصان میں برل جائے گا۔ میں بنس پڑا اور کہا کہ بیکاروباری راز ہے لیکن میں تمہیں بنا تا ہوں کہ میں آہتہ آہتہ اپنی جائے گ کواٹئی کم کرتا جاؤں گااورغیرمحسوں انداز میں پے تقصان تفع میں بدل جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک بڑے کا روباری خاندان لیعنی چو پڑا انٹیلی سے ہوں اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہرکام میں فوری منافع کانہ موچو بلکہ اگر شروع میں پچھ نقصان ہی اٹھانا پڑے نو اٹھاؤ کیونکہ یہی نقصان بعد میں ہڑے منافع میں بدل جا تا ہے غرضیکہ میں نے اسے اس طرح وہنی طور پر اپنے قابو میں کیا کہ اس نے جھے ای وفت کنگر کے انبیارج اور کیمپ کما تڈنٹ سے ملوائے کی حامی بھری اور جھے لنگر کی طرف لے گیا۔

کنگر انچارج اس وقت فوجیوں بیں کھانے کی تقلیم کا جائزہ لے رہاتھا اور خاصا مصروف تھا کلرک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ صوبریدارتھا اور خاصا پرانا گھا گ دکھائی دیتا تھا میرا تعارف کروائے کے بعد کلرک نے اسے کہا کہ ان کی چائے آپ کے پاس آئے گی۔اسے پاس کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ میرے دوست ہیں اور ان کا کام ہونا چاہئے۔ یہ آپ کی سیوا کریں گے انگر انچارج نے میرا جائزہ لیا اور کہا کہ صاحب مال ٹھیک ہوتو ہم کیوں ان قٹ کریں گے۔ ساتھ دبی اس نے کلرک سے کہا کہ وہ بھے شام کواس کے کوارٹر میں لے آئے۔ وہ مع فیملی وہاں رہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور پھر ہم کیمپ کمانڈ نٹ کے وفتر کی طرف چل بڑے۔ کمپ کمانڈ نٹ کا وفتر کوارڈ گارڈ سے فسلک تھا۔ کیمپ کمانڈ نٹ ایک فل کرنل تھا اور اس وقت کھائے کے وقتے میں میس گیا ہوا تھا۔ اس کے دفتر میں

تقریباً سارے کلرک میرے ہمرائی کلرک کے فاصے جانے والے تھے۔ان کی ہے تکافئی دکھے کر جھے احساس ہوا کہ اندر نئی اندر ADOS کے دفتر سے
کے کرکنگر اور کیمپ کما نڈنٹ تک ایک زنچر بنی ہوئی ہے اور یہ سب لل ہانٹ کر کھاتے ہیں۔ کیپ بٹی ٹرینڈ کسلئے نوبی جوان سرف تین ماہ کسلئے آئے
ہیں۔اس لئے ان کی خوراک ،صابی اور تمام وہ اشیا جو ان کو مفت مہیا کی جاتی ہیں ،ان کی کوائی بٹی ہیر پھیر کرکے اور تھیکیداروں سے لمی بھٹ کرکے
زیا وہ قیمت کے فینڈ رمنظور کئے جاتے ہیں ،ای لئے ان متیوں دفاتر کے کلرک آئیں بٹی فاصے بے تکلف تھے۔
تمام حالات کا کممل جائز و لین کے بعد بٹی ADOS کلرک کے ہمراہ واپس لوٹ آئیا۔ شام کو جھے کنگر انچاری کے گر جانا تھا۔ ADOS کے کلرک کو اب
بٹیں اس تندہ شیام کھوں گا۔شیام نے واپس آئے ،وئے بھے کہا کونگر انچاری کوخوش کرنے کے لئے مناسب رقم ہمراہ لے آؤں۔شام 6 بجے کے قریب

یں اسرہ سے جھاؤنی کی طرف پھر روانہ ہوا۔ شیام مقررہ جگہ پر چیرا اختظر تھا۔ ہم دونوں کنگرانچارج کے گھر7 ہے بھٹی گئے۔ ہیں ہونل سے چھاؤنی کی طرف پھر روانہ ہوا۔ شیام مقررہ جگہ پر چیر انتظر تھا۔ ہم دونوں کنگرانچارج کے گھر7 ہے بھٹی گئے۔ لنگر انچارج فیملی کوارڈ زمیں رہتا تھا۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا، رسی گفتگواور خاطر تو اتندم کے بعد اس نے خود جانے کی ہات چھیڑی اورا پلی اہمیت جمانے کیلئے کہنے لگا کہ اگر میں جائے کو ہاس نہ کروں تو ADOS والے پھیٹیں کر سکتے۔ آخر جھے بارہ تیر وسوافر ادکوخوراک کے معالمے میں مطمئن

ہ ہیں۔ بات سے ہوں کہ وہل چے وہ ہی کہ ریس وہ میں ہیں۔ کہ اس میں میں اور وہ ریس کرنا ہوتا ہے۔ کرنا ہوتا ہے۔ منتخ ایک فوجی کو ہا کیس تئیس سال لگ جاتے ہیں اور وہ ریٹائز منٹ کے قریب ہوتا ہے۔ بھارتی فوج میں ایسا صوبیدا راگر کسی'' پیدا'' کرنے کی جگہ پر لگ جائے تو پھر بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جوابیے ہاتھ صاف رکھتے ہیں۔صوبیدارنے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کی جائے میں نا

اتن جلدی کیے سب سے بلوار ہا ہے اگر چان دونوں فوجیوں کو شل دو پہر کو کیمپ کمانڈ نٹ کے دفتر بیس دکھیے چکا تھا کیکن پھر بھی اپنی کسلی کے لئے بیس نے کام کی ہات کواس شام زیادہ آگے نہ پڑھا اور کہا کہ کل بیس شیام کے دفتر بیس آؤں گا اور اس کے ہمراہ کیپ کمانڈ نٹ کے دفتر بیس ان سے ملوں گا۔ جب و و مے نوشی کرر ہے بیجے فو بیس ان کے دلی جذبات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ شراب کے نشے بیس انسان اندر کی ہات بھی زبان پر لے آتا ہوا واس کے ولی جذبات کی عکائ بھی کرتا ہے۔

ہیں نے محسوں کیا کہ شیام اور ایک فو بی فو ش فراب فی کرخوب نیس بول رہے تھے جبکہ دوسرا فوجی یا رہار گہری سوج بیس نفر ق ہو جاتا تھا۔ بیس اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ کیابات ہے بیار بیوی یا داکری ہو گا رہا تھا۔ بیس کے دو تین با را سے شولے کی متوجہ ہوا اور کہا کہ کیابات ہے بیار بیوی یا داکری ہو گا اور نہ بی کا سوج بیس کے دو تین با را سے شولے کی کوشش کی کیکن وہ دل کی بات زبان پر نہ لایا اور نہ بی اس کی خاصوشی اور موج بیس فرو سے بیس فرق آلیا۔

متوجہ ہوا اور کہا کہ کیابات زبان پر نہ لایا اور نہ بی اس کی خاصوشی اور موج بیس فرو سے بیس فرق آلیا۔

کوشش کی کیکن وہ دل کی بات زبان پر نہ لایا اور نہ بی اس کی خاصوشی اور موج بیس فرو سے بیس فرق آلیا۔

متو بہ سے کو ان کی بات زبان پر نہ لایا اور نہ بی اس کی خاصوشی اور موج بیس فرو سے بیس کر قرق آلیا۔

میس کو کی بات زبان پر نہ لایا اور نہ بی اس کی خاصوشی اور سوج بیس فرو سے بیس کر بی کر اس سے کہا کہ با ہر ہر ڈک کی دومر کی جانب ۔

میں نے اس موج میں ڈو بے قوجی کا ہاتھ تھا مااور کہا کہ میرے ہمراہ چلے، وہ میرے ساتھ ما ہرا گیا بسڑک کی دومری جانب میں نے فارغ ہوکرا ہے کہا

میں شراب خانے سے نکل کرر سے پر میشا اور ہوتل کی راہ لی۔ وہ کلرک جس کا نام اشوک سنبا تھا ، ہوتل کی لائی ہیں ہیر انتظر تھا۔ ہیں اسے ہمراہ لے کر اسے ناکر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر انسان انسان کے کام نہ آئے اسے کہا کہ اگر انسان انسان کے کام نہ آئے گونے کہ اور اور پر ندے کام آئر انسان انسان کے کام نہ آئے گانو کیا جانو راور پر ندے کام آئر نسب نے اسے کہا کہ میں باکش ہے۔ کاروبار بردھانے کیلئے پہاں آیا ہوں۔ ہنجائی ہوں اور ؤات بات پر یقین ٹیٹیں رکھتا۔ انسان دوست ہوں۔ شہیں پر بیٹان و کھے کررہ ندر کا اور شہیں پہاں بالالیا۔ اب صاف صاف بتاؤ کی سب بندھن تو ڈ میٹیا اور کھا ہے جو کھی ہر یہ میں ہوا ، میں تہا دے لئے کروں گا۔
شراب کے نشے ہیں اشوک منبط کے سب بندھن تو ڈ میشا اور دھاڑیں مار مار کردو نے لگا۔ میں چا بتا تھا کہ وہ زیادہ ندو نے کیونکہ دکھ میں روئے سے نہ صرف سکون مائیا ہے بلکہ ڈ ھارت بھی ہواور ٹو جی ہو۔ شہیں تو برگز مر دوبائیس کرتے اور تم مردیجی ہواور ٹو جی ہو۔ شہیں تو برگز

مشکرتی لفظ یا دکرے اور آئیں سیح جگہ پر استعمال کرکے بلاکتک وشبہ آپ ہندی زبان بخو بی جاننے والے کہلا سکتے ہیں۔ دوران تربیت مجھے ساٹھ سے

زیا دوالیےالفاظ اوران کا سیح استعمال بخو بی از پر کرائے گئے تھے۔

رونائیں چاہیے بلکہ پی پر بیٹائی کودورکرنے کی تدبیر کرئی چاہیے اور پھر میر اوعدہ ہے کہ تہماری ہڑمکن مدد کروںگا۔ بیں نے اسے تبلی دی تو وہ یو لاء صاحب میرے بیا سورگ ہائی ہو پچکے ہیں۔ میری تین بہنیں ہیں اور کسی کی بھی شادی صرف اس وجہ سے ٹیس ہوئی کہ میری آمد ٹی اس قدر نیس کہ چیز دے سکوں۔ سب سے یوی بین کی ایک جگہ سگائی ہوئے دو سال ہو پچکے ہیں لیکن محض چیز شہونے کی وجہ سے پچھرے نہیں ہو بائے۔ آب لڑکے والوں نے سگائی تو ڈنے کی دھمکی دی ہے۔ ما تا تی اس قم بیس کھل گل کر بیار ہو پچکی ہیں۔ بیس نے ہر طرح سے کوشش کرکے د کھرایا ہے لیکن کیس سے رقم کا انتظام ٹیس ہوا۔ میں ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہوں لیکن اپنی میں کی سگائی ٹوشتے ٹیس د کھوسکا۔

اس کی دکھ بھری کہانی پرصفیر کے اس فیصد گھر انوں کی واستان تھی ۔لاکھوں اڑ کیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی عمر کوعبور کر کے بوڑھی ہو چکی ہیں۔

والدین کی مجبوری کولڑ کے والے سنمنا بھی پیند تہیں کرتے اورلڑ کے کابا قاعدہ بھاؤ تا ذکر کے اسے بیا ہے ہیں اورجن لڑکی والوں کے باس وینے کو پھھیں

ہوتا ان کی بٹیاں یا تو جھوٹی آس لگائے پوڑھی ہو جاتی ہیں یا جو ڈراماڈ رن ڈئن رکھتی ہیں وہ گھرسے بھاگ جاتی ہیں اوران کا انجام ہا لَآخر قبہ خانے میں ہوتا ہے۔ میں نے انٹوک سے پوچھا کراسے کتنی قم کی ضرورت ہے۔اس نے کہا کریڈ کی بین کی شاد ک کے لئے اسے پچیس ہزاررو پے مل جائیں تو وہ باسائی اپنی بین کی شاد کی کرسکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کراگراسے 25 ہزار مل بھی جائیں تو وہ صرف آیک بین کی فرمددار کی سے عہدہ براہوسکتا ہے۔ دوسری دو بہنوں کی تو ڈمہ داری ہاتی رہے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری مددکر نے کو تیار ہوں۔ جھے بھی آیک مخلص دوست کی تلاش ہے اور شاہدتم ای وہ

بہوں کا و دمہ داری ہا کی رہے گا۔ میں ہے اسے اپنا کہ میں ہمہاری مدور ہے کو تیار ہوں۔ بھے جی ایک میس دوست کی تعلی ہم نے ایک کلب بنایا ہوا
دوست کا بت ہوگے۔ بہر حال فکر مذکرو۔ بیل تبہاری اس مجبوری بیل تبہاری ہوا ساتھ دوں گا۔ بیل نے اسے کہا کہ بیلی بیل ہم نے ایک کلب بنایا ہوا
ہے۔ جس کے ممبر صرف غیر شادی شدہ مرداو رخورت ہی بن سکتے ہیں ۔ اس کلب بیل ہم ہر طبقے کے لوگوں کو ممبر بناتے ہیں ، ان کیلئے ناصرف موزوں
رشتے محال کرتے ہیں بلکہ شادی کے وقت جر پور مالی اعانت بھی کرتے ہیں جل تبہاری ہوئی کی شادی کیلئے اپنی طرف سے اور کلب کی طرف سے
پورے 25 ہزار کا بندو بست کروں گا بلکہ تبہاری دوسری دو بہنوں کیلئے ہی گلب کی مدوسے موزوں رشتے ماش کروں گا۔ بیل نے اسے خاصی آسلی دی۔
اور پھرا چا تک جیسے دیکھ یاد آگیا ہو بیس نے اسے کہا کہ بہت سمارے فوج بھی جارے کئیس حکمبر ہیں اوران ممبروں بیل جہاں تک جھے یا دے بین کی اور ہے بینک
اور پھرا چا تک جیسے دیکھ یاد آگیا ہو بیس نے اسے کہا کہ بہت سمارے فوج بھی جارے کہا کہ جہاں تک جھے یا دے ، فینک کی ہی کئی رجنٹ کا آیک جوان
جو جارا کم ہر تھا دو یہاں بڑینگ حاصل کرنے آلیا تھا اس کی ایک بیمن کی شادی بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ عالیا چنجاب کے مواج کے مطابق اسے کلب
خوج ہادا کم ہر تھا دو یہاں بڑینگ حاصل کرنے آلیا تھا اس کی ایک بیمن کی شادی بھی آئی کے بعد پھرائی نے دابطی تی اسے مطابق اسے کا ایک جو ان کہا کہ جاری کی اس سے بھی ہوئی تھی۔ علی سے دابطی کی میارے ہوئی کی دور گاہوں نے دابطی تیں گیا۔ میں سے بھی یا تھے ہو اسے کہا ہا تھی کہا ہوئی کا اس سے بھی یا تھا جا ہوئی کی اسے دور چند کے دور کیک کا دار تھی کی اسے دائیل افساطی اور پہنے کا معالیا میا در بہنے دی ہوئی تھی۔ دور ہونٹ نے دائیل کی اسے دی کی تھی کے دائیل کی دور پہنے دی ہوئی کی اسے دور پہنے دور کی اسے دور پھر کی اسے دور پہنے دی سے دی کی گائی کے دور کی اسے دور کی کی دی کی دور کیا کی دی کی دی کی دائیل کی دی کی دور کی اسے دی کی گائی کے دی دی گی گی کیا ہے دور گیا کیا کہا کی دی گی کی دی کی دی کی کی دی کی دی کی دی کی دور پھر کی کی دی دی کی دی

تقافہ کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ مالی اعانت عاصل کرنے والے اگر اقساط کی اوا نیکی بحق بند کریں تو اس نیک مقصد کیلئے قائم کلب آخر کیسے چل سکتا ہے میں سنے دوبارہ کہا کہ اگریا م اور رجمنٹ کی اسٹ مامنے ہوتو فوراً اسے پہنان اوں گا۔
انٹوک کوا پٹی مشکل علی ہوئی ہوئی سامنے نظر آر ہی تھی اوراس کیلئے اسے میر کی خوشنود کی کاخرورت تھی۔ اس نے کہا صاحب آپ کی بڑی مہر بانی کہ آپ سنے اس مشکل وقت میں میر اسمانچہ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے تو خلاف ضابطہ اور پکڑے جانے پر قانون کے مطابق میر اکورٹ مارشل بھی ہوسکتا ہے لئی میں بھر بھی نے کہا ہو کہا ہوں گا اور آپ اس سے اس کی میں بھر بھی نہ تھے گا۔ انگی میں فوز کے ایک کارک کے پاس ہے کہی طرح حاصل کرکے کل رات آپ کو ہوٹل میں ڈا دوں گا اور آپ اس سے بھی نہ بھی تہ بھی نہ بھی کا دورا گا اور آپ اس کا ذکر کسی سے بھی نہ بھی نہ بھی گا۔

تھوڑی دہر کے بعد میں نے اسے رخصت کرتے وقت ایک ہزاررو پییاں کی جیب میں ڈال دیا۔ سی میں میں میں ایک سیام کے ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں

اس فائل کا حصول میرے لئے کس JACK POT سے کم نہ تھا اورا شوک کو ہیں نے اپنے کھل قابو ہیں کرایا تھا۔

دوسری طرف میں ADOS کے وقتر میں گیا اور ADOS سے ملا ۔ لیفٹینٹ کرنل گپتا ADOS تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جھے یہاں آئے ہوئے گی روز

ہو چکے ہیں اور میری چائے کے کہاں ابھی تک آپ کے وفتر میں ہی ہیٹے ہیں۔ میں بہمیک کی پر روفق زعرگ سے دوریہاں ہوٹل میں ایک طرح سے مقید

ہو چکا ہوں اور بہت پور ہوں ہا ہوں ۔ اس لئے آپ میرے سمیل متعلقہ لوگوں تک بھوا کیں تا کہ جلد کچھے فیصلہ ہو تکے۔

ADOS سے میری ساری گفتگوانگلش میں ہوئی تھی۔وہ میری شخصیت ،لباس اور نبی تلی انگریزی سے متاثر ہوایا اس کے پیش نظر بھی ' چیک' 'تھی۔اس نے میرے سامنے اپنے وفتر کے ایک کلرک کومیرے مہل کنگر بھوانے کا آرڈر دیا اور پھر جھے کہا کہ پیحض ایک رسی کارروائی ہے کہ پل کنگر میں استعمال کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ میں بغیر نظر میں بھیج بھی فیصلہ کرسکتا ہوں اور جہاں تک تمہاری بوریت کا سوال ہے تو کل شامتم میرے مہمان ہوگے اور میں تحرین این ہمراہ افسر زمیس میں لے چلوں گا۔

میں نے کرفل گیتا کاشکریہ اوا کیا اوران سے اجازت لے کران کے دفتر میں کارکوں کے پاس آگیا۔شیام سے پچھودیر گپ شپ کی اس نے بتایا کہ گیتا نے آپ کے مہل کنگر میں بجوانے کا آرڈ رکیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ای سے ل کر آرہا ہوں۔اب چونکہ ہمیں جلد کام کرنا ہے اس لئے کیمپ کانڈنٹ کے دفتر تک جھے کے چلو۔ وہاں جانے کاعذر میں نے یہ بتایا کہ چونکہ میل کنگر میں جارہے ہیں تو شاید آج یا کل وہاں استعال کئے جا کیں۔ کیمپ میں رہنے والے نظر سے متعلق کوئی شکایت بھی ڈائز میک نظر میں نہیں کرسکتے بلکہ اپنے بیئئر کے ذریعے کمانڈنٹ سے کرسکتے ہیں اور کیمپ کمانڈنٹ کا دفتر اس شکایت کی جھان بین کرتا ہے۔ یفوجی ڈسپلن کالازمی حصہ ہے۔

تھوڑی در کے بعد شیام جھے لے کر کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں جلا آیا۔ میں انٹوک سے ملنا جا بتنا تھا۔ انٹوک نے جھے دیکھا۔ اس کے چیرے ہر ایک اطمینان بھے نظر آیا۔اس نے اسکھوں میں ای مجھے بتادیا کہ کام ہوگیا ہے۔وہاں رسی بات چیت ای ہوئی۔شیام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے مہل کنگر میں آج بجوائے جارہے ہیں اگر کوئی شکایت وہاں ہے آئی تو بھے بتادینا۔ یہ دوسر اکلرک وی تھاجو گزشتہ رات شیام اورا شوک کے ہمراہ آیا تھا۔وہاں سے ہم جب واپس لوٹے گھنو کیمپ کما تڈنٹ سے اچا تک آمنا سامنا ہو گیا۔ شیام نے اسے سلیوٹ کیا میری طرف اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھاتو میں نے آگے بڑھ کرانیا تعارف کروایا۔اپنے احد تکرانے کی وجہ بتائی اور کہا

میری جائے کے میل آج نظر میں بھیج جا تیں گے۔ہم دونوں انگریزی میں بات کردہے تھے۔کالروں پرسرٹ پی لگائے اور کیمی کمانڈنٹ کی پوسٹ پر متعین اکر اہوافل کرنل مجھےا کیے معمولی کلرک کے ہمراہ دیکھے کرخوش نہ ہوااور کہا کہا گراتپ مجھے سے ملنے آئے ہوئے ہیں تومیرے دفتر میں آجا کیں۔ میں نے شیام کواشارہ کیا اور کرنل کے پیچھے ہی اس کے وقتر میں داخل ہو گیا۔ بہت ہجا ہجا یا دفتر تھا۔ کرنل نے جھے بیٹھنے کو کہا۔ میں جا بتا تھا کہ کرنل کو بھی متاثر کرلوں۔ NITIALS کے ساتھ اس کا نام ملہوڑ اتھا۔ میں نے اسے کہا

كدكرنل صاحب بين دومرتبه إلى سے ملنے يهان تك إچكاموں ليكن إلى وفتر مين موجودند تھے ميري جائے ADOS كم افس سے لنگر تک پیٹی جگی ہے۔اصولاً جھے پہلے آپ سے ملنا جاہئے تھا کیونکہ سارے کیمپ اوراس میں رہنے والے آفیسر زاور جوانوں کے آپ انچارج ہیں اوران کی تھمل دیچہ بھال آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کے وفتر تک آنے کے لئے میں نے ADOS کے ایک کلرک کوہمراہ لے لیا تھا کیونکہ جھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے دفتر میں آنے اور آپ سے ملنے کیلئے درخواست دینی رہوتی ہے چونکہ میں یہاں ہوٹل میں تفہرا ہوا ہوں اور زیا دہ دن یہاں تبیس روسکتا اس لئے سے شارٹ کٹ استعمال کیا۔ اس کے ساتھوہی میں نے اپنا پرنس کارڈ کرنل کو چیش کیا۔ موسم ابھی خاصا گرم تھا۔ کیمپ کے راؤنڈ کی گرمی کمرے میں لکے ایئر كنديشند نے كم كردى تھى -كرنل بھى شندا ہو چكا تھا۔ بغير وقت طے كئے آنے كى جب ميں نے دوبارہ معذرت كى تو كرنل بالكل شندار؛ چكا تھا۔اس نے مجھ سے بوچھا کہ بیں جائے بیؤں گایا کافی۔ میں نے کہا جائے بشرطبیکہ آپ میری جائے کے مہل سے جائے بتوائیں۔میرے پریف کیس میں دوسمیل کے پیٹ پڑے تھے۔وہ دونوں اُکال کے میں نے میز پر رکھ دیئے۔ کرنل نے اپنے بیٹ مین کوبلایا اوراسے میری دی ہوئی جائے ہتائے کو کہا۔ الموڑی بی در میں جائے بن کرا گئی ۔ کرئل نے جائے کا محونث لیا تو ہو چھا کہ اس کے دام کیا ہیں۔ میں نے قیمت بتادی۔ جائے کا کپ ختم کرتے ہی

اس نے انٹرنل فون پرلنگرا نیچارج کوفون کیااورکہا کہ آج جو چائے تمہارے ہاس آ رہی ہےوہ میں نے بی ہےاور جھے بہت پہند آئی ہے۔ میں نے اس کا شکریدادا کیا۔ چند کھے ادھرادھری بات کی۔ پھر میں نے اس سے اجازت جابی اور چلتے جاتے کہا کیل میں کرنل گیتا کے ہمراہ آفیسرزمیس میں آرہا ہوں۔امیدے وہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کرنل ملہ بیز انے اثبات میں سر ملایا اور سکر اتے ہوئے کہا۔ YOUNGMAN YOU LOOK LIKE AN OFFICER SO TRY TO REMAIN AMONG OFFICERS. اور مجھے کہا کرمیری ٹرانسپورٹ مہیں ہوٹل تک چھوڑا نے گ۔10 منٹ کے اندراکی جیب دفتر کے سامنے آن رکی جس پر میں اپنے ہوٹل آ گیا۔ كرنل ملہوتر ااوركرنل كيتا كوكيامعلوم كەجوكام ان كے دفاتر كے كلرك ميرے لئے كرد ہے تھے ووكسى صورت بھى افسروں كے ورميان رہنے ہے نہيں

ہو سکتے تتے ۔ ہوٹل آ کر میں نے کھانا کھایا اور رات کوانٹوک سے ملتے والی فائل کے خیالوں میں تم ہوگیا۔ شام 7 بجے کے قریب اشوک نے استقبالیہ سے جھے فون کیا۔ میں نے اسے کمرے میں آنے کوکہا۔ ووسو بلین لباس میں تفااوراس کے ہاتھ میں آیک بینڈ بیک تھا۔ میں نے گزشتہ رات کی بی ہوئی شراب اس سے سامنے رکھی۔وہ گھبرایا ہوا ساتھا۔اس نے بغیریانی ملائے شراب کا آدھا گلاس چڑھالیا۔

ہینڈ بیک کھول کراس نے دو فائلیں نکال کر جھے دیں اور کہا کرایک فائل میں گزشتہ 8ماہ میں آنے والی رحمنھ ں اورٹریڈنگ کے بعدان کے واپس جانے کی تفصیل موجود ہے اور دوسری فائل میں ہرر جمنٹ کے ٹریننگ لینے والے جوانوں اورانسران کے نام درج ہیں۔اس نے میری ایکھوں میں گہرائی تک جھا تکتے ہوئے کہا کہ 'ان دوفائلوں ہے جومعلومات (معلومات پراس نے خاصاز وردے کرکہا ) بھی جا جئیں، حاصل کر سکتے ہیں''۔ میں بیفائلیں ایک کلرک کی الماری ہے چرا کراا با ہوں۔ میں اب جاتا ہوں اور سے 7 بجے ہے پہلے یہاں آ کریہ فائلیں آپ سے کے جاؤں گا۔ آپ یہ با در کھئے گا کہ میں نے بیفائلیں نکال کرایک برد اجرم کیا ہے اور اگر پکڑا جاؤں تو لمبی سزا ہوسکتی ہے۔ میں نے بیرساراخطرہ محض اپنی بہنوں کی شادی کے لئے مول لیا ہے۔ میں نے اسے دلا سا دیا اور کہا کہ بیافائلیں تہاری حفاظت میں او تعین نہیں۔ان کے متعلق اگر کسی کو پیتہ بھی چل گیا تو متعلقہ کلرک ہی سینے گااور کل صبح تو تم ائیں واپس کے بی جاؤگے۔ میں نے اسے دو ہزار روپے اور دیتے اور کہا کے بلد از جلدان کے لئے روپے کا انتظام کروں گا۔ اشوک نے باتی شراب بھی گلاس میں انڈیلی اور غثاغت ہی گیا۔ آئی پینے کے باوجودوہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بینڈ بیک و ہیں چھوڑا اور من 7 بیج آنے کا کہد کرواپس چلا گیا۔

میں نے فائلوں کاسرسری جائزہ لیاتو معلوم ہوا کہ یہ جارے لئے بیش قیمت معلو مات سموئے ہوئے تھیں۔ ایک فائل میں 71ء کی جنگ کے بعد تربیت کیلئے آنے والی تمام رجمنوں کے نمبر، افسران اور جوانوں کی تعداد، کنٹینگوں پرٹریڈنگ دی گئی اور پھر واپس کہاں گئیں۔ بیسب تفصیلات درج تھیں۔ دوسری فائل خاصی موفی تھی۔اس میں ہرر جنٹ کے جوانوں کے نام، رینک،نمبر اورمیڈ پیک پہوکتیں جو دی کئیں وہ درج تھیں۔ای طرح افسران کی

فہرست اور رینک اور دیگر تفصیلات درج تھیں۔فائلیں دیکھنے کے بعد جھے احساس ہوا کہ و کتنی اہم تھیں۔میں نے فوری فیصلہ کمیا کہ ہجائے ان فائلوں کی تفعیلات نقل کرنے سے کیوں نہ یہ دونوں فائلیں ہی پاکستان مجھوا دوں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سینئر زمیری اس کامیابی پراٹھیل پڑیں گے، جب انہیں اصل فائلیں ال جائیں گی میں نے فوری طور پر سامان پیک کیا۔ ہوٹل کابل ادا کیا اور یسوں سے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔اب میں پیچے گھبرایا ہوا تھا کہ خدانخواستهٔ کامیانی کا پیکھیل کہیں بگڑنہ جائے۔ بیتو مجھے یقین تھا کہاشوک مبح مجھے ہوٹل میں موجود نہ پا کرمیرے متعلق بہت پچھیمجھ جائے گالیکن چونکہ وہ خوداس بیں ملوث تھااس لئے کسی کوبھی میرے بارے میں نہ بتائے گا۔ADOS اور کیمپ کمانڈ نٹ میرے متعلق کسی طرح بھی شک کاشکار نہ ہول گے اور نہ ہی شیام ، احتیاطاً میں نے ہوٹل سے چلتے ہوئے استقبالیہ کلرک کو بتا دیا کہ ایکر جنسی کی وجہ سے فوری طور پر جمبئی جارہا ہوں اگر کوئی میرے متعلق یو <u>هجھ</u>تو یہی بتا دینا۔ بسوں کے اڈے پرمعلوم ہوا کہ ایک بس اڈے سے ابھی تعلی ہے اور نہر کے بل کے پاس سوار میاں لینے کے لئے کھڑی ہوگی۔اڈے سے بی میں نے دو سائنکل رکھے گئے۔ایک پر سامان اور دوسرے پرخود بیٹی کراٹیس پوری رفٹار سے نہر کے بل کی طرف چلنے کوکہا۔ بیس نے انہیں کہا کہ دوٹوں کو پیماس پیاس رو ہے دوں گا اگرووبس کی روائلی سے پہلے نہر پر جھے پہنچا دیں۔ پیاس روپوں کے لا کی میں نہوں نے سائیل رکشوں کوموٹر سائیل رکشہ بنا دیا۔ نہر کے بل بریس ابھی کھڑی تھی۔ میں نے تکٹ لیا اور سیٹ پر پیٹار سید دعائیں کرنے لگا کہ کسی انہونی سے پہلے ہی محفوظ مقام تک پیٹی جاؤں۔بس ٹوٹی

نے جان ہو جو کر متھر اکا تکٹ لیااور گاڑی کے انتظار میں ایک خالی اورا ندھیری جگہ ہر بیٹھ گیا۔ گاڑی سیح وقت پر آگی اور میں نے ایک خالی سیٹ پر قبضہ جما ليا \_اس وقت ميں بالكل خالى الذبهن تفاليس أيك دهن بي ول ود ماغ كاا حاطه كئے ہوئے تنكى كه بير فائليں جلد ازجلد بإكستان پانچ جائيں \_ ایک بات یہاں تحریر کرنا ضروری جھتا ہوں کہ میری ایجنسی وشمن ملک میں انتہائی گہرائی بلکہ آخری کونے تک جا کر کام کرتی ہے جبکہ ہارڈ رپر تعینات ڈویژن کے فیلڈ انوٹی گیشن یونٹ ہارڈر کے دوسری طرف وشمن کے ڈویژ نوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان فائلوں کے ؤریعے جہاں تک دشمن کے آرمڈ ڈویژن D-INDEPENDENT BRIGADE کا تعلق ہے۔ان کی رحمنوں کیٹریڈنگ کن نے ٹینکوں کی کن رجمنوں کوسپلائی کے متعلق 71ء کی جنگ کے بعد ہر ہات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی تھی اور H.I.U کا کام بہت بہل ہوگیا تھا۔ جوں جوں گاڑی دلی کی طرف بردھتی گئی۔ میں نارمل ہوتا گیا کہ میں ڈینجر زون سے باہرا گیا تھا۔ اگر چہ پورا بھارت ہی میرے لئے ڈینجر زون تھا۔ کیکن

احرنگر سے آئن اہم علومات اور CLASSIFIED FILES کے ساتھ فیریت سے نکل آنا بالک سانپ کے بل سے بخیروعا فیت نکل آنے کے ستر اوف تھا۔

روائلی کے وقت سے لے کرا بقریباً 24 کھٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور مبح صادق کا وقت تھا۔ جب گاڑی ولی پیچی۔ میں نے لیکسی لی اور سیدها لودھی

پھوٹی سڑک پر بھکو نے کھاتی روانہ ہوئی اور قریباً ہا پھے سھنے کے سفر کے بعد اورنگ آباد پیٹی ۔ دلی جانے والی گاڑی کی آمد میں قریب ایک گھنٹہ ہاتی تفامیں

ہوٹل جا کر کمرہ کے لیا۔ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ پھر ہا شتہ وغیرہ کرکے کارونیشن ہوٹل فون کیا۔ ٹر آسمیٹر والے ساتھی کوشام کے 4 بجے کناٹ وہلس کے ا یک ریسٹورنٹ میں ملنے کا کہا۔ ہاتی ساتھیوں کی خیریت اس لئے فون ہر نہ پوچھی کہ ہوٹل میں و واجنبیوں کی صورت میں تھم رے ہوئے تھے۔صرف یہ یو چھا کراورسٹ ٹھیک ہیں اوراس نے کہاہاں مجھے اشوک کابار ہارخیال آتا تھا کہ اپنی کنٹی مجبوری کے ہاعث اس نے خطرہ مول لیا اور اگر اس کے اضر ان کواس کی اس حرکت کا پینہ چل گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔اس خیال کے ساتھ ہی جھے مقوط ڈھا کہ ، بھارتی فوج اور کمتی ہانی کے شرقی پاکستان کے بے گناہ شہریوں اور فوجیوں کے ساتھ یر بریت کی انتہا سے بھی زیا دہ مظالم کے مناظرا یک تیز قلم کی طرح میرے د ماغ میں گھوم گئے۔وہ لاکھوں زخم جوہارے دل اور ہاری روحوں پر لگ چکے تھے ان میں سے میں نے صرف ایک برمرجم رکھا تھا اور ساتھ ہی جھے بیمقولہ یا دلا گیا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے اور ہماری ایجنسی کا کیے مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن

شام کو جب میں ریسٹورنٹ پینچاتو شرائم میز والا سائقی پہلے ہے ہی موجود تفاسیل نے مختصر اُسے بتایا کہ میں اپنے مشن سے کامیاب اوٹا ہوں۔ میں نے باتی ساتھوں کے متعلق ہو چھاتو اس نے کہا کہ آپ کی غیرموجودگی میں ہم نے کی مقید معلومات اکٹھی کی ہیں۔جن کے متعلق ہم سب آپ کواپنی کارکردگ کے بارے میں بتانا جا ہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ باتی تینوں اورتم اسکے روزٹھیک ای وقت اس ریٹورنٹ میں آجانا۔اس وقت تو سب سے ضروری اوراجم کام یہ بے کر اسمیر پر پیغام بھیجنا ہے۔ کیاتم نے اپنے ہوٹل سے رائسمیر برازمائش رابطے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اثبات ہیں جواب دیاتو میں نے اسے کہا کہ بھی ہوئی چلو ۔ میں پیغام لکھ کرویتا ہوں اسے میرے سامنے ٹر انسمٹ کرو۔ ہم دونوں اکٹھے کارونیشن ہوٹل پنچے۔ ماتی ساتھیوں کو بیتہ بھی تہیں چلا اور ہم ٹر اسمیز والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرہ احتیاط سے بند کیا۔ یہ کمرہ

میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران اپنی کی ہوئی جنگ کے نتائج ویکھتے ہیں اور میں اس وقت (حالت جنگ ) میں تھا۔

ہوئل میں دوسر کامنزل پر کونے میں تھا۔ہم نے کھڑ کیاں کھول دیں۔میرے ساتھی نے ٹرائسمیٹر تکالا اور کمرے کی بکل سے اسے جالوکرنے لگا۔ میں نے پیغام ککھا کہا شدخروریعلاوہ ڈاک کے، دوانتہائی اہم فائل بھیجنا ہیں۔ایک کے بجائے دوکوریئر CORRIER جیجیجیں۔ جھے سے صرف پہلے والاکوریئر ی کے جبکہ دوسر انیا اس کی محرافی کرے۔ جنب په پيغام ديا گيا اورجواب "پيغام موصول هوا" بھي مل گيا تو مجھے تملي هو أن-اس دوران ميں ايك تبين دسيوں خفيد پيغامات يا كستان بھيج - هرايك کیلئے مختلف کوڈ ورڈ تھا۔اور جواب بھی۔ ہر ایک کو ٹھٹیہ کو ڈجو ہرٹر اسمبڑ کے لئے مختلف تھا، بتا دیا جاتا تھا۔ شاید پہلے بھی گہیں تحریر کر چکا ہوں کہا نتہائی ضرورت اورا پر جنسی کے لئے ٹراسمیٹر استعمال کرنے کی اجازت تھی اور بہت ہی تھوڑے وقت کیلئے۔ بھارتی ایجنسیوں کوجھی علم تھا کہ پاکستان ست

بھارت پیغامات ٹرائسمٹ ہوتے ہیں۔آئیں شایہ ہماری ایک دوفر یکوئنسز تک رسائی بھی ہوچکی تھی۔اسکےٹر اُسمیٹر کےاستعمال بیں انتہائی احتیاط برتنی لازی تھی۔ بھارت کے پاس ایسے آلات تھے جن سے ٹرائسمیز کے کل وقوع کا پید چلایا جاسکتا تھا۔ بیغام بھینے کے بعد میں اس ریٹورنٹ میں اگیا اور را آسمیر والے ساتھی کوکہا کہ آدھے گھنٹے میں وہاتی تینوں کوبھی وہیں چینچنے کا کہدوے۔اس نے مجھے بتایا کہم چاروں ہوش میں مختلف کاروباری لوگوں کی حیثیت ہے تھم ہے ہوئے ڈائننگ مال میں آیک دوسرے سے "متعارف "ہو چکے ہیں اور یہ تعارف کچھ' دوستانہ'' رنگ میں بدل کرہم اکثر نہصرف لانی اورریسٹورنٹ میں ملتے ہیں بلکہ چندمنٹ کاوقفہ دے کر ہا ہربھی انتشے جاتے ہیں۔

آور پون گھنٹے میں ہم یانچوں کتاٹ پیلی کے ایک ریسٹورنٹ میں اسٹھے ہوئے۔مب سے پہلے تو میں نے آئیں مختصراً بتایا کہ میں اینے مشن میں کامیانی حاصل کرکے لوٹا ہوں۔ پھر میں نے ٹرائسممنز والے ساتھی ہے گروپ لیڈر کا جاری واپس لیا اور آئییں کہا کہ میری غیرموجود کی میں اپنی کارکر د گ سب سے بری تبر جوانہوں نے بتائی وہ بیٹی کرمِلّہ فراش خانہ ہرانی دہلی میں انہوں نے ایک تین کمرے کا مکان تلاش کیا ہے جوا کیے مسلمان کی ملکبت

ہے اوران دومنزلہ مکان کی دوسر ک منزل کرائے کیلئے خالی ہے۔ کسی ایک ہوٹل میں زیادہ دن قیام ہوٹل والوں کو شک میں ڈال سکتا ہے۔ مکان کے دو اظراف اورسامنے بھی مسلمانوں کے مکان ہیں۔مالک مکان کویہ بتلاہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں دہلی میں ایک ہوٹل میں ہماری

ملاقات ہوئی۔ چونکہ ہمیں اکثر دہلی آنا ہوتا اور کافی روز رہنا ہوتا ہے۔اس لئے ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مکان کرائے ہر ئے لیا جائے۔ ما لک مکان مان گیا ہے۔ کرایہ اور پینگلی طے کر بچے ہیں۔صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ جو رہز بیند آئی کیونکہ دعمن ملک میں سلمان جاسوسوں کا ہندو بن کررہنا اورخصوصاً ہوٹل میں زیا دہ عرصہ قیام ماصرف آئییں پھٹکوک بنا دیتا ہے بلکہ آیک سلمان کے منتقل طور پر ہیمرو کے روپ میں رہنے ہے احتیاط کے باوجوداس سے غیر ارا دی طور پر البی غلطی ہونے کا امکان ہے جس سے اس کی اصلیت ظاہر ہوسکتی ہے۔ہم اس قتم کا کوئی رسک لیٹے کو تیار نہ تھے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہنا دانستہ طور پر جھے ہے بھی دو تین الی غلطیاں ہو تیں جن کی وجہ سے بیں دعمٰن کی گردنت میں آتے آتے ہی اے میں نے آئییں مکان کرائے ہر لینے کی اجازت دے دی۔ایک اور کامیا بی جوانہوں نے حاصل کی وہ پیھی کہ بھارتی آری چیف کے ہیڈکوارٹر کے باہر STATIC اور MOBILE گرانی کر کے نہوں نے ہیڈکوارٹر میں کام کرنے والے چندسو بلین الماکاروں کی دفتر کی پوزیشن اور رہائش گاہوں کا پیتہ جلایا تھا۔ یہ خاصی اہم معلومات تھیں جو ہمارے استدہ مشنوں میں بہت مفید ثابت ہوسکتی تھیں۔ تربیت یا فتہ

فو جي آقو خالصيفناط ہوتے ہيں ليکن موبليين ملاز مين بالكل جارے موبليين ملاز مين كي *طرح بے ير*وائي برتنے ہيں اورائييں قابوكرنا نسبتاً آسمان ہوتا ہے۔

کچھاورمعلومات بھی انہوں نے بچھے دیں اور قریباً ایک گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی اپنی راہ لی۔ میں نے انہیں دو دن بعد ای جگہ ہر ای وقت ملنے کو کہا۔ان دو دنوں میں انہوں نے مکان کرائے ہر کے کرشفٹ کرنا تھا۔ فائلیں تو میرے قبضے میں آبھی تھیں لیکن ایک پر بیٹانی الی تھی جس کا کوئی حل نظر ندآتا تھا۔ میں نے یہ فائلیں اپ CONTACT کے والے کرنی تھیں۔ اور CONTACT نے یہ فائلیں لاہور میں میرے بینٹرز کو پینچانی تھیں۔ بارڈ رکراس کرنے میں وہی خطرات تھے۔ اگر غدائخواستہ تھیں۔ اور CONTACT کچڑا جاتا تو اتنی اہم معلومات جن کی ندھرف پاکستان کو مجھو ضرورت تھی بلکہ جن کے حصول کے لئے میں نے اپنی جان موت کے منہ میں ڈال دی تھی واجی مزل کا بین سے ان دنوں فوٹو اسٹیٹ ایجا دنیوں ہوا تھا اورا گرتھا بھی تو صرف مغربی مما لک میں تھا۔ میرے پاس ندتو کوئی کیمرو کے سکتا تھا جس سے ان فائلوں کے مواد کی تصویر ہیں اتا رسکتا۔

مرہ تھااور شدی میں اتنا لیمنی کیمرہ کے سلما تھا جس سے ان فائلوں کے موادلی تصویریں اتا رسلما۔ مدینہ جسمعہ کے میں مند فیرا کیاں ۔ تنہ مقامہ طالب سمام کیکس یہ نائلیں ہے۔ معددہ

بہت ہوج سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ہےتو ہے دفت طلب کام لیکن اسے فائلیں CONTACT کو دینے سے پہلے پوراضرور کرتا ہے۔ تربیلہ میں ملازمت کے دوران سمبنی کی طرف ہے ہم ایک بفت روزہ '' آواز'' ذکا لئے تھے جو جنگ پریس راولینڈی میں چھاپا جاتا تھا۔ کتابت تو لینظو میں ہوتی تھی لیکن چھیٹا ہے آفسٹ پر تھا۔ رسالے میں چھپنے کے لئے جوتصور ہیں ہم دیئے تھا نہیل فوٹو فلم پرنتقل کیا جاتا تھا۔ فوٹو فلم بالکل فلم نگیٹو کی طرح ہوتی ہے جس کے آر باردیکھا جاسکتا ہے لیکن اس پرتضور پازیٹو ہوتی ہے اوروہی فوٹو فلم چھپائی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اب جھے کسی ایسے اخبار بارسالے کی حال تھی جو دہلی سے فوٹو آفسٹ پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک اسٹال پر جا کے رسالے اور اخبار دیکھئے شروع کئے۔ بالآخر ایک مشہور فلمی ماہنا ہما ابسا ملاجو آفسٹ پر چھپتا تھا۔ اس رسالے کا ایڈریس بھی میں نے ٹوٹ کر لیا اور آصف علی روڈ پر اس کے دفتر جا پہنچا۔

ہ سبت پر پہنیا ھا۔ ہی رسامے وہ بیروں میں سے وہت رہیا اور است می رود پر اس سے دہر جا بہ پا۔ بجائے مالکان اور چیف ایٹر بیٹر سے ملنے کے بیس نے ایک چیڑ اس سے کاتیوں کا پوچھا اورا کیک کا تب کا تب سے جوشکل سے سلمان لگنا تفا ٹوٹونکم بنانے والے کا بوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پند بتا دیا۔ بیرونتز کا ملازم ندتھا بلکہ اس کی اپنی دکان اور اپ آلات تھے اور وہ مختلف رسالوں اور

فوٹوقکم بنانے والے کا پوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پند بتا دیا۔ پروفتر کا ملازم ندتھا بلکہ اس کی اپٹی دکان اور اپ آلات تھے اور وہ مختلف رسالوں اور اخبارات کے لئے فوٹوفلم بناتا تھا۔ بٹس اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹوفلم بنانے کی بات کی۔ میر کی دوفوں فائلوں بٹس دوسو سے زیا دہ صفحات تھے۔ بٹس نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ بجائے فل سائز کے آپ پوسٹ کارڈ سائز بٹس بنوالیس تو لاگت بھی کم آئے گی اور وفت بھی نبیتا کم صرف ہوگا۔ بٹس نے اسے مطلو پرقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا لیکن دوشر الکا کے ساتھ۔ اول زیادہ سے زیادہ کی بٹس کا مثم کرنا ہوگا۔ دوئم فوٹوفلم بنانے کے دوران بٹس موجودر ہوں گا۔ پٹیبوں کے لا کی بٹس اس نے دوٹوں با تیس مان لیس۔ اس کے 3 اسٹنٹ بھی تھے جنہیں اس نے روک لیا۔ بٹس فوراً لودھی ہوٹل آبا ۔ فائلوں بٹس سے کا غذات اکال کران پر نبر لگا ہے اوراس کے اسٹوڈ یو جا پہنچا۔

میں نے فائل کا ایک ایک کا غذا بٹی نگرائی بٹس REDUCE کر دایا اور فوٹو فلم کے تمام مرحلوں بٹس موجودر ہا۔ غرض کہ جب تک ان بٹس کا م کرنے کی

ال طرح بالده دبیا کہ بیائی بین گرنے سے دہ فراب نہ ہوجائیں بھل واڑ پر وفنگ کے بعد میں نے آئییں جوٹ کے ایک تقییلے میں رکھارکن دیا۔ اس میں طمئن اتفا کہ اول آو انشا اللہ بیفا کلیں بحفاظت میر سے بینئر زبتک بیٹی جا کیں گاورا گرفدانخواستہ نہ بیٹی سکن تو ان کی فوٹوفلم میں باکستان پہنچائے کا انتظام کروں گا۔

میں نے فغیہ روشنائی سے احد محکر میں مشن کی کامیا بی اور مزید معلومات تحریم کیں۔ وقت مقررہ پر میر سے ساتھی آئی ریسٹورٹ میں جھے لیے۔ وہ مکان میں شفٹ ہو چھے تھے۔ پچھ فرنچر انہیں مالک مکان نے دیا تھا اور پچھ آنہوں نے فریدایا تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں افراجات کی تفصیل کھو دی تھی۔ اب میں شفٹ ہو چھے تھے۔ پچھ فرنچر آنہیں مالک مکان نے دیا تھا اور پچھ انہوں نے فرید ایل تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں افراجات کی تفصیل کھو دی تھی۔ اب محمد انہوں کے طبقہ کے لوگوں سے میل جول بڑھا تھا اور میر سے ساتھیوں کو بھی اپنی میں او شیخ طبقہ کے لوگوں سے میل جول بڑھا تھا اور میر سے ساتھیوں کو بھی اپنی میں اور پچھے دائی میں اور پچھے میں میں ہوگی ہو اپنی ہو اپنی ہو اپنی ہو انہوں کے میر سے دوساتھی جمائی ہو اس کے ابدائی کی جدائی میں اور پھی جو اس کو اب دوس کی انہوں گیا رہی ہو اس کے بعدا مکان تھا کرٹی ہو ایا سے ملیں گی۔ میر سے دوساتھی جمائی ہو اس کو اب کا انتظار تھا۔ ٹر آئیم میر پر جارے پہلی ہار دابیلے کے بعدا مکان تھا کرٹی ہو ایا سے میں گی ۔ میر سے دوساتھی جمائی کی جدا مکان تھا کرٹی ہو ایا سے میں گی ۔ میر سے دوساتھی جمائی سے دوساتھی جمائیں تھا کرٹی ہو ایا سے میں گیا میں کو اب دوساتھی تھا کرٹی ہو ایا سے میں گیا ہو ان تھا کرٹی ہو اس کو اب کا دوساتھی جمائی کے دوساتھی جمائی کو دوساتھی کی کے دیا تھا کو کی کو دوساتھی جمائی کے دوساتھی کے دوساتھی کو دوساتھی جمائی کو دوساتھی جمائی کو دوساتھی جمائی کو دوساتھی جمائی کو دوساتھی کو دوس

اور با بینا دوبارہ جانے کو بےتا ب تھے تا کہ اپنامشن پورا کرسکیں لیکن میں نے آئیں ڈاک ملئے تک اس ادادے سے بازرکھا۔ میں آئیں چاہتا تھا کہی تو جی علاقے میں ایک دورہا کے کرکے ہم بھارتی سیکورٹی کوچوکس کردیں۔علاوہ ازیں دھا کہ ٹیز مادہ اورہ پنڈ گرنیڈ زہمیں بھارت سے اپنے ''ہمدردوں'' سے حاصل کرنے تھے ۔ جن کے حصول کیلئے جھے ان سے دابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بیکام موٹر کردیا جائے ۔ ہم حال میرے چاہئے نہ جانے کی بات نہ تھی مامل کرنے تھے ۔ جن کے حصول کیلئے جھے ان سے دابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بیکام موٹر کردیا جائے ۔ ہم حال میرے چاہئے نہ چاہتے کی بات نہ تھی بلکہ ہمیں او پر کے احکامات کی تخیل کرنی تھی ۔ بلکہ ہمیں او پر کے احکامات کی تخیل کرنی تھی ۔ میں نے ان دنوں کی شامل اشو کا اورا کیر ہوٹل میں گزاریں ۔ اب میں نے اپنی پور کی توجہ ہر وسز کلب میں داخل ہونے اورو ہاں راہ ورسم بڑھانے پر مرکوز کردی تھی ۔

مقررہ دن اوروفت پر CONTACT ملا۔ اس نے جھے شارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھیجا گیا ہے اوروہاں کھڑا ہے۔ اپنی تسلی کیلئے میں خبلتے خبلتے اس نے آ دمی کے قریب سے گز رااورسگریٹ جلانے کیلئے اس سے ماچس ما تھی۔جواباس نے کہاما چس تو لیجئے کیکن ایک سگریٹ آپ جھے دیں۔ یہ ہمارا نے آ دمی کیلئے منتقل کوڈ تھا۔ سی جواب ملنے پر میں نے اسے سگریٹ دیا اورانیا سگریٹ ساگا کر ٹیملتے ٹیمکتے واپس آ گیا۔ CONTACT

مجھا شارہ کیا۔ بیل کری سے اٹھا۔ میرے ساتھ ہی وہ بھی کھڑی ہوگئی اور ہم فلور پر آ کرنا چنے لگ گھے۔ اس دهن پر Square یعنی Slow ناچ کیا جاتا

ہے اور نا چنے والول کے جسم ایک دوسرے کے بہت قریب آجاتے ہیں۔ کچھ ماحول کا اثر ، کچھ مے کا نشہ اور جوانی کا جوش چند قدم لینے کے بعد ہی اس عورت نے اپنامر میرے سینے سے لگا دیا۔ میں نے سر کوشی میں اس کانا م پوچھاتو اس نے اشابتایا۔ میں نے اسے کہا کہ جھے محسوں ہوا ہے کہ تہمارے شو ہرنے میرے تبہارے ساتھ تا چنے کوپسند تبیں کیا۔ ' وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے''۔ اس نے بڑے ذو معنی انداز میں جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اکبر ہونگ میں تہمیں دو تین بار دیکھا تھا اور تنہارے حسن سے متاثر ہوئے بغیر شدہ رکا۔ آج اشو کا میں اس پروگرام میں تہمیں داخل ہوتے ہوئے دیکھاتو رہ تدرکا۔لائی سے ایک لڑکی لی اور اس کے ہمراہ اندراآیا کیونکہ صرف جوڑوں کوآنے کی اجازت ہے۔اس نے کہا کہ ہیل تو سمجی تھی کہوو تہاری بیوی ہے۔وہ بنس پڑی اور ای مخور کہتے میں کہنے گئی۔تم مر دیڑے شیطان ہوتے ہو۔میرے پوچینے پر اس نے بتایا کہ تھیکیدار صاحب کی پہلی ہو ی ہر چکی ہے اوراس ہیوی کی اولا دعر میں اس سے یوی ہے میں نے اسے کہا کہ شایرتم اسے (بہت جلد ) مجھولیکن پر حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ میں بہبی سے آیا ہوا ہوں اور لودھی ہوٹل میں مقیم ہوں ۔ کاروبا رکے سلسلے میں دہلی میں چند ماہ رہنا ہے۔ غیرشا دی شدہ ہوں محض اس کئے کداب تک پسند کی کوئی عورت ملی ہیں۔ بالکل جہا ہوں۔ میں جا بتا تھا کہ جلد ازجلد اس ہے بہت می با تیں کر کےاسے اپنی جانب راغب کرلوں، ممکن ہے بعد میں ایساموقع نہ ہلے۔اس نے ای مختور کہتے میں کہا کہ پہلے تنہا تھے اب تیانہیں ہو۔اس نے لودھی ہوئل میں میرا کمرہ نمبر ہو چھااور ذہن تشین کرنے کیلئے دوبارونام بھی پوچھا اورنا چتے ہوئے پھرمیرے سینے پرسر تکا دیا۔ جن قار مین کوالیں او تجی سوسائٹی میں جانے کاموقع ندملاہوانہوں نے ساتو ضرورہوگا کہ رصغیر سے رخصت ہوئے ہوئے انگریز اپنی لعنتی زندگی کی روایات پہاں چھوڑ گئے اوراس معائرے کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ غرب کو بھی چیچے چھوڑ دیا۔ بھارت میں آو اب شیر کی آ دھی آبا دی اسکرٹ اور جینز پہنتی ہے۔ بیڈل کلاں لوگ ہیں جبکہ اپر کلاس تو مغرب نوازی میں ان عدوں کو بھی یا رکر چکی ہے۔ بھارتی فلموں کے ویڈیو کیسٹ مير كابات كى كوابى ديں كے كه جوعر ما شيت جم مغرني فلموں ميل ديجين ما تے وہ بھارتی فلموں ميں ہميں اتى ہے۔ ناج ختم ہوااور میں آشا کواس کی تیبل پر چیور کراپنی تیبل پر آگیا میر ی PAID FRIEND اس دوران بیئر اور وہسکی کے نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اس ماحول سے اب نکلنا جا بتا تھا۔ کیونکہ اشو کا اورا کبر جیسے فائیو اسٹار ہوٹلوں میں صرف دوسورو ہے میں کوئی جوڑاا چی شام گزار نے کا سوچ بھی

نہیں سکتا یحض تفریخی پروگرام اور نکٹ کی وجہ سے کچلی کلاس کے شوروغل مچانے والے لوگ وہاں طوفان برتمیز کابر پاکے ہوئے ہے۔ میں نے بل اواکیااور PAID FRIEND کولائی میں کوئی اور شکار ڈھوٹڈ نے کے لئے چھوڈ کراپنے ہوٹل چلا آیا۔ اگے روز شنج 11 ہے میرے فون کی گھٹٹی بچی۔ میں جیران تھا کہ جھے فون کرنے والاکون ہوسکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو آ شاتھی۔اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تک اس کا نشتر میں اثر ارزی کلمات کے تباولے کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے ملئے تمہارے ہوئل آرہی ہوں اور کئی تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ میں نے اسے لائی میں ملئے کوکہا اور تیار ہوکر لائی میں آ جیٹھا۔ تھوڈ کی دیر میں وہ بھی پہنچ گئی اور جم کافی شاپ کے ایک کوئے میں جاکر

بین کئے۔ میں نے اس سے پوچھا کردات بھی تہمارا شوہر ہمارے ما چنے پر ماراض دکھائی دیتا تھااوراب تم اکیلی پہاں آگئی ہو۔وہ ہننے لگی اور پولی کہ ہے

YOU ARE A FOOL (اگرتم ایسا بھے ہوتو تم ایک امن ہو)۔ ووبلا بھبک بھے بتانے گئی کرمر اشو ہر ٹھیکے لینے کیلئے صاحب افتیا رانسران کوا کھر پارٹیاں ویتا ہے اورائیس خوش کرنے کے لئے بھے آگے کرتا ہے۔ صاحب افتیا رہنے بنجے بیلوگ بحرکی اس صدیمیں واغل ہو بچے ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر'' بیکا'' ہو بچے ہوتے ہیں۔ میرے والد بھی ٹھیکیدار تھے اورا کیلے ٹھیکے میں آئیس اٹنا نقصان ہوا کہ وہ سنجل نہ سکے اور ہے چند نے میرے والد کی مالی امدا وکر کے بھی ٹریدلیا۔ اگر ہے چند بھے سے مخلص ہوتا تو ہیں بھروں کے استے تفاوت کے باوجودا کیسا بھی بیوی ثابت ہوتی لیکن ہے چند نے ٹھیکے حاصل کے حصول کے لئے بھیے بچنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں میں ایک سمجھوتہ سا ہوگیا ہے کہ اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں میں اس کے لئے تھیکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اوروہ میرک ذاتی میں اوروہ خاص شرح ہوجاتا ہے۔ میں اس کی کمزوریاں اس کے سامنے لے آتی ہوں اوروہ خاص شرح ہوجاتا ہے۔

کافی در یا تیں کرنے کے بعد جب میںنے اسے کی کے لئے ڈائنگ ہال چلنے کو کیاتو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں SNACKS سے ہی پیٹ بھر چکا ہے۔وہ ہا رہا رجھے کہدری تھی کہا ہے کمرے میں چلو اور میں ہر ہا راس کا دھیان کسی دوسری طرف بلیث دیتا تھا۔

ہے۔وہ ہارہا رہے ہمدروں کی رہا ہے مرے میں چو ہور میں ہر ہا رہا کی وہر کی مرک پہتے رہا ہا۔ قارئین کی خدمت بیں عرض ہے کہ بین تنی یا فرشتہ نیس ایک حسین اور جوان عورت کی ایس کھلی دعوت کو تھر انا بہت مشکل تھا کیکن بیں عورت کی فطرت سے بخو بی واقف تھا کہ جب تک اس قماش کی عورت کی خواہش یوری نہیں ہوتی وہ آسکین خواہش کے لئے مذہ رف پڑ پی رہتی ہے بلکہ اپنے مقصد کیلئے خطر ہاک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ ایک ہار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے ''فتح شدہ'' مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نے محاریا ک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ ایک ہار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے ''فتح شدہ'' مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نے آثا کی این کی ہوگی۔ میں نے بڑھ کرا سے گلے لگایا و رکبا کرآج تو رنگ جنے سے پہلے بی بھنگ پڑگی کین آنے والے دنوں میں آج کی کونٹ کی پوری طرح سے حلائی کریں گے۔ آثا نے میک اپ درست کیا۔ میں نے اسے کہا کراگروہ بھے اپنا فون تمبر دے دے تو میں اسے فون پر نے پروگرام سے آگاہ کروں گا۔ آثا نے خاموثی سے میز پر پڑے پیڈ پر نمبر کلسااو راجا تک جھسے کہنے گئی۔ VINOD I PROMISE I WILL WIN YOU۔

اس نے دوبارہ اپنا میک اپٹھی کیا اور ہم کمرے سے نکل کر لفٹ میں نچے آگے۔ میں اسے چھوڑ نے کیلئے باہر تک آبا۔ بارکنگ میں وہ ایک غیر کئی اس نے دوبارہ اپنا میک اپٹھی کورٹ کی کوشش کرتے کرتے ہوگیا۔

آثا سے میں اپنا میل جول میں ٹیٹی اور تیز رفتاری سے ڈرائیو کرکے چگی تی۔ میں واپس کمرے میں آبا اور ٹودکوسٹوا لئے کی کوشش کرتے کرتے ہوگیا۔

آثا سے میں اپنا میل جول میں می تر ارد کھنا بلکہ بڑھا تا چاہتا تھا۔ اس تنم کی مورٹوں کے تعلقات او ٹی سوسائی کے ہر طبقے کے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ آشاک ذریعے میں بہت سے کام کے لوگوں سے اسکا تھا۔ آثا کو میں آبار کے میں خوال کرنا چاہتا تھا۔

وہ شام میں نے ہوئی میں بہت سے کام کے لوگوں سے اسکا تھا۔ آثا کو میں آبار کی کیلئے کپڑے تیار تھے۔ میں نے ڈرائی دی اوردو ون بعد اپنے وہ شام میں نے ہوئی میں بی گڑاری۔ عرف ایسے کپڑے لینے کنا ہے دیلی گیا۔ ٹرائی کیلئے کپڑے تیار تھے۔ میں نے ڈرائی دی اوردو ون بعد اپنے وہ شام میں نے ہوئی میں بی گڑاری۔ عرف اپنے کپڑے لینے کنا ہے دیلی گیا۔ ٹرائی کیلئے کپڑے تیار تھے۔ میں نے ڈرائی دی اوردو ون بعد اپنے

کپڑے کے آیا۔ اب میں بوری طرح سے اس او نچی موسمائی میں داخل ہوئے کے لئے تیارتھاجس میں بینئر سول اور فوجی انسر ان کی بہتات تھی۔

ادھر میرے ساتھی بھی بربکا رئیس بیٹھے تھے انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹر کے جن سول انسروں اورکلرکوں کے گھر اور وفٹر میں ان کی بوزیش کا پیتہ لگایا تھا۔

ان کے گھریلو حالات ، گھر میں رہنے والے افراد خصوصاً بچوں اور جوان بچیوں اور غیر شادی شدہ بہنوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کیس۔ بیتمام معلومات انہوں نے بچھے دیں اور میں نے اپنی ڈائری میں کوڈورڈ زمیل نوٹ کرلیں۔ بیمعلومات ہمارے لئے بہت کارآمد نابت ہو کہتی تھیں۔

معلومات انہوں نے بچھے دیں اور میں نے اپنی ڈائری میں کوڈورڈ زمیل نوٹ کرلیں۔ بیمعلومات ہمارے لئے بہت کارآمد نابت ہو کہتی تھیں۔

ہیے تو ہمارے باس خاصے تھے۔ میں نے لودھی ہوٹل میں آیک امر کی جوڑا دیکھا جن سے بات چیت میں معلوم ہوا کہ دو گھمنڈ و جارہے ہیں۔ میں نے اپنے دیا تھی ان کی وجوڑا تھیں گئی دورہ نے بیات کی ان کی دورہ کی ہوڑا دیکھا جن سے بات چیت میں معلوم ہوا کہ دو گھمنڈ و جارہے ہیں۔ میں نے ان کے دورہ کی ہوڑا دیکھا تھی سے بات چیت میں معلوم ہوا کہ دو گھمنڈ و جارہے ہیں۔ میں میان کو جوڑا دیکھا تھیں۔ میں انہوں کر بچھمان کو تھیں۔ میں انہوں کر بچھمان کو قبر سے بیات کی تھے۔

ایک بات نوٹ کی کروہ جوڑاتھر بیا ہروات ہوٹل کے باغ کے ایک و نے میں اندھر سے میں بینیٹ تھا۔ میں ایک وات جھاڑیوں کے بیچھان کے قریب ہینچاتو
جس کی ہوائی جھٹے ورائیک بات ہوجی اور میں اچا تک ان کے سامنے آگیا اور کہا کہ یہاں حثیث بینا بخت ممنوع ہے اور تم تصلیحام بی رہے ہوئے کو پکڑوا دوں
تو کی سال کی جیل ہوجائے گی۔ وہ فرر کے میں نے آئیس کہا کہ میں آئیس کی واتا نہیں جاتا ہے۔ ہیں کا نظر ان روفو کیکس کی ہرے برخی میں نے آئیس کہا کہ سے
کہر اہلی تربیل ہوجائے گی اور میں نے چینو دو ہے کوئن ان کا کیمرا تربیل اور فرنٹ آفس نے آئیس ای وقت نے کرر کے بیا کہ بعد میں
وہ توریت کمرے سے اپنا کیمرائے آئی اور میں نے چینو دو ہے کوئن ان کا کیمرا تربیل اور فرنٹ آفس نیجر اور کیٹیئر کے دسمید پر وہنوا نے تاکہ بعد میں
وہ توریت کمرے سے اپنا کیمرائے آئی اور میں نے چینو دو ہے کوئن ان کا کیمرا تربیل اور فرنٹ آفس نیجر اور کیٹیئر کے دسمید پر وہنوا نے تاکہ بعد میں
وہ توریت کمرے سے آئی ہیڈ کو اور ٹرک سول ماز میں جن کا وہ تعاق قب کر بچھ ہیں ان کی تصویر ہیں اور ان کے کھرے افراد کی تصویر ہیں تھی بنا تیں اور گوروا اول کو سامند موریدوں کے بیچھان کیا ممالک ہیں اور ان کے حسل میں اور ان کے کھرے افراد کی تھویر ہیں جا موال کی ہی تھویر ہیں اور کی سے تھویر ہیں اور ان کے کھرے افراد کی تھویر ہیں جا کہ کہ کے مامند کی موریت کی تھویر ہیں اور ان کے کھرے افراد کی تھویر ہیں حاصل کر ہیں۔ وہ جھے کھورکر دیں ۔ علاوہ از ہیں ہیڈ رکس اور نوریت کی ہر جی تھوں کی تار کی سے تھورکی تا ہو اس کے اور کی تھورکی تار کی سے تھورکی تا ہو گئیں آئی اور کی سے تھورکی آئی تا کہ اور کی سامند کی توریت کی موریت کی تھورکی ہو جائے گئیں ہر کی سے تھورکی آئی تا کہ اور کی سے تھورکی آئی تا کہ کہ میں اور کوئی کی تار کی سے تھورکی آئی توریت کی تار کی سے تھورکی آئی تار کی سے تھورکی آئی تا کہ ان کی تار کی سے تھورکی آئی تار کوئی کے بعد تو آئیس ہر کی سے تھورکی آئی تار کی سامند کی توریت کی تار کی سے تھورکی آئی کی تار کی سے تھورکی آئی کی تار کی سے تھورکی آئی کی توریت کی تار کی سے تھورکی کی تار کی کی تار کی سے تھورکی کی تار کی سے تھورکی کوئی کی تار کی سے تھورکی کی تار کی سے تھورکی کی تار کی سے توری کی تار کی سے توری کی کی تار کی سے توری کی کی تار کی سے توری کی کی کی تار کی سے تار کی سے توری کی کی تار کی سے تار کی سے ت

گی کین ہوااس کے الف آگر میزوں کے راج میں او تی ذات کے ہندوان کی فات والوں پر اتناظم تمیں کر سکتے تھے کین آزادی طفے کے بعد تو آئیں ہر طرح کیآ زادی ل گئی۔ شودرکو ہر بین کا نام تو دے دیا گیا گین ہر گاؤں میں باتی گاؤں سے الگ آئیں دینے کے جدد آئی اور ایک مرخ جہنڈ اان کوا پلی استی پر لاز ماہر انے کا تھم دیا گیا۔ ان کے کئو گیں اور مندرتک الگ ہیں اور کوئی ہر بین او ٹجی فات کے ہندووں کے کئووں سے ماتو پائی فی سکتا ہے اور شدی مندروں ہیں جاسکتا ہے۔ اس صورت حال کو ہر بین زیادہ عرصہ پر واشت نہ کر سکے اور ہر بین مرد ڈاکووں کے علاوہ پھولن دیوی جیسی در جنوں فی اور کوئی کے علاوہ کھولن دیوی جیسی در جنوں ڈاکووں کے علاوہ کیون دیوی جیسی در جنوں ڈاکووں کے علاوہ کھولن دیوی جیسی در جنوں ڈاکووں کے علاوہ کیون دیوی جیسی در جنوں کوئوں کے علاوہ کیون دیوی جیسی در جنوں کوئوں کے بین اور میر سے معلوں دیوں جیسی مطابق بھے ایس کوئی کی سے مطابق بھے اس کی اور میر سے منصوبے کے مطابق بھے اس مطابی کرنے والے ہر بیجنوں کے علاوہ عیسائی بھی ہیں۔ بیا تھا۔ سے جات کوئی ہیں اور میر سے منطوب کی جات ہیں ہیں اور میر سے منصوبے کے مطابق بھے آشا کے دو تین فون آئے اور میں نے اسے فون بر اپنی ترقی اور میت کا رکھے ایسائی ہیں والیا کہ کہ کہ کہ ایسائی ہیں کی کہ کوئی ہیں کی کے ایسائی ہیں کہ کہ کہ کی ہے۔ بہتی کہ کی ہے کہ کی ہے بہت کا کہ کہ کی کہ کی ہے کہ کوئی ہیں ہیں کہ کئی گئی گئی کی ہے کہ کی کی ہے کہ کیا گئی گئی گئی بھی ہیا ہوں۔ اس لئے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس علاقے میں بیجے کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔ اس لئے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس علا تے میں بیجے کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔ اس لئے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس علا تے میں بیجے کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔ اس لئے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس علا تے میں بیجے کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔ اس لئے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس علا تے میں بیچے کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔ اس لئے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس علا تے میں بیچے کے لئے کوشش کر رہا ہوں۔ اس لئے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس کے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس کے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس کے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس کے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس کے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس کے اس سے نہ کل سکا اور میں اے اس کو اس کی کوئی سکا کوئی کی کوئی سکا کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی

مصروف رہوںگا۔ ایک روز میں دو پہر سے ذرا پہلے سروسز کلب جلا گیا۔ وہاں رئیسیشن میں پورڈ پر وہاں رہائش پذیر افسر وں کے نام اور ریک لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی جلدی وہ نام اور ریک لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی جلدی وہ نام اور رینک لوٹ کے اور کلب سیکر بیٹری کے مرے میں چلا گیا اور لکھے ہوئے ناموں میں سے ایک کرٹل کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت تو وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے بیں اور شام کو 7 ہے کے بعد فل سیس گے۔ میں نے اس کا شکر بیا وارکہا کہ میں نے کرٹل صاحب کو پہلے سے میں دیکھا۔ ایک دوست کے REFERENCE سے مانا چا ہتا ہوں۔ سیکر بیٹری نے کہا کہ شام کو وہ بھی بہیں ہوگا اور مجھے کرٹل کے پاس نے جائے گا۔ اور اس شام اچھی طرح ڈریس آپ ہوکر میں سرومز کلب ٹی دائی بھی تھی۔

سیریئری اینے دفتر میں موجود نہ تھا۔ میں کلب کے لان میں شہلنے لگا۔ کلب میں ممبروں کی آمدشروع ہو چکی تھی۔ شہلنے کے دوران میں ان پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔

سول اور یو نیفارم بین پہنے جوان افیسر زلان میں ایک الگ گروپ بنائے کھڑے تھے۔جبکہ ان سے پہنے فاصلے پر ادھیزعمر ٹاپ براس کا اپناا لگ گروپ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان سے بالکل علیحدہ لان کے دوسرے کونے کے قریب ایک بڑی اور کی موٹھوں والدا دھیر عمر شخص ایک کری پر بیٹھا ہے۔سامنے میز پر اعلیٰ غیر ملکی وہسکی اور برف کا الاہ 8 اور میزکی دوسری جانب ایک ٹالی کری پڑی ہے۔ محض تجسس کی وجہ سے بیس ٹہلٹا ٹہلٹا اس کی طرف گیا۔وہ آ ہستہ آ ہستہ شراب کی

چسکیاں نے دہاتھا۔ س کے پیچے ذرافا صلے پرا کی شخص جوصورت سے BATMAN گٹا تھا۔ مود ب طریقے سے کھڑا تھا۔ بیں اس سے پھوئ قاطر پر کھڑا ہور ہو تھا اور بھی اپٹی گھڑی پر وقت و کیسے لگا۔ بیں ظاہر کر دہاتھا جو سے دیکھٹا اور بھی اپٹی گھڑی پر وقت و کیسے لگا۔ بیں ظاہر کر دہاتھا جو سے دیکھٹا اور بھی اپٹی گھڑی پر وقت و کیسے لگا۔ بیں ظاہر کر دہاتھا ہوں ہو کہ کا انظارہ و اس کا نماز دو کھے تو اور کر انہ میں اور بھٹا ہوں ہوں کا نماز دو کھڑ بھٹر کر انہ میں اور بھٹا ہوں جو ADA کے سابق چیئر میں کہ بھٹ فیش میں ہوئل میں دہتے ہوا ور سر شام کل ان میں اپٹی مختل ہوں ہوں کہ بھٹر کا انہ میں ہوئی خارے شام کر اور ہوئی کا باعث ہوں ہوں کہ بھٹر کو کہ اس سے الگ تھلگ ای طوح شام کر اور ہوئی میں اپٹی میں کہ ہوئی ہوں کا انتظام کیا تھا اور کہٹو صاحب کو چیف مارش لا ایڈ میٹر بھٹر میٹر اور میر دینا تھا اور کھٹو اور ہوئی کا باعث ہوں کہ ہوئی ہوں کہ ہوئی کا باعث ہوگہ کہ کا اور ہوئی کا اور کے جب اس نے انجازہ لگا کے دور کہ گا گھڑ ہوئی کہ کہا ہے کہا گھڑ ہوں والا بھی چروزی گا گرا اور ہو ہوئی ہوں اور دید ہے سے میں نے اندازہ لگا کے دور کے گھڑ ہوئی کی کہتا ہوں کے جب اس نے انجازہ لگا کہ دور کھٹر پیٹر سے کم ریک کا تیک کا انتظار کر رہے ہو کہا ہوں کہا تھا کہ کہتا ہوئی کہا ہے اور کہ میں ہوں کے جب اس نے اندازہ لگا کہ دور کھٹر پر سے کہا کہ کہتا ہوں کہا ہے میں ایک صاحب کے انتظار میں ہوں کہا کہتا ہوں کہا ہے۔ بھی ایک میا ہوئی تھی میں ہوں ہو کہیں ہوں ہو کہیں ہوں ۔ بھی ایک ہوئی تھا۔ کہا کہتا ہوئی تھا دور ست کہا ہے۔ بھی ایک صاحب کے انتظار میں میں میں میں میں ہوئی تھیں ہوں کے میں ہوں گھڑی تھیں۔ کہا کہتا ہوئی تھی میں ہوئی کی تھڑ کہا ہوئی تھا۔

اس نے میرے سرامیے کاجائزہ لیتے ہوئے کہا WHAT A SHAME کتم جیساانسان فوج میں ندہو ۔ اگرتم جاہوتو میرے ساتھ جیشہ سکتے ہواور میں

خالی کری پر پیٹر گیا۔ بین نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا کہیں فوج میں کرتل ہوں اور جنز ل ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا ہوں۔ ہیں نے اسے کہا کہ آپ

ئے ایک ہات نیں بتائی کراپ غیرشادی شدہ ہیں۔وہ چین سیکٹر جھے گھورتا رہا پھر پولا۔"میتم کیے جانتے ہو"۔ میں نے جواب دیا SIR, THIS IS

OBSERVATION AND FACE READING میں نے اس کے چیرے کو بغورد کیمیتے ہوئے اپنی ہات جاری رکھی کے '' آپ کاچیرہ بتارہا ہے

کہ آپ انتہائی توت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ فیصر فی ایک بارجیت کی اور اس میں تاکا می کے بعد آپ فی جو اور ڈسپلن سے شادی کرئی اور شام کا وہ تھے ہیں''۔ کرئی ہوگا ہوں کو تا زہ کہ وہ تھے انتہار ہا۔

مجھا یہ محسوس ہوا چیسے کرئی ہوئی مشکل سے اپنے آٹسو کس کو منبط کر رہا ہے۔ وہ کری ہر مشیط کر چیٹے گیا۔ اس نے ایک پیگ بنا کر میر سے سامنے رکھا اور کہ موالیو فی بیس نے جوایا تھیں کے بنا کر میر سے سامنے رکھا اور کہ اور شام کا وہ بیا کہ جیسے تم سے اپنے آٹسو کس کو میر سے باس کے ایک بیگ بنا کر میر سے سامنے رکھا اور جوایا تھا کہ اس نے جوایا تھا کہ اس نے جوایا تھا کہ اور ہوئی ہیں نے جوایا تھا کہ اور ہوئی اور جب بھی تی جائے شام کو میر سے پاس آجایا کرو۔ BAT MAN کو بیا نے کے لئے سرچیجے کیا جواب شد دیا گئی تی برانڈ میں وہا اور کھوڑی وہ کے بعدہ معذور سے اسے انسان کہ اس کے لئے سرچیجے کیا تھی کہا تھا کہ اور ہوئی گئی تی برانڈ میل وہا اور کھوڑی ہوئی گئی تی برانڈ میل وہا ہے گئی کہا ہے گئی کہا ہوئی کہا ہوئی ہوئی۔ میں کا بار میں صوفوں پر پیٹھے آیک کرو ہوئی گئی ہوئی۔ میں کا اس کر تی کا کہا ہوئی گئی تار میں صوفوں پر پیٹھے آیک گرو ہی کی طرف انسان کی گئی ہوئی۔ میں کا اس کر تی گئی کی اور کہا کہ وہ کہا ہوئی گئی ہوئی۔ میں کا میا کہا ہوئی کہا ہوئی گئی ہوئی۔ کرئی مدن نے موالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں میں ہوئی کے اس کہا کہا کہا ہوئی گئی ہوئی کے دور کی در سے جو کہا کہا کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی اور میں جو بی اور کہا کہوئی اور کہا کہوئی اور کر میں اور کی درشتہ داری ہے۔ میں کہوئی اور میں جو بی اور کی درشتہ داری ہے۔ میں کو کر میں ااور کہا کہوئی اور کہا کہوئی اور کہا کہوئی اور کر کہوئی اور کہا کہوئی کو کہا کہا کہوئی کو کہوئی اور میں جو بی اور کی درشتہ داری ہے۔ میں کو کر میں ااور کہا کہوئی کیا میں بھی سے گئی گئی ہوئی کو کہا کہوئی اور میں جو بی اور کہا کہوئی کو کہوئی اور میں جو سے کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کے کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کے کہوئی کی دور کی درشتہ داری درش کی ہوئی کو کہوئی کو کہوئی میں کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کے کہوئی کی کھوئی کی کو کہوئی کے کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کی کو ک

( سابقه شرقی یا کستان کی ایک چھاؤ ٹی جہاں 71 ء کی جنگ میں گھسان کارن پڑ اتھا اور پاکستان اور بھارت کی پنجاب رہمنوں نے انتہا کی بہا دری ہے ووبرولاتے ہوئے بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا) کرئل نے صوفے پر جھے بٹھایا اس دوران بٹل نے اپنا کاروباری تعارف اس سے کرایا ۔ کرئل نے جھے پیننے کی دعوت دی جوہیں نے قبول کر لی اورکہا کہ آپ سے ملنے کامیر امتصد بیٹھا کہیں یہاں دہلی میں بہت یورہو چکاہوں مخصوصاً شام گزارنی تو ایک عذاب ہے۔اس کے آج دن کو بھی آپ سے ملئے آیا تھا اوراب بھی اس لئے آیا ہوں کہم از کم ایک شام توستقرے ماحول بٹر گرز رجائے ۔ کرنل نے جواباً كها كر BE MY GUEST مين يهال كلب مين ويتابون اور مين كلب سيرير ي كوابي بيا كركي ويتابون كرتم جب بي كلب مين آنا جابوتهين میرے مہمان کی صورت میں ٹریٹ کرے۔اس کے ساتھ بی سرگوشی میں جھے کہا کہ جب اکیلے آؤٹو اپنا بل ضرورا داکر دیا کرنا۔ میں نے کہا WILL ا AND THANKS FOR YOUR HOSPITALITY \_ كنال في السيخ ما تعيون من مير التعارف كرايا \_ان كي تفتكوكا سلسله جويري آمدست نوث گیاتھا۔ پھرنٹروع ہوگیااور میں بڑھ چڑھ کراں میں حصہ لینے لگا۔ میں جا ہتاتھا کہ زیادہ سے زیادہ افسر ان سے روشنای اور بے لگافی ہوجائے۔اس دوران كرئل مدن نے كلب سيكريٹرى كوبلاكر ميرے لئے بدايات دے دين اور تھوڑى بى دير شنء شن ان شن تھل فل گيا \_كلب شن آفيسر زايوننگ جيكنس یا ایوننگ سوٹ مین آرہے تھے۔وہاں پرفوبی افسران کی پہیان بہت آسان ہوتی ہے۔ تیسر جائے کسی بھی رینک کا ہو'' ہار کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے الینش ہوتا ہے۔ سالکل ای طرح جیسے بغیر ٹونی کے سلیوٹ کیا جاتا ہے اور جوا کا دکا سوبلین آرہے منے وہ سیدھے داخل ہوجاتے تنے ۔اس دوران کلب کی عمارت کے اندر سے زیا دوبا ہر ان میں روتق تھی۔ لان میں درجنوں میزیں اورکر سیاں رکھ دی گئی تھیں اورنو جوان آفیسر اور چند جوڑے وہاں بیٹھے تھے۔ کرفل مدن نے قریب ایک تھنٹے بعد کارڈ روم میں مجھے ساتھ چلنے کی دوت دی۔ میں نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جھے تاش کے کھیل خصوصاً پرج کھیلنا تہیں آتا۔ کرتل کے ہمراہ اس کے دو تین ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب میجراور کیفٹینٹ کرنل تھے جو ہاتی ہیٹھے رہے میں نے تھوڑی در بعد ان سے اجازت کی اور لان میں جلا آیا۔ ٹر بننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ کیٹین اور شے میجر تک کے افسر ان بہت مختاط ہوتے ہیں جبکہ HIGH BRASS لیعنی میجر سے اوپر کے افسر ان زیا دہ احتیاط نیں کرتے ۔اگران HIGH BRASS سے بیل جول ہوجائے تو پھر نوجوان انسر بھی سینئرز کے ساتھ ملنے جلنے والوں پر نٹک نہیں کرتے ۔

میں پڑھ در ان میں ایک کونے سے دومرے کونے تک گائ ہاتھ میں بگڑے ٹہاتا رہا اور پھر والی اپنے ہوئی جا آیا۔ دہلی میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا۔ آسان پر گہرے ہا دلی چھائے ہوئے ہوڑی اور پھر گھٹا یوں ٹوٹ کریزی کہ ہر طرف بحل تھی ہوگیا۔

یہاں میں قارشین کی خدمت میں پچھ وض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم 5 افر اوجو پا کتان سے مشن کی بخیل کیلئے بھارت آئے تھے کوئی غیر معمولی انسان نہ سے۔ یہ ہو ہماراجذ بھا جس کے تحت ہم نے اس خطرنا ک کام کوسرا نجام دینے گاہیڑا اٹھایا تھا اور خودکو والینٹر کیا تھا۔ بھارت میں کامیا ہوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پچھنا کامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جن کاؤ کر بعد میں آئے گا۔ وہلی میں آشا سے ملنا ہمر وسر کلب میں کرنل شکر اور کرنل مدن سے ملنا ہمیر سے ساتھ ہمیں کہ کو اور گرنل مدن سے ملنا ہمیر سے ساتھ ہمیں کہ کو اور گرنل مدن سے ملنا ہمیر سے ساتھ ہوں کا آری ہیڈ کو اور ٹرز میں ماصرف داخل ہو گئی کا ورگھر بلو حالات کی چھان مین کرنا اور اس کے علاوہ ہماری مزید بھاگ دوڑ اور کوشٹوں کا صرف آئی کہ مقالہ مارٹ کی ہوئو گئیر دومرے دانبط کو حال ہوگئیں بلا وہاں را بطے بھی ہوئی کہ دوئم سے تعلی کیا جائے اس میں اس میں کا می ہوئی جو اور کا میا ہم معلو مات حاصل کر میں ۔ آبک را بطے کو حال آئی میں اس میں کا کی ہوئو بھر دومرے دا بطے کی حال ہر کہ بھائے ہمیں کہ دوئم میا اس بھی کہ دوئم سے تعلی کیا جائے اس میں اس میں کا می ہوئو بھر دومرے دا بطے کی حال ہی جائے ہم کی جو اس کی بھی کہ دوئم میں با کامی ہوئی ہوئی گئی کہ دوئم میں باتے ہوئی کی تو اس کی میان کی ہوئو کھر دومرے دا بطے کی حال شرف کے بجائے میر کی حکمت عملی ہے تھی کہ دوئم میان کامی ہوئو گئیر دومرے دا بطو کی حال شرف کے بجائے میر کی حکمت عملی ہے تھی کہ دوئم میان کو میان کامی ہوئو گئیر دومرے دا بطو کی حال شرف کے بھی کے بھی کہ دوئم میان کی ہوئو گئیر دومرے دا بطور کی حال شرف کے بھی کہ دوئم میان کی اور کی کے دوئم کے دائے کی کیا ہوئی کی دوئم کے دوئم کے دائے کی دوئم کے دوئم کی دوئم کے دوئم کی دوئم کے دوئم کے دوئم کے دوئم کے دوئم کے دوئم کی دوئم کے دوئم کے دوئم

ناصرف وقت کی بچت تھی بلکہ دشمن کا کوئی WEAK POINT ملنے کا بھی قو گ امکان تھا۔ ہمیں تازوترین معلومات اوران کانسلس قائم کرنے گی ضرورت تھی اوراس کیلئے ہم چنو نہیں بلکہ بنکڑوں را لیطے تلاش کرنے کو تیار تھے، چاہوہ اعلیٰ ترین ہوں یا کمترین۔ ہم اپنے مقصد کے حصول کیلئے انتہائی بلندی اور پستی کی انتہائی گہرائیوں میں گرنے کو بھی تیار تھے۔اسے آپ جنوں کہدلیں، وطن سے مجت یاسقوط ڈھا کہ کے لیے ہوئے زخموں کا درد کہ ہم ہر

خطرے اور اس کے انجام سے بے پروااینے مقاصد کے حصول کے لئے کوشال تھے۔

ا گا دن بارش کی نزر ہوگیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سر وسز کلب میں گز ارے لیکن کامیا بی کی کوئی صورت دکھائی نہ دی مو چھوں والے کرٹل خنکر سے بھی لان میں دوبارملاقات ہوئی ۔اس کامیر ہے ساتھ روبیہ تضاد کا مجموعہ تھا۔ایک طرف وہ بہلی ملاقات میں میں گفتگو ہے بچھ مختاط سالگیا تھا شاید وہ مجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر جھا تکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوسر کی طرف وہ میرک تمہنی سے خوش ہوتا تھا۔ ہر ملاقات کے خاتمے کے بعد استدہ ملنے کے لئے زور دیتا تھا۔اس کے متاطرو بئے کے پیش نظر میں نے بھی اس سے بھی ہیڈ کوارٹر سے متعلق ہات نہیں گی۔ ا کیے روز میں اس کے بیاں 7 بیجے شام گیا تو و واپنے کمرے میں تھا۔ میں نے درواز و KNOCK کیاتو بیٹ مین نے اسے میرے متعلق بتایا اور جھے SITTING ROOM میں بٹھا دیا۔ کرنل تکر کے بیاس دو کمروں کا سیٹ تھا۔ بیڈروم اور سٹنگ روم چھوڑی در بعد کرنل وردی پہنے بیڈروم سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پریف کیس تھا۔اس نے کہا کہا ہے ایک ارجنٹ میٹنگ کے لئے ہیڈ کوارٹر جانا ہے۔اس لئے وہ میرا ساتھ ندوے سکے گااور میں سوج ر ہاتھا کہ اس پریف کیس میں نجائے کتنی اہم فائلیں ہوں گی۔اتن مختصر ہات کے بعد ہم دونوں یا ہر آگئے۔یا رکنگ میں ایک ہٹھوستانی گاڑی ہیڈ کوارڈر ز کی نمبر پلیٹ سے ساتھ کھڑی تھی۔ کرنل نے ہاتھ ملایا اور گاڑی اشارٹ کر کے تیزی سے چلا گیا۔ اگر مجھے پہلے سے اس شام کے حالات کاعلم ہوتا تو میں اپ ساتھیوں کے ہمراہ پریف کیس کے حصول کے لئے کرنل کوئم کرنے سے بھی گرین نہ کرتا ، لیکن آب یہ میں دقفا۔ اب اس پریف کیس کے حصول کے لئے جھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی جالا کی کوبھی استعمال کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ کرنل کے بیٹ بین کو بھا نسنے کی کوشش کروں گا۔ ان چنر دنوں میں، میں اپنے ساتھیوں ہے ایک ہارملا۔ ووسب اپنی کوششوں میں مصروف تھے لیکن کوئی خاطر خوا و کامیا بی شہو کی تھی۔ہم نے حساب لگایا کہ جنتے کم عرصے میں ہم نے احر تکری فائلیں یا کستان بجوائی ہیں۔اس بڑی کامیانی سے ہمارے بینئرز ہمارا خاصابلندا ہے ہنا بچے ہوں گے۔البذااسے قائم رکھے کیلئے ہم نے اپنی کوششیں تیز کردیں۔ جارے CONTACT کی آمدیل بھی کم وقت رو گیا تھا۔ فائلوں کے حصول میں کامیا بی پراسیے بیئر زکا رد کل بھی دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں جا بتاتھا کہ اس بار بھی اپنے CONTACT کے ڈریعے مزید مواد بھیجوں۔ اس کے لئے میں کرنل شکر کے بیٹ مین کو ا كيار أولنا جا بتاتها أكروه باتحدثه أتا تو بحرهي تو تكالناي تفاحيا جائيرهي الكي سے تكالنابي تا۔

اس دوران آثا کا پھرفون اوراس نے جھے ہے کہا کہ شام کو 4 بیجے اکبر ہوٹل کی کافی شاپ میں اس سے ملوں۔ میں 4 بیجے اکبر ہوٹل چلا گیا کافی شاپ میں آشا کیے خوبروجوان کے ساتھ پیٹھی تھی۔ میں ابھی ای شش ویٹے میں تھا کہان کی ٹیمل پر جاؤں یا نہ کہ آشانے آواز دے کر جھے بلایا اوراس جوان سے منعارف کرایاو ه M.E.S کے آیک ہریکیڈیئر کالڑ کا تھا اورز رتعلیم تھا۔آ شانے یا تومیر اقرب حاصل کرنے کیلئے مجھے جلانے کی کوشش کی تھی یا پھرو ہاس ك عنو بركيليّ أيك اور شيكه حاصل كرن كا ذريع تقاره وجوان فون كرن كالمرف كيانو الشائد بتايا كهرا دوسراخيال درست تقار میں ان کے ساتھ قریباً آ درہ گھنٹہ جیشار ہا۔ اس دوران آشا بھی اس نوجوان کے قریب ہوکرسر گوشی میں اس سے بات کرتی اور بھی ہے تعلفی سے میر اہاتھ ا بین ہاتھ میں لے لیتی اوراس نوجوان کومیرے جائے کے کاروبار کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی اور مھی جھے اس کی شاہ فرچیوں کا بتاتی۔ جھے بہت جلد ہی محسوں ہوگیا کہ آشا کا جھے پہاں بلانے کامتصد بیک وقت دو شکار کرنا تھا۔وہ ہم دونوں میں رقیبانہ جذبات پیدا کرنا جا ہتی تھی تا کہ ہم دونوں ہے اپنے مقاصد پورے کر بہتے ہے شاہد دوبارہ جلد طنے کاوعدہ کر کے میں ان کی ٹیمِل سے اٹھ آلیا ہے شانے مجھ سے تعارف کے بعدا پی تجی زندگی کے بارے میں جو رکھے بتایا تفامیرے خیال میں اس کی وجہ اس کی از دواجی زندگی کی محرومیاں اور اس کے شوہر کا اسے محض ٹھیکے حاصل کرنے کیلئے استعمال کرنا تھا۔ ہے چند جیسے بوڑھے سے اس کی شادی کی وجہ اسکے والد کی مالی مجبوریاں تھیں لیکن ہے چند نے بھی اینے کا روبا رمیں اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھااور یہ ریر همی کھی جوان حسین عورت اینے شو ہراورا بینے ساج سے ہائی ہو پھی تھی۔ جب میں نے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ بمبئی میں خاصابرا کاروہا رہے اوران کے حسن سے بہت متاثر ہوا ہوں ، تو عین ممکن ہے کہ اثنانے اپنے مستقبل کومیرے ساتھوا بستہ کرکے سپرے سینے دیکھنے نثر وع کر دیتے ہوں۔ بهر حال آثا كروبيّ سے ميں في محسوں كيا كروه في الحال ميرے كام بيس اسكتى اورا پنے ہونل و بنجتے ميں يہ فيصلد كر چكاتھا كرآثا كو STAND 2 پوزیشن پر رکھ کر دیگرممکن ذرائع کواستعمال کروں جن میں میرے ساتھیوں کی مہیا کردہ معلومات ، کرنل جنگر کا بیٹ مین ،اشو کا اورا کبر ہوٹل میں شامیں گز ار نے والے فوجی اِنسر ان اوران کی بیگیات شامل تھیں۔ میں اکلی مجبع محلہ فراش خانہ گیا ساتھیوں کے مکان کے سامنے خصوص آواز تکالی اورواپس بڑک برا کیا چھوڑی دیر میں ٹراکسمیر والا ساتھی وہاں پہنچ

گیا۔ میں نے شام کوا یک ریسٹورنٹ میں میٹنگ کیلئے کہا جس میں وہ جاروں اپنی اپنی کارکردگی مجھے بتا کیں۔اس میٹنگ میں جاروں نے کہا کہ ٹی الحال کوئی پیش قدمی ٹیس ہوئئی۔بارش کی وجہہے دہلی کی بھیٹر بھاڑ میں ٹاصی کی آپکی تھی اورا پسے حالات میں کی ایچھا کرنا شک پیدا کرسکتا تھا۔ ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسرے روز CONTACT سے ملاقات کا دن تھا۔مقررہ وقت پر CONTACT سے ڈاک وصول کی اورا پنا پیک اسے دیے دیا۔جلد جلد RG 7AG رستہ افتیار کر کے اسے ہوٹل کہنچا تا کہ اگر کوئی پھھا کر رہا ہوتو اسے جھٹک سکوں۔ اس ماد سادی ڈاک'' سفید''

اے دے دیا جلد جلد کھے کا کرتے اور اختیار کرکے اپنے ہوٹل پہنچا تا کہ اگر کوئی چیچھا کر رہا ہوتو اسے جھٹک سکوں۔ اس بار ساری ڈاک '' سقید''
صفوات پر مشتل تھی۔ بیس نے ان سفید صفحات کوگری پہنچا تی الفاظ انجر آئے۔ میری تیجی ہوئی دونوں فائلیں بحفاظ سے آئیس لی بھی تھیں۔ میری اس
کامیا تی کو بہت سراہا آبا تھا۔ بہترین الفاظ بیس جھے شاہا شاہ اور مہارک دی گئی ہیں۔ ساتھوں کیلئے بھی تیکید وتلیحہ واتحر افتی اور شاہا تی کے خطوط ہے۔
ہمارے گھروں بیس سب فیریت کامر دو بھی تھا۔ میرے خط بیں اکھا تھا کہ میری کا کردگی کے فوق میں ہمارے گھروالوں کو پہنچا دیا آبا ہے۔ ان
ہمارے گھروں بیس سب فیریت کامر دو بھی تھا۔ بہری تھی ہی بہت کی تھی ، اس لئے ہم یا نچوں کے گھروں بیس بیاشاہ افر مقدار بیس بھتی دی گئی تھیں۔ پہلے مشعوں کو
ہوں کا کہتان بیس چا ہے بھتی آباد بہری کی بہت کی تھی ، اس لئے ہم یا نچوں کے گھروں بیس بیاشاہ افر مقدار بیس بھتی دی گئی تھیں۔ پہلے مشعوں کو
جاری رکھتے ہوئے کہتے آباد بھارتی ایم مشن سونیا گیا تھا۔ ہماری البیٹ طور پر کرنے کے احکام لیے تھے۔ بیشن تھا کہتا را پورے اپنی بگلی ہوئی اس مشتی ہوئے۔ بیشن تھا کہتا را پورک اپنی کے اور ہوئی کی بھی شن اپنی تا اور باتھیوں کے احکام لیا ہوئی ہوئی ہمکن معلومات حاصل کروں۔
گھرے کا حکام سے لیے تعین ہزار بھارتی کو بیاں بھیا جارہا ہے اور بوریم کی گئی تھوں کی ڈاک اور ان کے روٹ کو ان کیرے کا تھا۔ ہیں کی تھا صورت خطرہ مول لینے کو تیار نہیں کے جوائے کے ۔ انہوں
اسے بیس نے بڑھ کر چیوٹ کی طرح نذرائش کردیا۔ فائلوں کی فلم بھی ضائع کردی اور ساتھیوں کی ڈاک اور ان کے روز ان کے برکی کامیا نی سے جیسے ان تھا۔ تو بیلہ بھی اگر میلی کھر بھی ساز کر کہ تھیں اور ان کے دوران غیر ملکی مارزین سے جیسے انتہاں کی تھا۔ جیس اور ان کے دوران غیر ملکی مارزین سے جیسے انتہاں کہ تھا۔ کہتا گھر بھی میں اور ان کے دوران غیر ملکی مارزین سے جیسے انتہاں کی تھا۔ تو بیلہ کہ ملکی کھی سورت خطرہ مول کینے کو تارہ کی تھا۔ تو بیلہ کہ کہتا گھر بھی کی گھر بھی بھر اور ان کے دوران غیر ملکی مارزین سے دوران کے دوران غیر ملکی مارزین سے جیسے ان کی ڈاک بید میں کہ کے علاوہ کی تھا دوران کے کے علاوہ کی تھا دوران کے کے علاوہ کی تھا دوران کے کہتا گو اور کے تارہ کیا گھر بھی کھر کے تارہ کیا کے کہتا کی کو میار کیا گھر بھی کی کے دوران غیر ملکی مارزین سے جیسے کیا تھا ک

ہے۔ کیکن نیوکلیئراز جی کے متعلق میری معلومات صفرتھیں۔ ابندا میں نے دہلی کے مختلف بک شالوں سے نیوکلیئراز جی کے متعلق ابتدائی کا بوں سے لے کروہ کتا ہیں بھی خرید لیں جن میں زیا دہ میکنیکل معلومات تھیں۔ میں نے فارغ وقت میں ان کا مطالعہ شروع کردیا تا کہ جب میں اس مشن پر جاؤں تو نیوکلیئر انر جی کے متعلق ہائکل کورانہ ہوں۔ میرے ساتھی اس ہارئی ڈاک میں شاہائی یا کرتر وتا زہ ہو بچکے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کارکر دگی کے اعتر اف میں ایک تھیکی وہ کام کردیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے تیں کرستے۔ وہ اپنے تفویض کے ہوئے کام زیا دہ تندہ ب کرنے گئے اور چندروز میں ایک ممل معلومات اور تصاویر جھے جو ہزاروں لاکھوں روپے تیں کرستے۔ وہ اپنے تفویض کے ہوئے کام زیا دہ تندہ بی سے کرنے گئے اور چندروز میں ایک ممل معلومات اور تصاویر جھے لادیں۔ آرمی ہیڈکوارٹر میں کام کرنے والے ایک سپر منٹنڈ نٹ کانا م ایشونت تھا اس کا گھر پر انی وہ کی میں ایک دوبارگانا سنٹے مخصوص بازار میں جاتا ہے۔ بیٹونت بھتے بیٹونت بھتے میں ایک دوبارگانا سنٹے مخصوص بازار میں جاتا

تقى \_بهرعال اب حالات كالقاضة تفاكه بين اتبين اسمثن مين ثال كرول \_

ہوتے ہیں اور نہ بی کوئی ان کے بیٹ میں بنتے پرخوشی ہے رضامند ہوتا ہے۔جب ہے میں یہاں آیا ہوں کرنل صاحب کی میں بھرپور ضرمت کرتا ہوں کیکن میں دنری دیجھ گالیوں میں نواز اواق میں کرنل میاں میں مدومان میں اور اور انکے میں دفیر دیجی در میں میں ان م

''صاحب میں 4 سال سے بھارتی فوج میں ہوں۔ میں ہوں تو آغینٹری میں کیکٹ ملی طور پر اب تک مختلف افسر ان کا بیٹ میں ہی رہا ہوں۔ کرٹل

صاحب کے پاس آئے سے پہلے میں آگرہ جھاؤنی میں ایک میجر صاحب کا بیٹ مین تھا۔ کرنل صاحب اپنی شخت طبیعت کی وجہ سے ندتو تھی سے مطهمئن

کیکن ہرروزی جھے گالیوں سے نوازاجا تا ہے۔ کرئل صاحب جب موڈیل ہوتے ہیں تو کچھے پہنے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اور جب نا راض ہوتے ہیں تو اسے تاریق کے جی ایس کے بیٹر ان کی ایس کے دوران اور بعد میں جنگ انسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران جھے آئی گالیاں پڑ بھی ہیں کہ اب میں ان کا عادی ہوچکا ہوں اور اپنی تقسمت پر شاکر ہوں ۔ فوج چھوڑنے کی کوشش کی کیکن تا کا می ہوئی ۔ ندماں باپ زعمہ ہیں اور ندشادی کی ہے۔ عبدالکر یم ہوئی ۔ ندماں باپ زعمہ ہیں اور ندشادی کی ہے۔ عبدالکر یم ہوئی ۔ ندماں باپ زعمہ ہیں اور ندشادی کی ہے۔ عبدالکر یم ہوئی از ان انتہا۔ بیل میں نے بچھا کہ مرسینے الکہ ان کے گھر میں کو غربت ہی دیکھی کیکن وہ کہا کرتے ہے کہ میرے وادا نواب ہتے ۔ والدمر جوم نے بھی خاندانی روایات اورا بی وضع داری کا بجرم قائم رکھے کیلئے تھوڑی بہت جائیدا داور رہائش جو بلی بہلے رہن رکھی اور بعد میں بیچ ڈالی۔

ہوگیا۔ میں بالکل ہے آمرارہ گیا۔والدمرحوم کے جانے والے ایک دکان دارنے جھے اپنے گھر میں بناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی۔انہوں نے ہی جھے فوج میں بھرتی کروادیا کہ پہاں عزت سے دو ٹی کماسکوں گا۔ پہاں رو ٹی تو مل گئی کیکن سلسل گالیوں سے ماں باپ ،خاندان اور ند بہب کی دھجیاں اڑگئیں۔ عبدالکریم بوئے جارہا تھا اور میر اؤ بمن وکھے اور بی سوچ رہا تھا۔ چند تھے جن کے گر دھیرا ؤ بمن گھوم رہا تھا۔ فوجی ،مسلمان ، ہندوافسر ان کی گالیوں سے بیزار بلکہ کمی حد تک بائی دھیں اور ہیڈ کوارٹر کے ایک انہم بینئر افسر کا بیٹ سے الات نے اس کا پہلے ہی خاصا برین واش کردکھا تھا اور

جب میں نے ہوش سنجالاتو گھر میں غربت ہی دیکھی ۔ابھی 10 سال کا بھی تبیں ہوا تھا کہا کیہ سال کے اندر چند ماہ کے وقفے ہے والدین کا انقال

باتی کام میں کرسکا تھا۔ ایک بڑی وہواری تھی کہ میں نے ہندوہ و نے کالبادہ اوٹر دورکھا تھا۔ پی اصلیت ظاہر کرنے میں ففٹی چائس تھا۔ ایک ہے گوہ میرا اساتھ دے گاور دوسرے یہ کرمیرا تھید کھول کرہندوافسران کی نظر میں خودکوہ فا داراور بھارت ما تا کاسپوت ٹابت کرنے گی کوشش کرے گا۔
میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھالیکن اس کیلئے مناسب منصوبہ بندی اور مڑید سوج و بچار کی ضرورت تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں اس کیلئے بھیٹا کہ کھروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتاتے ۔ باتیں تو وہ کر چکا تھالیکن اس ڈر سے بہم بھی گیا تھا کہ میں کرنل کو اس کی گفتگو کے بارے میں شدیتا دوں۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ کرنل صاحب کو باتے۔ باتیں تو وہ کر چکا تھالیکن اس ڈر سے بہم بھی گیا تھا کہ میں کرنل کو اس کی گفتگو کے بارے میں شدیتا دوں۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ کرنل صاحب کو پہلے دند بتا کہ میں دیا تا م اورکل وقوع کو چھا جو اس نے بتاویا۔

میں جا ہتاتھا کہاس کی کئی ہوئی ہاتوں کی سچائی جان سکوں۔اسے 5 سورہ ہے دے کریٹل وہاں سے دفصت ہوا اور میرا دماغ اس سلسلے میں مزید ہی کھر نے

کتا نے بائے بننے لگا۔

بہت سوج ہچار کے بعد بالآخر میں نے فیصلہ کرلیا کرعیوالکر ہم سے کام لینے کی کوشش ضرور کرتی جا ہئے کیکن کوئی ملی فقد م اٹھانے سے پہلے اس کے متعلق مکمل جھان جین کی جائے۔ شام کو میں اینے ساتھوں سے سلنے ان کے گھر گیا۔اتفاق سے مالک مکان گھر میں ہی تھا۔مکان کی اوپری منزل کی

ممل چھان بین کی جائے۔ شام کو ہیں اپنے ساتھیوں سے مطنے ان کے کھر کیا۔ انفاق سے ما لک مکان کھر ہیں ہی تھا۔ مکان کی اوپر ک منزل کی سیر حیاں اگر چرڈیوڈھی ہیں، پی تھیں کیکن گلی میں مکان کے درواز سے سیگر رکرہی سیر حیوں تک پہنچا جاسکتا تھا۔ درواز وما فک مکان نے ہی کھولا۔ میں نے اسلی انتہا ماظیم علی بتایا اور کہا کہ میر اایک کاروباری وافق یہاں رہتا ہے (اس نے ساتھیوں ہیں سے ایک کانام بتایا۔ وہ یہاں اپنے اصلی ناموں سے تھرے ہوئے تھے تا کر مختلف ناموں کے چکر ہیں تھی خالانام نہ بتا ہیتھیں)۔ ما لک مکان نے جھے اوپر جانے دیا۔ ہیں نے ساتھیوں کے ساتھا لیک سے تھے اوپر جانے دیا۔ ہیں نے ساتھیوں کے ساتھا لیک سے تھے اوپر جانے دیا۔ ہیں نے دو کا انتخاب کیا اور آئیں کا صنو ہیں ایک دوسرے سے بچھے فاصلے ہر دیئے کی ہوا ہے کی ان کی اور کہا کہ ایک میں اس دکا تھا رہے جس نے بھول عبدالکر بم ، اس کی برورش کی تھی ،عبدالکر بم سے متعلق مزید معلومات

حاصل کرنا اورا گراس کا کوئی قریبی رشته دارموجود ہوتو اس کا پیتہ لگانا اوران کی چھان بین کرٹی تھی۔ میرے دونوں ساتھی رات کوہی ٹرین سے روا شہونے کیلئے تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں 3 دن دیئے تا کہتمام معلومات حاصل کرکے چوشھے روز واپس

آجائیں۔ کی باراحتیاطی قد ابیر کونظر انداز زرکرنے کا کہد کرائیس اللہ حافظ کیااوروایس ایٹے ہوٹل جلا آیا۔

کہ افل شمر بھی آتے ہیں بی کی کو بہلائے میں آفر جو ہنا ہوں کہ ہرشام آپ کے ساتھ گزاروں کیکن بھن اس لئے روز نہیں آتا کہ الیک یا دوں میں کھونے والدا بٹی تنبائی میں کسی کی مراضت پیند تہیں ۔

ہے کیائے یں

تقی۔گھر کا سارابو ہے جھے ہوان ہو اٹھا۔ بیٹی نے رنگ میل بیٹی آیک دکان پر جز وقتی طازمت کرلی۔ امید تھی کہ بیا بی کے فنڈ وغیر وہل جا کیں گے وہ CS کی الیہ رن ٹروع کر دوں گا۔ شیلائے گھر والوں پر ہماری مالی کمزوری کاراز کھل چکا تھا اوروہ ہی کھیے گھنچ سے دہنے گئے۔ اسی دوران شیلا کیلئے آیک عڈ بین کرچین کی پٹیٹن کا دشتہ آبا۔ شیلائے نے بی اب جھے سے دورر ہانٹر وع کر دیا تھا۔ بیس نے شیلا کو لا کھی بچھانے کی کوشش کی کیکن بے مود۔ بیس نے اسے گزرے دور میانٹر وع کر دیا تھا۔ بیس نے شیلا کو لا کھی بچھانے کی کوشش کی کیکن بے مود۔ بیل نے اسے گئی سے بیس و میں اور مدیس ہے اس کے دوران تھی ہیں اور میں اور مدیس ہوا کو گر ہے سے کیٹیٹن کی دئین ہیں کر فیل کی گئی کی جیس کی گئی گئی ۔ بیل کے بیس و میں ان گئی تھی ۔ اسی دوران تھیسی ہندرہوگئی۔ بیس بیلی کے جوئے ویک کا ان جی بیس کی دائی میں ہوا گئی تھی۔ اس مکان کی جو تھی اوران تھی ہیں ہوا کہ اور دوران تھی ہیں ہوا کہ وی کہ بیس سے بیس نے اپنی بہنوں کے ہاتھ بیلے کے سیجھ کر سے بعد میری ما تا تی بھی چل بیس سے بیس نے اپنی بہنوں کے ہاتھ بیلے کے سیجھ کر سے بعد میری کا تا تی بھی چل بیس سے بیس نے اپنی بہنوں کے ہاتھ بیلے کے سیجھ کر سے بعد میری کا تا تی بھی چل بیس سے بیل کو دوران کھی جو ان کی کر قبل کو دل سے زکال دور کیکن اس کی جو بیا تھی بھول کو جو ان کی کوشش کی کیشلا کو دل سے زکال دور کیکن اس کی موران کی کوشش کی کوشلا کو دل سے زکال دور کیکن اس کی موران کی کوشلا کو دل سے زکال دوران کی کوشن می کر بر میں دل میں پھوائی گھرائی تک کھی بھی گئی تھیں کہنا کا مربا۔

میں میں میں بھول میں پھوائی گھرائی تک کھی تھی کہنا کا مربا۔

دور ن ایک انفینٹری کہنی کا کما نڈر تھ اور لاہور کیٹن کی گئی اتعینات تھی۔ میرے دیکی کرنے والے جوانوں نے بتایہ کہ پوکستان کی ایک بزی توپ و (غ سبّ رنی یہ شیر نی جو 250 پاؤٹڈ کا گولہ 22 میل تک پھینک سمق ہے) کی لوکیشن انہوں نے دکھے لی ہے۔ بیس اگر چا بتاتو اپنی آرٹلری کو بتا کراس توپ کو جہ کرو سکتا تھ کیکن بیس ڈپٹی آرٹلری کو مذہبا سکا۔ اگر چہ ہما رامواصلاتی رابطہا پئی آرٹلری (توپ خانے ) ہے کئے چکا تھ کیکن ان تک پہنچ ہے کہ اور ڈرائع بھی تھے۔ یہ شدید باجوں میں مجھے وقت جھی اور ٹرس خانے کی کہ بیس اندر بھی ساتھ کی باور شیس کی پاواش بیس جھے وقت کی بعد جیر ایڈ شر وقت جھائی اور شراب ٹوشی بیس گرز رتا ہے ''۔

پر لگا دیا گیا ۔ بیس نے شدی نہیں کی اپنے وفتر کی اوقات کے بعد جیر ایڈ شروقت جھائی اور شراب ٹوشی بیس گرز رتا ہے ''۔

کر مل شکر نے ور بہت کی ہا تیں کیس جن سے بیس نے اندازہ لگایا کہ کرئل بھارتی فوج سے بھی تا لاس ہے اور غیر محسوس طور پر اپنی و تی وجوہت کی وجہ سے پوکستان کے بھی اثنا خدر ف توب بھی اور شرک اور شرک کے متعلق متضاد

خیال ت کے جوم میں گھر اہواا پنے ہوئل واپس پہنچا۔ یہ ں پر کنتان کی رانی اورشیر ٹی تو پوں کے متعلق قارئین کو پچھے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دوسپر ہیوی ہوئیز ر(تو پوں کی ایک تئم) امریکہ نے ''اجھے وقتوں'' میں پر کنتان کو دی تھیں۔ان میں چلنے والا گولہ 250 پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور 22 میل تک اس کی رہ نے ہے۔ 65ء ور 71ء می جنگوں میں ان دوتو پوں نے لاہور کے تحفظ میں نمایاں کردا را داکیا تھا۔ بھارتی فوج ان کے گولوں کی آواز سنتے ہی دہشت سے کا پنے

کلی تھی ورالٹے قدموں واپس اپنے مورچوں میں دیک جاتی تھی۔ کرنل شکر نے شراب کے نشتے میں اپنا دل کھول کرمیرے سامنے د کھوریا تھا۔ لیکن مجھٹڑ یپ کرنے کیلئے بیاس کی ایک جال بھی ہوسکتی تھی۔عبد مکریم کی درد پھرک کہانی اور کرنل شکر کی ہاتیں۔ بید دونوں سچی بھی ہوسکتی تھیں اور تعلط بھی ۔ان حالات میں مجھے اپنا ہرقدم پھونک کرا تھ ناتھ۔ میں نے دونوں

کی ہوتو سے ہرفقرے اور ہرلفظ کا تیجزیہ کرنا شروع کیااور ہا لآخریہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنٹوسے واپس آ کرعبدانکریم کے ہیان کی نفیدیق

نہ کردیں بیں کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ تا راپور کے اپٹی بکل گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں پریفٹ ٹیل کیا تھا اور پیشن انہائی اہم نوعیت کا تھا اس سئے میں نے ہرمکن ڈریجے سے معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیوکیٹر افر بی سے متعلق کتا ہیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اوران کا مطابعہ بھی شروع کردیا تھا۔ اب میں چاہت تھا کہ دہاں کے سیکورٹی سٹم کے متعلق بھی جان کا ری عاصل کروں۔ پیٹوٹٹ پھٹس گیں قارئین ناصرف میر کی بلکھیرے ساتھیوں کی ڈبٹی کیفیت کا بخو ٹی اندازہ لگا سی دئیں سائٹ میں ہیں دبن کرد ہنے اوراس کی دفا می نوعیت کی جس س اور CLASS FED معلومات حاصل کرنے اور ہروقت چکڑے جانے کے خوف نے ہم پر شدید ڈبٹی دہا وُڈال رکھاتھا۔ ہمارے چہروں سے سکرا ہمت خانب اور ہمار کی بٹی ہالکٹی مصنوی ہو چکتھی۔ راتوں کو فیڈر میل ہم اکٹر چونک اٹھتے تھے۔ اپٹی کیفیت تو میں جانیا تھا۔ ہمارے جہروں نے بھی اپٹی ڈبٹی

صات مجھے بتادی تھی۔ یا کتان میں دوران تربیت الی حالت پیش آنے پر دینی تناؤ کم کرنے کیلئے ایک مسکن دوا کے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی

لکھٹو جانے والے میرے دو ساتھی چوتنے دن لوٹ آئے۔وہ عبدالکریم کے متعلق معلومات لے کرائے تنے۔د کا ندارنے عبدالکریم کی کہی ہوئی تم م

ہ تو س کی نفیدیتی کی تھی۔ دکاندار نے عبدالکریم کے متعلق ہے تھی بتایا تھا کہاس کے دوریا رکے رشتہ داروں کے علاوہ ایک حقیقی بچا بھی ہیں نمیکن وہ سب

عبد لکریم کے ولدین کے مرنے کے بعد بہائے اس یتیم کو محبت، شفقت دیئے کے ان کے گھر میں جو بچا تھچا سامان تھا، وہ بھی اٹھ کرلے تھے اور

تقی۔ ہم نے بیددوااستعمال کرنی شروع کی اور آیک ہفتہ استعمال کے بعد ہمارے دبنی تناؤ میں خاصی کی آ چکی تھی۔

عبد لکریم ہے آسر اور ہے سہارارہ گیا تھا۔ اس کے والد سے دوئی کی ویہ سے اس دکا ندار نے اسے اپنے گھر بٹس پناہ دی اور وہ تعلیم حاصل کرئے کے سرتھ سرتھ دکان پر بٹی کام کرتا رہا اور جونہی اسے موقع سءوہ نوئ بین گھر تی ہوگیا۔
موقع سءوہ نوئ بین گھرتی ہوگیا۔
دکا نداز نے میر سے ساتھیوں سے اس پوچھ کچھ کی وجہ دریا دہ ہی گھ انہوں نے کہا کہ عبدالکریم کی ان کے خاندان کی ایک اڑی سے شود کی تہویز زیخور کو اور وہ اس سلسلے بیس یہاں آئے ہیں۔ دکا نداز نے کہا کہ عبدالکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا ٹیک ٹری سے بوائے غریب اور ہے آسرا ہوئے کے اس بیس کوئی خوبی ہی تھی۔ دکا نداز سے بیائے بیس دکا نداز نے بہاں تک کہا کہ عبدالکریم ایک ٹی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اسے عبدالکریم سے بیا ہے بیس فیز محسوں کرتا خرضیکہ عبد لکریم کی ہیں تردہ سب ہاتوں کی سی تھی کہ قدر ایس بیس کوئی خوبی تک ہے اس بیس کوئی خوبی کی تھی دیا ہوگئی ۔ اب جھے اس کا تعاون حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرئی تھی ۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خدر لکریم کی ہیں تردہ سب ہاتوں کی سی تی کی تھی دیا تھی جو انس کی انتحاد ن حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرئی تھی ۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خدر لکریم کی ہیں تھی دو ایس کی گھرچ اور تخت رویئے کاش کی تھی ۔ یہاس خوب اس منے تھی ، وہ ایک خاندانی کی تھر کریم کی مسلس گالم گلوچ اور تخت رویئے کاش کی تھی ۔ یہاس خوب سے اس منے تھی ، وہ ایک خاندان کو تاریک مسلس گالم گلوچ اور تخت رویئے کاش کی تھی ۔ یہاس خوب سے اس منے تھی ، وہ ایک خاند کی تھی ۔ یہاس کا تھا جوا ہے افسران کی مسلس گالم گلوچ اور تخت رویئے کاش کی تھی ۔ یہاس

ن کے کا مثبت رخ تھا۔ دوسرارخ جو تنی تھا۔وہ پچھے یوں تھا کہ وہ اپنی واتی شکایات اور رجش کے باوجو دایئے ملک کا خیرخواہ ہوسکتا تھا۔اس کی عزت نفس

جو پکل جا چکی اے DEFECTOR (با ٹی ) بناسکتی تھی یا پھراسی کیلی ہوئی عزت نفس کی بحالی کیلئے وہ ہمارا راز جانے کے بعدا ہے انسران کو ہورے

متعلق بنا کر بھارت واتا کا دسیوت میں سکتا تھا اورا پنا تھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا تھا۔ دوٹوں صور تیل مکن تھیں۔

یہ ں پر کشان میں ہی دیکھ لیجئے۔ کہنے کوٹو ہم سب پاکستائی اورا کی قلیاں قلیت کے سوامسلمان ہیں لیکن ہم میں ما دروطن کی عزت ہزمت و ربقا کو چیچیے دھیں کرا ہے ڈوئی مف دکو نیورا کرنے والے غدا داور وطن فروش ہی لاکھوں کی تقدا دہیں موجود ہیں۔ ورشہ بھارتی ڈیٹوں پر جیٹے کرآئے کا دعوی کرنے والے ، پر کستان کا توی پر چم جو ہماری آزادی اور غیرت کا نشان ہے اسے مزار قائد پریڈ راتش کرنے والے ، پاکستان کو گلزے گلزے کرنے ور کھیے ہم اس کا علان کرنے والے ایکی تک زندہ شہوتے۔ بیل جھتا ہوں کرا لیسٹ اروں کی باتیں سن کر خاموش رینے والے بھی وطن کی محبت سے تن ہی دور ہیں جبت وہ غدار نے والے ایکی تاریخی وطن کی محبت سے تن ہی دور ہیں جبت وہ غدار نے برتل جانے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سوج تی ہے ہیں جب کوئی ان کی و دروطن کوگل و بتا ہے۔ شاید ہے وہ کی گذرہ قیت معلوم تیں اوروہ اپنے آزادوطن ہیں درچیش وقتی مشکلات کا حل جب کوئی ان کی و دروطن کوگل و بتا ہے۔ شاید ہے وہ لوگ ہیں جنہیں آزادی کی قدرہ قیت معلوم تیں اوروہ اپنے آزادوطن ہیں درچیش وقتی مشکلات کا حل

وشمن کی غدمی میں ڈھونڈ نے ہیں۔ بیرساری سیائ پارٹیاں، بیلسانی منظیمیں، جا ہے افتد ارٹیں، وں یاحزب اختد ف ٹیل عرف اور صرف ہے ذ تی

نو کدے حصول میں لگی ہتی ہیں۔ کوئی بھی سیاس میارٹی ہوءان کیلئے افتدا رکاحصول عرف پاکستان کولوٹنے کیلئے ہوتا ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان کی

جغرانی کی ورنظر ہی سرحدوں کی محافظ ہیں۔ انہوں نے بھی یہ تیں ہوجا کہ اٹواج ہاکتان کے جوان اورائسران اپنے سے 8 گنا پڑے وہ سن کے سے منے یوں سین پر ، جان تنظیم پر لئے ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح ڈیٹے ہوئے ہیں کہ دشمن کا ''اکھنٹہ بھارت'' کا خواب بھتا چورہ و چکا ہے اوراسے خودا پٹی بھا کے لائے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاکتان بلی دہشت گردی اور دھا کے کرنے والے اگر پاکتانی ہیں تو وہ سوفیعد بقیقاد شن کے ایجنٹ ہیں عبر ست ناک موت ن کا مقدر ہے ورائٹ واللہ بہت جلد ہم ان طاعونی چوہوں سے نجات حاصل کرلیں گے۔
موت ن کا مقدر ہے ورائٹ واللہ بین میں نے ساتھوں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اوران کے ساتھ دیئٹگ بیل ہرا کیک کا فقط نظر جائے کی کوشش کی ۔ وہ ساتھوں کا خیوا کو اسے وہیں گا جمود کیا جائے کہ وہ جارا ساتھ دے۔ اوراگروہ ندائے کی کوشش کی ۔ وہ ساتھوں کا کہنا تھا کہ کرنے گو اسے اورائے اورائے باکس کردیا جائے اورائی کے کرے ساتھ کا کہنا تھا کہ کرنے گئی گئیں۔ بہلی اس لئے کہ وہ جادا کر ہی خواب بیا کا کر یف کیس ور ہم کا خذات اٹھ لئے جا کیں۔ یہ دونوں شجاو پر تھوڑی کی بحث کے بعدر درکر دی گئیں۔ بہلی اس لئے کہ عبدالکر بھم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی انہیت نہیں رکھت

سیکورٹی ناصرف بہت چوکس ہوجاتی بلکہ میرے بکڑے جانے کا بھی امکان پڑھ جاتا کیونکہ کرنل تنکرے ملنے والوں میں میرانام ہرٹیمرست ہوتا۔ و آخر فیصد ہوا کہ ان دونوں کوبھی فی الحال STAND By پوزیشن میں رکھ کرمزید CULTIVATE کیا جائے اوراپے مشن لیخی آرمی ہیڈکو رٹرزیش تینجنے ورو ہاں معلومات کے حصول کیلئے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

ہم نے فیصلہ کیا کہا بہالیورا دھیان ہیڈکوارٹر ڈے سپر نٹنڈنٹ ایٹونت اوران دوعیسائی سوئیرز میر دیں۔ا گلے روز ہی اپنے آیک ساتھی کے ہمراہ

تھ۔ تھے تے جائے کے بعدوہ اپنی جان بچائے کے لئے جارا ساتھ دینے کاوعدہ کرکے اس سے ناصرف مکرسکتا تھا بلکہ جس کیڑوا کراہیے نہیر بنا سکتا تھا۔

کرٹل کو گر ہدک کردیا جاتا نو اس بات کی کیاضانت تھی کہا سکے کمرے میں موجود کاغذات وغیرہ انہیت کے حامل بھی ہوئے۔ ہر وہ صورتوں میں بھارتی

چھٹی کے وقت ہم ہیڈ کوارٹر ذکے قریب ہم اسٹاپ پر پہنٹی گئے ہم ایٹونت کے ساتھ ایک ہی ہیں ہیں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی و کھے یا۔
میں نے اپنے دوساتھوں کو دونوں صفائی کرنے والوں کے پیچھے لگا دیا کہ ان سے واقفیت پیدا کریں اور اس طرح وفتر کے بعد ان کی سر گرمیوں کا
ماحرف بید جد کیں بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان میں شریک بھی ہوں۔ دوسرے دو ساتھوں کی ڈیوٹی نگائی کہ وفتر کے بعد وہ ایٹونت کی
ماحرف بید جد کی بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ان میں شریک بھی ہوں۔ دوسرے دو ساتھوں کی ڈیوٹی نگائی کہ وفتر کے بعد وہ ایثونت کی
ماحرف بید جی کھرائی کریں اور جس شام وہ گانا سفنے کے لئے جائے تو ان میں سے آیک اس کا پیچھا کرتا رہے تا کہ اس وار فوت نے بال اور میں ہوئے جہاں دوسر جو دہ واور دوسر اساتھی بھے بتانے کیلئے اس علاقے چاوڈی بازار کے شروع میں ایک دیسٹورٹ میں آئے جہاں ایس ہر
شرم 7 ہے بہتی جہاں دوسر جو دہ واور دوسر اساتھی بھے بتانے کیلئے اس علاقے چاوڈی بازار کے شروع میں ایک دیسٹورٹ میں آئے جہاں ایس ہر

یہ مہینے کی شروع کی تا ریخیں تھیں۔اس ریسٹورنٹ میں مجھے زیادہ انتظار تہیں کرنا پڑا۔غالبًا تیسر ایا چوتھا دن تھا جب میرے ساتھی نے ریسٹورنٹ میں آ کر مجھے ٹر روکیا و رتھوڑی دریے بعد ہم ا**ں** بالا خانے کے نیچے کھڑے تھے جس میں بیٹونت گیا تھا۔ میں نے ایک ساتھی کورخصت کیا کیونکہ اس شرم میریروگرام صرف بیثونت سے ملنے اور اس سے تعلقات پریدا کرنے کا تھا۔ ملی بالا خانے کی سٹرصیاں چڑھ کراس ہے ہجائے کمرے ملی بھٹنے گیا جہاں نائ كانا بوتا تق شست فرشى حيارول طرف كاد تي قرية سار كه بوئ تقد ابھى مفل شروع تبيل بوئى تقى ما ئىكىد فى جھے خوش آر بدكيا۔ میں یہ وقت سے سرتھ کی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند مغنوں کے اندر مجھے ایک نقر کی طشتری میں جاندی کے ورق میں لیٹا بیان پیش کیا گیا۔ میں نے پان اللہ کا میں رو بے طشتر کی میں رکھ دیتے تھوڑی دیر بعد ساز عربے آگھے اور اپنے ساز درست کرنے لگے۔ ابھی گانے کی تیاریاں ہی ہوری تھیں کہ پیٹونت وردو تین دوس بے وگوں کے سامنے گلاس اور سوڈے کی پوتلیں اسکیس میٹونت نے جیب سے آدھے کی پوتل نکالی۔ دوس سے گا بکوں کیسئے پوتلیس نائیکہ نے و پھے کمرے سے منگو لیں۔ بڑے مودب انداز میں نائیکہ نے مجھ سے بوچھا کہ کیا میں بھی ''شوق'' کروں گا۔''جمارے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کیئے سب پھھموجود ہے۔ آپ تھم کریں "۔ بیل نے اسے کہا کہ آج موڈ میل نہیں ہوں اس لئے صرف کوئی ٹھنٹرامشر وب ہوں گا تھوڑی دہر میں یج بستاکو کا کول کی دو بوتلیں میرے سامنے رکھ دی گئیں محفل کا آغاز نیم کلاسکی گانوں ہے ہوا لیٹونت اس دوران اپنے آ دھے کا آ دھا حصہ فی چکا تھ۔ میں بیٹونت پرکڑئ نظر رکھے ہوئے تھا کہاں کی ''تظر کرم'' کس طوائف پر ہے۔ نیم کلا سکی موسیقی کا دورختم ہوا۔ اس دوران تین نوجوان طو تُعیٰ ایپ بیروں میں گھنگھرو بائد ھے نگیں۔ بیٹونت نے بوتل میں بگی ہوئی شراب گلاس میں انٹریل لی تھوڑا سایانی ملایااور غٹاغث چڑھا گیا۔ان تینوں طو مُفور نے تی ش بیٹوں کے درمیان میں آ کر سب کوفرشی سلام کئے۔ابھی وہ طبلے اور دوسرے سازوں کے ساتھ اپنے قدم ملاہی رہی تھیں کہ پیٹونت نے بنی دوسر کی جیب سے ایک آ دھا اور انکالا۔وہ بھارت کی بنی ہوئی رم (شراب کی ایک تئم ) بی رہاتھا۔ چونکہ بیوری یوتل گول اور آ دھے چینے ہوتے ہیں۔اس ئے باس فی جیبوں میں آجائے بیں ایٹونٹ نے دوسری یوٹل سے بھی پھیرم کلاس میں انٹریلی اوراسے چڑھا گیا اب وہ پوری طرح سے نشے میں چور تھ۔جنب گانا شروع ہوا تو ویل ایک رویے کی تھی۔نا چنے والی تینوں اڑ کیوں نے رقص نشروع کیا۔ان تینوں کے قدم اور رقص کے زاویئے ایک دوسرے سے استے ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک بی جسم کے تین حصے دکھائی دیتے تھیں ۔ان کے رقص نے محفل کوگر ما دیا۔ویل اب ایک رویے سے بڑھ کر 5 روپے ہو پھکی تھے۔ جھے چونکہ دہاں پر اینٹونت کواپنی طرف منوجہ کرنا اور طوائفوں پر اپنی امارت کا رحب ڈالنا تھا لہٰڈا میں نے 10 روپے کی ویل شروع کی۔ ہ ال فونوں كارواج ہے كہ جوزيا ده ويل بيش كرے اى كے سامنے جاكرنا چنا يانا ہے ہوئے بيٹركرويل ليما ہوتا ہے۔ دس رو ہے كى ويل پر دوسرے تماش مین رکھے چونک سے مجھے اوررو ہے رو ہے کے دی توٹوں کا بیکٹ منا کرویل دینی شروع کی لیکن ویل دینے میں وقفہ برد ھا دیا۔ نبی وقت تھ جب جھے اپنی مارات کا سکہ بھی نا تھا۔ میں نے ویل 20 روپے کردی۔ بالا غانوں کا اصول ہے کہ بیک وفت اگر دویا زیادہ تماش بین ویل پیش کریں آؤ زیا دوویل و بین والے کے پاس طوائف پہلے آتی ہے۔ بیں اپنے ہمراہ غاصی رقم لے گیا تھا۔ بیس روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی کے علاوہ 100 روپے کے 60 نوٹ میرے یوں تھے۔ بیک وقت میں نے اور ایثونت نے تخصوص الوالف کوویل دینے کے لئے اشارہ کیا میرے یاس 20روپے کا نوٹ تھا اور ایثونت نے 10 روپے آگے کرر کھے تھے ۔طوا نف میرے پاس آئی اورٹوٹ کے کراشنے لگی تو میں نے 20 کا ایک اورٹوٹ نکال کراہے پھر بٹھا لیا۔ 20 والنے نوٹوں کی گڈی بٹن نے اپنے سامنے قالین پر رکھی ہوئی تھی اور ایک کے بعد آیک ٹوٹ دے کراس طوائف کواشنے تیس دیتا تھے۔ بیٹونت نے اپنہ

ہاتھ جس میں دن کا نوٹ پکڑا ہوا تھا پیچھے کرلیا۔ میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ بیٹونت مایوں ہوکراٹھنے لگاتو میں نے اس کا ہزو پکڑتے ہوئے اسے بھی ہو رکہ بیٹونت بابو یہ کیا۔ وہ ایک اجنبی کے منہ سے اپنانا م من کر پچھ جران ساہوا۔ میں نے بے نکلفی سے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈل کراسے اپنے نز دیک کرلیا اور دوسرے ہاتھ ہے ویل پہلے بیٹونت کے سر پر اور پھراس کے ماتھے اور گالوں پر رکھ کردی ٹروع کردی۔ طور منس کا کیو تھ سے تو نوٹ اسٹھے کرنے تھے۔ وہ میری دی ہوئی وہلیں بیٹونت کے سر پر اور پھراس کے ماتھے اور گالوں پر رکھ کردی ٹرش میں مدہوئی بیٹونت نے ایک دو ہر جھے تو اس کے نشے میں مدہوئی بیٹونت نے ایک دو ہر جھے رکی طور پر دو کئے کی کوشش کی کیکن جس و شیاب کی گرمی اور شکلیلیاں اسے اتناس بھا تیں کراس نے ہتھیار پھینک دیئے۔
سر دوران دوسری دوطوائفیں مسلسل باج رہی تھیں اور بے دلی سے دوسرے تماش بیٹوں کی دی ہوئی وہلیں لے رہی تھیں۔ پچھائی ٹی مقامے کی سے مدسرے تماش بیٹوں کی دی ہوئی وہلیں لے رہی تھیں۔ پچھائی ٹی مقامے کی سے مدسرے تماش بیٹوں کی دی ہوئی وہلیں لے رہی تھیں۔ پچھائی ٹی مقامے کی سر مدر در کی میں دوساؤ کی دار کی دی میں اور بے دلی سے دوسرے تماش بیٹوں کی دی ہوئی وہلیں لے رہی تھیں۔ پچھائی ٹی بین مقامے کی سر مدر در کی دوسائی دوسر کی دوسائی میں اور بے دلی سے دوسرے تماش بیٹوں کی دی ہوئی وہلیں نے در بی تھیں۔ پپھس کے دی کا ب کہ میں مدر سے میں اور بے دوسرے تماش بیٹوں کی دی ہوئی وہلیں نے دوسرے کی دی میں میں اور بے دوسرے کی دوسرے کی دی میں دیا تھیں کی دی ہوئی وہلیں کی دی ہوئی وہلیں کی دی ہوئی وہلیں کے دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی دوسر

سکت نہ ہونے کی وجہ سے اٹھ کرجا بچکے تھے۔ سماز ندوں نے بھی اس دو ران دوئی دھیں ائر وع کیس کیکن میں نے بیٹونت کی پسندید ولڑ کی کواس کے سامنے سے شخے نددیا۔ میری گڈی بیل جب چار ہانچ نوٹ ہاتی رو گئے قبل نے سورو ہے کے 20 نوٹ مائیکد و خاطب کرے اس کی طرف مجینک دیتے ور اس سے بہتے کھرے باتی جاریا نچ نوٹ تم ہوتے ، 20 رویے والے نوٹوں کی ایک ٹی گڈی میرے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ تا تیکہ نے جھے سے ب سمعی رقم اینتے کا سوج کر رقص بند کروا دیا اورا کی طرح کا وقفہ ہوگیا۔ نائیکہ نے سب سے کھانے کا پوچھا۔ میں نے پیٹے کہا اور ہرا تھے منگوائے۔ بیثونت نے بھی کیاب اور پراملے منگوائے۔ میں نے ایک ہزار روپے نائیکہ کی طرف اچھا لتے ہوئے کہا کہ پیٹونٹ ، میں اوراس کی محبوبہ ہم نتیوں کھ نا کچھے سمرے میں استھے کو تیں گے۔نا ئیکہ نے سرِ ہلاکر حامی بھر لی۔ہم تینوں نے پچھلے کمرے میں کھانا کھایا۔کھانے کے بعدا بمحفل کا دوسر احصہ شروع ہونا تف یہ ونت تن زیادہ بی چکاتھا کراڑ کھڑا کر بھی ادھر گرتا بھی ادھر ۔ میں نے مائیکہ کو کہا کہان کی طبیعت ٹھیک تیس اس لئے اب ہم جاتے ہیں۔ یہ بہتے ہوئے میں نے نائیکدکومزید 5 سورو ہے دیئے اور پیٹونٹ کوسنجا لتے ہوئے نیچے لے آبا۔میر اسائقی ریسٹورنٹ میں میر امتنظرتھ۔میں نے سے تیسی ل نے کو کہا۔ جلد ہی لیکسی ہو گئی۔ جاوڑی ہازار کے بیچھے ہی دو تھے گلیوں میں جسم فروش کا دھندا ہوتا ہے۔ میں نے وہاں لیکسی رکوائی۔ بیٹونت تو لیکسی میں ای خرائے جرنے لگ کیا تھا۔ میں اس کلی میں گیا گی میں داخلے کی جگہ پر پولیس کا آیک ہیڈ کانٹیبل اور سیان کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طلاب نگائی سے انداز ولگا کر 50 روپے ہیڈ کانشیبل کی مٹی میں تھا دیئے۔ اس نے بیٹتے ہوئے جھے آگے جانے کا گرین سکنل دے دیا۔ میں نے کلی کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکرنگایا۔ایک نبیتا جوان اورصاف تفری مورت کے تریب گیا تو وہ فورا ایولی ''30 روپیہ''۔شل نے کہا بیل 3 سودوں گا اورا یک تھنے میں و پس چھوڑ جاؤں گا۔وہ پھرسوچنے گئی۔ میں نے کہاا چھا5 سودوں گا۔اس نے دلاورے مام کے کسی آدمی کو بلالیا اوراسے میری آفر بتائی۔دل ورے یو چھنے لگا کہ کہاں نے جانا ہے۔ میں نے کہا دریا تھنے ، اس نے کہا کوئی چکر ہے؟ میں نے جواب دیا۔ ہاں آیک ہشروکورسوا کرنا ہے جس نے تی مسمہ ن سركيوں كوخر ب كياہے۔اس نے يو جھا أب سلمان بين؟ بيس نے كہا ياں ،اس نے كہا كرآپ نے بجائے ادھرادھرى بوتيل كرنے كے سيدى ور سجى بات كى ب- آپشكل سے بھى بھلے آ دى دكھائى ديتے ہيں۔ ميں زرى كو آپ كے ساتھ بھي ديتا ہوں۔ ايك كھنے كے بجائے اسے ب فتك من تك اپنے س تھ رکھیں کیکن اسے سے سلامت والی چھوڑ جا کیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایک آدی بھی یا س تبیل جائے گا۔ جمیں صرف اس بشرو کورسوا کرنا ہے اور بس ۔اس نے زری کومیرے جمراہ جانے کو کہا اور خود کمرے کے اعمد حیلا گیا۔زری یا نچ سات منٹ بیل میک اپ درست کرکے یا ہرا گئی۔ بیس اسے کے کر کل کے باہر آئیا۔ میں ڈرائیورکے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹر گیا اور پہلی سیٹ پر ہیٹونت ، بچ میں زری اور پھرمیر اسائقی بیٹر گئے۔ بیکسی ڈرئیور سکھے تھے۔ میں نے سے در ما سنج جانے کے لئے کہا۔ دریا سنج جاتے ہوئے آ دھامیل تک کوئی آبا دی ترقبی صرف در شنت اورجھا ڑیاں تھیں۔ میں نے ڈر تیورسے کہا کہاں جگہ دک جائے۔اپنے ساتھی کو بٹل نے سوئے ہوئے بیثونت کوسھا دا دیکر جھا ڑیوں کے بیچھے کے جائے اور زر کی کوبھی ان کے بیچھے جائے کو کہ۔ ڈرائیورکو میں نے 100 کا نوٹ دیا اور کہا کر تیکسی کابونٹ اٹھا کر یوں ظاہر کرے جیسے اٹین میل کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہو۔ ہم پیدرہ جیس منٹ میں والبس آتے ہیں۔وہ پینے لگا۔ ینونت شے میں چورز بین پر ڈھیر پڑا تھا۔میرے ساتھی کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اور میرا ساتھی دونوں سلم تھے۔میرے ساتھی کے پوس تقریباً دو ہزررو ہے تھے۔ بین نے اس سے ساری رقم لے لی اورائے سارے رویے انتھے ملاکرمہ ہوش بیثونت کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ بیثونت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سمارا وے کر کھڑا کیا۔ میں نے زرگی کوکہا کہ وہ ایٹونت کے بالکل ساتھ کھڑی ہوکر ایثونت کے سینے پرسر ر کادے۔

ا گلے روزش م کومبرے دوسائقی مقررہ وفت پر جھے جاوڑی ہا زار کے اس ہوٹل میں ملے۔وہ جھے دیکھتے ہی جیتے ہوئے میرے باس بیٹر گئے اورگزشتہ

رات کی تینی ہوئی 12 نضور وں کا کیے سیٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ نضوریں بالکل صاف آئی تنمیں اور فلیش کن نے پس منظر ہیں جھ ڈیوں کو بھی نم ہیں

كرديا تف ب في دوسيث اور تكينوه واحتياطاً اي كحر جيمور التقصير ال كاوجه عديثونت جيم بالكل بدست وبإنظر آربانف-ال كاكمزورى میرے ہوتھ چکتھے۔اب جھے بیرک تھا کریٹونت سے ل کراوراہے بیٹنسورین دکھا کران کے بھیا تک انجام کی الی تضویر کشی کروں کہ و ومیری ہر بات و نے پرمجبور ہوجائے۔ میں نے بیر فیصلہ کیا کہ بیٹونت سے ملنے میں دوتین دن کاوقفہ دیا جائے۔ گزشتہ رات وہ اتنامہ ہوش تھا کہ ہماری '' کاررو کی'' کے دوران اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔اگراہے کوئی ہات یا دا تی بھی تو وہ اسے شاید خواب سمجھے اوراگراہے سب پچھے یادا بھی گیا تو اپنے ساتھ گزری ہو کی''و ردت''کے بڑے سنجل جائے۔اس سے قوری ملنے اورتضورین دکھانے سے بیٹی تمکن تھا کہ تھبرامیٹ میں وہ اپنے افسران کے سامنے خود ہی سب پھھ بک نہ دے۔ میں اسے چندروزشش ویٹنج میں اور جمارے اٹلے اقدام (اگر اسے سب یا دا گیا ہوتو )کے انتظار میں رکھنا جا بت تھے۔ ہم ریسٹورنٹ میں دو تین کھنے ہیٹے رہے کیکن اس رات ایثونت تین آیا ۔ ایٹونت کے ساتھ اس رات جوگز ری دوجا را پہلے سے تیار کر دومنصوب شرق ۔ میمنس آنا ق تف کہ پہے روزی پیسب کھی وگیالیکن اب مجھیازی جیتے کیلئے اپنے ہے نہایت ہوشیاری سے کھیلئے تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کر میسائی فاکروہوں کے ينجي كيربوئ دونوں ساتھيوں كوئيں كروہ اپنا كام جلدى كيكن بوشيارى سے كمل كريں ۔ بيس جابتا تھا كراگريشونت كو بيس نے قابوكرا يو فاكروبوں کے ذریعے کام فوری شروع ہوجائے۔ میں نے اٹھتے ہوئے دونوں ساتھیوں ہے کہا کہ اکلی میج وہ پیٹونت کی تکرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے پا نہیں۔اس کے چبرے کے تاثر ات کا اندازہ لگا کیں اور ہرشام ای ریسٹورنٹ میں جیٹد کر ایشونت کی وہاں آمد کا انتظار کریں اور جونبی وہ ہول خانے کی طرف جائے تو ایک اس کا پیچیا کرے اور دوسر الجھے اکبر ہوٹل کی لا بی میں اطلاع دے۔ غرضیکہ ن انتظامات کے تحت جارروز میں نے بیثونت کا تنظار کیا کیکن وہ جاوڑی بازار کی طرف ٹییں گیا۔ دوسری طرف خاکروبوں پر کام کرنے و لے ساتھی بھی تک کوئی قابل و کر کامیا ہی حاصل نہ کر سکے تھے۔ان حالات میں، میں نے فیصلہ کیا کہ پیٹونٹ کی آمد کے انتظار میں مزید وقت ضائع كرے كے بجائے خوداس سے رابطہ قائم كيا جائے ۔ بيل نے اسپٹے أيك ساتھى كى ڈيونى لگائى كدوه يشونت كے دفتر سے والبسي كے وقت كى بس من ب کے قریب ایک میٹ اسے تھا کرفورا ہیں ہے اتر کر غاتب ہو جائے۔ دوسرا ساتھی بیٹونت کے گھر اتر نے کے اشاب ہراس کی خفیہ تکرانی کرے اور دیکھے

منڈ لاتے رہیں گے۔ یہاں پر جھے احساس ہوا کرم ہے ساتھی مشن کی کامیا بی سے علاوہ میری زندگی اور شخط کیلئے کئے مستعد ہیں۔ بیل اسی سے اپنے گروپ کو FIVE MEN ARMY کہا کرتا تھا۔ گروپ کو FIVE MEN ARMY کہا کرتا تھا۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ جب بیٹونت اور میں ریسٹورنٹ سے با ہر تکلیل تو ہماری ایک تصویر خفیہ طور پر اتا رے۔ اس وقت تک شم گہری ہوچکی ہوگ اس لئے حسب سمابق جھاڑیوں والی تصاویر کی طرح فلیش گن استعمال کرے۔

یہ مہد اوت وے کریٹن اپنے ہوئل واپس آیا۔ بھارت بٹس آئے کے بعد یہ ہما وا بہلا وقع تھا کہ بٹل خود کو بطور مسلمان اور یا کہ تنی ہم تھی کے بعد مد سے شاہر کررہ تھ۔ اس بٹس کامیا بی اور ما کامی کے برابر کے مواقع تھے۔ بٹس نے اپنی طرف سے ہمکن پیش بندی کر لی تھی۔ جد یہ شونت کوکو کی موقع تی بین میں کامیا بی اور ما کامی کے برابر کے مواقع تھے۔ بٹس نے اپنی اس کو بتا سکر کیکن یہ بھی بین ممکن تھا کہ بیٹونت کوئی کی صورت بٹس بیٹونت کو کو گئی ہو ہو ہو ہو ہو گئی گئی ہو گئی

ملک کی بقا کی فاطر میں نے جو بھی فعل کتے ہیں وہ ان کی اصلیت اور مقصد انہنو بی جانتا ہے اور جھے کامیا بی نصیب ہوگ۔

میں نے گلی صبح بیثونت کے گھر انے کے افر اداس کی بیٹی کے اسکول اور آشنا کی تضویریں اورکوا نف اکھتے کئے۔ان کوائف کی سمری بنائی۔ بیٹونت کی تعدویر کو لگ لفانے بنی رکھا۔اپنا اسلحہ لوڈ کیااور فالتو راؤنڈ بھی رکھ لئے۔ بیسب تیاریاں کرنے کے بعد میں ساتھیوں کے گھر گیا۔وہ بھی اپنی تیوریوں میں مشغول تھے۔ میں نے اپنے بکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق جارج اپنے ایک ساتھی کو دیا۔میرے ساتھی پچھ مرجمائے ہوئے سے لگ ر ہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بنسی نداق کی ہاتو ں ہے ان کا دل بہلایا۔ ہوٹل سے اپنے ہمراہ میں احد تکر کی فائلوں کی فوٹو فکم وریثونت کی تصویروں کے دو بقیہ میٹ اورنگیٹو بھی لے آیا تھا۔و و بھی اپنے نمبر ٹو کے حوالے کئے۔اب میرے کمرے میں کوئی البی چیز نہتی جو جھے قبل موحد ہ ثابت كرك ي خرى ما المات ويف ك بعد مل في ساتهيون سودفست جاى-

ت م کے 4 بجے میں مرائے ہیرم خان کے اس ریسٹورنٹ کے قریب جا پہنچا جہاں بیٹونت کوملاقات کیلئے بلایا گیا تھا تھوڑا ہی وقت گز را تھا کہ میرے دو س تقی بھی نظر آگئے۔ایک کے باس ایک بیگ بیل کیمرا اور فلیش گن تھی۔ہم ایک دوسرے سے پچھافا صلے پر چھپر ٹماچائے غانوں میں بیٹھ تھئے۔جہد ہی مير ووس تقى بحى أكيا جيدية ونت كوبس بيل حيث وين على وواس جائے فانے كريب ايك جكه كو اہوكيا اورا شارے سے جھے اپنے قريب بريو يہي شہتے ہوئے اس کے پاس سے گز راتو اس نے کہا کہس میں بہت رش ہونے کی وجہ سے بیٹونت کوچیٹ دیے بحدوہ بس میں کھڑے مسافر وں میں س طرح حجب چھپا کراٹرا کہ بیٹنی طور پر بیٹونت اسے دیکے شدر کا اور دومرا ساتھی ای بس میں موار بیٹونت کی تکرانی کررہا ہے۔ بیس نے اسے بتایا کہ دو س تھی مہیے ہی آئے ہیں اوراب پیٹونت اور چوتھے ساتھی کا تظاریے۔

ب ہم سب امیدو بیم کی کیفیت میں کیثونت کا انتظار کررہے تھے اور میں دل میں اس گفتگو کا عاد ہ کرر ہاتھا او راسے مزید ہر انز بنار ہاتھ جو

مجھے پیثونت ہے کر ٹی تھی۔ای گفتگو پر ہمارے اس مشن کا دارومدارتھا۔ بیل چاہتا تھا کہ پیٹونت کو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے کی صورت ہیں اسے مستفتس کی (جوائی ریسٹورنٹ کے باہر سے نثر وع ہو گااورا**ں کے گھر کے تمام ا**فراد کواپٹی لیبیٹ میں لے لے گا )اکسی بھیا تک صورت دکھ ؤ*ں کہ* ال BREAKING PO NT ( ٹوٹے اور مدا فعت کے خاتمے کا نقطہ ) آجائے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون ہر آما وہ ہو جائے۔ایک صورت میں س کی حف ظنت کے علاوہ مالی فو انکہ کا بھی لا گئے دیا جائے ۔ بیس اپنی ہونے والی گفتنگو کے بچج وگم کومزید درست کرنے کیلئے اسی چھپٹر ہوٹل بیس بیک اوٹ میں بیٹر گیا۔ 6 بجے کے قریب میرے ایک ساتھی نے ہوٹل کے سامنے سے گز رقے ہوئے سیٹی بجائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ تو اس نے سر یوں کے انداز میں بلایا۔ بیایثونت کی آمد کی اطلاع تھی۔ شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں نے بیٹونت کومر دہ قدموں ہے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔اس سے پچھ فاصلے پرمیرا ساتھی جواس کے تعاقب میں تھا،نظر آیا۔میں چھپر ہوٹل سے اٹھا اوراس ساتھی کے قریب سے گز را۔ س نے سر کوشی بیل کہا کہ ہنٹونت اپنے گھر سے بہت پہلے ایک اشاپ پر انز کرسرائے بیرم خان کی بس برسوار ہو گیا تھا۔میر ا ساتھی بھی اس میں میں سوار ہوا کو کی تکرائی تبین ہور ہی۔

مب اچھ کی رپورٹ ملنے کے بعد میں ریسٹورنٹ کی طرف گیا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹونٹ کونے کی آیک میز پر جیٹھا ہوا تھا۔ پر بیٹ ٹی اس کے چہرے ہے عیں متھی۔ بیل جنب ہیں کی میز کے بالکل سامنے پہنٹی گیا تو بیٹونت نے جھے دیکھااورایک دم چونک گیا۔اس کی گھبرا میث اور بڑھ گئی اوراس گھبرا ہیٹ میں ی کی کا گلاس آس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں بیثونت کے ساتھ کی کری پر بیٹھ گیا اور دیٹر کو کا ٹی اور پچھ SNACKS لانے کا آرڈر دیا۔ بیٹونت اپٹی کھر اہت میں شمستے وریمی کلمات بھی بھول چکا تفااور میری آتھوں ہیں آتھ میں ڈالے دیکھتا جارہا تفاہ میں نے اسے کہا لیٹونت باپو میں نے ہی آپ کو بیہ ں بو یو ہاور آپ ہے وجی بہت اہم ہاتیں کرنی ہیں۔ "بیٹونت نے جھے ٹو کااور اوجھا کہ آپ وہی ہیں تا جواس روز بالا خانے بیل میرے ہمراہ بیٹے تھے۔ آپ كا شيحام كياب؟ " مين نے ذرائحكمان ليج ميل كها۔ ديكھواليثونت اجب ميں بات كرربابوں أو جھے برگزمت نوكو۔ يقى كابال فارتبيل ب(شي اس كي پہند میرہ رقاصتھی )میر کہاتیں دھیان ہے سنواور مجھاپنے فیصلے ہے آگاہ کرو۔وہ جیران اورسر اسیمہ مجھے تکے جارہاتھا۔ میں نے ایک ہا کیکر کے اس کے بڑے اوراثر کیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھ دیں اوران کے نام بھی بتا دیئے۔ پھراس کی لڑی کے اسکول اور اس کی استانی لڑی کے آت کی تصویر بھی س منے رکھ دی۔ ن تعدور کے دیکھنے کے بعد بیس آپ کاروعمل دیکھنا جا بہتا تھا۔ اس سے پہلے کدوہ پچھے بولے بیں نے کہ۔ "بیثونت بیل تہارے ور تہارے کھرکے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شایدتم بھی تبیں جانتے اور تہارے بارے میں آیک خاص بات " اور آس کے ساتھی ہی جھ ڑیوں کی اوٹ بٹن لی گئے 12 تفسویریں اس کے سامنے رکھویں۔ يثونت أيك أيك تصوير ديكمة جاتا تعااوراس كي بربشاني اورگهرا بهث برحتي جاتي تقي-آدهي تصويرين و كيدكر بي و وحصله جيوز جيفا-اس كي پيشاني پيين

سے بھیگ چکی تھی۔ ٹی انحقیقت اس کاجسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تضویریں اس کے سامنے سے اٹھالیس پیٹونٹ کینے لگا ''اس عورت (زری) کو میں بالكنتيس جانتا ينقلوان كي موكند ہے بيں بالكنتيس جانتا''۔وہلز كمئز اتى زبان بيس انك أنك كركتے لگا۔'ميں أنو غريب آ دى ہوں \_سر كارى دفتر بيس مدزم ہوں۔ پس اندازنہ ہونے کے برابر ہے۔ چربھی آپ بتا کیں آپ کی ڈیماٹڈ کیا ہے؟''وہ بچھرہاتھا کہ بٹس اس سے رقم وصول کرنے کیئے اسے بلیک میل کررہ ہوں۔ میں نے اسے ای تھکمانہ کہجے میں کہا۔ ''اگر چہ میں تہارے متعلق سب پچھ جانتا ہوں کیکن تہارے منہ سے سے انی سننا جا بتہ ہوں۔جس ونتر میں کام کرتے ہو، وہاں اینے ڈیار شمنٹ اورایٹی پوزیش کے متعلق بتاؤ''۔ اس نے کہا کہ''وہ ملٹری ہیڈ کوائز میں COPYING کی میں سپر نٹنڈنٹ ہے'۔ تو پھراں بخواہ میں بالا خانوں کی عیاثی کیے کرتے ہو۔ میں نے پوچھا تو وہ گرگڑا کر کہنے نگا کہ کھر کاخرج تو میری بٹی جوٹیچر ہےوہ اٹھ تی ہے۔ یہ تی بیجے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ پھر گڑ گڑ اکر کہنے لگا کہ میں غریب آ دمی ہوں۔ پھر بھی آپ اپنی ڈی مثر بنا کیں۔ ساتھوں اس نے پوچھا اگراپ کواعتر اض نہ ہوتو بنا کیں کہ کیا آپ ملٹری انٹیلی جنس کے آدی ہیں؟ میں نے کہاا کے طرف تم جھے ہے میرک ڈی ٹڈ یو جھتے ہواور ساتھ ہی میری شنا شت بھی جاننا جا ہتے ہو؟ میں نے اسے زور دار کہتے میں کہا بیٹونت میں یہاں تنہارے سوالوں کا جواب دیے نہیں آیا۔ تم چ روں طرف ہے گھر بچکے ہوتے ہاری بینصوریں (بیا کہتے ہوئے میں نے تصویریں جیب سے دوبارہ نکال کرمیز پر رکھ دیں )تم کوت ہ ویر پاد کرسکتی ہیں تم پی زندگ کا بقیہ حصہ جیل میں گزارہ کے ساس عورت کے ساتھ تہاری اس حالت میں ہاتھوں میں نوٹ کیڑے ہوئے بیضوری کے تہیں جیل میں بقیہ زندگی چکی چیں کرگز ارنے کیلئے کافی ہے تنہاری اولا داورتہا رے رشتے دار جب تنہاری زندگی کا پیکھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پرنفرین جیجیں گے۔ تہ ری ٹرکیں بن ہیں رہ جا کیں کا دربا لآخر بھاگ جا کیں گی تہاری ٹیچر بیٹی کوملازمت سے قوری نکال دیا جائے گا اورسب سے بزی اوراہم ہوت کراگرتم نے میرے ساتھ متعاون نہ کیاتو تھہیں ریسٹورنٹ <u>سے لگاتے</u> ہی گولی مارکر ہلاک کر دیا جائے گا'' سکوں کی بات سنتے ہی بیٹونت تھر تھر کا پہنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا ''بیعلاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے۔ یہاں پرتہہاری لاش تک نا ئب کر دی ج ئے گ۔ دفتر سے نکلنے کے بعد تنہارے یہاں آنے کا کسی کوعلم نیل'۔ اپنی ان باتوں کا اس پر رقبل دیکھنے کیلئے میں ڈرارکا۔ بیٹونت کی صامت دید فی تھی۔ بید معلوم ہوتا تھا کہاں کا ہارٹ فیل ہوجائے گا۔وہ کا پیچے کا پیچے ہار مارادھرادھر دیکے رہاتھا جیسے ابھی کہیں سے کولی چلے گی اور اس کا کام تم م

کرد کی۔ جب بین نے محسوس کیا کہ خوف ہے کہیں اس کے دل کی دھڑ گن ہی شدیند ہوجائے قو میں نے پائی کا گلاس اسے دیا۔ اس نے پائی ہیا ، کیکن اس کی تھبرا ہے اور کانینے میں کوئی کی شاہوئی۔ میں نے اسے کہا'' دیکھوییٹونت جو پچھ میں نے کہاہے بیسب پچھ بھی ہوسکتاہے اور اگرتم جمارے ساتھ تعاون کروتو ندھرف تہارے ساتھ بیسب پچھ شیل ہوگا بلکتہ بیں تعاون کرنے کا غاطر خواہ معاوضہ بھی دیا جائے گا''۔امید کی کرن دیکھے کروہ فوری بولا'' مجھے بتائے مجھے کیا تعاون کرنا ہوگا؟''میں نے ہے کہا کہ ''سب سے پہلے یہ بتاؤ کرکس عد تک تعاون کر سکتے ہواور دویارہ کہتا ہوں کہ جھے سے کوئی سوال ندکرنا مصرف میرے سوالوں کے جو ب دیتے ج دُاور بولكل محيح جواب "\_

تم COPYING BRANCH میں سپر تنافذت ہو۔ تہارے ماس آرمی ہیڈ کوارٹرز سے بھیجی جانے والی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک کی بھی كاپيال بنائے كيكے آتى ہے''۔اس نے اثبات ميں مريابا۔ ميں نے يو جھا " دھمو ماروزان كتنى ڈاكتمہارے سيشن ميں آتى ہے اور كتنى ڈاك جاتى ہے اور یا در کھن جھے تنہا رے دفتر میں آنے اور جانے والی ڈاک کی تمام تغصیل معلوم ہے ۔صرف بید کیھنے کے لائے کہم کتنا بچ بولیے ہو۔ یہ ہا تیں تم سے یو جھ رہ ہوں''۔ بیٹونت بین ابقوت مدافعت بالکل ٹیس رہی تھی۔ بیل نے اسے مزید ڈرانے کے لئے کہا کہ تمہاری زندگی کادارومدارا بصرف تنہ رے تھ بولنے ورہم سے تعاون کرنے ہر ہے۔ اس لئے ہرجواب دیئے سے پہلے میری بات کو یا در کھنا میشونت BREAKING POINT پرتو آئی چکا تھا اب ميں اسے مزيد وصفك وينا جا بتا تھا۔

ہندو گرکسی ہت سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ موت ہے۔ائ موت کے ڈرسے چند ہزارغیر ملکی سلمان فوجیوں کے ساتھ غوری تفنق،غدا ہ ں، مودھی اور

مض حکر نوں نے کروڑوں کی تعدا دیلں' نٹر راور ہا جمت' ہٹدوؤں کے مہا بھارت پر دھڑ لے سے حکومت کی۔ان سے بھی پہلے تحربن قاسم ورمحمود

غز ٹوی نے ہندوؤں کی ہے ''پیتر'' دھرتی کا تیا ہا تیجہ کئے رکھا اور اس کی وجہ ہندو کی از لی بز دلی اورموت کا خوف تھا۔زیرہ انسا نوں کی قرب ٹی دے کروہ '' کال ، تا'' سے طاقت حاصل کرنے کی پراتھنا کرتے ہیں۔ کالی ماتا کابت بھی انہوں نے اپنی برد لی کو دور کرنے کیلئے بنایا ہوا ہے لیکن پھر کی بیہ

مورتیں بھی ان کا خوف دورتہ کر مکیں ۔جبکہ سلمان کیلئے ورجہ شہاوت اس کی دنیا اور آخرت میں معراج کانام ہے۔رب ؤوالجلال والد کرام نے درجہ شہ دت کونہ صرف مسلمان کی زندگی اور آخرت کی معراج قرار دیاہے بلکہ شہید کا رتبہا تنابلند ہے کہ دب کریم نے قر آن مجید بل فرمایا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کھو۔وہ زئرہ ہیں اور جم آئیں رزق وینے ہیں۔قیامت کے روزشہید بااحساب کتاب کے داخل جنت ہوں گے''۔شہادت کے بعدشہید کوجو اعلی و رفع مقدم ملتا ہے تو وہ خداوند کریم سے مار مارونیا میں جانے اورشہا دت یا نے کی التجا کرتے ہیں اور ہندوجن کے ہاں سورگ (جنت) ورنزک (جہنم) کا تصورتو ہے اوران کے یفتین کے مطابق بھی نزک میں آگ ہی آگ ہے شاید ای آگ کا عادی بنائے کے لئے وہ مردہ ہندوؤں کواس دنیا میں شمشان میں آگ کی نڈ رکرویتے ہیں۔ ینونت نے جھے بتایا کداوسطا تمیں سے جالیس خطوط روزاند مختلف ڈویر نوں سے آتے ہیں۔ منتس اور بریکیڈیئرزکو ہیڈکوارٹرزکو ڈائریکٹ CONTACT كرفي الخطوط لكين كي اجازت تبيس بوتى اورتقريباً ات بي خطوط بيدُ كوارزز سے ما برجيم جاتے بيں۔ بيس في اجاز خطوط کے متعلق پوچی تو بیثونت نے بتایا کہ CLASSIFIED فائلوں میں تکنے کے لئے بھیج دیئے جاتے ہیں۔ ''ادران سب کے انہارج تم ہو''۔ ميرے اس مولى بيثونت فير بلاكرا ثبات بل جواب ديا اور CLASSIFIED اور "اجم خطوطةم بن ناتب كرتے ہو كے" - بل في يونبي موال جز دیر-" سے خطوط ایک فکرک ٹائیسٹ ٹائپ کرتا ہے کین CORRECTION کے لئے پہلے میرے پاس آتے ہیں " میثونت نے جواب دیا۔ اس نے چند سے تامل کے بعد بیثونت سے بوجھا کہ کیادہ میرے ساتھ تعاون کے لئے تیارے؟ بیٹونت نے جواب دیا ''اس کے سواحیا رہ بھی کیا ہے؟''ہیں نے

کہا کہ ایک دوسر کاصورت بھی ہے۔ریسٹورنٹ کے با ہرتمہیں کولی مارکرتمہارا کام تمام کردیتے ہیں اورتم تعاون کے جبنجسٹ سے نیج ہو گئے۔ پیٹونت

ن مير باتھ پر اور لتي تي ليج ميں كہنے لگا ديتيں جيل مرء ايسان يجيئے گا، بيل آپ كے لئے بركام كرنے كو تيار بول "-میں نے بیٹونٹ کی استحصوں میں جھا تکتے ہوئے کہا ''اگرتم اپنی جان بچانے کیلئے میرے ساتھ تعاون کرنے کی جھوٹ موٹ بات کررہے ہوتو تہا را ورتها رے فائدان کادوبھیا تک مشر کروں گاجس کاتم سوچ بھی نہیں سکتے ۔اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل دفتر سے والیس پر CLASS FED ن کلوں میں سے گزشتہ 3 ماہ کی ڈاک نکال کراورا کیے بیڑے لفائے میں بند کر کے اپنے ہمراہ لے آتا۔وہ ڈاک تم سے کون اور کہاں لیتا ہے۔وہ تہمیں بھی نیل بنا ؤں گا۔میرے علاوہ جوبھی تم سے ڈاک وصول کرے گا۔وہ تنہیں آ دھی نضور پر دکھائے گا، بیل نے اس کی نضور وں بیل سے ایک نضور ہے دہر کرکے اوپری حصدات دکھایا اورکیا کہ جو بھی بیاوپری حصد تہریس دکھائے وہ لفا فداس کے حولے کر دینا۔اس ممل کے دوران میرے کم زمم ایک درجن آدی تنهاری کرانی اورتهاری نقل وحرکت کودیکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی بھی جالا کی کرنے کی کوشش کی و جیس و جیس ہارک کر دیا جے گا۔ان ن مُنوں میں اور اور ایکن ویٹرن کمانٹر سے آئے ہوئے اور بھیج ہوئے خطوط میں ہے۔فائلوں کالفافہ جیس اگلے روز شام کوواپس فل جائے گا''۔ و پیٹر ن کمانٹر نے پیٹونٹ کوچونکا دیا۔ ' کیا آپ یا کنتائی ہیں؟''لیٹونٹ نے ڈرتے ٹوچھا 'مٹیل، مٹل بھارتی ہوں اور اس سے زیو دوسوال كرئے كى تهجين اچازت جيس -جسبتم جارااعثماد عاصل كرلو گئے تو تهجيں سب كھے بتا ديا جائے گا۔ بيس نے جوابا كہا۔ بيثونت نے ڈرتے ڈرتے پھر سول کیا تشمر میرے اس تعاون کا معاوضہ کیا ہوگا؟" میں نے کہا دیکھولیٹونت اب بیتمہاری جمت اور قابلیت برے کرتم جھے کتنے اہم خطوط دیتے ہو۔ اس وقت اتنا كيدسكا ہون كدمعاوضة معقول ہوگا اوراگركوئي بہت اہم خطاتم نے ہميں ديا تو اس كا معاوضة كي گنا ہوگا۔ بيل نے تنبيد كے طور پر اسے كہا "اس کے دفتر اوراک COPYING ROOM میں جہاں وہ بیٹھتا ہے جارا آدی موجود ہے۔ وہ تنہاری دفتر کی نقل وتر کت پر تگاہ رکھ کا۔ بہذ دفتر

میں بھی کونی دیال کی کرنے کی کوشش شہریا کی شام کوتمہارا پہلاامتخان ہے اوراس میں کامیابی ہی جارااعماد حاصل کرنے کی جانب پہر قدم ہوگا۔کونی كوتا بى يا عذر تبلل جومًا جا ييعُ " غرضيكة قريباً دو تكفيّے كى ملاقات بيل ييتونت كو بيل بورى طرح سےاپنے جال بيل پيانس چكا تھا۔ بيل نے بل ادا كيا اوريشونت كوكھ كہ وہ تھيك دى منت کے بعد باہر ائے۔ دل منٹ کے بعد بنب بیٹونٹ ہاہر آبانو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھیر ہوٹل کے قریب اغربیرے میں چھیا ہوا اسے دیکی رہا

ت تھوڑی ہی دریاں ہی اس کی اوروہ اس میں موار ہو گیا۔ادھر ہم نے ایک فیکسی لی اور پرانی دلی کی طرف رواند ہو گئے بیکسی ڈرائیو رکونیا تکر قم ویکر ہم ے اسے 5 مواریاں بٹھانے ہر رضامند کرلیا تھا۔ راستے میں ہما را ایک ساتھی اتر گیا اورتھوڑے فاصلے ہرا کیے ایک کرکے سارے ساتھی اتر گئے۔ میں بھی محد فراش فائے سے پہلے ہی اُز گیا اورا کے گلی کا یونمی چکر کاٹ کرواہس مراک پر آکرا کے شکسی لی اورائے ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے ان دو کی جوٹ کرویوں کی دیکھ بھال کردہے تھے بیڈیوٹی لگائی کہ آیک پیٹونت کے گھر کی گلی کے باہر تکرانی کرے اور کوئی ٹیر معمولی بات ویکھے تو اسے نوٹ کرے در4 بجے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔دومرے ساتھی کوچھی آئییں ہدایات کے ساتھ آری ہیڈ کوارٹر زکے باہر بیٹونت کی تکرانی کیپئے کہا کہ گریٹونت

چھٹی سے پہلے کیلا پچھاور آ دمیوں کے ساتھ ماہر تکلیفو اس کا فاصلہ کھ کر پیچھا کرے۔ ہول میں بستر پر دراز میں ایکے دن اینونت سےلقا فہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ایک دومرا مسلہ پیجی تفا کہ میں اینونت سے حاصل کر دہ خطوط کی کا پیرٹس طرح ہناؤں گا۔اگر فوٹو ٹوفلم بنوائے ،اس فوٹو گر افر کے پاس گیاجس نے احد تکری فائلوں کی کا پیاں بنا کہیں تھیں تو اسے شک پڑسکتا تھ۔

یہ کونی حاقنو رلیز رکیمرہ بھی ہمارے میاس نہیں تھا جن سے ان خطوط کی تضویریں اتا رکر بیا کستان بھیجی جاسکتیں۔ میں انہی موچوں بیل کم تھا کہ مجھے ے یم نی چوک میں ایک تھلے والا ہا و آباجو ہوی سلیٹوں کے سائز کے دو گلڑے جن کے فریم کے اندر کوئی چکنا مسالہ بھرا ہوا تھ ان میں آپ لکھ ہو کاند کے فریم مثل رکھ کر دوسرے فریم سے اسے دیا تا تھا اور پھر ان فریموں کوعلیجد ہ کرکے ایک سادہ کاغذ پہلے فریم مثل رکھتا تھا اور دوسرے فریم سے سے

بھر و باتا تھ ورتح رر کا عکس نمایاں طور ہر دوسرے کاغذ ہر آجاتا تھا۔ بیس نے کافی دنوں پہلے اس تھلے والے کے پاس سے گز رتے ہوئے سرسری طور ہر سے عکس تاریتے دیکھ تھااورا ہے بھن ایک تماشہ بھے کرنظر انداز کر دیا تھا۔اب میں نے فیصلہ کیا کہ جسے پہلے پہلا کام اس تھیلے والے سے عکس

تارے و نی سیٹوں کودیکھنا ہے۔

گل سے 10 بے ملل جائد نی چوک جا پہنچا۔ ٹھلے والا کھڑا تھا۔ میں نے اسے ایک انگریز می رسالے کاورق دیا جو میں ہمراہ لے گیا تھے۔اس نے دو منت بیل عکس نز ابوا کاغذمیرے ہاتھ میل تھا دیا۔ بیل نے اس کاغذیر زور سے انگلیاں پھیر کردیکھا کہ کیس عکس از تو نہیں جاتا بھی زعفر نی رنگ کا پختہ تھ۔ تھلے والے نے مجھے ایک محلول سے بھری ہوتل دی کہ جب عکس دھندانا ہوکر انز نے لکے تو ہوتل کے محلول سے رو کی بھگو کر پہلے و لی سدیت بر پھیروں وراس کے حکمک ہوئے کا انتظار کروں۔ایک دفعہ محلول ہے ترسلیٹ سے 40 سے زیا دونکس اثر سکتے تھے۔غرضیکہ جب میں مطهبن ہوگی تو میں نے سیٹوں کے جارمیث اور 4 پوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 رویے ادا کی اورواپس ہوٹل چلا آیا۔ میرا ایک مسئلہ تو عل ہو چکا تھا کیکن دوسرا مسئلہ پیژونت سے لفا فہ وصول کرنا تھا۔جس سے متعلق میں کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔اس عمل میں ہرطرح کی احتیاطی تمہ ابیر کے ہو وجود خطرہ تھ کہ پیثونت نے ہمیں کچڑوانے کا کوئی انتظام نہ کر دکھا ہو ۔ پیثونت کے سامنے عرف میں ظاہر ہواتھا میرے ساتھیوں کے متحلق اس کی معلوں تا صفر تھیں۔ بہذیپے ساتھوں کے بچاؤ کیلئے میں نے ہا لآخریہ فیصلہ کیا کہیٹونت سے لفا فہ میں بی وصول کروں گا۔میرے ساتھی میرے تحفظ کیلئے وهر

دھرمو جو دہوں گئے لیکن سما منے بیس آئیں گئے۔ آج کاون میرے لئے بہت اہم تھا۔ ایثونت کے سامنے میل خودکو ظاہر (EXPOSE) کرچکا تھا اور فائلوں کے لفائے کی وصولی بھی جھے ہی کرئی

تقی۔ مجھے ہورباریہ خیول آتا کہ اگرینٹونت نے ''حجیوٹی پر ائی' 'بیعن اپنی ڈ اتی غلطیاں اورکوتا ہیاں اپنے انسران کو بتا کر''برڈی پر ائی'' بیعنی اہم ڈ کنس ہمیں دیے ورقدون کرنے کی بات اپنے اقسر ان بالاکو بتادی تو پھر کیا ہوگا۔ ناصر ف جمارامشن نا کام ہوجائے گا بلکہ بٹس پکڑا بھی جاؤں گا۔اس صورت صل میں میر کیا حشر کیا جائے گا آل کا جھے بخو نی انداز ہ تھا۔ جھے ہے کہنے میں کوئی عاربیں کہ پکڑے جانے کی صورت میں بھارتی تشد دکی موج ہی ہے خوف ک ہر ریڑ ہے گیڈ کی تک اتر تی محسوں ہوتی تھی۔ جان جانے کا خوفء یفین جائے ہرگز ندتھا کیونکہ ہم تو سروں پر کفن باندھ کر ہی سرعد یا راکئے تھے۔خوف تھ تو صرف ہے کہ بین تشدد کس انتہا تک مہرسکوں گا۔ بہر حال اس مجھٹی برش نے قابو بالیا۔ بعل کو انجھی طرح چیک کرے لوڈ کرایا اورس نیڈ کی واڑھ کے تا روں کوڈ صیار کرایا تا کر ضرورت پڑے تو اسے جلدا زجلد نگل سکوں۔

میں بھی تک یے فیصار تبین کر بایا تھا کہ پیٹونت سے بیکٹ کہاں ہر اوں اپیٹونت کے وفتر سے گھر جانے والی بس میں بیکٹ لیما فارج زبحث تھا۔ سیئے

ک پیٹونت کو گرانڈ ٹائل رول " کرنا تھاتو اس بس میں پہلے ہی ہے بھارتی کاعرو بیٹے ہوں کے جو جھے برسی اسانی ہے بھڑ سکتے تھے۔اب ہاتی رواکی تھ یٹونت کا بس سے از کرکھر جانے کے دوران کا فاصلہ بس اشاپ اس کے گھر کی گلی ہے قریب پیچاس ساٹھ میٹر کے فاصلے پر تف اس راستے پر بھی بھارتی کمانڈو پہلے سے موجود ہو کئے تھے اور اس کے گھر کی گلی آو ایک پیمند ا تابت ہونگئی تھی۔اگر چرمیرے جاروں ساتھی بس میں ہمڑک اور گلی میں میر ک ہر ایت کے مطابق موجود ہوئے تھے لیکن ہم پانچوں اپنے سائیڈ آرمز کے ساتھ کمانڈوز کا مقابلہ ٹیں کر سکتے تھے۔ سوچ سوچ کر بالا فرایک جویز ہے پہتر نظر آنی اور میں نے اس کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کرایا میری روائلی کا دفت ہوجارا تھا۔ میں نے دونقل بارگاہ رب المعزت میں اپنی کامیر بی کی لتو کے پڑھے اورا پی ساری تیاری کے ساتھ ہوگل سے ماہرا گیا۔ میں نے ہوٹل کے باہر کھڑی جیسیوں بیں سے ایک جیسی لی اوراسے کناٹ پیلی لے گیا۔وہاں اس جیسی کوچھوڑ کرایک دوسری فیکسی لی ورینٹونٹ کے

تھر کی گلے کے سامنے سے رفتارا آہند کروا کے آگے بڑھ گیا میرے دوساتھی وہاں موجود خودا نیجے اور ٹھیلیوالوں کے ساتھ مصروف تھے۔ آگے جا کرمیں نے بیکسی بھی چھوڑ دی اورا یک اورتیکسی لے کریٹونت کی کلی والی سڑک پر آگیا اوراسے اسی جگہ بارک کروایا جہاں سے بس اسٹاپ اور میری تیکسی کے بھج میں پیٹونٹ کی گلی رہاتی تھی میں کارخ میں نے بس روٹ کے مخالف ست رکھا۔ مجھے زید وہ دیر متفارتیں کرنا پڑا وہر کے روٹ والی بس آگئے۔ تین چارمسافروں کے ساتھ بیٹونت بھی اثر ااور میرے ووسائقی بھی۔ دوسرے ترنے

والے مسافر بیضرر دکھائی دے رہے تھے۔ بس آگے بڑھ گئی مبرے پہلے سے موجود دو ساتھی مجھے اپنے مخصوص اشاروں سے مب اچھ کی رپورٹ دے مجے تھے۔ بس سے انز نے والے ساتھیوں نے بھی اشاروں ہیں سب اچھا کی رپورٹ دی تو میں نے میکسی اسٹارٹ کرنے اور آہتہ آ ہتہ آگے بر حدے کا کہدیشونت ہوجھل فندموں سے بی کلی کی طرف آرہا تھا اس کے ہاتھ میں کپڑے کا بناہوا آیک بر اتھیا تھا جے وہ دو پہر کے کھے نے کالفن کیر بیز ر کھنے کئے استعمال کرتا تھا۔ ہنٹونت ابھی گل سے پچھانا صلے پر ہی تھا کہ ٹیس نے تیکسی اس کے بالکل قریب رکوا دی۔ ہیٹونت نے جھے دیکھا و راش رہ کیا کہ ہارا جاؤں۔ بین اس کے بیچھے چیچے جلنے لگا کی میں داخل ہوتے ہی اس نے تھلے میں سے ایک بڑا پیک جھے نکال کرویا اور کہا کہ جس 7 بیجے تک ہے و پس پہنچ دوں۔ یہ ساراعمل آٹھ دل سینٹر میں ہوا۔ پیٹ لے کر میں تیزی سے پلٹا میرے چاروں ساتھی اس دوران کل کے قریب پہنٹی میکے تھے۔ البين بھی يہي خدشەتھ كەكىن ميں ٹريپ نەببوجاؤں۔ منیسی تک ویٹھنے میں نے پیٹ ایک ساتھی کوتھا دیا اور کہا کہ کھر پہنچو میں وہیں آرہا ہوں۔ کناٹ پیلس پر میں نے پھر تیکسی بدلی اور اپنے ہولل الآكيد - بوثل تك وَيَنْجِينُهُ وَيَنْجِي مِن باربار بيجي و يَمَنار باكرين ميرا بيجيانو نبيل بورباليكن سب محيك تقابه وثل بينج كرمين نے سكون كاايك كهرا سائس سا۔

ب تک سب کام ہارے منصوبے کے عین مطابق ہورہے تھے۔ میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ آرام کر کے فریش ہوگیا اور سلیٹون کے جا روں سیٹ اور کیمیکل کی ا یک بوتل نے کرساتھیوں کی طرف چل ہڑا۔ میرے ساتھی میرے نتظر تھے۔ انہوں نے پیک کھولائیں تھا۔ میں نے پیک کھولاء اس میں ایک بروی فائل میں آنے والی ڈاک اور دوسری فائل میں ب نے والی ڈاک کے فل مذاکے دوسو سے اوپر خطوط منے۔ میں نے خطوط پڑھنے سے پہلے اٹھی طرح سے جانچ کی کرائے والی ڈاک کے خطوط پر وفتر ک

طریقے کے ڈبل فولڈنگ کے نشان ہیں یائیں۔سب پرینٹان موجود نتے جس سے ایکے بچے ہونے کا بینہ چانا تھا جبکہ جانے والے ڈاک فولڈئیس تھی ہر عط پر TOP PRIOR TY اور CONFEDENTAIL کی مبرگلی ہوئی تھی۔جانے والی ڈاک کارٹن کی کا بیاں تھیں۔جبکہ آئے والی ڈاک اصلی خطوط پرمشتل تھی اوران کے لیٹر ہیڈز پرمختلف CORPS اورڈ ویژ نز کے نشان اورنمبر چھیے ہوئے تھے۔جبکہ جانے والی ڈاک پر عط بھیجنے والے انسر کانا م وررینک و شخفوں ولی جگہ کے بینچے درج تھا اوراس کے بینچے ٹائیسٹ اور آفس سیر نٹنڈنٹ کے نام کے پہلے حروف ورج تھے۔جب میں ہرطرح سے ڈاک کے بیجے ہونے پرمطمئن ہوگیا تو میں نے ساتھیوں کو بتایا ۔ نہوں نے خوشی کانعر و لگایا اور بیڑھ کر جھے اس کامیا بی پرمبارک ہا دویئے ملکے۔ میں نے اٹیس اس گرم جوش سے مبارک دی اور کیا کہ اتنی بڑی کامیا ٹی ٹیم ورک کے بغیر ممکن نتھی اور مبارک یا دے ہم سب برابر کے مستحق ہیں۔ حقیقتا ہے ہور کی بہت بور کی کامیانی ہے ہم آرمی ہیڈ کوارٹرزیل درازڈ النے اور رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے تنے اور اب ہمیں مسلسل اہم نوعیت کی معلومات وصول کرنے کا راستہ تغاش کرنا تھا۔ میں نے جاروں ساتھیوں کوسلیٹوں سے کافی بنانے کی ترکیب سمجھائی اور دونوں فائلوں کے کاغذات ان میں بانث دیتے اور وہ بوری مستعدی سے کا پیاں بنانے میں لگ کے ۔ جارتھنے سے زیادہ کی سلس عرق ریزی سے تمام کا بیاں تیار ہو کئیں۔ میں نے بیٹونت کی دی ہوئی فائلوں میں خطوط اسی

ہوگی تو ایک ساتھی نے جائے بنائی۔ جائے پہتے ہوئے جھےا کیے خیال موجھا۔ میں نے کیمرے والےاورا یک دوسرے ساتھی کو تیار ہونے کے سئے کہا۔ تیارتو وہ سے ہی تنے اور سکے بھی۔ کیمرہ اور فلیش کن بیک میں ڈال کروہ میرے ساتھ ہو گئے۔ رت کے قریباً ساڑھے 11 بیجے ہوں گے جب ہم بیٹونت کی کلی میں میٹیجے شمنماتے ہوئے ایک دوسر کاری بلب اس تنگ کلی کا عرجیرا دورکرنے کی نا کام کوشش کررہے تھے۔ بین نے کیمرے والے ساتھی ہے کہا کہ بیثونت کے گھر کے دروازے کے باہروہ میری اور بیثونت کی ایسے پوز میں تصویر ا تارے کشیری پشت ہواور بیثونت کا چہر ااور میں فائلیں اسے دیتے ہوئے اس طرح بیٹروں گا کہ فائل کوراو راس پر تکھا ہوا صاف پڑھا جائے۔وراصل ساتھیوں کے تھر جائے بیتے ہوئے میراخیال اجا تک ایک فائل کوریر گیا بیٹونت نے اپنے وٹٹر میں جلدی با تھجرا ہے میں بھیج جانے والے خطوط کی

تر تنب سے لگا دیئے۔جوکا پیاں ہم نے بنائی تھیں،وہ الگ محفوظ کردی کئیں۔کامیانی کی خوشی میں ہم رات کا کھانا بھی بھول تھے نے۔جب سب کا مختم

میں۔CONFEDENT A اورفائل کورکے اوپری جھے پر بھی پیڑے حروف میں ARMY HEAD QUARTERS ککھا ہوا تھا ۔اس فائل کورنے مجھے بیکام کرنے پراکسار تھا۔میرے ساتھی نے ایثونت کے گھرے سامنے بننج کر کیمرے کوٹوکس کرئے اپنی جگہ سنجال لی۔ دوسرے ساتھی نے ہمل نکال کرچمیں کورکیا اور میں نے ایٹونت کے گھر کے دروازے پر گلی گھنٹی بجائی جھوڑی دیر بعد بیٹونت کی ہوی ٹیچر بڑکی نے دروازہ کھول کر یو جھا۔ میں نے کہا ''ایک ضروری کام سے ایثونت صاحب سے ملنا ہے''۔وولڑ کی غالبًا سو کی ہو کی تھی اس لئے بڑ بڑاتی ہو کی اندر چی

گئے۔اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایثونت دھوتی سنجالتا ہوا ہا ہر آیا۔ جھے دیکے کراس کا رنگ فت ہوگیا۔وہ تم صم سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا۔ بیس نے اسے کہ

'' دہر ہے آئے کی معد فی جا بتنا ہوں علی الصباح جھے ایک ضروری کام ہے آگرہ جانا ہے اس لئے فائلیں لوٹا نے آیا ہوں''۔ یہ کہتے کہتے میں نے سرخ

کاربن کا پینر ایسے ناکن کورمین نگادی تھیں جس پر اوپری کونے سے بیچے دوسرے کونے تک ایک موٹی سرٹے پٹی بٹی ہوئی تھی اوراس پٹی پر بڑے حروف

پٹے و ن فکل پیک سے نکالی اور بیثونت کے ہاتھ بلس دیتے ہوئے کہا ''آپ کا تعاون جمیں بروفت ملتار ہے تو آپ کو ہماری وجہ سے کوئی پر بیٹانی خیس ہوگا۔ ٹھیک می وقت فلیش لائٹ چکی۔ بیٹونت کے منہ سے اختیار چی نکلی اوروہ اچھل ہڑا۔ بیل نے بیٹونت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرا سے دله سه دیا ۔ وہ دیا میرے کیمرے والے ساتھی کی جانب اشارہ کر رہا تھا جونفسو رہا تا رہے ہی تیز قندموں سے سڑک کی طرف چل دیا تھا ورصرف اس کا سربیاں دکھ کی دے رہا تھا۔ میں نے دوسری فاکل اور پکیٹ کوریشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کیا۔کوئی ہات تیں ،اپنا ہی آ دمی تھے۔ پیشونت نے گھبرامیٹ میں اس کیتے ایکنے کیا۔اس نے تضویر اتاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔"ماں اس نے تضویر اتاری ہے۔صرف ہارے یشونت کے ساتھ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا تھا اس سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔وہمر جھکائے ، نگا ہیں اپنے یا وُں پر جہ نے خاموش کھڑ تق میں نے اسے کہا " نریسوں شام سات بیچ میں سرائے بیرم خان کے اس ہول میں آپ کا متنظر ہوں گے۔ آپ ایٹ ہمراہ PRIORTY و TOP اور نتها کی CLASS F.ED اجم معلومات کے کا تدلائیں۔ آپ نے اب جب ہم سے تعاون کرنا شروع کردیا ہے تو پھر چھیک کیسی۔ پرسوں مداقات کے بعدا پ کے تی کے بالا خانے پر جانے کا مالی بندوبست کردیا جائے گا''۔ بیٹونٹ کے چیرے پر مایوں کی سکرا بیٹ آئی۔ بیس نے فورا ہی کہ انتعسار

يثونت مجھے تنا ركرنا بولكل پسند تبيس البِذا تھيك وقت پر بہني جا كيں اور دومرى بات يہ ہے كہم دوست جيں ليكن ميرى بدايات پر عمل كرتے وقت جھے ہوس

سمجھنا ای بین تبہ ری بھل کی ہے''۔وہ بلکی کی سکر امیٹ جولیٹونت کے چیرے پر چند کھے پہلے نمودار ہوئی تھی۔وہ ٹتم ہوگئ اور میں اسے مزید کھے بخیر

و پس چل دیا۔ ہمیں کوردینے والا ساتھی بھی اوٹ سے نکل کر تیز چلنا ہوا جھے سے پہلے سڑک پر پہنٹے گیا تھا۔ پچھے دیر انتظار کے بعد ہمیں نیکسی مل گئے۔ ساتھیوں کوان کے گھر قریب اتا رکز میں نے لودھی ہوٹل کے قریب فیکسی کوفارغ کر دیا اور ٹیلتے ہوئے ہوٹل جا پہنچا۔اپٹے مشن بیس کامیر بی کے بعدمیر ک س رک بے چینی اور تھکن دور ہو چکی تھی۔ ہوٹل لاؤ تج میں پھھ در جیٹھنے کے بعد میں ایٹے کمرے میں جلا آیا اور مشن میں کامیا بی کے بعد اس کے تنسس ور را بھے کے مختلف ڈرائع کے متعبق موچماہوا سوگیا۔ کے روزش بی میں اپنے ساتھیوں کے تھرچلا گیا اوروائرلیس پر کوڈ ڈیپیام لاہور بھیجا کدان باردو کیربیئر زکو بھیجا جائے۔ آرمی ہیڈکو رٹرز میں رابطہ پید کریہ گیا ہے۔ اہم کاغذات کی کا بیال بھیجنی ہیں ، اگر ممکن ہوتو ایسا کیمرا بھیجا جائے جس سے کاغذات کی نفسور اتا ری جاسکیں۔ کیمرے کے سئے فالتوقلميں بھی خاصی تعداد میں بھیجی جائیں۔ یہ بیغام بھیجے کے بعد میں نے خاکروپوں کے بیچھے لگائے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہ کہ اب جب کہ

ینونت ہمیں صرف Copying Office میں موجود کا غذات میا کرسکتا ہے جبکہ ہیڈ کوارٹر زیس جنر ل اور دومرے بینتر افسر ان کے کمروں تک اس کی رس کی نہیں ۔وہاں صرف خاکروب ہی دفتر می او قات کے بعد صفائی کیلئے جاتے ہیں اوران کے ڈریعے ہی ان کے لکھے ہوئے نوٹ جنہیں وہ دو تیان کھڑے کرکے ردی کی ٹوکری میں پھینک ویتے ہیں، جمیں لاکروے سکتے ہیں۔ جھےا جا تک خیال آیا کہ جیڈ کوارٹرز میں جمیوں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنز ل اور دوسرے سینئر افسران کے کمرے کون صاف کرتا ہے ان کے متعلق معلومات بیٹونٹ ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ البذر بہیے پیثونت سے ن فاکروبوں کے نام معلوم کئے جا تیں اور پھران پر کام کیا جائے۔وراصل حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جمیں اپنے اسخد و کے منصوبوں

تھی۔ بہمیں سیح افرادتک بیٹونت بہیچا سکتا تھایا کم از کم ان کی نشا ندہی کرسکتا تھا۔میرے ساتھی جان دینے کوتو ہروفت تیار تھے۔ لیمن ندتو ن ک سوچ میں گہرائی تھی اور نہ بی وہ اپنے گروپ لیڈرے انتقاف کرتے اور مشورے دیتے تھے۔ شاید بیان کی ٹریننگ اور بخت ڈسپلن کی وجہ سے ہو۔ میں نے کئی ہران سے مشورہ کرنا جا ہالیکن وہ صرف میری ہاں میں ہاں طاتے تھے۔ میں نے وہیں جیٹے جیٹے فیصلہ کرایا کہ فی الحال سوئیرز پر کام کر نے والے ساتھیوں کوردک دوں۔ بٹل نے پیچھ داریم پہلے ہی ساتھیوں کوسو بٹرزیر کام کو تیز کرنے کا کہا تھا اوراب جب اتبیل روک دیا وراس کی

ینونت کا تعاون حاصل ہوئے سے پہلے ہم ہیڈکوارٹر ذکک رسائی کے لئے چاروں طرف ہاتھ یاؤں مارر ہے بتے کیکن اب صورتال حال بدل چکی

مِن بھی تبدیلی کرٹی پریٹی تھی۔

وجہ بتائی تو انہوں نے میرے فیصلے سے اتفاق کیا اور پہیں پر میں نے ایک اور فیصلہ کرلیا کہ سختہ وانہیں مشورے میں ضرورش مل کیا کروں گالیکن فتتی فیصد خودکروں گا۔ اپنی ہدایات کے تحت جمیں مارڈ ریار بھیجا گیا تھا۔ فورٹی جوانوں کیٹریڈنگ میں اپنے انسر کے تکم مانے کی نہایت بخق سے مریوت کی ب تی ہے، یک وجہ ہے کہ دوران جنگ اینے افسر کا تھم مانتے ہوئے جوان ہزاروں لاکھوں گولیو ں اور گولوں کے درمیان کو د جاتے ہیں۔ ٹریننگ ور بعد میں سری سروس کے دوران اس مقولے بریختی سے ممل کیاجا تا ہے کہ Think Later Obey First اور میرے ساتھی آئ ٹریننگ کے وعث بے چوں چرال ممل کرد ہے تھے۔

یٹونٹ سے رابطہ قائم ہوجانے کے ہارے میں سوچتا تھا،تو میرے خدشات بڑھتے جاتے تھے۔ جب تک ہم'' تھے۔ ہمیں کوئی فکر پہلی کیکن یثونت سے کامیاب رابط ہمارے لئے بہت فیمتی تھا اورا سے برقر ارر کھنے کے لئے پھونک کرفندم اٹھانے کی ضرورت تھی۔میرے خدش ت اس نوعیت کے تھے۔(1) بیثونت سے ہر ہا رکاغذات لینےاور پھر لوٹانے کے دوران بکڑے جانے کاخطر وجس کی وجوہات ٹیل (الف) بیثونت کی پہلے ہے ہی جورتی جاسوسوں کی تکرانی جس کی وجہ ایک حساس محکھے کے محدود آمدنی والے مخص کی Out of Bound علاقے میں بالد غانوں ہر آکثر جا۔ ( ب) شراب کے نشے میں ایناراز اگل دینا۔(ج) اینٹونت کی جوان او لاد کوہا پ کی اس' ڈیل' ' کا پیتہ جیل جانا اوروطن پر سی سے جذ بے سے تحت ن کا س ڈیل کوطشت ازبام کرنا۔( د) کیثونت کو بھے ہے جورقم ملن تھی اسے ہے احتیاطی ہے خرج کرنا اور پکڑے جانا ۔غرضیکہ کی خدشات تھے جن سے نیٹنے کے نئے جھے فیصلہ کرما تھا میر ایہلا فیصلہ تو بیتھا کہ ڈاتی طور پر ہیٹونت سے کاغذات لینے اور دیئے کے بچائے DROP کاطریقہ اختیار کیا جائے۔ یعنی کسی پلیک پلیس برکسی البی محفوظ طبکہ کو تلاش کرنا جہاں لیٹونت مقررہ وقت پر کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا کرے اور میل اور میرے ساتھی ہا رک وہاں ہے

وہ پیٹ پیٹونت کی وربیسی کے فوری بعد اٹھالیا کریں اور ای طرح مقررہ وفت پر ہم پیکٹ رکھ دیا کریں اور بیٹونت اٹھالیا کرے۔ بیس نے اپنے ساتھوں

كوية جويزية كي توحسب معمول انهون ني بالكل سح اور بهت احجها كها-

گےروز ٹرم کویٹونت نے مجھے مرائے ہیرم خان کے ریسٹورنٹ میں ملناتھا۔ اس دوران مجھے DROP کے لئے محفوظ بھیوں کا امتخاب کرناتھ ور دوسرے جھے اب خاصی رقم کی ضرورت تھی تا کہ پیٹونت کو روپوں کی نگیل ڈائے رکھوں۔الی اشد ضرورت کے وقت جھے اپنے ''جمدردوں'' ہے ر بط کرئے کی اجازت تھی۔ میں ساتھیوں سے رخصت ہوکر کیڑے کی مار کیٹ (مصلحاً نام نیس لکھ رہا) پر نیچا۔ وہلی چینچے ہی شروع کے ونوں میں ، میں یے " ہمدردوں" کے ٹھوٹا نے ویکھ چکا تھا۔ تا کہ یوفت ضرورت تلاش کرنے میں دفت نہ ہو۔ مارکیٹ میں اینے ہمدرد کی دکان ہر گیا۔ میں نے حیث ہر تم ورایز کو ڈنمبرلکھ رکھا تھا۔ یہھوک کپڑے کی مارکیٹ تھی۔ دکان کے مالک کا حلیہ جھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اور' شناختی یام'' بھی ، پھر بھی تسی کیسے میں نے دکان کے مالک کا بوجھا۔ دکان کے اندر ایک کیمین میں وہ جیٹا تھا۔ میں اس کے باس کیا اور رسی می گفتگو کے بعد میں نے '' نن ختی'' نام لیا۔وہ کی دم چونک اٹھا اور کہافر مائے کیا تھم ہے؟ میں نے حیث اس کے ہاتھ میں تھا دی۔ حیث پڑھتے ہی اس نے ایک ڈیز ک کاں۔ شہر س میں میر اکوڈ اور حلیہ درج تھا۔ اس نے حیث ڈائری میں رکھ لی اور درا زکھول کرمیں ہزار رویے جھے وے دیا اور میں تو رآئی شکریدا د کرکے دکان سے باہرآ گیا۔شاید میلے بھی کھیں عرض کر چکا ہوں کہ ان تندردوں کو جارا تھکہ غیرملکی کرنسی میں جا رالیا ہوا بیسہا دا کرتا تھ ور ہر ہندرو کے یوں اور ہے محکمے کی خاصی رقم محفوظ ہوتی تھی۔

وركيت سے باہر آكر ميں نے تيكسى لى اور مكنه محفوظ جگيوں كے انتخاب كے لئے يہنونت كے وفتر اور كھروالى مرك كے كئى چكر لگائے كہين كوئى محفوظ جگہ تفرنه آئی۔ دھریٹونت کا دفتر ہے گھر والیسی کے دوران بس ہے اکثر از ناہمی اس کے ہمسفر دفتر کے ساتھیوں کو ٹنگ میں مبتلا کرسکتا تھا۔ ابند میں ب DROP کی جگہ کا قبین پیٹونت ہے استدہ شام ملاقات پر با جمی رضامند کا پر جیموڑ دیا۔

میں بے ہوٹل و بیں آگیا اور شام کومروسز کاب میں کرنل شکر ہے ملنے جلا گیا۔ کرنل شکرانان کے ای مخصوص کونٹے میں مے ٹوشی میں مشغول تھا۔اس

نے خاص ہے کلفی سے جھے خوش آمدید کہا اور کی روز کی غیر حاضر ک کی شکایت کی۔ میں نے ضرور ک کام سے بمبئی جانے کا عذر پیش کیا۔ کرنل شکر نے دھر دھر کی وشن شروع کردیں عبدالکریم اپنی مخصوص جگہ پر باادب کھڑا تھا۔اس نے گی بارائٹھوں اور چیرے کی حرکت ہے جھے شارے کئے جنہیں شم کے دھند کئے میں میں بجے شہر کا چھوڑی دیر بعد میں نے کرنل شکر کو کہا کہ مجھے ٹو اکلٹ جاتا ہے۔اس نے عبد الکریم کو بلا کر کہا اور یوں میں عبد مکریم ے ہمر و کرنل کے بیڈروم کے ٹوائلٹ بیں چاا گیا۔عبد الکریم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا کداگر آپ نا راض شہوں تو جھے بیکھد گی بیل آپ سے رکھے ضرور ک و تین کرنی ہیں۔ بین نے کہا عبدالکر ہم جو یا تیں بھی کرنی ہیں کل 11 بے لودھی ہوٹل بین میرے کمرے بین آ کر کرنا عبد لکر ہم نے ثہت میں مربار یا ورمیں پھرکرنل کی محفل میں شامل ہوگیا۔ کرنل شکر آج میری گزشتہ زندگی کے بارے میں جا نتاجیا۔ میں نے کہا کہ کرنل صاحب صرف ناموں اور جُنگيول كافرتى ہے ورندميرى اور آپ كى داستان أيك بى ہے۔ آپ نے بھى محبت ميل كلست كھائى اور ميں ئے بھى \_ آپ نے اپنے غم شراب میں سموئے اور میں نے بمبئی کی رنگینیوں میں لیکن بیول ہے کہ شبعاتا ہی نہیں۔ جہائی میں دل کے زخم پھر رہنے قلیتے ہیں۔ کرنل مجھ ہے تنصیلا یو چھنا چاہت تھا۔ بھے کہانی کا کوئی سراماتا ہی نہ تھا۔ میں نے جھوٹ موٹ آ تھوں پر ہاتھ رکھایا اور رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کرنل صاحب آپ نے دبی بونی رکائر پدکر جھے ہر بر اظلم کیا ہے تجانے اب کتنا وقت اس چنگاری کو دوبارہ را کھ بنتے میں لیے گا۔ آپ تو فوجی ہیں جذبات ہر قابو یا سکتے ہیں کیکن میرے لئے یہ برامشکل ہے۔ میں اب اجازت جا ہوں گا۔ یہ کہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل نے جھے کی بار بیٹھنے کیلئے کہااور اسٹر میں خودا ٹھ کھڑا ہو لیکن میں نے اس ایکٹنگ کی کرنل بھی چکرا گیا اور شرقر بارو تے ہوئے اس سے رخصت ہوا۔ میر آج کا دن خاصامصروف گزرا تھا۔ میں ہوٹل واپس آگیا رئیسیشن پرمیرے لئے آشا کا پیغام موجودتھا۔ اس نے جھے تھر برفون کرنے کا کہا تھا۔

میں نے ہوٹل میں از بی ہے ہی آشا کوٹون کیاوہ گھر پر ہی تھی۔اس کی طبیعت نا سازتھی اور ہے چندا سپنے کاروبا ری سلسلے میں چندی گڑھ گیا ہوا تھا ڈھیر س رے شکوے شکا ناوں کے بعد آثانے جھے کھر آنے کی ذکوت دی۔ بیس نے فوراً اپنی طبیعت کے تا ساز ہونے کا بہانہ کرکے معذرت کرنی۔ آث نے بول خرجب کوئی جارہ ندد مکھاتو ہولی میں آپ ہے آپ کی مہتری کے لئے ہی ملنا جا جی گئی اس کی بیربات س کر میں کچھ پر بیٹان سا ہوگیا۔ بھر آث میری بہتری کے لئے کیا کر عتی تھی۔ میں نے اس سے بہتیر ابو چھالیکن اس نے ایک بی رٹ لگار کھی تھی کہ طنے پر بی بتائے گ ۔ اگل دن میری صروفیت کا تف کیررہ بجے عبدالکریم آرہا تھا، شام کو ہنٹونت سے ملنا تھا اوراس دوران اپنے ساتھیوں سے بھی ملنا اورسرائے ہیرم خان کا پروگرام سیٹ کرنا تھ۔ عام صالت میں آش کی بات کو میں انہیت شدینا کیکن دشمن ملک میں ہشروہ بن کرر ہے اور جاسوی کرنے والے کو چھوٹی ہاے کو ہمیت دیلی بڑتی ہے ورپھرا ٹ کے تعلقات تو فوجی اور سول افسر ان سے تھے لبذا میں نے آشا سے اشو کا ہوئل میں ایک بچے استھے گئے کرنے کا کہا لیکن آش نے کہا کہ شو کا میں اٹ ف کے اکثر ہوگ اسے سنر جے چند کی حیثیت سے جانتے ہیں اس لئے کناٹ سرکس میں جائیے زریسٹورنٹ میں وہ دو پہرایک بجے مجھے ملے گ۔ میں آش کی اس انہ بہتری والی بات سے اب سیث ہو چکا تھا بہر حال موقع کل کی مناسبت سے استد وقدم اٹھانے کا سوچ کر میں کمرے میں جد کہا۔ ووسرے دن ٹھیک 11 بیجے رہیپشنسٹ نے جھے عبدالکریم کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے کمرے میں بدالیا ۔عبدالکریم نے سول لہاں پہنا ہواتھ۔ اس نے نہیت مودیا نداز میں جھے سلام کیا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہانو وہ جھج کا اور کہنے لگائیس صاحب میں قالین بر بیٹھوں گا۔ میں نے ہے کہ کہ گر جھے سے بات کرنی ہے تو جیسا میں کھوں و بیا کرواور عبدالکریم صوفے پر جھکتے ہوئے سٹ کر پیٹی گیا۔ عبد لکریم کارویہ کوئی غیر معمولی ندتھا سادے بھادت میں مسلمانوں کی یمی حالت ہے۔ آئیس دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دی جاتی ہے۔

بھ رت میں مسلمان ہونا ہی بہت بر اجرم ہے۔ میں نے بھارت میں اپنے قیام کے دوران محسوں کیا کہ گنتی کے چند مسلمان فائد انوں کے سواجنہیں

بھ رتی حکومت ہمراعات دے کر DECORATION PIECE کے طور پر عالمی رائے کواہیٹے سیکولرنظام کا جھوٹا پروپیگنڈ اکرنے کے سئے استعمال کرتی ہے، عام سلمانوں کی حالت نا گفتہ ہے۔ سلمانوں کو بھارت میں ملازمتیں تبیں مائٹیں۔اگر کوئی سلمان معمولی دکان ہے بھی کاروہ رشروع کرے تو رڈگر دیے ہندو دکاندارا بنی اشیائے فروشت کی قیمتوں میں کی کرے اس سلمان کی دکان بند کروا دیتے ہیں۔ پہاں میں ایک و تعدفتھرا ہیون کرنا جاہتا ہوں جس کامبر ہے مشن سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کاعکاس ہے۔الہ آبا دیے جنگی قیدیوں کے بمپ نمبر 2 میں بھارت کے ایک کا روباری اور سیای مراعات یا فتد سر براہ کوتقر برکرنے با برین واش کرنے کیلئے لایا گیا۔اس نے یا کستانی فوجیوں سے خط ب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خوائخو او بھارت سے جنگ کرکے اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں۔ بھارت ہو یا تشمیر بھارتی مسلمان اور ہندوؤں سے بکسا سلوک کی ج تا ہےاور یہی وجہ ہے کہ بھارتی لوک ہجا ( نیشنل اسبلی ) میں بھارتی مسلمان جواقلیت میں ہیں ان کے لئے کوئی علیحدہ کو ندمقر رئیں جبکہ پا کستان میں بیہ نہیں ہے۔ یہاں مسلم اور غیرمسلم میں کوئی فرق نیس ۔سب سے برابر کاسلوک کیا جاتا ہے۔اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں۔ میں مسمیان ہوں، میں صنعت کا ربھی ہوں اور سیاست میں بھی ہوں۔ اگر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یکسال سلوک نہ کیا جاتا تو آج میں اس مرجے پر نہ ہوتا۔ غرضیکہ اس نے خاصی کمی تقریر جھاڑی۔ باتی تو سب خاموش سے اس کی بکواس سنتے رہے کیکن ایک یا کستانی صوبیدار P O W سے ہروا شت نہ ہور کا۔ و ہ کھڑا ہوگیا اور سوال کرنے کی اجازت جاہی ۔اس صوبریدارے بعد شنء شن یا کنتان شن ال چکاہوں اورخوداس کی زبانی مکالمہ پچھ یوں ہوا۔ صوبیدار: جناب بھارت میں سلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے؟ صنعت كار بمسلمان بهارت كى كل آبادى كا آنطوال حصد بير-صوبید راکی آپ سل نون MARTIAL RACE (جنابحوقوم) شکیم کرتے ہیں؟

> صوبیدار: اور آپ کے کہنے کے مطابق بھارت بین سلمانوں سے بکسان سلوک کیا جاتا ہے؟ صنعت کا رہیں ہات ہالک سی ہے۔

صنعت كار: يقيناً مسمر ن MARTIAL RACE إلى-

صوبیدار او جناب یہ بنائے کہ آپ کے ملک کی آبادی کا استحوال حصہ جنگجو قوم مسلمانوں پر شمتل ہے تو پھر 47 مسے آج 25 برس میں آپ کی نوج میں كتف مسعد ن جنزل بيع بين؟ ميں يفنين سے كه سكتا ہوں كوئي تبيس \_ صنعت کارشرم سے کینے میں شرابور ہو گیا اور تقریرا وهوری چھوڑ کروالی چلا گیا اور پاکتانی صوبیدا رکوئ بولنے کی با داش میں 21 روز کی تید تنها کی ور

ال كاراش آ دها كرور كيا\_ میں نے بھارت میں قیام کے دوران اچھی طرح سے محسول کیا کہ بھارتی ہٹروسلمانوں سے خداواسطے کا بیرر کھتے ہیں اورانسیں ہوجہ و کیل وخوار کرنے وربد سبب آل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہیں دیئے۔ ہندوخودو ہی بات کریں آقے ہرج شیس کیکن اگر و ہی بات بھارتی مسلمان کرے تو ہندو دھرم پر

''حملہ'' کرنے کا بے بنیا دالزام لگا کر ہندومسلم فسا دات شروع کر دیتے جاتے ہیں۔جن میں مرنے دالےمسلمان جوکل آبا دی کا آٹھواں حصہ ہیں ، ک

د ہلی میں شو کا اورا کبر ہوٹل بھارت سر کار کی ملکیت ہیں۔ان ہوٹلوں میں بور پین اورامر کمی گا کبوں کو' گاؤ ما تا'' کا گوشت کھیے بندوں پیش کیا جا تا ہے کیکن کا گاؤ ، تا کو گر کوئی مسلمان سبزی فروش اپنی سبزی بچائے کے لئے ملکا ساڈیٹر ابھی ماردے تو ہٹدو دھرم کی پیوتر گاؤ ما تا کی ہے عزتی کو جو ز بنا کرایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بنو مان کی نسبت سے بندر ہندو دھرم کا ایک اہم دیوتا ہے۔ بھارت سر کارکی اینے اس دیوتا کو ہرسال ج بیس ہز ر سے زیا وہ تعداد میں ڈاکٹری تجربات کے لئے غیرممالک کوفروشت کرتی ہے جوال دیوتا کی چیر مجا اُکرتے ہیں۔ میں نے جمبئ سے ہارہ چودہ میل سمندر کے ندرایکیشیمنا (ELEFHANTA) جزیرے پرچٹا توں میں جہاں کوروں کی بنائی ہوئی رہائش گا ہیں اورسرنگیں ہیں اور ل تعداد بندرموجود ہیں جو کینک مناف و لوں کا کھانا جھیٹ لیتے ہیں ، ایک مسلمان کو بندر کو کنگر مارنے کی با داش میں بے تھاشہ بیٹے دیکھا ہے ای سے آپ بھارت میں

مسهم نوں کی حالت زار کا بخو بی انداز وکر کتے ہیں۔

تعد دہندوؤں سے کی گنا زیا دہ ہوئی ہے۔

عبد لکریم کامیرے کمرے میں صوفے پر بیٹھنے سے جھجکنا اس کی ڈنٹی حالت کی عکائ کرتا تھاء آیک '' ہٹدو جائے کے بیویا رک ' کے ساتھ جبکہ وہ بیویا رک اس كرنل كا دوست بحى بوايك معمولى سلمان سياى صوفي رايك ساته ويضيخ كاسوي بحى بيل سنا مين في عبدالكريم كى جنجك دوركر في كييئاس سے بے تکفی کی ہو تیں شروع کیں۔اس کیلئے شائڈے مشروب منگوائے اورجب کچھدام بل عبدالکریم نے نارل رویہ افتیا رکیاتو میں نے اس سے پوچھ كهكي ضرورى، ت كرنى بي-عبدالكريم في اين حوال كوجمع كرتے ہوئے جو يجهدكهاال كالب لمباب بيتفا كدذلت سيجة سينة وه بوال ہو چا بياور ب اس بین اس صور تحال کومزید برواشت کرنے کی سکت تبیل ۔ وہ روتے روتے میرے باؤں بیل گر گیا۔ بیل نے است فوری اٹھا با اور صوفے بر بن دیا۔ ہندوانسر کی گالیوں اور روئے سے بیسلمان سیابی انتامایوں ہو چکا تھا کہ جھے موم کرنے کیلئے ہندورہم ورواج کے مطابق اس مے میرے یوؤں چھوے جے ۔ انٹیل تو گھٹ گھٹ کرمرنے لگا تھا۔ آپ کے رویئے نے ڈھاری بندھائی تو آپ سے بات کرنے کا حوصلہ ہوا۔ آپ کی کرنل صاحب سے گفتگوسے جھے معلوم ہوا کہ آپ کا بمینی بل جائے کا کا روباد ہے۔خدارا جھے پہال سے بمبئی لے جلتے۔ بل زندگی بحراب کی خدمت کرتا رہوں گا ور الآپ کو جھے ہے جمعی شکابیت کاموقع تبین کے گا"۔ عبدالکریم کو بیل نے پھر ولاسدویا اورکہا کہ بیل تبہاری ہرید دکرنے کو تیار ہوں اور بیل منعصب بھی تبیل

بے عرصے کے لئے بیش چلے جاؤ کے۔ورندساری زندگی مفروری حیثیت بیس گزاردو کے اور پولیس تنہارے رشتے داروں کووفت ہے وقت تنگ کرتی رہے گ۔ یہ کہدکر بین عاموش ہوا اور ڈرا تو قف کے بعد اسے کریدئے اور ٹولئے کیلئے کیا۔ ' تم نے تو احیمی طرح سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسم نوں کے ساتھ کیسا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ میں بہت کھلے ول کا آ دمی ہوں اور اپنے دھرم کی ٹنگ نظری سے مالاں ہوں۔ بمبئی میں میرے کثر دوست مسلمان بین اوران سے زہبی گفتگو کے دوران اسلام کی وسعت تظری اورفر است کا قائل ہو چکا ہوں ۔ایک دوساجی مجبوریاں ہیں۔جن کی وبهست بھی تک خاموش ہوں ورشد میں کب کا اسلام قبول کر چکاہوتا" میری بات من کرعبدالکریم کی با چیس کھل کئیں اوروہ جھے اسمام کی خوہیں ، بنانے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ میں نے اسلام کا بہت گہرائی تک مطالعہ کیا ہے لبذاتم اس موضوع کو جیموڑواورا پی بات کرویم ایک ایجھے ورشریف

ہوں۔ کیکن فوج سے بھاگ کرجائے کی وجہ سے تم DESERTER مفر ورفو بی بن جاؤگے۔ پولیس تنہیں تلاش کرے گی اور باتو تم میکڑے جانے پر

ٹ ندان کے فرد ہو ور حالات کا شکار ہو۔ میں تہماری مجر پورمد د کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اس کے لئے تہمیں جھے سے اپنی و فاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہوہ انگریز کا و تہیں لیکن ہندی اورار دولکھ سکتا ہے۔ بیس نے اسے کہا کہ بچھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جووہ سب ۔ پچھلکھ سکے جوال کے ذہن میں ہو یتم یوں کرو کراہیے خیالات، جذبات اور کام کے متعلق جو پچھ بھی تنہارے علم میں ہے وہ لکھ دو۔ میں تین میا روز بعد تہارے کرتل کے باس جاؤل گاورو ہیں پرموقع و کھے کرا پٹی تحریر بھے دے دینا اورخیال رکھنا کرتمہارے کرنل باکسی کوجھی اس کاعلم نہ ہوئے بائے۔

تہاری تحریر سے میں اندازہ لگالوں گا کہتم میرے کتے کام کے آدمی ہو۔اس کے بعد بی میں تہارے متعلق فیصلہ کرہ ل گا۔اگرتم میرے استی ن میں یو رے انزے تو تنہاری موج سے بھی بڑھ کر بٹل تنہا را ساتھ دوں گا غرضیکہ ای طرح کی امید دبیم کی باتوں کے بعد بٹل نے عبد انگریم کو یا نجے مورویے دے کررخصت کیا۔ ایک بیخے کے قریب تھا اور جھے جائنیز ریسٹورنٹ بیل آٹا ہے ملنا تھا۔ جنب میں ریستورنت میں پہنچانو الشامیر کا تنظر تھی۔ یک کلمات کے بعد الشائے میری ہے اعتبالی کے شکوے شروع کردیئے۔ کہنے گئی۔ "الپ سے نو میں مجھی کرمیر ک منزل مجھے لگئی۔ شاید بیمیر ی بھول تھی۔ بھلا بمبئی کی تنگین زندگی سے مانوں شخص کی نظروں میں میر ک کیاو قعت۔ یونہی میں نے آپ سے پی امیدیں وابستہ کر اچھیں " آثا کافی در بولتی رہی اور بیل و چٹارہا کہوہ تعمیری بہتری والیات کیوں بیس کہتی جس کے متعبق اس کے گزشتہ ٹ م جھے ٹیلی فون پر بتایہ تھا۔ میں نے محسول کیا کہ جب تک آٹا کو پر امید باتوں سے رام نہ کرلوں وہ جھے پچھ نہ بتائے گی۔ میں نے آٹ کا ہو تھا ہے باتھوں میں تھ م نیا اورمحبت بھرے کہتے میں پولا۔ دیکھوا شاہرانسان میں پھے خوبیاں اور غامیاں ہوتی ہیں اور میری غامیوں میں ہے آیک بڑی خامی ے كريل ظهر رحميت بين الفاظ كا سهارا لينے ميں جميشه ما كام جوتا جوں۔ ميں نے تهجيس شايد يہلے بھى بتايا تھا كرييں جس اڑكى سے محبت كرتا تھا اس سے بھریور ظب رمحبت نہ کررکا جس کے بنتیجے میں وہ کسی اور کی جیون ساتھی بن گئی۔اس لڑ کی کے بعد جیون میں ایک بہت بڑا خلار ہا۔ جب تم ملیں تو میں سمجھ کیرے جیون میں بھی شاید بہار آجائے۔لیکن تم شادی شدہ ہوتم کیونکر میری جیون ساتھی بن سکتی ہو۔ میل فطر تأبیت (POSSESSIVE) ہوں۔ گرتم میری بوی ہوتیں تو میں تہمارے بغیر کی کلب ما بارٹی میں تہ جاتا اور تہما ہے سواکس کے ساتھ شنا چتا اور نہ بی تا ہے ہے ہے ہے

کہ بچپن میں، میں نے فاری کے پچھاشعار پڑھے تھے۔ میں حمیس وہ شعر اوران کامطلب سناتا ہوں۔''من تو شدم ،تو من شدی من شدم تو جاب

شدى متاكس نەگويد بعد ازيں من ديگرم يۆ ديگرئ "\_(ترجمه) ملل تم بن جاؤں اورتم ملل بن جاؤ \_ ملل جسم بن جاؤں اورتم جان بن جاؤ \_ تا كه بعد ميل كولى بيرندكه يحك كهين الكبيون اورتم الكبو

یہ یک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہورت کی سب سے بوی کمروری اس کاکس مرد کی زبان سے اپنے لئے اظہار محبت اور اس کے حسن کی تعریف سنن ے۔ بیل شعروں کامطلب ستاتا گیا اور آثا کے ہاتھ کی میرے ہاتھ پر گردنت مضبوط ہونے لگی۔ بیل نے کہا'' دیکھو آثامیرے جذیات اور خیال ت کی رہ بیل تہماری زندگی کے کھات کس پری طرح سے حائل ہیں۔ تم آج ایک مر د کی بخل میں ہوتی ہوتو کل دومرے کی ہانہوں میں۔ بھی شو ہرکے س تھ ور بھی دوستوں کے ہمراہ ۔ ان حالات میں یہ کیونکرممکن ہے کہ میں تہمیں اپنی منزل سمجھوں اورتم جھے' ۔ اُٹ کی انکھیں اپنی حقیقت کی تلخی برد شت نە رسىس اور تھلكنے لكيس ميں نے اپنے رومال سے اس كے انسوصاف كئے۔وہ ذراستبھلى تو كہنے لكى۔ ' ونو دى ، يرسوں سے مير النمير جس ہ بت پر جھے قائل شکر سکا۔ آپ نے چند منٹ میں وہ بات جھے سمجھا دی۔ یقین جائے میں دل سے آپ کی بیو جا کرتی ہوں۔ پہلی ملہ قات کے وقت ہے بی بیل آپ کوول کی گیرائیوں سے جا ہے گئی ہوں۔ آپ کو بانے کیلئے میں نے کتے جتن کئے۔ ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی۔ ہر مگیڈ بیٹر کے ہے ہے آپ کو تحق اس لئے ملوایا کہ آپ میں جذبہ رقابت پریدا ہو لیکن بیمبری بھول تھی اور آپ جھے سے دور ہوتے چلے گئے۔اب میں آپ کو در و دسي لَى ' كونجير چکى بول۔ اگر آپ ميرے ماضى كوفر اموش كر دين تو ميں آپ كو يقين دلاتى بول كدائج سے بلكه ابھى سے بى آپ ايك نئ اور بدنى بولى آ ش کود میکیس کے ''۔ میں نے کہا<sup>'دو</sup> آشا بیسب کہنا آسان ہے اور کرمنا مشکل اور پھرتم شادی شدہ ہو۔ کیا تنہیں ہے چنداتن آس کی سے جھوڑ دے گا؟" آ ش کینے لگی " یکی تو بتا نے کے بل نے اپ کو یہاں بلایا تھا۔ ہے چند نے Mess کے یہ یکیٹریز سے جس کے لڑکے سے میں نے آپ کو مو یو ت ۔ یک بہت برو مصیکہ انتہائی کی ریٹ بر حاصل کیا ہے اور پر میلیڈ بیز کو 25 لا کھروپے رشوت دی ہے اوراس ٹھیکے کے حصول میں ایک منسفر بھی شام ہے جس کا مھیکے سے حاصل ہونے والے منافع میں آ دھا حصہ ہے " میرے یو چھنے پر آٹانے بتایا کہ"اں کے پاس ایک چھوٹا میپ ریکارڈ رہے۔ جس پراس نے ہے چند ، پر بھیڈیئر اور ششری ساری گفتگور بکارڈ کرلی ہے کیونکہ کشریکٹ کے سلسلے میں پر بھیڈیئر بنسٹراور ہے چند کی مدق تیں ہے چند کے عالی شان بنگے میں ہوتی تھیں''۔ بیس نے کہا'''آثاتم نے کل جھے میری بہتری کا کہا تھا۔ بھلااس ٹھیکے کے اندرو ٹی حالہ مت جانے سے میری كي بهترى بوك " " شيف بزيه معصوما شائد از بل كها" " كيا بل آپ كى بهترى تبيس؟" اور بل كوئى جواب شده مد كا " شايف كها كه " أس ريكارة ة گفتگو کی وجہ ہے جے چند شصرف بھے آزا دکر دے گا بلکہ میری زبان بندر کھنے کے قوض بھاری رقم بھی دے گا۔اور پھر آپ کے ساتھ بٹس آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی''۔ جھے پچھ بچھ میں نہیں آر ہاتھا کہ آشا کو کیا جواب دوں میں نے یوٹی کہددیا '' آشا اگر تنہیں واقعی جھ ہے جہت ہے تو وہ کیسٹ جھے سنواسکتی ہو۔ آشا نے فورانی اپنا بیک کھولا اور اس میں ہے ایک درمیائے سائز کاشیپ ریکارڈر نکال کر جھے دیا اور کہا۔ بیشیپ ریکارڈ رہمی الپ کا ورکیسٹ بھی الپ کی۔اب تو میں اپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نیس اٹھاؤں گی '۔ادھرمیری جیرانی اور پر بیٹ ٹی بڑھتی جارہی تھی۔نامعوم انداز میں اشانے جھے۔ اپنی ساری امیدیں وابستہ کرلی تھیں اوراہے میری تقیقت کا ڈرائجرعلم نہ تھا۔ میں نے اش کو کہا کہ دو جھے۔ CONTACT كرئے ميں احتياط يرتے ۔اورا كربھى اتفا قاس كااہے شو ہركے همر اومير الآمنا سامنا ہوجائے تو مجھے نظرانداز كرے۔جو بالاش نے کہا کہ آب وہ ایٹے شو ہر یاکسی دوسرے کے جمراہ بھی ہا ہر منہ جائے گی۔ کیکن جھے ہر روز فون کرے گی اور یہ کہ بیس ہر دوسرے تمیسرے دن اسے ضرور موں گا۔ کھانا تو ہم بھی کا کھا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ سے پہلے آشا یا ہرنگلی اور اپنی گاڑی بلس چلی گئی۔ چند منٹ بعد میں باہر نکلہ اور نیکسی لے کر اپنے س تھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ہوٹل سے پوری تیاری سے نکلا تھا۔ پسفل اور روپے میرے ساتھ تھے۔ ساتھی میرے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دہر بعد ہم دوئیکسیوں میں سرائے ہیرم خان کی طرف روان ہو گئے۔

ہم بیٹونت سے مقررہ وقت سے پہلے بی و ہاں پہنچ کے تھے۔ بجائے چھپر ہوٹل میں انتظار کرنے کے میں نے سو جا کہ اس ملائے میں کھو ماج نے بہم دو دوکی ٹولیوں مٹن آگے پیچھے چل پڑے۔ بیسلمانوں کی آبا دی کاعلاقہ تھا۔ چھوٹے تیجوٹے ایک منزلہ کھر اور چیوٹی جیوٹی دکا نیس تھیں۔ایک دکا ن پر ہم نے ٹھنڈے دو دھ کی بھری پوتلمیں ہیں اور پھرواپس لوٹ پڑے ۔ پہلے کی طرح میں نے چھپر ہوٹل میں اپنامور چے سنجالہ اور میرے ساتھی بھی دھر دھر مختلف جنگیوں پر ڈٹ گئے اور پیٹونت کا انتظار ہوئے لگا۔ اس انتظار کے دوران پولیس کی آیک گاڑی چھیر ہوٹل کے سامنے آکر رکی اور پولیس بلکاروں نے جائے بی ۔ دہلی پولیس کے ماتحت عملے کے لوگ کمزور اورغربت کے مارے ہوئے نظر آتے تھے۔ جواس معمولی ہوٹل میں جائے پینے جے آئے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دہر بعد پیٹونت آتا دکھائی دیا۔وہ آج نسبتاً بہتر حالت میں تھا۔اس کے ریسٹورنٹ میں چہنچنے کے تقریباً 10 من بعد میں بھی ریسٹورنٹ میں داخل ہوگیا۔ بیٹونت کونے کی ٹیبل پر جیٹا تھا۔ ایس نے جائے کا آرڈروے رکھا تھا۔ جائے پینے پینے اس نے ایک پیکٹ جھےتھ دیا۔ یہ پیکٹاس نے کپڑوں سے نکالاتھا۔ بیل نے بھی وہ پیک اپٹی بیش کے اندرڈال دیا اور بینٹ کی جیب سے روپوں کا غافہ نکال کر ا سے دیو۔اس نے دجیرے سے بوچھا کتنے ہیں۔ میں نے کہا 5 ہزار۔ لیثونت کے چیرے پرمسکرامیٹ آگئے۔اس نے لغا فد جیب میں ڈال لیو۔ میں نے کہ آج توشی کے ہاں جاؤگے ۔وہ جھینپ ساگیا اورد سے سے کہا۔ ہاں۔ بیس نے کہا۔ پیکٹ کی والیسی پہلے کی طرح ہوگی۔ کینے لگا۔ بیس وہ س 12 بج تك رہوں گا۔وائس پر گھر كے باس اگر وائس ل جائيں تو بہت بہتر ہوگا۔ كيونكر مير ے كھر والے بہلے ہى ميرے دير ہے كھر آئے سے نال س ہیں۔اورمیرے آنے کے بعدا گرکوئی بھے ملنے آئے تو بہت برا مائتے ہیں۔راز داری کے کہجے میں کہتے لگا۔اولاد جوان ہو جائے تو پوڑھے والدین کو کیسرنظر ند زکردیتی ہےاوران کے اس رویے نے جھے تھی کے ہاں جانے پر ججبور کر دیا۔ اخریش بھی تو انسان ہوں۔ سارا دن دفتر بیس کام کرتے كرتے تھك جاتا ہوں ۔ كھر آتا ہوں تو بچے ہات نہيں كرتے ۔ وفتر ميں وفتر كا كام اور كھر ميں كوئى ہات تك ندكرے ۔ ايسا آخر كب تك چل سكتا تھ۔ میں نے اٹھتے ہوئے بیٹونت کو تھیکی دی اور کہا کہ یہ ہالا خانے آیا دکرنے میں گھرے افراد کابڑا دخل ہے۔ ورنہ کوئی صحص اپنا روپیہ اور وفت ان تتفتكهروؤس كي آواز مين صرف ندكرتا اوربه جائية بوية بحي كهان بإلا غانے واليوں كي سكرابت ۽ بنبي اورا دائيں سب مصنوعي بهوتي ہيں اور بيصرف رو پہیبو رئے کے ڈھنگ ہیں۔کوئی شخص بھی یوں ہوتو ف نہ بتا ہے تونت کے اٹھنے سے پہلے ہی میں ماہرنگل آیا میرے ساتھیوں کوعم تھ کہ یہ میٹنگ مخضر ہوگ ۔ انہوں نے دوٹیکسیاں پہلے ہی روک رکھی تھیں ۔ہم ان میں موار ہوکر ساتھیوں کے کھر کے قریب اتر تھے۔ اس پر رینٹونت کے پیکٹ میں پہلے کی طرح CONFI- DENTIAL اور TOP PRIORTY کی مہروں والے خطوط تھے۔ ہم نے خطوط کی

اور رات کو پیک واپس کرنے بھی جی جی جانا تھا۔ یہ جمعہ کی رات تھی اور ایٹونت سے بٹل نے ہفتے کے روز 3 ہے بعد دو پہر کو لچ سینی کے ریسٹورنٹ میں سنے کو کہ تھا۔ جباں اس سے نیا پیک وصول کرنے کے علاوہ بٹل اس سے منصل بات چیت کرنا چاہتا تھا اور آئندہ پیر کو جھے پر کمتانی CONTACT سے من تھا۔
ر ت کوس ڈھے گیارہ ہے بیس کاننذات کا پیک کیکر ایٹونت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حسب معمول میر الیک ساتھی میر می تھا تھت کیئے میر بے ہمر وقف ریان قالے بیانی وائی کا بیا اور رات کو جلد ہی ہے روئق ہو جاتا تھا۔ بیس کے یہ بات اپھی طرح محسوں کی تھی کہ بھارتی ہو ہوتا تھا۔ بیس کانی دیا تھا۔ اس بوت کے خوش کی تھی کہ بھارتی ہو ہوتا تھا۔ بیس کانی دیا تھا۔ اس بوت کے خوش کو جلد ہی ہے روئق ہو جاتا تھا۔ بیس نے یہ بات اپھی طرح محسوں کی تھی کہ بھارتی ہو باتا تھا۔ بیس نے یہ بات اپھی طرح محسوں کی تھی کہ بھارتی بات پر خوف

کا ہیں بنانی شروع کردیں۔ بیکل بچیاس کے قریب خط تھے۔میرے ساتھی کا بیاں بناتے رہے اور میں پانگ پر دراز ہوگیا۔ آج میں کانی تھک چکا تھ

ز دہ تھے کرنب نے زخی شیر کب اچا تک برلہ لیئے کیلئے حملہ کر دے۔ بھارتی فوج کے محکمہ جاسوی کوبھی اس وقت تک بقیناً علم ہو چکاتھ کہ یا کہتان نے ا ہے جنگی قیدیوں کی کمی پوری کرنے کے لئے جارئے ڈویژن بھی قائم کرائے تھے جوجدیدترین اسلحہ سے کیس تھے۔ پھر پاکستان کی افواج کوس بقتہ مشر تی <sub>پا</sub> کستان کا بھی اب دفاع نہیں کرنا تھا اوران کی تمام تر طافت مغربی یا کستان کے دفاع پر مرکوزتھی۔ دہلی میں اس طرح کی کئی افو ہیں گر دش کرر ہی تھیں کہ باکستان بوری طاقت سے دہلی *پر حملہ آور ہو گا۔* یا کستان کی جھانہ پر دارفوج دہلی میں اتا ری جائے گی اور عکیحد کی پیند سکھ یا کستان کیئے ففتھ کا کمسٹ کا کام کریں گئے۔ دہلی میں ہراتو ارکوہوائی حملے سے بچاؤ کے سائر ن ٹمینٹ کئے جائے تنے۔ بھارتی ہٹدوؤں کا یہی خوف دور کرنے کیئے بھارتی حکومت نے غالبًا 74ء میں یا کستانی سرعد کے قریب ایٹی دھا کہ کیا تھا۔حالانکہ دوگی سال پہلے ایٹمی طافت بن چکا تھا اور اپلی اس کامیر بی کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ بھارتی دھا کہ کے فوری بعد ہا کتان نے بھی اپنی ریسر چی میں تیزی پیدا کر دی اور بھ رتی اندینٹوں کے عین مطابق تیل کی دونت سے مالا مال مسلم مما لک نے یا کستان کی اس معالمے میں بھر پورمد دکی ، جن میں نمایاں لیبیا تھا۔ کرنل فنڈ نی سے احکام پر یور پنیم 238 کے خام مواد سے بھرے ہوئے 20 ٹرک جنوبی افریقہ مٹل سفر کے دوران غائب کردیئے تھے۔ جن پر لدا خام یوریٹیم ہا کستان پہنچ دیو کی ۔ پینجبرے کی ڈرائع ابلاغ نے بڑے زور شورہے جاری کی اورائ کی بنیا دیم "اسلامی ہم" کا شوشہ چھوڑ اگیا۔ جس کی باکستان نے بھی تطعی؟ تر دبیرتبیں کی ۔ یہی خوف تھاجو بھارتی ہیںوؤں میں ساچکا تھا۔ یا کستانی حجھاتہ پر داروں کےخوف سے مُرل کلاس ہیںدوسرش م ہی اینے گھروں میں ہم جنب بیثونت کے کھر والی سڑک پر پہنچے تو ا کا دکا لیکسی اور دکشا نظر آئے تھے۔ د کا نیں سب بند تھیں۔ہم نے اس بار بیکسی نہیں چھوڑی اور کیکسی میں ہی بیٹے رہے بھوڑی ہی در بعد پیثونت کی کلی کے سامنے ایک رکشار کا اور اس میں سے جھومتا جھامتا پیثونت پر آمد ہوا۔ میں بیکٹ لئے تیزی ہے اس کے پیچیے گیا یشراب اورشی کے رقص نے اس کا نشہ دوبالا کر دیا تھا۔وہ جھومتا اور گنگٹا تا ہواا ہے گھر کی طرف جار ہاتھ میں اس کی مصنوعی خوشی اس سے چھیٹنائیں چاہتے تھ بہذااسے پیکٹتھا کراورا گلے دن کو لچے سینمامیں ملنے کی ما در ہانی کروا کروا کی باب آیا۔ اپنے ساتھی کواس کے کھرے یوس اتا را اور كن ث ييس برئيسي برل كرايية بوش الأكبا-

ے متعقد امور ہے گفتگو اور بچف کے متعلق ایمازے بیان کئے گئے تقصرف ایک بات الی تھی جس ہے آثا کی بچائی کا جوت ماتا تھ۔ فہ ہوگی پیرُ نے کہ تھے۔ نہ ہوگئی ہوگئی

ا گلے روز صبح میں نے آت کا دی ہوئی کیسٹ کی ہارتی ۔اس میں تین افراد کی آواز گلاسوں کی کھنگ اور بھی بھی آثیا کی آواز بھری ہوئی تھی ۔ جھیکے

کائی رہیں کی ''۔ینٹونٹ خاموی سے میری بات من رہا تھا میلن اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ یوٹھا ہے گے اس صل سے پہنا اس کے ہم ہیں نہیں رہا۔اور میل جا پہنا بھی بھی تھا کرٹی کی وجہ سے یشونٹ ہماری ہر شرورت پوری کرنے ہر ججود ہے۔ میل نے موقع نیست جا ن کر کہا۔ 'ویسے چشونت صاحب آپ کی پہند بھی ان کھوں میں ایک اور لاجواب ہے ۔ ٹی پر تو دل و جاں بی ٹمیس ، دوٹوں جہاں بھی ٹجھا ور کرنے ہوئی تو سود مہنگا ٹیس '' بیٹونٹ کھل اٹھ اور کہنے رہا ''دوٹو دیھائی اب تو پر بھوان کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں ٹھی کو حاصل کر سکوں کے گئی واک آپ کو کہتی ٹی ''' میں ئے جواب دیا ''کوئی خاص ٹیس معمول کی ڈاک سے آیک درجہ او پڑھی''۔ حالا نکہ یہ بہت بی اہم ڈاک تھی آرمی ہیڈ کو رٹرز کے ایک خط کے ڈرلیج بھادت کے نمبر 7 اور نمبر 10 ڈویژن کما غرروں کو طلع کیا گیا تھا کہ کھالائٹ انفوری کی ٹمام رہنفوں کو جن کی نفر کی دوئے ایک زیادہ تھی ء یک وہ کے اندران ڈویژ ٹوں سے ہٹا کرز کی پورہ میں تھی جائے دہنموں (نفر کانفر بیا 30 ہزار) کی جگہ تعینات کی جائے میں دہتے ہیں جن نہر 7 ورنمبر 10 ڈویژن پاکستائی سرحد کے قریب تعینات تھے ۔ ایٹونٹ کہنے لگا''اب جبکہ میں نے آپ کے لئے اتنا ہڑا درسک لیا ہے تو میں جن تک جائے کو تیں رہوں ۔ ہیں آپ تھم کرتے جا میں میں تھیل میں کوئی کسرا تھا شدیکھوں گا''۔

مجھے جا تک خول آیا اور ملل نے بیٹونت سے کہا تارالیور کے ایٹی بکل گھر ہے RADIATION سے تفوظ ٹرک ٹاٹا ریسر چ انسٹی ٹیوٹ کو باق ملاگ سے جاتے ہیں وران کی پیکورٹی فوج کے کمانڈ وز کے سپر د ہے۔ تارابور کا ایٹمی پلانٹ بھی ان کی نگرانی میں ہے ای باعث ایٹمی پلانٹ اورٹاٹا ریسر جے آسٹی نیوٹ کے متعبق پیڈکوارٹرز میں یقینا کیجھ فائلیں ہوں گے۔ ریسر ہے انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگ سے بھی ہیڈکوارٹرز کومطلع کیا جاتا ہو گا۔الی تم م فائلیں مجھے ورکار ہیں' یہ ونت ایسے فاموش ہوگیا جیسے رکھ موج رہا ہو۔ میں نے بے رغبتی مرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو یونہی آپ سے یہ ہات کردی ورند میٹی بخل گھر اور پہر جے اُسٹی ٹیوٹ دونوں میں جارار ابطر ہے اور جمیں مفصل معلومات مل دہی ہیں۔ میں نے تو محض ان معلومات کو Tally کرنے کیسے آپ سے پوچھ تھا۔ ہاں پیضرور ہے کہاں کام کے پوض آپ کو خاصی بڑی رقم مل سکتی تھی ''۔ میں خاموش ہو گیا تو بیٹونت بولا۔''الی دو فائنسیں ہیں جو جنز ل صاحب بنے کمرے کی سیف میں رکھتے ہیں چونکہ میں COPYING BRANCH میں سے سینئر اور سپر متلنڈ نث ہوں۔ اس لیتے ت فائدول سے متعقد ڈ کے ٹائٹ کروائے کے لئے اور آئی ہوئی ڈاک فائل کروائے کیلئے جنز ل صاحب مجھے بلاتے ہیں جنز ل صاحب کے کمرے ہیں ریئے نا ئب رئٹر پر میں ٹائپ کرتا ہوں۔اورکا ہیاں فائل میں لگا دیتا ہوں۔ بیددونوں فائلیں الگ الگتبیں ہیں بلکہ ایک فائل کھمل ہوئے کے بعد دوسری فائل زیر استعمال ہے۔ جنزل صاحب کے عظم سے مطابق ہر آئے والی ڈاک کے جواب کی کائی ای کے ساتھ اٹھیل کردی جاتی ہے۔ جنزل صاحب کا ٹائپ ر سُرِ بِكُلِ سے بِعِنْمَا ہِے أو ران كے كمرے مِل فو تو اسٹيث مشين بھي ہے لبذا كار، بن كا في بيل بنائي جاتى "بيل نے كہا ' و كوئي ہات بہيل آپ كي ان فائدو تک محض رسائی ہورامتصد تبین ہے۔لہٰذا اس بات کو بھول جا کیں ۔اب بہ بتا کیں کہ جنر ل صاحب اور پر بگیڈیئر اور دوسر ہے پینئر اقسر ان کے دفتر وں گ صف کی کون کون سے سوئیر کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی ردی کی ٹو کریوں میں چھنتے ہوئے کاغذ اوران کے گلڑے جا جمیں ' پیٹونت فوری یو لا۔'' آپ کا پیکام میں کروا دوں گا درا یسے تمام کاغذات میں آپ کومہیا کروں گا'میں نے اسے ٹو کا اور کہا' دہمیں ایٹونٹ یا پورفٹر میں جو کام ایک روثین میں جل رہا ہے اس میں آپ کی مداخلت شک پیدا کرسکتی ہے۔ آپ صرف ان مو تیرز کے نام جھے دے دیں۔ یہ مو تیرز کا کام ہےاورا نہی ہے ہم بیکام لیس گے۔ دوسرے اس کام کا معاوضہ نہایت تلیل ہو گاجوآپ کے شامان شیں۔ بڑا کام اور بڑا معاوضہ تزل کی سیف میں بڑی فائلوں کاحصول تف جوآپ کے ہے ممکن نہیں'' ۔ کچھ دریٹ موثی کے بعد میں نے بیثونت ہے آگلی ڈاک کے متعلق پو چھاتو اس نے کہا کہ آئندہ وہ ڈاک <u>ہفتے میں</u> دو دن منگل اور ہفتے کے روز دبو كرے گا۔ ڈليورى كے لئے دونوں دن وفتر سے واپسى پراس كى كلى كے با برمر كر پر دود دون كى دكان پراك جيسے تعلوں كى تنديلى كے ذريعے اور ڈ ك ک و کہی سے لئے منگل کورات 12 بیج جب وہ چہل فقری کے لئے گلی کے ماہر تک آجاما کرے گااور تیفتے کوشی کے مالا خانے سے واکہی پرس ڑھے کی رہ بجے سے بارہ بجے کے دوران مڑک پر میں نے کہا کہ اول تو میں خود آبیا کروں گادر ندمیر اایک ساتھی جس کی بڑی ہو پھیس ہوں گی اور نظر کی عینک لگائی ہوئی ہوگی تہار یقریب آکرتم سے سگریٹ جلانے کیلئے ماچس مانگے گااوراس کا کوڈورڈ ڈان ہوگا۔ڈان شنتے ہی تم اس سے تصلیح تبدیل کر بیما اس دوران پیٹونت نے ڈاک کا پیکٹٹیل کے نیچے ہے ہی جھےتھا دیا جے میں نے اپنے لہاں میں چھپالیا۔ بیرسٹ سمجھا کرجب میں کری ہے اٹھنے لگاتو یثونت نے رکتے رکتے ہو چھا کہ جزل کے دفتر کی فائلوں کا کتنا معاوض لسکتا ہے۔ میں نے کہا بیٹونت با بوجو کام آپ ٹیس کر سکتے اس کے متصل يو چينے كاكير في كره ہے آپ دوست بين البذا آپ كوبتا تا ہوں كم از كم پيجاس بزاررو بيد

یج س ہزار کا سنتے ای بیٹونت کی آئیسیں پھٹی کی پھٹی رہ کئیں۔ 70 ء کی دہائی میں پچاس ہزار روپے بہت بڑی رقم نضور ہوتی تھی۔ آج کل کے نوجوان اس دورکے پیچیس بزار کا اشمازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یا کستان بلس اس دور بلس بکرے کا صاف سخفرا گوشت جاررو پے کلودستی ب تف اورسب چیزوں کی قیمت ای شبعت ہے آج کل کے مقالے میں بہت کم تھی اور بھارت میں اندرون ملک بنے اور پیدا ہونے والی اشیا کی قیمتیں یا کتان سے بھی سبتاً كم تحس ينونت كووبي جهوز كريس ريستورنت سے بابرا كيا۔ میرے ساتھیوں نے ہازاروں میں تھوستے ہوئے ایک دکان سے اسکول ڈراموں میں گیٹ اپ کے لئے بنی مصنوعی موچھیں اور سکھوں کی رول کی

ہوئی واڑھیں خرید و تھیں۔ انہوں نے تو پیچن تفریحا خریدی تھیں لیکن میں نے ان سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ بال تو ان کے پہلے ہی فاصے بوسھے ہوئے تھے۔ میں نے آئییں سکھ طرزی بندھی بندھائی بگڑیاں بھی خرید نے کا کہا تھا۔اوراب میرے جا روں ساتھیوں کے باس سکھ کیٹ اپ کامکس س ون تھا۔ بیثونت کے ساتھ دالطے کا میں نے "معضبوط ملی" منا دیا تھا۔اب ڈاک لیٹے اور واپس لوٹانے کا روٹین کا کام میں انہیں سونینا جا بت تھا۔ کیونکہ غیرارا دی طور پر بٹن کی جگہ بیک وقت INVOLVE ہو چکا تھا۔اورمیرے پاس وقت کی می سینماسے نکل کرمیں ایک چشموں کی دکان پر گیو ورس دەسفىدىثىشون والى جارئىنگىين خريدلىن \_ یثونت کی حالت دیکیوکر جھے ایکا بک ایک منصوبہ موجھیا تھا لہٰ دا ہیں سیدھا جاوڑی ہا زار بھی کے بالا خانے پہ چلا گیا ہے بتاری اورش م او دھ کے حسن کی طرح طوائفوں کے ہال خانے بھی شامل ڈھلنے کے بعد رنگین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ابھی شام کے 4 بھی ٹبیں بچے تنے۔ش نے اپنی آمد کی احد ع وی

تو ایک اور سویا میراثی مجھا ندر لے گیا۔ رات کا سجا ہوا ہال کمر وسگریٹ کے فلزوں ، او تدھے پڑے اگالدانوں ، بھھرے سازوں اور نمیلی جا ند ثیوں سے نا پڑتھ ۔ میں نے میر، تی سے کہا کہ جھے ڈریرہ دار ٹی سے ملنا ہے جھوڑی در بعد جھے اندر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔جہال تھی دو تین ورئز کیوں کے س تصاوندهی تر چی پڑی سورہی تھی اورایک پانگ پر نیم دراز ڈریرہ دارنی سکریٹ بی رہی تھی۔اس کی نظریں سوالیہ انداز بیس بے وقت آنے کا سبب پوچھ ر ہی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تھی کے متعلق کچھ مات کرنے آیا ہوں کیکن اس کی موالیہ ڈگائی ختم نہ ہوئی۔ میں نے ایک ہڑا رروپے اسے دیتے ورکہ کرمبر ک ہوت غورسے سنے اور سیح جواب دے۔ ہڑا ررو ہے نے میری بے دفت آمد کا احساس اس کے چیرے سے عائب کر دیا اور وہ میراتی کوگال دے کر زکارے کئی کہا بھی تک میرے لئے خنٹرائیں لایا۔ آئی دہریش تھی اور دہمری لڑکیاں بھی اٹھ بیٹھی تھیں۔ ڈیرہ دارنی نے آئیں اش رہ کیا اورو ہ دوسرے سكرے بيں چي تنكيں۔ساري الريوں ميں صرف جي نے جھوٹي كانتھني پائن ركھي تھي۔ میں نے ڈر و دارٹی سے بو چھا کرٹھی کی بات کہیں طے ہوئی ہے تو ڈر و دارٹی نے تنی میں مرابا یا۔ میں نے بو چھا تر راند کیا ہوگا تو ڈر و دارٹی نے جُصِحْرِيدِ رَجِيعَةِ ہوئے كہا۔ 'مبس ہزارے ایک ہائی کم نہیں'' میں نے پھر پوچھاء پیثونت بابو سے بھی اس سنلے پر بھی بات ہوئی ہے تو وہ کہنے تل ۔وہ بڈھ تو میری بگ کا دیوانہ ہور ہاہے۔ یہاں پر کئی بٹرارمیری بگی کے قدموں میں ٹیجا ورکر چکاہے۔ کیکن میں نے اسے صاف کہد دیا ہے کہیں بٹرار سے

کم ہوں تو ان سٹرجیوں پراس مقصد کے لئے ندچڑ صنابے کرا لیک آو بھر کر کہنے لگی ۔ کیا زمانہ تھاو وہمی ۔میری اماں بتایا کرتی تنجیس کہ اس چوکھٹ پر بزے بڑے رئیس اور ٹواب زاوے لوٹنے رہنے تھے۔اب تو کلجک ہے کلجک۔جس کی جیب میں بھی سورو پیرہوتا ہے بلا دعڑک اندر جد استا بچیوں کے نا زک یو دُں نا چنے نا چنے سوج جاتے ہیں لیکن پانچ رو ہے سے زیا دہ و میل کوئی ٹیس دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھوا گرمتہ ہیں تھی کے 35 ہر را جائیں اور وارنی میری بلائیں لے کر کہنے گئی۔جوہری جی ہیرے کی قدر پہچا نتاہے۔وہ پھے اور بھی کہنا جا ہتی تھی کہیں نے سے ٹوک دید ورکہا کہتم ایسے کرو کہ جب بیثونت آئے تو اسے کہنا کہ ایک رئیس نے 35 ہزار روپے کی چیکش کی ہے۔ بیس نے اس سے ایک ہفتے کی مہست وگلی ہے۔آپ چونکہ ہورے برائے شناسا ہیں اس لئے پہلائ آپ کا۔اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے میں ہزار کے مطالبے کو بیوراندکر کے اپنا نقصان اور ہر را فی مکہ وکیا ہے۔ اب 35 ہزار کی آفر کو بھی آپ موٹی بچار شل ضائع نہ کردیں۔وہ رئیس زادہ تو اس سے بھی زیادہ دیے پر آ مادہ ہوجائے گا۔ آپ کے پیس ایک ہفتے کی مہلت ہے۔ورند بعد میں ہم سے شکوہ نہ سیجئے گا۔اس معالمے میں میرا ؤکر ہرگز نہ کرنا نے ضیکہ میں نے ڈیر ہ دار ٹی کوخوب یٹ پڑھائی کین وہ بھی گرگ ہاراں دیدہ تھی۔ کہنے گئی جعنوراآپ کی ہر ہات درست کیکن اگر بیٹونت ہایو 35 ہزار پر راحنی نہ ہوئے تو ہم ہیں ہز رہے بھی جا کیں گے۔ بین نے اسے ایک ہزارا ور دیا اور کہا کہ اگر ہیٹونت ایک ہفتے میں 35 ہزار شدے سکاتو میل ہیں ہزار ویسے ہی دے دوں گا۔ پیمبر وعدہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کرمبرے کے پرحرف بحرف ممل کرو۔ یہ کہ کر میں وہاں سے جلا آیا۔ میں نے ایک طرح سے بیرجوا کھیلا تھا ۔ پیٹونت سے جھے امید تھی کہ جب اسے تھی کے حصول کے اوقات کار کا پیتہ جلے گانو وہ بڑے سے بڑارسک ب ے گا۔ میرے خول میں ان دون نلوں کا پیچاس ہزاررو ہے میں حصول میرے بیئٹر زکے لئے بہت مستاسودا تھا۔ ہماراا کیے گروپ پہلے ہی اسیٹ اس مشن میں نا کام ہو چکاتھ جبکہ مطلوبہ علومات ہادے لئے بہت ضروری تھیں۔ جاوڑی وزارے و کپس پر میں ساتھیوں کے گھر جلا گیا اور آج کی ڈاک کی کا بیاں بنوا کرگزشتہ ڈاک کی بیاں بھی لے لیں میں نے ساتھیوں سے

کہا کہ آج سے بیٹونت کو ڈاک لوٹائے اوروصول کرنے کی ڈیوٹی ان کے ڈمہ ہے۔ کا بیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں ۔منگل اور بیفتے کو ڈاک کی وصوبی

ورو کیسی کے اوقات اورجکہ بھی آئیں بنا دی۔اورکہا کہ بدھاوراتو ارکی سے 10 بجے ڈاک کی کا بیاں مجھے لودسی ہوٹل کے قریب مغل کل ریسٹورنٹ میں

پہنچ دیو کریں۔ بیثونت سے ڈاک لینےاورواپس کے لئے دوسائقی جایا کریں۔ جن میں سے ایک موچیس اور عیک لگائے جبکہ دوسراا پٹی اصلی حاست

میں سے کورکرے۔ائ وقت میں نے ایک فیصلہ کیا جو کہ میرے بیٹئر کی ہدایات کے خلاف تھا ( حالات کے نقاضے کے مطابق وک گئی ہد ہوت میں تبدیلی کا بھے ختیار دیا گیا تھا )۔ بیل نے ساتھیوں کولودھی ہوٹل بیل اپنی رہائش اور ٹیلی فون نمبر بتا دیئے اور انہیں کہا کہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تحت وہ مجھے ہونگ بین رابطہ کر سکتے ہیں میبرے اس تصلے کی تین وجوہات تھیں ۔اول یہ کہمراتقریباً ہرروزان کے گھر جانا مناسب نہ تھا ور ، لک مکان اور محصے داروں کو شک میں مبتلا کرسکتا تھا۔ دوم میرے ساتھیوں کومیرے متعلق کوئی علم نہتھا اور کسی ایمر جنسی کی صورت میں وہ مجھے سے رابطہ نہ کر سکتے تھے اور تیسری وجہ پتھی کہا گرکہیں میں پکڑا جاؤں تو وہ میرے متعلق بالکل اعمصرے میں ہی نہ رہیں۔ میں آہنتہ آہنیں ومہ داریوں سونینا ع بیتا تفاتا کرمبری گرفتاری کی صورت میں وہ طے شدہ امورکو جاری رکھ عیس ۔ کلا سراون میں نے ہوئل میں بی گزارا بھیجے والی ڈاک تیار کی اورتا زہ کارروائیوں کی کامیابیوں کی مفصل رپورٹ، شدد کھائی دینے والی سیاس سے تکھی۔ ہدردے 20 ہزاررو ہے لینے اور پیثونت کیلئے مزید روپوں کی ضرورت بھی لکھی۔ تا رابورمشن کی اب تک کی جانے والی کوشش اور اس کے متو تع نتائج کے ہورے میں بھی ککھا غرضیکہ شام و صلتے سے پہلے ڈاک کا پیکٹ مالکل تیا دکر دیا۔ میں اسکے روزمقر رہوفت پر اپنے تین ساتھیوں کے بمر او CONTACT سے ملئے بیٹی گیا میرے مطالبے کے مطابق اس باردو CONTACT بھیج کے تقے جوڈ اک کا غاصہ بر اٹھیلالائے تقے میرے ساتھی جھے کور کئے ہوئے تھے تھیلہ لے کرمیں نے فوراً اپنے نمبر 2 کے حوالے کی جواسے اپنے کھر کے ۔ CONTACTS کوجھے کوئی بات کرنے کی اجازت نہتی ۔ لبذا جھے ہے ڈاک لے کرد وہمی ٹورا چلے گئے ۔اپنے بقیددو ساتھیوں کے ہمراہ میں تین ٹیکسیاں بدل کراور مختلف علاقوں کے بے فائدہ چکر لگا کراور رائے میں ساتھیوں کوا لگ الگ جگہا تا رکرتفر بہا دو تھے بعدان کے گھر پہنی۔

تو تکمرنی کرنے والے ہمارے ٹھٹا نوں تک بھی شہری جائیں اورائیس راستے بیل ہی جھٹک دیا جائے۔ اس بر رہ رک ڈاک کے بیکٹ میں ہمارے کھر بلو خطوط کے علاوہ دوعد د کیمرے اور کیمرے کے لئے بارہ بارہ فلموں کے رول تنے۔آیک تمیں بور کا بعل سربینسر کے سرتھرہ تین فالتومیکزین اور دوسو گولیاں تھیں۔ پیچاس بڑار بھارتی رویے تنے سینئر زکے خط میں ہماری کارکر دگی کو بہت سراہا گیا تھ وریثونت سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت ہے انتظار کیا جارہا تھا۔ آیک کیمرہ سائز مٹل سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور ڈاک کی تصویریں بنانے کی صد حیت رکف تھ جبکہ دوسرا کیمر CANNON موجینک تھا اوراس میں بلٹ ان قلیش گن تھی۔ سینئر کا ایک خط صرف میرے لئے تھ جس میں مختلف ہر یوت کے علاو و بیدورج تھا۔ " تتہماری کارکر دگی اور صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے تم جا ہے اپنی جان کی ہرواہ شکرتے ہولیکن جو رے سے تہاری زندگی بیش قیت ہے۔ لبندا ہر قدم سوچ سمجھ کرا تھاؤ۔ سائیلنسر والا پنعل تہارے لئے جاراتخدہے۔ اگر ضرورت کاموقع پیش آج ئے تو ب دری ستعال کرنا۔ استدوبراتواراوربدر کو کھیک دو بے بعد دو پہر ہم وائر لیس پر تہمیں CONTACT کیا کریں گے۔ تا کہ شرور ک ہدایات کے عل وہ

الرب سب کی نیریت معلوم ہو سکے ۔ آپ جواب میں صرف MESSAGE RECEIVED اور ALL OK کہیں''۔ یہ انتقام میرے خیول

میں اس کے کیا گیا تھا کہ ہم اپٹے ڈاکممیر پر لاہور سے رابطہ کرنے اور پیغام بھیجنے میں جو وقت صرف کرتے تھے۔اس دوران ہمارے ٹریس

میکسیوں کو بدت بختلف جنگیوں کے چکرنگانا اور ساتھیوں کورائے میں الگ الگ تارنا جارے لئے لازمی تھا تا کیا گر CONTACTS کا پیچھے کیا جہ رہاہو

TRACE بوے كاف صاامكان تھا۔ جبكدلا بورت TRANSIMT بونے والے بيفام جا ہے كتاوفت ليل RECEIVE كرف ورفحقر ترين جواب بھیجنے بیل' کیڑ'' کاخدشہ بہت کم تھا۔ بھے اس میٹے انتظام کی وجہ کہیں کچھ گڑیز ہونے کا حسادلا رہی تھی۔ بیل اسے محض اپنا وہم مجھ کر بھر دین ج ہتا تھالیکن دو تین روز بعد کے اخبارات میں جلی مرخیوں میں الد آبا د میں ایک یا کستانی میجر جاسوی کی گرفتاری اور بعد از ان اس کے تین ساتھیوں کی ٹر اُسمیعر کے مسکسل استعمال کی وجہ سے اگرہ سے گرفتاری کی خبروں نے میرے خدشے کی تقید این کر دی۔ا خیارات تو پا کستانی چیجر اور اس کے س تھیوں کے گرفٹاری اور سنٹی خیز انکشافات کی تو تع ہے بھرے ہوئے تھے۔لیکن کیا انکشافات ہوئے ۔اس کے متعلق مجھی ہیجھیا۔ بیتو کرنل شکر نے ہفتہ وس دن بعد آیک مل قات میں تفصیلاً بتایا کراحس نام کا ایک یا کستانی میجر 39 ماؤنٹین ڈویژن کی وردی پہنے الد آیا د میں کسی سیکنٹل ڈیوٹی کے بہ نے تھہر اہو تھا۔وومیس میں تقیم ایک بھارتی کرنل کی ڈائز ک کے چیچے لگا ہوا تھا۔میس میں کی دنوں کی لاحاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسمن بیٹ بین کو چیے کے زور ہر رام کرنا چاہا اورا سے اعمّاد میں لینے کے لئے یہاں تک بنا دیا کہوہ یا کسّاتی اورمسلمان ہے۔کرنل کی ڈیز کی لہ کر دیے کے وض اس نے بیٹ مین کو خاصی بروی وقم کی پیشکش کی اور آدھی وقم پیشکلی دے گی سید بیٹ میں پچھڑ یا دہ بی د محب بھارت ' تھے۔اس نے کرنل

کوسب پچھ ہتا دیا۔ میجر احسٰ کوفوراً گرفتار کرلیا گیا اور بیقعد این ہوئے پر کہائ**ں ک**ا 39 ماؤنٹین ڈویژن سے جو پونا میں SIATO.NED تھا کوئی و سره بیس اس پر انتها کی تشدد کیا گیالیکن اس نے سوائے ایٹے نام، رینک اور نمبر کے پچھے شہتایا۔ یں رتی اتنیکی جنس نے جلد ازجلد اسے ساتھیوں اور جدردوں کے نام اگلوائے کی خواہش میں اس میجر کو Break کرنے کیلئے تشدد کی انتہا کردی۔اس کے دونوں یو دُس کی نظیاں کا فی گئیں۔ ہاتھ کا لے گئے اور دونوں ہا زوجھی کاٹ دیئے گئے لیکن میجراحسن کی زبان سے آیک لفظ تک نہ نکلہ بے تھی کہ وہ شہید ہوگی ۔ال کے ساتھی آگرہ میں تھے۔ میجراحس جب مقررہ وقت سے چندون بعد تک وہاں نہ پہنچاتو وہ بو کھلا گئے اور ہارہارٹر اُسمیر پر ڈاہور سے را بھے شروع كردي- Tracer في ان كي تناس يج كئا اورجكه كالعين كيااوروه تينون بمعير أنمير بكرے مجے كرنل تكر في جو وكھ جھے بتا يا ميل منت كيا۔

میں نے خود کوئی ایساسوال شاکیا جو کرنل کومیر مے متعلق شک میں ڈال سکے۔ بیساری روداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد میں جھے پتا چر کہ میجر کے نتیوں ساتھیوں کو بھی تشکدد سے شہید کر دیا گیالیکن انہوں نے بھی اپنی زبان ٹہ کھولی۔انا للہ وانا علیہ راجعون۔ ق رکین ! شبیر آپ موج رہے ہوں کہ یا کتان سے اس فراوانی سے بھارتی کرنی کی آمد کی وجہ سے جمیں اسے فرج کرنے کی کھی اجازت تھے۔ یہ وت ہرگز نتھی بلک بیرے ہوٹل اور ساتھیوں کے مکان کے کرائے کی ادائیگل کے علاوہ میرے چار ہزار رویے اور بیرے ساتھیوں کے تیل تیل ہز ررویے ہ ہوار ذبتی اخراجت کیلئے مقرر کئے تھے۔ ان رقوم کے علاوہ ہمیں ایک ایک چیے کا حساب رکھنا پڑتا تھا۔مشن کی مدیلی اخراج ت کی تفصیر ت Just f cation ویٹی پیٹنی تھی میرے ساتھیوں کے باس چونکہ ذاتی اخراجات کی مدیلی رقم ایٹروانس میں جارہی تھی اس لئے میں نے اس بر رنہیں پھھ

نددیا ورہمدردے کی جوئی رقم کا بقیاد راب ملنے والے پیچاس ہزاررو ہے ہوٹل میں اپنالر میں رکھ دیئے۔ بیسب رو پیدملک اور قوم کی امانت تھا ورہم ئے جبکہ پنی زندگیاں اپنے وطن کیلئے داؤ ہر لگا رکھی تھیں تو اس امانت میں خیانت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

میں نے اپنے ساتھیوں کو میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا بتایا اور کہا کراب جمیں بہت احتیاط سے کام لیما ہوگا۔ میں نے آنہیں تخق سے ہ بت کی کہ بھی بھی اسکیے باہر نہ جائیں جمیشہ دو جائیں۔ دونوں سکے ہوں اور آیک دوسرے سے فاصلہ رکھ کرچلیں۔ اگر محسوں ہو کہ آپ کا پیچیوں کیا جارہ ے تو جھنکنے کی بوری کوشش کریں اورا گرجھنکتے میں نا کام ہوجا کیں اور بینے کی کوئی صورت نظر ندا نے تو پھر پیچھا کرنے والے کو گولی مارکر بلا کے کرویں ور وہ ں سے ناتب ہو جا کیں میر ک پیدایت من کر ساتھیوں نے بتایا کرسرائے ہیرم خان میں گھو منے کے دوران انہوں نے جاتو چھری او تہنجروں کی یک د کان سے لی یا پنج چھریاں خریدی ہیں جو آ دھا تھے سے بھی کم چوڑی اور آیک نٹ کمی ہیں اور ہاتھ میں بکڑنے والے عام مو نے بید میں چھری کے دستے میں بے سکر یوکے ذریعے نٹ ہو جاتی ہیں۔انہوں نے ایسا ایک بید مجھے بھی دیا تھیمری واقعی مصریخت اور بہت نیز تھی۔بید کے اندرنٹ ہوئے پر چھری کا دستہ بید کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔واقعی ہے کار آمد ہتھیارتھا جس ہے آواز نکا لے بغیر دشمن کو ہلاک کیا جاسکتا تھا۔ یا کستان ہے بھیجے گئے سر کیلنسر و بے پیمل کورکھے کیلئے کوراورالی بیلنس بھیجی گئ تھیں جن ہے پیمل لہاس کے اندر بالکل جھیپ جاتا تھا۔ بیس نے ساتھیوں کو دو ہارہ تنبید کی اسمحہ ور حچری کا ستعمل صرف انتہائی خطر ماک صورت حال میں گھر جانے پر کیا جائے جب دوسر اکوئی راستہ نہ دہے۔

س تھیوں کومیجر آحسن کی شہادت کا بتائے اور تھریاں لینے کاواقعہ ہمارے گزشتہ تسلسل سے تقریباً 12 روز بعد کا ہے ورنہ گزشتہ پیرے روز ہم نے پاکستانی

Contac ts سے ڈاک وصول کی اور بھیجی تھی اورا گلے روز پیٹونت سے میرے ساتھیوں نے دودھ دنی کی دکان ہر اس کی ڈاک کا تھیلاوصول کرنا تھا۔ منگل کوبیرے ساتھیوں نے بیٹونت سے ڈاک وصول کی اور کا پیاں بنا کر بدھ کومغل گل ریسٹو رنٹ میں میرے حوالے کر دیں۔ کا بیون کےعلاوہ پیٹونٹ کا دیہو کے غافہ بھی بچھے دیا۔جس پر Most Urgent کھا ہوا تھا۔خط میل کھا ہوا تھا۔ ''ایک بہت بی اہم مسکد در پیش ہے آپ سے فوری من جا ہت ہوں۔ بردہ کورات آٹھ بیجے کو لیسنیما کے ریسٹورنٹ بیل آپ کامتنظر رہوں گا۔ 'میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ رات بو نے آٹھ ہیجے کو بیسنیم کے رہنٹو رنٹ میں لگ لگ جا بیتھیں اور میری لیثونت سے ملاقات کے دوران چو کنار ہیں۔

میں جون ہو چھ کر پندرہ منٹ لیٹ ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ پہلے سے دہاں بیٹھے ہوئے میرے دونوں ساتھیوں نے جھے گرین سکنل دیا۔ پیٹونت کونے ک یک میز پر سر جھائے جیفا اور پر بیثان حال دکھائی دے رہاتھا۔ بیس اس کے قریب پہنچاتو اس نے سراٹھایا۔ جھے دیکھ کراس کی ہا تجھیں کھل مخیس۔ '' بہت مرتب اللہ آپ نے میل تو مایوں ہو جلاتھا'' میں نے کہا کہ میل تو صرف پندرہ منٹ لیٹ ہوا ہوں میسر حال بتا تیس کیا ضرورت آن پڑی۔ ینونت نے میرے آگئے تی الحقیقت ہاتھ مائدھ دیئے۔میری عزت اور زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے 'میں نے کہا''لینونٹ ہابو ہاؤتو مہی کیو ہ ت ہے' بیمان بین بتا تا چلوں کہ بیٹونت کو میں نے اپنا ہندو نام بھی ابھی تک نییں بتایا تھا اس لئے وہ جھےصرف صاحب کہ کرمی طب کرنا تھ۔ چند سینٹرموزوں الفاظ سے گفتنگو کا آغاز کرنے کیلئے وہ حیب رہااور گھر یولا''صاحب آپ سے تو اب میسری کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ میں شمی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔کل شرم بٹن اس کے ہاں گیا تھا تو اس کی ماں نے جھے الگ بلا کر کہا کٹھی کا ایک خرید اراس کے 35 ہزار دینے کو تیا ہے۔ تامعلوم و و تچی ہے یہ جھوٹ بول رہی تھی۔ لیکن جھے اس نے صرف ایک چفتے کی مہلت دی ہے۔ روپوں کا بندو بست کرلوں۔ ورنہ وہ تھی کو دوسرے خرپیرار کے حوالے کردے گے۔ یہ کہہ کریشونت میری طرف امید بھری تظروں ہے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا '' لیشونت بابواس معالمے میں میں کیا کرسکتا ہوں۔ یہ آپ کا و تی معدے "بیثونت اور زیادہ گز گڑانے لگا۔" آپ جانتے ہیں کہ بٹل کی صورت بھی اتنی رقم کا بندو بست نیس کرسکتا۔ آپ میری آخری امید ہیں۔ پھکوان کیلئے جھے بیرقم ایٹروانس دے دیں۔ بیل استدہ اپنی ڈاک کا معاوضات ایٹروانس سے منہا کروا تا رہوں گا'''در دیکھو بیٹونٹ ہو ہو'' میں نے ہے نیوزی سے کہا''' آرمی ہیڈکوارٹرز کی ساری ڈاک ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی۔ آپ کے بھیجے ہوئے بیشتر مخطوط ہم ردی کی ٹوکری بیل ڈل وسیتے ہیں۔ بیس نے اب تک جورقم آپ کودی ہے وہ آپ کی دی ہوئی ڈاک کے مناسب معاوضے سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ سے دوئی ہو گئی ہے اس سے میں نے پیلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔اب آپ کو 35 ہزار روپیدر کارہے تو و واس تتم کی ڈاک کے عوض ایلے واٹس تبیں دے سکتا۔ میں بھی آگے جو ب دو ہوں۔اس کی صرف ایک صورت ہوسکتی ہے کہ تا رابور کی فائلیں اگراآپ مجھے لا دیں تو پھریہ رقم اپ کول سکتی ہے۔ ''' دلیکن وہ فائنیں تو جمز ل صاحب کی سیف بین رکھی ہیں اور سیف کی جابیاں جنزل صاحب کے باس ہوتی ہیں "بیٹونت نے مایوی سے جواب دیا اور خاموش ہوگیا۔ بیس نے فورا ہی اس سکوت کوتو ژویو اور کہا'' بیثونت بابوضرورت ایجاد کی ماں ہے۔آپ کے بقول جنز ل صاحب کی سیف کھولتے بھی آپ ہیں اور بند بھی آپ کرتے ہیں۔ یہ دومو تع ایسے ہیں جن میں آپ جا بیوں کا تکس صابن کی کلیوں پر لے سکتے ہیں۔ آپ تکس لے لیس اور جابیاں بنوالیس۔جنر ل صاحب کے وفتر سے جانے کے بعد آپ آسانی سے سیف کھول کر فائلیں نکال سکتے ہیں۔ وفتر سے واپسی پر فائلیں آپ میرے آ دی کے حوالے کریں اور سی رت کونی نبوں کے ساتھ آپ کو 35 ہزاررو ہے ل جا کیں گے۔ بیثونت موج میں پڑ گیا۔اس کی غاموثی ڈر کی وجہ سے تھی میں نے اسے موچنے کی مہست نہ دی اور کہا کہ چاہیوں کے نقش اتا رنے بیس زیادہ سے زیادہ ایک منٹ صرف ہوگا اور فائلیں نکا لئے بیس بھی کم وثیش اتنا ہی وقت کے لگا۔رسک تو آپ سے ای بے رہے ہیں۔ بینو کل دومنٹ کی بات ہے۔ جس کے عوض آپ اپنی بڑی سے بڑی حسرت پوری کرسکیں گے۔ورندا گراس آرزوکو دل میں ئے آپ کا دیں نت ہو گیاتو آپ کی ہے اتما بھی بھٹکتی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی اسے ثانتی نہ لے گی۔ ینٹونٹ کا پچھ خوف تو میں نے دور کیااور پچھاس کی خواہش نے۔ پچھ در سوچنے کے بعدوہ پولا' مساحب جب زعر کی میں کوئی خوشی ای نہیں تو پھر

یں بےرنگ زندگی کورنگین بنانے کیلئے میں بیدسک بھی لے اوں گا۔ دلی صابن کی علیان و میں آج بی کے اول گاجن برنرم ہونے کی وجہ سے تکس نم ہیں طور پر ایا جاسکتا ہے۔ سیف کھولتے اور بندکر تے وقت میری پاپٹے جنزل صاحب کی طرف ہوتی ہے۔اس لیے نقش بھی آسانی ہے اتا ریوں گا۔جنزل صاحب چونکہٹا کینگ کیلئے جھے ہی بلواتے ہیں۔اس لئے ان کے جانے کے بعد صفائی ہونے سے پہلے کوئی بہانہ ہنا کراس کمرے میں ہ سکتا ہوں اور فائلیں نکال سکتا ہوں کے کو بھی شک نہیں ہوگا۔لیکن ایک ارچن ہے کہنز ل صاحب اس محدو دید ت میں اگر مجھے نہیں بلواتے تو پھر کیا ہوگا۔''محدو دمدت سے بیٹونت کی مرادشی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تھی۔ میں نے کہا کداگر اس دوران جنزل نے تہمیں نہ بلویا تو تم اپنا قلم سیف میں بھول جانے کا کہ کربھی جنزل سے چاہیاں لے سکتے ہو۔'' اگرنگن بچی ہے تو بھگوان خودرستہ بنادے گا۔ آپ رو پیہتیا رکھیں میں فائلیں ل نے کی پورک کوشش کروں گا۔ ' میہ کہ کریٹونت نے جھے قمستے کہا اور رخصت جابی اور ٹال موج رہا تھا کہ بیٹونت کا بھگوان تو اس کا رستہ بنا نے بو نہ بنائے میر الله بقیناً ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی دے گا۔اجا تک جھے ایک خیال آیا اور میں نے بیٹونت کوکہا کہ چونکہ تمہاری''ایر جنسی' ہے اس ئے میراا کیکا دی ہرروز دفتر سے تنہاری واپسی کے وقت دو دھ دہی کی دکان پرتنہا را انتظار کرے گا۔ کیونکہ ڈاک کی وصولی کیئے تو منگل اور ہفتہ کے دن مقرر تھے۔ پیٹونت نے شکرانے کے انداز میل دوہا رہ جھے ٹمستے کہا اور چلا گیا جھوڑی دیر بحد میل بھی اینے منصوبے کی اب تک کامیر بی اور آئندہ کامیر بی کے خیولات بین کھویا ریسٹورنٹ سے باہر آگیا اوراپ ساتھیوں کے گھر جاا گیا اورائیس کہا کہ آئند ومنگل تک روز دوساتھی دورہ دای کی د کان پرینثونت کی واپسی کے وقت ا**س کاا نظار کریں اور عام ڈاک کے علاوہ جو پچھیجی وہ دے اسے لے کرفوراً بھے ٹیلی فون یو تھد ہے فون کر کے** مقرر کر دووفت پر مغن تحل ریسٹورنٹ میں جھے دے دیں۔ میں نے اپنی طرف سے تمام انظامات کھل کر لئے تھے اور اب ہمیں ایثونت کی کامیانی کی خبر سننے کا بے تابی سے انظار تھا۔میرے دوس تھی ہرروز دو دھ کی دکان پرینٹونت کی دفتر سے والیس کے وفت موجود رہتے تھے اور اسے اپنی موجود گی کا احساس بھی دلاتے تھے ای صورتحال میں کئی دن ہیت گئے۔اس دور ن پیثونت نے مقررہ دن آئیں ڈاک کالفا فہ دیا تھا۔اس ڈاک میں ہیڈ کوارٹر زے محطوط کے علاوہ تین سوئیرز کے نام اور گھریلویٹر ریس

تبھی تھے۔ہراکی کے نام کے ساتھ لکھاہوا تھا کہ وہ کس بینئرافسر کے کمرے کی صفائی کرتا ہے۔اس مارہم نے بیٹونٹ کی دی ہوئی ڈاک کی من سب روشنی میں تفسوری ہے ہی اتا ریں اور اپنی کا بی کرنے والی سلیٹوں سے کا بیاں بھی بنالیس کیونکہ فلموں کے رول تو یا کستان جا کے ہی ڈیولپ ہوئے تھے اور تب بی ان کے رزلٹ کا پینہ چلنا تھا۔ کا ہیاں ہم نے حفظ ماتفقدم کے طور پر بنالی تھیں۔ اس انتظار نیم کی کیفیت میں ایک روزعیر انگریم میرے ہوٹل میں آیا اورائی کرنل کے متعلق اپنے خیالات پہنی جا رصفحات دے کر جیلا گیا۔عبدالکریم اردو پولٹا تو صاف مقری تفالیکن اس کی تحریر بہت معمول تھی۔ کرنل فخکر کے متعنق ہیں نے جو پیچے لکھا تھا اس کالب لیاب بیتھا کہ کرنل شکر اگر چرا کیے بخت کیرفض تھا کہا ہے گالیاں بھی دیتا تھ لیکن دل کاو ہ بہت نرم تق ۔ پیڈکس کے آبریشن کیلئے عبدالکریم کو CMH میں وافل کیا گیا تو کرئل شصرف ہے کہ ہرروزاس کی تنارداری کو آتا تھا بلکہ اس کیلئے کھل فروٹ بھی ل تا تھے۔عبد نکریم کی تحریر کی ایک بات نے بھے چو نکا دیا کہ کرنل شکر مجمی ہمی نشے کی حالت میں بھارت اور بھارتی افواج کو گالیاں بکتا تھ ورکہتا تھ کشمیر کے معالمے بیل بھارت کی بہث دھری کی وجہ سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے جانی دشمن بن بچکے ہیں۔ بقول عبدانکریم کے کرنل سجھتا تھا کہ بع رت نے سر تی پر کمتان کو بنگ دلیش تو بنا دیا لیکن اب بھارت کے کارے کارے ہونے کی ماری ہے اور یہ کہ استدہ جو ما کستان بھ رت جنگ ہوگ وہ یٹی جنگ ہوگ۔ بیٹی جنگ کے میتیج میں دونوں ملکوں میں جو تیا ہی ہوگاہ وہا کستانی مسلمان تو ہر داشت کرجائے گالیکن بھارتی ہندو ہرگز ہر داشت نہ کر سکے گا ور جنگ کے بعد بھارتی ہندوخود بھارت کی ا کائی کوٹو ڈکرچھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں میں تقشیم کرلیں گے ۔ان ریاستوں کے پاس نہ تنی ط قت ہوگ ورندوسائل کہ جنگ کرنے کا سوچ بھی سکیں۔عبدالکریم نے لکھا تھا کہ کرنل شکر مربیث کر کہنا تھا کہ ایساضرور ہو گالبین نباق وہر ہو دی کے بعد۔ کاش بھارت کے تکڑے جنگ سے پہلے ہی ہو جائیں اوراک بردی اور بھیا تک تناہی ویر ہا دی سے بیا جائے۔ کرنل فنکر کے مط بق دنیا بھر کے مسمى نامم لك يركستان كى دُھال بن جائيں كے جبكہ بھارت كے روشہارہ جائے گا۔ عبدالكريم نے لكم تف كدرات كونشے بين كرنل تحكر جو يجھ كہتا ہے وہ اكلى منے جھے سے ضرور پوچشا ہے كہ كن اور نے تونبين سنا۔ جھے سے تسى كر لينے كے بعد مجھے دس پندرہ رو ہے دے کر کہتا ہے ' جان بناؤ ، بھارتی مسلمانوں کو استدہ جنگ میں بہت بڑا رول ا دا کرنا ہے اس کی تیاری کرو''۔ کرنل فنکر کے متعبق عبد انکریم کی تحریر کومیں نے تی بار ہڑھا بہت موجا اور بالآخریہ بتیجدا خذ کیا کہ عبد الکریم کی نگاہ میں ، میں بھارتی ہیںدو اور کرنل فنکر کا دوست ہوں اس نے جو پرکھوںکسا ہے وہ درست ہوگا۔اگر عیدالکریم کومعلوم ہوتا کہ بیل مسلمان یا یا کستانی ہوں یا کرنل فنکر کا دشمن اوراس کا فسر ہوتا تو و و پہلی صورت بین مجھے خوش کرنے اور دوسری صورت بیں کرئل مخکر ہے بدلہ لیٹے اور اسے نقصان پہنچانے کے لئے غلط بیانی کرسکتا تھا۔ بیچر برخود ا سے بھی بے عد نقصان پہنچا سکتی تھی۔ لبندا سے درست سمجھا جانا جا ہئے۔ کرنل شکرخود مجھے ایک شام ہاتوں ہاتوں میں بتا چکا تھ کہ 65 ء کی جنگ کے

دور ن س کے جوان رکی کرتے ہوئے یا کتان کی سپر ہیوی گئوں رائی اورشیرنی کی سچے نشا غربی کر بچے تنے اور کرنل شکرنے یہ اطلاع نددے کر ن گنوں کو بھارتی تو پ خانے اور ہوائی بمباری ہے بچایا تھا۔ کرنل شکر کی گفتگولا ہور ہے اس کی دلی وابستگی اپنی کلاس فیلو ہے محبت میں نا کامی اور دل شکشگی، ب تک غیرشادی شده ہونا ،ان سب باتو ل کویس مظر میں رکھ کر عبد الکریم کی تحریر کومیں نے درست سمجھا۔ میں نے کرنل شکر کا جوٹ کہ کھینچ وہ جنگ سے نفرت کرنے والے ، کشمیر کے مسلے پر بھارت کی بہٹ دھرمی کوغلط بھے والے اور مسلمانوں کے لئے دل میں فرشد کھنے والے ایک سے سخص کا تھ جو ہامرمجبوری بھارتی فوج میں ملازمت کررہا تھااوروفت پڑنے پر بھارتی مسلمانوں کوایک ا کائی بنا کر ہندوؤں کے تعصب کا مقابعہ کرے اور ممکنہ پاک بھارت جنگ بل پاکستان کی مد دکرنے کا خواہاں تھا۔ان پہلو دُن کو پیش آنظر رکھ کر بلس کرنل شکر کے زیادہ قریب ہوکر ور سے کر بدکر بہت مفیدمعلومات عاصل کرسکتا تھا۔ میں نے کرنل شکر کواپنی ویٹنگ کسٹ میل مرفیرست رکھایا لیکن جب تک بیثونت کا معا ملہ طے نہ ہوجا تا میں نے کسی ورایٹو کونہ چھیٹر نے کا فیصلہ کیا تھا۔ ینٹونت کے دیئے ہوئے سوئیرز کے نام اورایڈرلیس بل نے ان دوساتھیوں کودے دیئے جو پہلے ہی ہیڈکوارٹرز کے سوئیرز کے بیٹھیے سکے ہوئے تھے۔ ب أنهيل ان تين سوئيرزكو HANDLE كرنا تقايمي كي مال كي دي بوني "معهلت "مين انجمي وفتت ما في تقااور بين ال مهلت بين اضافه بمي كرو سكتا تقا\_ ینونت کوسیف کی جابیاں عاصل کرنے اورمطلو ہفائلیں تکا لئے میں جود شواریاں پیش اسکتی تھیں وہ بھی میرے پیش نظر تھیں کیکن میر ااور میرے ساتھیوں کا بیرہ ل تھ کرتے سے شام تک ینونت کے وفتر سے واپس لوٹے تک ہم اس کی کامیا نی کی اس لگائے بیٹے رہے تھے اور شام کوجب ینونت ما موثی ست سر جھکائے گھر کی جانب بردھ جاتا تھاتو ہم سب بھی مایوں ہوجاتے تھے۔ بدوراصل تا رابور کے ایٹی بخل کھر کے متعلق معلومات کی اہمیت کی وجہست

تھ ۔ بعض اوقات جھے خیال آتا کہ ایثونت اپنی مجم کے خطرات کے بیش اُظر کہیں اس کام سے دست پر دار بی شہو جائے۔الی صورت بیل اس سے یہ کام کروائے کینے اورے باس زری کے ساتھال کی تفسورین اور بیڈ کوارٹرزی ڈاک کی واپسی کے وقت کی فائل کور، جس م Cass fied and Confident a چھپاہوا تھا کی تصوریں بی کافی تھیں لیکن میں جا بتا تھا کہ ہیٹونت اپنی در پیتہ خواہش اور طلب کے تحت یہ کام کرے۔جہب ہمی کی ماس ک و کی ہوئی مہست ختم ہوئے میں صرف ایک دن رہ گیا تھاتو بیثونت نے دفتر کی ڈاک کے بھر اہ ایک خط دیا جومبر ہے ساتھیوں نے جھے فو را کہنچ دیا۔ محد میں يتونت في كوليسينماك ريستُورث مين آج بي ملنے كيلئے لكما تفا بلكه وقت بھی خود بی مطے كرايا تفا۔ مقررہ وقت پر میں ریسٹورنٹ میں پینچاتو ایثونت کی حالت نا گفتہ ہتھی۔ اس کا چیرہ اس کی مایوی اور نا کامی کے انرات سے بالف بچھ ساگیو تھا۔ال نے بتایہ کرونز ل کی روزے دفتر نہیں آرہا۔اس نے آیک ہفتے کی چھٹی لےرکھی ہے۔جس میں سے 4 دن گز ریچے ہیں اور چھٹی سے پہلے کے رو دنوب میں نیز چنز ل نے اسے طلب کیااور نہ بی اسے موقع مل مکا کہنز ل کے کمرے میں داخل ہو کیونکہ وہ جب بھی چنز ل کے کمرے کی المرف گیا وہ سے میٹنگ ہور ای تھی ۔ بیٹونت اپنی یا کامی سے حد درجہ ما یوں تھا۔ کہنے لگا۔ ''ابٹی کا حصول ناممکن ہو گیا ہے''۔ بٹل نے اس کی ڈھاریں بندھ نی ورکہا کہ جنز ل کی

کچھٹی شتم ہوجائے تو پھرمو تع مل جائے گا لینٹونٹ کہنے لگا 'موقع تو یقیناً مل جائے گالیکن میانا کدہ ہو گاٹنی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو کل ختم ہور ہی ے''۔ یہابیہ وقت تھ کہ مجھے لیثونت کو جواپی ہمت قریباً ہار چکا تھا، پھر سے زوتا زو کرنا تھا۔ میں نے لیٹونت سے کہا کہ وہ دل تھوٹا نہ کرے ۔ ٹھی یقیناً ہے کی ہے گی۔ اس وقت شام کے سات نکے رہے تھے۔ میں نے بیثونت کو ہڑا ررو ہے دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر جا کرتا زہ دم ہواور ٹھیک 9 بج تھی کے ول ف نے ہم ملن اسے ملول گا اور شمی کی ماں کومزید مہلت دیئے پر رضامند کرنے کی کوشش کروں گا۔ یٹونت اور مٹن ریسٹورٹ سے نقریباً اکتھے باہر نکلے۔وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور ٹان ٹیکسی لے کرشی کے بالا خانے پر پہنچ گیا۔وراصل ٹان محض جمنے ہے بہتے بی تھی کی مال کو پر بیف کرنا جا بتا تھا محفل سجائے کے سامان ہور ہے تھے۔ میل نے تھی کی مال سے علیحد کی میں بات کی کہ آج پیٹونت اور میں رت9 بج تحقی تبهارے ہاں آئیں گے بیٹونٹ کیلئے مزید مہلت ما نگلنے ہریہ کیلے تو تم اٹکا رکر دینا اور میرے بہت اصرار کرنے اور بیٹونٹ کیلئے میرے

ی نج ہزار پیشکی دینے پراسے مزید دن یوم کی مہلت دے دینا۔ یہ با تیں سمجھا کرمیں واپس اپنے ہوٹل چلا گیا اور 9 بجے تک تیارہ وکر ور پیسے ہے کر پھر

جوو رُگ برزار مثل تھی کے مالا خانے کے قریب بھنٹی گیا۔

يثونت و ہاں پاڻ کی دکان پر کھڑا تھا۔ کینے لگا ملی تو ساڑھے آٹھ بجے ہی پہاں پہنچ گیا تھااور بیان کی دکان پر ہی دکا ندار سے گلاس اور سوڈا لے کراپنہ مو ڈبنا رہا ہوں۔ ہم دوٹوں شی کے بالا خانے میں اکٹھے داخل ہوئے محفل تروع ہو چکتھی۔ میں نے شی کی ماں کواشارے سے پچھلے کمرے میں آئے کا کہا۔وہ کمرے بین گئ اور ساتھ بی ہم بھی کمرے میں چلے گئے۔ میں نے بیٹونت سے کہا کہ جو پچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہ ڈالو بیٹونت نے مزید مہست و نگی توشی کی ماں نے صاف اٹکا ڈکر دیا۔ کینے لگی۔'' صاحبو! ہم تو تھلی کتاب ہیں۔اس یا زار میں ہرطر ف شی ٹھی ہور ہی ہے۔ شی کو عاصل کر ہا تو کے طرف رہا۔اس سے خواب دیکھنے کے بھی جیب بھری ہونی چاہئے۔ یہ قومیں نے محض اینونت بابو کے پرانے گا بک ہونے کی وجہ سے نہیں ہت دیا تھ۔ورنہ نہیں تو دوسروں کی طرح وجوت نامہ ہی ملتا۔اب میں بہت جلد شی کی بیرتم ادا کروں گے۔ گا مک تو بہلے ہی میرے اث رے کے منتصر ہیں۔ یثونت نے کئی ہارگز آکر مزید مہلت مانگی کیکن وہ برانی کھا گ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے جب پیمحسوں کیا کہ بیٹونت مالکل ہی ، یوس ہوجید ہے تو شمی کی ماں سے کہا۔ آپ بیرتہ بھیں کہ پیٹونت ما بو کے پاس پیسے بیں ۔ انہوں نے کہیں لگار کھے ہیں جن کی وصولی میں دیر ہوگئی ہے۔اب محض چند روز ک و ت ہے۔ آپ اپنی رسم کی تیاری کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 5 ہزاررو پیٹی کی مال کو دیئے۔ '' یہ 5 ہزار پیٹی ہیں۔ آپ آج سے دمویں روز رسم کی دیگی تھیں۔اس سے پہلے بی آپ کو بقیدر قم ل جائے گی'۔برحیانے 5 ہزارتو فوراَ دیوج کے اور پولی' بقیتمیں ہزارتو فعی کے بوئے ورسم کی دیگی یونبی تبین ہوتی۔اس بازار کے سب بالاخانے والوں کی دعوت ہوتی ہے۔ہم اپنے سب گا یکوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔رات گئے تک ہ زر رکی سباز کیاں جمرا کرتی ہیں شمی کے لئے جوڑ ابھی سلوانا ہے اور پیٹونت ما یوکٹھی کی مند دکھائی کے لئے 12 تو لے کا سیٹ بھی دیتا ہوگا وریہ سب خرجات پیٹونت بابوکو دینے ہوں گے۔ میرے یو چھتے پڑھی کی ماں نے بتایا کیکل 10 ہزارہ ہے مزید خرج ہوں گے۔' میں نے کہا کہ وہ بھی تمیں ہزر ہے ہمراہ آپ کوئل جائیں گئے۔ آپ تیاری کریں۔ سب باتیں طے کرے ہم کرے سے باہر بال میں آگھے محفل ابھی پوری غرح جی تبیل تقی۔ یثونت خوشی ہے پھوارٹین سا رہاتھا شی کی ماں نے جھے بیٹھنے کے لئے بہت زور دیا کیکن میں نے ضروری کام کا عذر کر کےمعذرت کرلی جبکہ پیثونت خود کو بھی ہے آ دھا دولیا بھجھتے ہوئے بڑی شان ہے محفل میں پیٹھ گیا۔اس کی جیب میں میرے دیتے ہوئے ایک ہزار رو بےجو کلبدا رہے تھے۔ میں 

ا گلے روزش م کویشونت کو لچے سینما کے قریب ہی جھے نظر آگیا۔ میں نے اسے ریسٹو رنٹ جانے کا اٹنارہ کیا اور چنومنٹوں کے وقتھے کے بعد میں بھی ریسٹو رنٹ میں اس کی ٹیبل پر جاہیٹا میرے دوساتھی حسب معمول ہماری گرانی کردہے تھے۔ پیٹو نت نے میرے بولنے سے پہلے ہی میر ابہت بہت شکر بیا دا کیا کہ گزشتہ رات میں نے اس کے خوابوں کو بھرنے سے بچالیا۔وہ جب جب ہو تو

''صاحب جھے آپ کانام بھی بینہ نیل۔ نہ ہی آپ نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھنے کی جمت کی کیکن شمی کے بالا خانے پر آپ سے اتنا قا مہلی مد قات ے ب تک جوجال ت گزرے ہیں۔ان سے جھے یفین ہوگیا ہے کہ آپ کس ملک کے لئے کام کردہے ہیں۔ آپ کے ساتھ رقع ون کرتے ہوئے میں خود گلے تک دمنس چکاہوں میری واپسی کی کوئی صورت نہیں اوراآپ کے ساتھ تعاون میں ہی میری بقاہے میرے خل ف ایپ کے پاس استے ثبوت ہیں کہ آپ جھے زند ہ در گورکر سکتے ہیں اور بھانسی پر چڑھوا سکتے ہیں ''۔''اس کے علاوہ میرے آ دی تنہیں گولی بھی مار سکتے ہیں''۔ بیس نے اس کی ہ ت كافى ۔ آپ نے بالكل درست كہا۔ بيل آپ سے بھر يور تعاون كرنے كو تيار ہوں ۔ ميرى اولا دميرى دشمن ہے اورانہوں نے كھر بيس ايسے حال ت پید کر دیئے ہیں کہ بھے گھر ہی سے نفرت ہوگئی ہے۔ بھی بھی سوچتا ہوں کس الین جگہ چلا جا وُں جہاں بھے کوئی نہ جانے میبری ساری زندگی دفتری کام میں گزری ہے۔ جمع پونجی پچھ بھی تبین ،جس اولا دے اوپر اپنی حیثیت ہے بڑھ کراس لیے خرچ کیا کہ دو بڑھا ہے میں میری انھی بتیں گے وہی جھے گھر سے نکالنے کی تذہیریں کررہے ہیں۔ پہلے میرا کمرا گھر میں سب سے کھلا اور ہوا دارتھالیکن اب ایک کونے کی کونٹری ہی میں میرا وڑھنا بچھونا ہے۔ جھے بتائے بغیر میر ا ذاتی سامان اور ایک کھاٹ اس کوٹھڑی ٹیں ڈال دی گئی۔جوان بیٹے اور بیٹیاں ہوئے کے باوجوداگر مجھے رکھے دریہو جائے تو خود الی برتنوں سے نصندا کھانا نکال کرز ہر مارکرلیتا ہوں۔میرے ملنے والوں اور دوستنوں کوگھر آنے کی اجازت نہیں۔اپنے گھر میں ای میں ایک اجنبی ہن کررہ گیر ہوں۔ان حالات سے گھبرا کر میں نے پہلے شراب اور پھرشی کے بالا خانے پراپنے ٹم بھلانے چاہے۔عارضی بالمعنوی ہی ہی کیکن مجھے شراب اورشی نے سکون دیا لیکن اس سکون کے حصول میں رویے کی ضرورت ہے جواتپ پوری کررہے ہیں۔ آپ نے میرے تعاون کی بڑی معقول تیمت او کی ہے اور تھی کے معالمے بیل آپ نے جس طرح سے میری مردی ہے۔اسے بیل بھی تہیں مجمولوں گا۔ آج میں آپ کوایک بات بتانا جا بت ہوں۔ جنزل کی سیف کے اندراک ایسا خانہ بنا ہوا ہے جواک علیحدہ جاتی سے کھلتا ہے۔ ایک روز میں نے جنزل کواس خانے میں ایک نقشہ جس پر مختلف رنگوں سے نشان اورلکیریں لگائی گئی تھی، اور چند کا غذات رکھتے ہوئے دیکھ لیا ۔ جنرل اس وقت میڈنگ سے فارغ ہواتھ ۔ جب جھے ٹا کمپنگ کے سے بر یا گیا تو جو پچھ میں نے ٹائپ کیا اس کی کا بیاں بنا کر ہر دھان منٹری اور نیول اور ایئر چیف ہیڈ کوارٹر زمیں بھیج دی تی تھیں اور ٹائپ شدہ اصل کاغذ جنزل نے نقشے کے ساتھ ہی رکھوا دیئے تھے۔ٹائپ کرنے کی وجہ سے جھے معلوم ہو گیا کہ یہ یا کستان پرحملہ کرنے کامنصل پلہ ن تھ۔و ولفشہ و رکاغذ ت اب بھی سیف میں محفوظ ہیں اور میں کوشش کروں گا کہوہ بھی آپ کولا دوں اور جھے یفین ہے کہ آپ جھے اس کام کا بھی بہت معقول معاوضہ دیں گئے''۔ بیثونت نے آج پہلی ہار ہا کہتان سے میری وابنتگی کا ڈکر کیا تھا اور میں جیران تھا کہ آج سے پہلے اس نے بیہ ہات کیوں نہ کی عال لکہ بے تکلفی کے تی ایسے وقت آئے تھے جب وہ یہ ہات جھ سے کرسکتا تھا۔ ثماید میری دھمکیوں اور سلح ساتھیوں کی کولیوں کے خوف نے اسے یو لئے کی جرائت نددی تھی اور آج آخروہ دل کی بات زباں پر لے بی آبا۔ میں نے اسے کہا ' ویکھویشونت کی بہتر ہے کہ جیسے سب رکھ جانے ہوئے بھی ہم دونوں نے اس مسلے پر بھی بات نہیں کی ، اس و بھی نہ کریں تہمیں صرف تنایقین دارتا ہوں کہ مالی تعاون کےعلاوہ تہاری پیفٹی اور پیکورٹی کاؤمہ بھی لیتا ہوں۔اگرتم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو تنہیں ہیائے کے سئے

ہ رہ ہے کا رآ ہر ہوں تھوڑی دہر مزید گفتگو کرنے کے بعد میں ریسٹورنٹ سے جلا آیا۔اب تک سب کام حسب منٹا ہور ہاتھا۔ سے کامیر بی کی خبر کا انتظارتھ اور میر اایک ایک کھے بھی خبر سننے کے انتظار میں ہے جیٹی سے گز روہاتھا۔ اس مد قات کے بعد بیثونت نے میرے ساتھیوں کو تقررہ دٹوں میں دومر نٹبدڈاک کے پیکٹ دیئے جن کی ہم نے حسب معمول کا بیاں اور ٹو ٹو ہنا ہے۔ مجھے چھی طرح سے یہ یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا میر دی شاھی بڑھ چکی تھی ۔اور میں اپنے کمرے میں صوفے پرینم درازا خبار پڑھ رہ تھا۔مہ پہر چ رہیے کے ترب ٹون کی تھنٹی بچی ۔ دومر می طرف میر اایک ساتھی بول رہا تھا۔خوٹی سے اس کے منہ سے بات تیس نگل رہی تھی۔اس نے کہ صاحب ڈ کسل گئ ہے ورسب کام ہوگیا ہے۔اس کی آواز سے ہی جھے محسوس ہور ہاتھا کہ بیثونت نے معر کرمر کرایا ہے بیا نے ساتھی کو کہا کہ وہ ٹو را گھر چد ج نے میں

بے شک جمیں درجنوں نوگوں کی زندگی لینی پڑے جم پیچھے ہیں ہٹیں گے ۔جنگی نقشے اور متعلقہ کاندات کا ہم تیمیں بہت معقول معاوضہ دیں گے بشرطیکہ وہ

س رے رہتے ہیں بہی سوچتا رہا کہ خدائے ذوالجلال والاکرام کے کرم سے ہمارے رہتے خود تو دکھلتے جارہے ہیں اور مشکل سے مشکل کام اللہ پاک ہمارے کے آسان کر رہا ہے۔ ہارے لئے آسان کر رہا ہے۔ اور انتی ہوئی اللہ علنے کی وجہ تھٹی اس ڈات کر بھم کارتم وضل ہے۔ ساتھوں کے گھر پہنچ تو انہوں نے وروازہ بند کر کے تھیا میرے سامنے اللہ ویا۔ میرے سامنے فرش پرتا رابور کے ایٹی بکل کھر اور ٹاٹا رہبر ہے انسٹی شیوٹ کی متعلقہ دونہ کئیں۔ چارعدوڈ اکریاں جن کے کور پر سرخ پٹی اور چارستارے ہے ہوئے تھے اورا یک علیمدہ پیک میں سے ڈکا نے ہوئے کا خذ سے اور لفت شاور معمول کی ڈاک کا بیک بیٹ سے نکا نے ہوئے کا خذ سے اور لفت اور معمول کی ڈاک کا بیک بیٹ سے تکا ہے ہوئے کا خذ سے اور لفت اور معمول کی ڈاک کا بیک بیٹ سے تکا ہے ہوئے کا خذ سے اور لفت شاور معمول کی ڈاک کا بیک بیٹ سے تکا ہے ہوئے کا خذ سے اور لفت شاور معمول کی ڈاک کا بیک بیٹ سے تھا۔

ا نتها کی اجم معبومات کا فرزان میرے قدموں میں پڑا تھا۔سب رب احترت کا کرم تھا کدائے ظیل وقت میں اتنی کم محنت اور جدوجہد کے عوض بغیر کوئی

ج نی نقص ن اٹھ نے جمیں اتنی برد کی کامیا بی نصیب ہوگئ تھی۔ ہم یانچوں ساتھیوں میں کوئی بھی پیشہ ورجاسوں یا اس کام کا سابقہ تجر بدر کھنے والد ندھ ورہم

و ہیں بھنچ رہا ہوں۔خوشی کے مارے میرا بھی پرا حال تھا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کئے اور نیکسی لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔

دشن ملک کے وفہ می مرکز میں سیکورٹی کے مضبوط اور مر پوط نظام کوٹو ڈکر شرص ف اختہائی اہم دفا می داز بلکہ دشمن کا جنگی پان بھی حاصل کرنے میں کامیب ہو بچے تنے۔ ہم نے سب سے پہلے ہا رگاہ رب العزت میں شکرانے کے نفل اوا کئے اور پھراس شزانے کی تفصیلاً جانچ پڑتا ل شروع کردی۔
راہ جن کے شہید
تا رپور کے بیٹی پیدنٹ کی فائلوں میں ناریخ وارافزودہ پوریٹیم کے پلانٹ سے ٹا اربری آشیشوٹ کے جانے والے دیڈیو یا کیٹیوٹی سے تھوظڑکوں کی
روگی اور منزل پر کونٹینے کی تفصیلات اور دوران سفر سیکورٹی کے انتظامات کی تفصیل درج تھی۔ دوران سفر ایک بارایک ٹرک کے بارش کی وجہ سے پیسلنے
مامٹ جانے اوران حادثے میں ٹرک ڈرائیورلورایک بیکورٹی گارڈ (کمایڈو) کے بلاک ہوئے اور ٹین ڈبی ہونے والے گارڈ زے ریڈیوا کیٹیوٹی سے

متاثر ہوئے کےعلدوہ تارابور پلانٹ کے چیف انجینئر اورٹاٹا ریسرے انسٹیٹیوٹ کے سیفٹی انجارے کو سندو کے لئے احتیاطی تداہیر برجنی خطوک بت موجود

تھی۔ ہرٹزک بین لادے جانے والے بفزودہ یورپینیم کی سلاخوں کی تعدا داوروزن اوروصولی کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ ٹاٹا ریسر چے انسٹیٹیوٹ کے چیف

کے تکھے ہوئے وو خطوط ہی موجود تھے جن بیں کامیا بڑا نہور ٹیش اور سکورٹی کے FOOL PROOF نظامات کرنے پر آری چیف کاشکر بیاد کی تھے ہوئے وہ خطوط ہی موجود تھے جن بیل افواج کو ایک استحق اور بیکی شایا گیا تھا۔

بیل ہجت ہوں کہ ان فائلوں میں ورج معلومات کے پاکستان حیجتے پر پاکستانی سائنس وان بھارت کی ایٹی ریسر چی بیل کامیا بی کی عدو و شعین کرنے بیل بھی ہوں کہ ان فائلوں میں ورج معلوم ہوا کہ واجستھان میں بھارتی ایشی دھا کے کاپاکستان کی حدو و شعین کرنے میں اور کا تھے وہ اس ای بھی ہوں کہ ان کامیا بی کی سازی کی حدوث میں ہور کی میں ہور کی میں ہور کی میں ہور کی استحق کا پاکستان کی دھا کے کاپاکستان کی دھا ہے اور کہ میں ہور کی فائلوں میں ورج کا ٹا ریسر چی اسٹیٹ ہوئے میں بھیج گئے افرودہ پوریٹیم کے وزن سے اس میں میں کہ نو کہ تھی میں ورج کی کابیاں بھیج کے افرودہ پوریٹیم کے وزن سے اس میں وہ بھی اس کے مربر کی اس وقت کے چیف ایکن کے مربر کی ایس کی کھی اس دیورٹ کی کابیاں بھیج کے انگر ورک میں اس انداز میں کالم اور خبر میں شائع کی تھیں کہ پاکستانی تو میں بھیر کی کابیاں بھیج کے میں بھیر کی کابیاں بھیج کے اور کسل میں اس انداز میں کالم اور خبر میں شائع کی تھیں کہ پاکستانی تو م کے دلوں میں بے جبر کی بیل اور کسل میں ورک کی دور تھا کے کہ بیاں بھیر کی کابیاں بھیر کی تھیں۔ بھیر کی بھی کہ بیا کستانی تو م کے دلوں میں بہتر کی بیل اور کسل میں وقت کے دلوں میں بہتر کی بیل اور کسل میں بھیر کی بھی کہ بھی تھیں کہ پاکستانی تو م کے دلوں میں بھیر کی بیل کے میں دی کس میں کہ بیا کستانی تو م کے دلوں میں بھیر کی بھی کے بیارے میں اس انداز میں کالم اور خبر میں شائع کی تھیں کہ پاکستانی تو میں کہ دلوں میں بھیر کی بھی کس کے میں میں کہ بھیر کی بھیر کی بھی اس بھیر کی بھی کسل کے میں میں کہ بھیر کی بھیر کی بھی کسل میں کسل کے میں میں کسل کے میں میں کہ بھیر کی بھیر کی بھیر کی بھی کہ کسل میں کہ کسل کے میں کسل کسل کے میں کسل کے میں کسل کسل کے میں کسل کی کسل کسل کے میں کسل کسل کی کسل کی کسل کی کسل کے میں کسل کسل کی کسل کی کسل کی کسل کسل کی کسل کی کسل کسل کی کسل کسل کسل کے میں کسل کی کسل کسل کی کسل کی کسل کسل کسل کی کسل کسل کسل کسل کسل کسل کی کسل کسل کسل کسل کسل کسل کی کسل کسل کسل کسل کسل کے کسل کسل کس

پوکستان کابھی پھیمر حدی گڑا اپ قبضیل کرایا تھا بلکہ ہمار نے ہے۔ ہڑا رقوقی بھی بھارت کی قید ہیں تھے۔ بھارت ان حالات ہیں پاکستان سے پی مرضی کے فیصلے کروائے کی پوزیش میں تھا۔ پاکستان کواپے قیدی واپس لینے اور بھارت سے ذہر قبضہ ذہیں واپس لینے کیلئے یہ فیصلہ کرتا ہڑا۔ بھارت سے وہ بھی پر جھے ذو لفقار علی بھٹو کے ایک باڈی گارڈ راجہ بر فراز جو کہ DSP تھا اور بعد میں DIG ہو کر ریٹائر ہوئے، پہ چا کہ شملہ مدہ والحروقت تک کھٹ کی کا دیکارتھ ۔ پاکستانی ڈیلی کیفٹ کی کا دیکارتھ ۔ پاکستانی وفد کی واپسی تھی۔ اندرا کا دیمی نے کھٹ کی کا دیکارتھ ۔ پاکستانی ڈیلی کیٹ سے باکستانی وفد کی واپسی تھی۔ اندرا کا دیمی نے کہ بعد ہوں کا دیکارتھ ۔ پاکستانی وفد کی واپسی تھی۔ دات کو کھ نے سے بعد بھی کستانی قبد یوں کا دکر چھڑ گیا۔ بھٹو نے کہا دیمسز گا دھی۔ ہیں شمد کے سرکٹ ہاؤس میں اندرا گا دھی اور بھٹو چیل قدری کی بند یوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو نے کہا دیمسز گا دھی۔ ہیں یہ کستانی قید یوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو نے کہا دیمسز گا دھی۔ ہیں یہ کستانی قید یوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو نے کہا دیمسز گا دھی۔ ہیں یہ کستانی قید یوں کی و کہی میں دیکھی تین رکھتا ہوں۔ جنگی قید یوں کا ذکر چھڑ گیا۔ بھٹو نے کہا دیمسز گا دھی۔ ہیں یہ کستانی قید یوں کی و کہی میں دیکھی تیس رکھتا ہوں۔ جنگی قید یوں کی وکیارہ و بھیے ہیں۔ اگر وہ یا کستان کو وہا و بیٹر گھوتا کی جدوں افوائ یا کستان کیلئے بہارہ و بھی ہیں۔ اگر وہ یا کستان کو وہا و بیٹر گھوتا

ہمیں انہیں ریٹر کرکے مصرف پیشن دین ہوگی بلکہ 90 ہزار روزگاروں کا مسئلہ بھی کھڑا ہوجائے گا۔ بہتر ہے آپ آئیں اپ یا ہی رکھیں و رہنیو کونشن کے مطابق آئیں رہائش بخوراک الباس اور دومری ہوگئیں مہیا کرتی رہیں'' یہ بھٹو صاحب کاتر پ کا بھاتھا۔ مدر گامھی ایک تو ہندو تورت تھی۔ دومرے 90 ہزار یا کستانی قیدیوں کو ہمیشہ کے لئے رہائش خوراک اور دیگر ہموکئیں اوران کی تکرائی پر شخے واے خرجت اندراگا ندھی یہین کربالک بی ڈھے گئی اوران سے اپنی ڈیما تڈوالیس کہتے ہوئے فوری طور پر شملہ معاہدہ تیار کرئے کا تھم دیا۔ و ئے ہو

سیریٹریں کو جگایا گیا اور رات دو بجے تک معاہدے کی ٹوک بلک سنوار کراہے دسخطوں کے لئے دوسریراہوں کو پیش کیا گیا۔ رات سے پہلے پہر معاہدے پر دونوں سریراہوں کے دسخط ہوئے۔

ذكرو وى ليد كا ہور با تھا۔ كنٹرول لائن كے نقلتے ميں وا دى ليميا بھارت كے ياس چلى كئ تھى۔ اس كيٹر كايا كستانى كما تأر ايك تأر ايك تأر كورسر پھرا يا كستانى بریکیڈیئر تھا۔وادی لیب تو بھارت کودے دی گئی لیکن بھی بات بریکیڈیئر کے دماغ میں قٹ نہیٹی کی۔اس نے تھیدطور پراپنی تیاری جاری رکھی وریک رت بے یورے یر مگیڈ کی طاقت سے وادی لیمار جملا کردیا۔ بھارتی جز ل کا اپنے ہر مگیڈیئر کے نام خط ہمارے ہاتھ ملگ چکا تھ جس میں اسے و دی میں ىر بىر ھاست بىل قبضه يرقر ارد كينے كا تھم ديا تھا۔ و بال بھارتی فوج بھی چوكتی اور بلندى پر يكے مورچوں ميں تيار STAND- كپوزيشن بيل تھی۔ گھسا ن كا رن پڑے مملدرات کے وقت شروع میں کیا گیا تھا اور شن تک بھارتی افواج کے ایک ہزار سے زیادہ جوان اورافسر یا کستانی مج ہروں کی گو بوں کا شکار ہو چکے تھے جب کہ پاکستان کے تقریباً چارہ وجوان اورافسر ال معرکے میں شہید ہوئے۔ سن تک پاکستانی افواج نے مصرف وادی لیں بلہ و دی کے ردگر دیں ڑیوں پر بھی جہاں بھارتی افواج نے کیے بنکرز بنار کھے تھے، قبضہ کرلیا۔ بھارت خاموشی سے اپنی اس شکست کو پی گیا۔وادی لیپ وراس کے گر دونوح کی پیرٹیاں آج تک یا کستان کے قبضے میں ہیں۔وا دی ایمیا میں شہید ہونے والے مجلدوں کی بہادری کے اعتر اف میں بیثا وراورنوشرہ کے علہ وہ کشمیر کے کی جمنعل سینٹرزیش کیمیا میس بنائے گئے ہیں۔چونکہ یہ ایک غیراعلانے حملہ تھااور مائی کمانڈ کی اجازت کے بغیر کیا گیا تھا۔اسٹے ہروری کے مجرعقل کارہا ہے دکھانے والوں کومیڈل تو شدہیئے جانکے لیکن ان کی بہادری کے واقعات نے پاکستانی قوم کوتا قیامت ان کاممنون احسان منادیا۔ بھارت ہے و کہتی کے بعدا کی روز میں بیٹاورلیمیا میس میں گیا۔ایک کمرے میں سے نیم کے انتہائی پرسوزتو می ترانے کی آواز آرہ کی گیا۔ ''اے رہ حق کے شہیدو،و ف کی تصویر و شہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں " میں درواز و کسٹ کھٹا کراس کمرے میں داخل ہو گیا۔ایک کیٹین نے ریکارڈ بیبتر ی<sub>ے جد</sub>ریکارڈ نگارکھ تھا۔ تعارف کے بعداس نے بتایا کہ لیمیا پر حملے کے وقت وہ سیکنڈ کیفٹینٹ تھا۔اس کی سمپنی ایٹر واٹس بیوزیشن ملی تھی۔جب وہ دشمن گ ہیو کی مشین گنز کی رہنے میں پینچی تو دشمن نے اچا تک ان ہر فائز کھول دیا۔ 137 کی کمپنی میں سے مرف 5 زعرہ نے سکے جن میں سے ایک وہ بھی تفداس کی الانتهبين انسوؤن سے لبر رہ تھیں۔ آپ یفین نہیں کرسکیں کے کہم کس ہے جگری سے لڑے۔ بھارت کے بنکر واوی کی بہاڑیوں اور ثیاوں میں سے ہوئے تھے اور آئیل شاموش کرنے کی جمیں کوئی صورت نظر ندا تی تھی۔ ہمارا الیروانس رک چکا تھا اور بھارت کوئسی لیج بھی کمک مل سکتی تھی۔ ہم رک سمپنی کے چند جوانوں نے بھارتی نیکرزکو خاموش کرنے کا بیڑا اٹھایا اورو ہ ایک محفوظ جگہ ہےان بہاڑیوں اورٹیلوں ہے بھی جمن میں بھارتی لیکرز بنے ہوئے تھے جو بینڈ کر بینیڈان کے پاس تھے وہ پن نکا لئے کے بعد 6 سینٹر میں سینتے تھے۔انٹیلوں اور پہاڑیوں سے انہوں نے کر بینیڈ نیچے سینکے کیکن 6 سینٹر میں وہ بھارتی بکرزے بہت نیچے جا کر سینتے تھے۔ان بنکرز میں ہیوی مشین گنوں کے علاوہ ساڑھے تین اٹج کے مارٹر، گولہ بارو داور بھارتی فوجی موجود تقے۔ ہارے جو نوں نے آپس بیل شورہ کیااورخود ہے اپنااور بھارت کے بنگرز کے فاصلے کا اندازہ کرکے یہ فیصلہ کیا کہ گرینیڈ کی بین نکال کراور یورے انگوش بٹ کردو چا رسکینڈ تک کر بینیڈ کواپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور پھر بھارتی بنکرز کی طرف اچھال دیں گے۔

س PROCESS کے دوران گنتی کی ٹائمنگ بیل علقی کی جہ ہے ہمارے ایک جوان کے ہاتھ بیس ان گرینیڈ پھٹ کیا اوروہ شہید ہوگی۔ بی تی پہنی اسٹ کے جسٹ کی اوروہ شہید ہوگی۔ بیٹے ہے کہ بیٹے اوروہ ہالک سے جارتی نقصان کم ہوالیکن بھارتی بیکروں بیل موجود گلہ ہارود سے سے معارتی نقصان کم ہوالیکن بھارتی بیکروں بیل موجود گلہ ہارود سے سے تو معن کیا اور بھارتی سورماؤں کی جلی ہوگی اشیں نفسا بیس دل گز سے ذیا دو بیٹا ہوگر دی جارا کی جوان ایک الیس میں جھلی اٹری کی دو بیل کر اپنیا اور بھارتی سورماؤں کی جلی ہوگی اشیں نفسا بیس دل گز سے ذیا دو بیٹند ہوکر زبین پر جم اہرائے لگا اور بھارت ایک ایک ہی جھلی اٹری کی دو بیل بیٹ کے بھی کہ اپنی ہوگر گئی وراس دوگر دی بیر خوار کی اور کیا ہوا ہے۔ اس کی بیا دوا شت سے ان انگل گئی وراس نے بیو دی و بیل بیٹن کے بیل منظر بیل کی بیٹن کے جذبات کوم ایتے ہوئے میس سے باہر چار آیا گئی وادی بیپ کے بیل منظر بیل ''اسے روشن کی مقدور و جم بیٹن کے بیل منظر بیل ''اسے روشن کی موردی تھی جنزلوں کی جوان کی بیار اور کی ایک ایک ایک ایک ایک اور ایک روز تک میر سے کا ٹوں بیل گوئٹا رہا۔

میں موردی تھی جنزلوں کی جارڈائر بوں کی ان ڈائر بوں کا ایک ایک صفوریش قیت معلومات سے بھر ابدوا تھا۔ میں سے اہم چیز بھارتی حدے کا کھل

ہے ہوں ہوں ہی بر وال کے جوابی کی بر وال کی اور دیا ہے۔ ایک حدیل بیٹ حدیل بیٹ موہات سے براہوا ہوا ہے۔ اہم بیپر بھاری کے ہوں کے بیٹ ہوں سے بیک وقت تملد کرنے کی ARROW بنا کرنٹان وہ ہملہ آو رفوجوں کیلئے تو پ خاکور، افغینٹری ڈویٹرنر بیل بہلے ہے موجود بیٹ جمنداور پا کتائی فوج کے کو بیٹ کا بیٹر کی ڈویٹرن بیل بہلے ہے موجود بیٹ جمنداور پا کتائی فوج کے کمکند جو بی جلے کی جنگہوں کا تعین کیا گئی ہے۔ اس نقشے او رمتعاقہ کاغذات میں ان کی تنصیل و کیے کر پول محسوں ہوتا تھ کہ ہم بھ رتی کمانڈ کے فوج کے کمکند جو بی جہاں جبال جنگ کے دوران ہرا کیے تنصیل موجود ہی ہے۔ کاغذات کے مطابق بھی رتی ٹیوی ور بیئر لوری کے کراچی کو پٹی گور باری کا نشان بیٹا تھا اور صوبہ سندھ کا سراک کے تنصیل موجود ہوتی ہے۔ کاغذات کے مطابق بھی میں بھی رتی ٹیوی ور بیئر لوری کے کہا تھی ہوتا تھی کہ بھی تھیں دہائی ہوتا تھی کہ میں بھی ہوتا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوتا تھی کہا تھی ہوتا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوتا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا

ہوگی ۔ چند منٹوں کے تو نف کے بعد میں نے دومر TRACING PAPERIکی نقشے کی ایک اور کافی بنانے کے لئے نگایا۔ اتنی بری کامیر بی نے جمیس بھوک ورطھکن کا احساس بھی نہ ہونے دیا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی ہر تھنٹے کے بعد جائے اورسکٹ ہمیں جیش کرتا تھاجس سے ہم تزوتا زوہو ہاتے تھے۔ میرے نمبرٹونے بتایہ کہ چھوٹے کیمرے کی قلمیں شتم ہوئی جا ہتی ہیں۔ میں نے ان قلموں کے رول پرنجر بران کا سائز اور مہنی کانام پڑھ کرا پے نمبرٹو کو کہ کہ کن ٹ سرس میں کوڈک کی ایجنس اور تیل شاپ ہے وہاں جا کر پیتہ کرے شاید اس سائز کی قلم وہاں ال جائے۔ میں نے اسے کیمرے میں پڑنے و اے پیل بھی لانے کا کہا۔ایک تھنٹے کے اندر ہی میر انمبر ٹوخوش خوش واپس لوٹا اس نے پیل شاپ میں اس سائز کی موجود ساری کی ساری 32 قلمیس خرید فی تھیں اور کیمرے کیلئے فالتوہیل بھی لے آیا تھا۔ہم اپنے کام میں جتے ہوئے تھے۔سلیٹوں سے دھڑ ادھڑ کا بیاں بن رہی تھیں۔ کیمرے سے ہر ہر صفحے کے دو دونوٹو بنائے جارہے متصاور میں نفٹے کی دوسری کائی بنانے میں مشغول تھا۔جب ہم نے کام تم کیاتو آدی سے زیادہ رات بیت پیکی تھی اب مارے یوس ڈائز بوں کے ہر صفحے کی دو کا پیال اور کیمرے سے اتا رے گئے دو دو تلس موجود تنے تا رابور کی فائلوں کی بھی دو دو کا پیال اور دو دو تکس موجود تنے۔ لفٹے کی ہو بہودو کا پیاں TRACING PAPER پر بن چکی تھیں۔ کام نتم ہواتو ہمیں بھوک اور تھکن کا حساس ہوا۔میرے ساتھیوں نے بتاریا کہ کھنٹہ کھر سے قریب آیک درمیائے در ہے کا ریسٹو دنٹ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ بیس نے آیک ساتھی کو کھانا لانے اور دوسرے کواسے کور دیئے کے ستے بھیج وران کے آئے سے پہلے ہم نے بیٹونت کی واپس کرنے والی فائلیں، گفٹہ اور متعلقہ کانڈات، ڈائزیاں اور ڈاک علیحہ و کرکے تصلے میں ڈال دیں۔ پر کمتان سیجنے ولی ڈاک بلفت وائزیوں کی کا بیاں اور قلم رول علیحدہ کر کے ایک پیک بنایا اورائے پاس رکھنے والی کا بیاں اور نقشہ بنا کراہے ایک پیک میں بند کردیا۔ جب جم کھانا کھا کرفار تح ہوئے تو رات اتن گز رچکی تھی کہ بیل نے ساتھیوں کے ہمراہ ہی شب بسری کا فیصلہ کیا۔ بیثونت کوڈ ک و پس کرنے کاوفت گز رچکاتھا۔ ہیں نے ایک حیث ہرا سے اگلے دن لینی اتو ارکوشام 7 بجے جاوڑی با زار کے ریسٹورنٹ ہیں ملنے کے لئے کہا ورساتھیوں ہے کہا کھی الصباح ڈ کے کا تھیلا اور میری چیف ایٹونت کو کھر پر پہنچادیں۔ کلی جب میں بیدار ہوا تو اٹھ نے بچے تھے اور میرے ساتھی بیٹونت کوڈاک کا تھیا دے کرواپس آ بچے تھے۔نا شنہ کرنے کے بعد میں اپنے ہوٹل روانہ ہونے ہی و ل تف کہ جھے خیال آیا کہ 10 بجے یا کتان سے جارا وائر لیس پر رابطہ ہونا ہے۔ اس نے وائر لیس آپر یٹر کو کہ کررابطہ ہونے پر MESSAGE RECEIVED-ALL OK کو شی ACK POT-SEND MOST RELIABLE TO COLLECT ٹر نمسٹ کرے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد بیں اپنے ہوٹل چلا آیا اور کمبی تان کر سوگیا۔ شام کو جھے نیٹونت سے ملنااور اس کی'' آرزو'' کی جنگیل کے سیسے

ٹ م کو میں نے ہوتل کے لاکرے میے نکا لے اور 7 بجے جاوڑ کیا زار کے ریٹورنٹ میل پہنچ کیا ایٹونٹ میرے انتظار میں وہاں پہلے ہی ہے جیشہ ہوا

تف آج اس کی حالت دیدنی تھی۔ اپنی آرزو کی تکیل است قریب آنے کی خوشی اور جو کام وہ کرجیٹا تھا اس کا خوف بیک وفت اس کے چیرے سے عیاب

میں این کردارا داکرنا تھے۔

تھ ۔ان دونوں کیفیتوں پر قابو ہانے کی کوشش میں اس نے بہت زیا دوج طار کھی تھی ۔ میں نے اسے اس کی کامیا بی پرمبارک باد دی تو وہ کہنے لگا'' صاحب جس روز جنز ل صاحب چھٹی سے واپس آئے ای روزایتی ڈاک بڑھنے کے بعد انہوں نے جھےٹا کینگ کیلئے باالیا۔ میں نے جنز ل صاحب کی مطوب ہ کل نکا لئے کیلئے سیف کھولی تو سیف کی جاہیاں ہجائے سیف کے تالے میں جیموڑنے کے اپنی جیب میں ڈال لیس اور ٹائپ کرنے کے دوران متیوں چ بیول کے نقش صابن پر اتا رکتے اور جب کام نتم ہوگیا تو سیف بند کرکے چابیاں جنز ل صاحب کولوٹا دیں۔ چابیوں کے نقش تو میرے پرس تھے لیکن چیں بوے بین بہت واری پیش آئی۔ جابیاں بنانے والی دکانوں پر گیاتو انہوں نے تقش کی جانی بنانے سے انکار کر دیا۔ ایک اور دکان پر گیاتو اس نے کہ پیخصرنا ک کام ہم بیش کرتے ہے۔ ال میاں میں بشیرا کیرج والے کے باس جاؤ۔ میں چھتہ لال میاں میں اڈھونڈ تا ہواہشیرے کی گیرج پر پہنچ تو اس نے تعش دیکے کر ہو چھا کرس نے بھیجا ہے۔ میں ڈراہواتو بہت تھا ہوئی کہددیا کربڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیرے کو بیسے پھھ یو دا گیا۔ کہنے لگا چہ تو ہڑے صاحب کو پھر کوئی سیف کھوٹی ہے۔ میں نے سر بلاکرا ثبات میں جواب دیا تو بشیر انجھے کیرج کے پچھلے جھے میں لے گیا۔ جہا لیتھ مشین لگی ہو کی تھی۔ دو تھنے میں اس نے تینوں جابیاں بنا کر جھے دے ویں اور کہا کہ بڑے صاحب کو کہنا کہ مال بٹل میر احصہ نکال کرا نگ رکھ دیں۔ میں کسی کو جیج کرمنگو اوں گا۔خود بہاں ترآئیں لوگ شک کرتے ہیں ۔ میں جیران اورسراسی۔ تھا کہش بڑے صاحب کے مفالطے میں بشیرے نے جابیوں بنا کر دی ہیں جب آئیں بیتہ چلے گاتو معلوم تیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ جابیاں لے کریس بھا گم بھاگ اس علاقے ہے نکل اور فیصلہ کریں کہ اسحدہ مجھی چھتہ ل لی میاں نہیں جاؤں گا۔ چفتے کو کام کا آدھا دن ہوتا ہے جنز ل صاحب کے جانے کے بعد بھگوان کا نام لیکر ہیں ان کے کمرے میں گیو۔ چاہیں بولک سیح بی تھیں۔سیف کھولتے میں کوئی دشواری تیں ہوئی اور چندمنٹ میں، میں فائلیں، ڈائر بیاں، نفشہ اور کاغذات اپنے تھیلے میں ڈ ل کر كرے سے باہرا گيا۔اب أيك مشكل باتى ہے كل موموار كو مجھے دفتر جلد جاكر جنزل صاحب كے اتنے سے پہلے سب چيزيں سيف ہيں و بيس ركھنى ہیں۔ پیٹونٹ نے جھے یہ سب تفصیل اپنی بہاوری دکھانے اور مجھ سے دا دیانے کیلئے شائی تھی۔ میں نے بھی اسے مجر بورداد دی اور کہا کہ جب اتنامشکل مرحدتم نے خوش اسلوبی سے طے کرایا تو باتی بھی بہت آسانی سے کرلوگے۔ میں جائے بی رہاتھ وریشونت کومیری خاموشی کھٹک ری تھی۔ کہنے لگا''صاحب آپ کا کام تو میں نے مرتھیلی پر رکھار پورا کردیا ہے۔ اب وہ تھی تنا كهدكروه رك كياروه ميرى طرف سوالية تظرون سه ويكھنے لگا۔ بين خاموشى سهاس كى اس اميد ديم كى كيفيت سه لطف اغروز جورما تف بيل نے

میں ہوئی کہ نزر مزین اورزن بی ہرفساد کی جڑہے "میں لفظاوطن سے تداری بھی فساد کے ساتھ شال کرلیا جائے تو بہت مناسب دہے گا۔

گلے دوروز میں بالکل فارغ رہا منگل کو لیٹونٹ نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دگ جس کی کا بیاں بنا کر ڈاک اسے لوٹا دی گئی۔ اب جھے
اکندہ بدھ کو یا کمتان سے وائر کیس پیغام کا انتظار تھا۔ بدھ کی جن میں ساتھیوں کے تھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر وائر کیس سیٹ آن کیا۔ وابطہ قائم ہونے پر کمت نی پیغیم مذہب کی کوڈ کیا گیا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ آئے مواقع اور کیا کہ ایس میں ہوئے اس کے اس میں کہا گیا تھا کہ آئے مواقع اور کیا ہے۔

پر کمت نی پیغیم مذہب ڈی کوڈ کیا گیا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ آئے مواقع اور کیا رو بیچ ایک آئینٹل کو دبیئر جے میں جانتا ہوں ، اپنے ساتھیوں کے ہمر و جھے
میزی میڈ کی ریلوے آئینٹن پر ملے گا۔ تمام ڈاک اس کے خوالے کر دی جائے۔
میزی میڈ ٹی ریلوے آئینٹن پر ملے گا۔ تمام ڈاک اس کے خوالے کر دی جائے۔

ی رک ۱ MOBIL IT کوکم کرسکنا تھا اور بکڑے جانے کی صورت میں ہمارے خلاف ایک تھمل ثیوت بن سکنا تھا اس کے علاوہ ہماری حاصل شدہ معمومات کی روشنی میں دعمن اپنے منصوبوں کوتبد میل کرسکنا تھا یہ فیصلہ کرنے کے بحد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گزشتاتی م کا ہوں کوتر تیب دے کر کے علیجد و بیکٹ بنا کمیں۔شام تک یہ کام بھی کھمل ہوگیا۔ ایکٹیٹل کور بیئر کی آمد تک میں نے ساتھیوں کو ماسوا بیٹونت سے ڈ ک لینے سے سب

سرگرمیں معطل کرنے کا کہا اور ایٹے ہوٹل واپس جلا آیا۔

ینونت کی رسم کی ادا نیک استد و بیفتے کی شام تھم ری تھی۔ میں نے بیٹونت کو بقیدرقم بھی دیدی۔میرے پاس دو تین روز فراغت کے تھے۔ چاند کی چودھویں تاریخ بھی دودن بعدتھی۔ میں نے تاج کمل آگرہ دیکھنے کاپروگرام بنایا اورا گلی سبح آگرہ کیلئے ٹرین کچڑلی۔

جہل حتیاط ورعاضر دماغی کے باوجوداس سفر کے دوران مجھ سے ایک الی غلطی ہوئی جس کے متعلق میں آج بھی مو چٹا ہوں تو منسی بھی آتی ہے ور یی نسطی کامنو تع نجام موج کرکانی اٹھتا ہوں۔ ریل کاسفر میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ تھر ڈکلاس میں کروں۔اس کی وجہ یتھی کروش کی وجہ سے ہرکولی جگہ بنا نے وراپ سامان کی فکر میں مصروف ہوتا ہے اور دوس سے مسافروں کی طرف کم بی متوجہ ہوتا ہے۔ جھے ڈ بے میں کھڑ کی کے ساتھ سنگل سیٹ ملی۔ میرے سامنے کی سنگل سیٹ پر ایک ہندہ پرہمن ماتھے پر تلک لگائے اٹنی دھوتی ہائد سے جیٹا تھا۔ اگر ہ دیننجنے سے قریب آ دھ گھنٹہ قبل اس پرہمن نے ڈھکن و ں پینٹل کی چیکتی ہوئی آڑوی کا اور ہاتھ کی اوک میں پانی اعثر میل کر پینے لگامیری بیاں بھی اچا تک جاگ آٹھی۔ میں نے اس پر ہمن کو کہا۔ ''مہارج گرکشت نہ ہوتو ہمیں بھی جل پینے کو دے دیویں۔" پرہمن نے گروی میری طرف پو صادی۔ میں نے بانی اپنے ہاتھ کی اوک ہنا کر پینا جا ہوتو سارا یا فی میرے یہ تھا کی تکلیوں کے خلاسے نیچے بہنے لگا۔ پرہمن مجھے اس مشکل صورت میں گھرا دیکھے کرمسکر ایا اور جھے کہا''مہائے آپ گڑوی کومنہ لگا کرجل فی میں۔ "میں ئے کڑو ک کومند گا کرمیر ہوکر بانی بیااورشکر بیا کے ساتھ اے گڑوی واپس کردی۔ میں کھڑی ہے گزرتے ہوئے من ظریعے لطف اندوز ہور ہ تھا کہ جا تک کو کئے کا ایک ڈرہ میری ناک میں گھس گیا (بھارت میں اکثر ریلوے انجن کو کئے سے جلتے ہیں) مجھے چھینک آئی اور بے اختیار میرے منہ سے تحمد للہ نکا۔ برہمن نے جھے گھور کرد کیمیتے ہوئے غصے بحری آواز میں یو چھاددتم مسلمان ہو؟ 'اسے اپنی گڑوی کے بحرشٹ ہوجا نے کاغم ورغصہ تھ۔ جھے وکھ ورنہ وجھ تو میں نے اسے مرگوشی میں کہا'' خاموش رہو۔اس ڈیے میں پھھ پاکستانی جاسوس سفر کررہے ہیں۔صرف انہیں منوجہ کرنے کیسئے میں نے بیفظ کہاہے میں دہلی میں آئی بی (INTELL GENCEBU REAU) کا افیسر ہوں اور دہلی سے بی آئیس پہیا نے کی کوشش میں ہوں۔ یر ہمن حیران وسششعر بھے دیکھنے نگا۔ بلس نے اپنے حوال پر قابو پانے کی بوری کوشش کی لیکن کچھ بھی میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں اسی کیفیت کا شکار تھے کہ گاڑی کی رقب رکم ہونے لگی۔ بیاشیشن راجہ کی منڈی تھا لیتنی آگر ہ کامول اشیشن۔ا گلاآگرہ جھاؤنی تھا۔ میں ریل کے ڈ بے سے باہر آگیا۔ تاج کل دور ہے دکھ کی دے رہا تھا۔ صالات کے تحت میں نے تاج کل کی سیر کا پروگرام ماتو کی کیا۔ چند منٹوں میں بی گاڑی روانہ ہو گئی اور میں وہی وہ بی نے و ی گاڑی کے اجھ رمین ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔والیس کیلئے میں نے سیکٹر کلاس کا ٹکٹ لیا اور شام ڈھکتے سے پہلے دہلی تنگی گیا۔

و کہی کے سفر کے دوران بھی بیش پر بیٹان رہا۔ دہلی بھٹی کر بیش نے فیصلہ کیا کہ آگر ہ جانے اورتاج گل دیکھنے کا پروگرام دو تین ماہ کیلئے بھول جاؤں۔ جھے کیپ خبرتنی کہ آئندہ چندروز بیس بی میرے ساتھیوں کو ایک ہٹکا می شن پورا کرنے کیلئے آگر ہ جانا پڑے گا۔ کھے روزمین دت بیج عبدالکر بیم میرے ہوئل بیس آیا۔ اس نے بتایا کہ کرنل شکر دودن آگر ہیں رہ کرگز شند شام واپس لوٹا ہے۔ رات کو نشٹے بیس کہدر ہاتھ

کہ آگرہ سے پہلے کچڑے گئے یا کمتانی جاسوسوں کا واقعہ ابھی شندا بھی ٹیس ہواتھا کہ دوئے یا کمتانی جاسوس آگرہ میں کچڑے گئے ہیں۔ ہیڈکو رززکی طرف سے اسے اس سلسلے میں آگرہ جانا پڑا۔ وہ بھارتی انٹیلی جنس کاشکوہ کررہاتھا کہ جس جگہ آئیس تفیش کیلئے رکھا گیا ہے وہ راہدی منڈی کے رہیوے سنجشن سے آگرہ کی جانب ہے رہلوے آؤٹر شکنل کے ساتھ ہی واقع ہے اور اسے ریسیو کرنے والے DM (DIRECTORE MILITARY) میں اس کے ساتھ ہی واقع ہے اور اسے ریسیو کرنے والے INTELLIGENCE) میں اس کی جانب ہے در بلوے آئروں کے ساتھ ہی واقع ہے اور اسے ریسیو کرنے والے اس بیدل چاریا۔
عبد الکرتھ نے اپنے شخص بھر میری منت ساجت شروع کردی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں جلد ہی اس کیلئے ہی تھے کروں گا۔ وکھا ور بہ تیں

کرنے کے بعد بین نے اسے دوسورو ہے دیتے اور رخصت کر دیا۔ نئے پاکستانی جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خبر نے جھے پڑمر دہ کر دیا تھا۔ میں ا ہے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور انہیں پنجر سائی میرے ساتھی جوان تھے، تڈر تھے اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے۔ یہ بات س کر بھڑ ک اٹھے ور کہنے گئے کہان جاسوسوں کوچیٹر وانے کیلئے جمیں فوری کارروائی کرنی جاہئے ۔میرے تین ساتھی غیر شاوی شدہ تھے۔ان میں سے ایک کہنے لگا''سر جب سے ہم بھ رت بین داخل ہوئے ہیں ہم نے وی طور پر بینلیم كرايا ہے كہم اپنے خون كا آخر كا قطر و تك اپنے وطن كى حرمت أو رحف ظت كيد نچھا ور کردیں گئے۔جو پکڑے جا بچکے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور بقیناً یمی جذبہ کیکر وہ بھارت میں داخل ہوئے ہوں گے۔اگر ہم انہیں ہی نے میں کامیر بہوجا کیں تو ہمارے کئے بیابیٹمشن میں کامیابیوں ہے زیادہ اہم ہوگا۔ پچو تھے ساتھی نے کہا دسمرا گرخدا تخواستہ آپ یہ ہم میں ہے کوئی پرا جے اور باتی ساتھیوں کواس جگہ کاعلم ہوجائے تو کیا ہم یونی خاموش بیٹے رہیں گے۔ گرفآار ہونے والے بھی ہمارے اپنے ہیل ورائیس حیرو نے کیلئے ہمیں کوئی وقیقة فر دگر اشت نہیں کرنا جاہئے۔'' میں نے آئیں کہا کہ میں ان کے اس جذبے کی قندر کرتا ہوں کیکن ہمیں جوش کے ساتھ س تحد ہوش سے بھی کام لیدا چاہئے۔ بورے بھارت کی آبادی بیس ہم پانچ ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے بخو بی وافف ہیں۔ ہمیں یہاں صرف اینے مشن کو پورا کرنے کیلئے بھیجا گیا ہے۔اگر ہم اپنے بینئرز کی ہدایات کیخلاف گرفتار شدہ جاسوسوں کوچیٹر وانے کا فیصلہ ہمی کرلیں تو ہمیں مہلے چند ہوتو ساکو مرتظرر کھنا ہوگاسب سے پہلے ہے کہ ان جاسوسوں کی گرانی پر کتنے بہرے دار تنعین ہیں اور ان کے پاس سنتم کا اسلحہ ہے۔ نبسر دو ہے کہ بھارتی تشدد کے بعدوہ س قابل بھی ہیں کہراست سے تھوٹنے کے بعد فرارہ وسکیں نمبرتین یہ کہوہ فرارہ وکرکہاں جائیں گے۔ یا کستان کی ظرف کاہ رڈرتو بھارت سے ن کے فرارہونے کے قوراً بعد تیل کر دیا جائے گا پہرے داروں سے بغیر مقابلہ کئے ہم ان کوتراست سے چیٹر وائییں سکتے۔مقابلے میں ہم زغمی ورگرفت رہی ہو سکتے ہیں اورالیں صورت میں جارا سارامشن الث پلٹ ہوسکتا ہے۔ میں آفو انہیں سمجھا بجھا کرواپس لوٹ آیا میرے وہم وگمان میں بھی نہ تھ کہ بیرے جانے کے بعدوہ خود ہی ساری منصوبہ بندی کر کے میری اجازت اورعلم کے بغیر ہی اس پرفوری طور برعمل پیرا ہوجا کیں گے۔ ا گلے دن سے کے دیں بجے میرے نمبرٹو کافون آیا۔اس نے گھیرائے ہوئے کہے میں جھےفوری ملئے کیلئے کیا۔ میں جیران تھا کہالی کیا ایمرجنسی پیدا ہوگئی

ہے۔ ہیں نے اسے معنی کی ریسٹو دنٹ میں 11 ہے سلے کا کہا ۔ مقر رہ وقت پر جب میں ریسٹو دنٹ میں پہنچا تو وہ با ہر ہی جر ان تھ کر کر دہ تھے۔ ریسٹو دنٹ بھی جمی جمی جمی جمی حصد تھے۔ میں اسے کہا کہ کے بیٹی پر سال کی خانب ہیں ۔ اس نے کہا کہ رات ہو گئے۔ اس نے کہا کہ گر شند دات ہے ہمارے تنہوں ساتھی غائب ہیں ۔ اس نے کہا کہ رات ہو ہے کہ اس کے بات سے ہمارے تنہوں ساتھی غائب ہیں ۔ اس نے کہا کہ رات ہو ہے کہ اس مقتبوں ساتھی غائب ہیں ۔ اس نے کہا کہ رات ہو ہے۔ اس نے ہمارے تنہوں ساتھی غائب ہیں ۔ اس نے کہا کہ رات ہو ہو ہیں ہو اس میں ہوا تھے۔ ہوا ہور ہوا نے بہر ہوا تھے۔ ہوا تھے۔ ہوا تھے۔ ہوا تھے۔ ہوا تھے۔ ہوا ہور ہوا نے بہر ہوا تھے۔ ہوا تھ

دوران گرق رہو ہے ہیں اور ان کی قید اور تشد وکرنے کی جگہ کا علم ہوئے کے باوجودہم ان کی کو فید دخیل کر دے۔ انہوں نے کھی تھا کہ آپ ہی رے
اس فقد م کی کامیر بی کی دعا کریں اور امارے زعرہ شدیئے کی صورت بل ہار کی مفقرت کی دعا کریں۔ زعرہ دیئے کی صورت بل آپ ہیں۔
ارش جوہز ادے گا سے بھکننے کو تیار ہیں۔
بیس نے نمبر ٹو کو بلا یا اور اسے بیٹلنے کو تیار ہیں۔
بیس نے نمبر ٹو کو بلا یا اور اسے بیٹل نے کو دیا۔ اس محوالے ان محوالے اور ذیا وہ پر بیٹان کر دیا۔ ناکا می کی صورت بل انہوں نے اپنی جان دیئے اور راز شہ بیٹل نے کا جو کہ تقد اس جذباتی لیس مفلر بیس ایسے جذباتی عہد کوئی ایمیت تیس در گھڑے تھے۔ نمبر ٹو بھی خطر پڑھ کر جیران وسٹ شدردہ گیا۔ اس نے سردا گھر ان سے کہرائے کی حال آپ کی مال سے نمبر ٹو کھر ان کے مورائے کی حال میں انسان میں ایک گھر ایس نے کرے بیٹل نائم چیس کی طرف دھیان شدیا۔ بیٹل طائے کے بوجود بیس نے نہر ٹو کے بس سے کہر سے کہر کی کہرائے کی مال کے گھڑے کہ دوا ذوں کی ایک آب کے جی ہو ہو کہ ہو کہ کہ اس کے سے جاتھ کی کی بارڈی کو مامان ڈیلیور کرئے کہ سے سے کہر کی کہ اس کے سے جاتھ کی خور کو کا کو کہ کہ اور کی کہ اس کے کہر کر کرنے کے سے جاتھ کی موروں کا کو کہر اور کی کو کہ کہ اس کے سے جاتھ کی کی بارڈی کو مامان ڈیلیور کرئے کے سے جاتا ہی کہ سے جاتا ہوں کو کہ کہ کہ دی کہ کہ سے جاتا ہوں کو کہ کہ کہ کا سے جی کہ کہ کہ کی کو کو کی کی بارڈی کو مامان ڈیلیور کرئے کے سے جاتا ہوں

یر رہے۔اس کی واپسی سے پہلے اگر اس کے ساتھی آجا کیں آؤ انہیں جا بیاں دے دیں۔

چھند ل کی ہاں سے بین سیدھا اپنے ہوگل پیٹھا اور اپنے دو چار جوڑے کیڑے ایک وٹ کیس بیل رکھ دیے ۔ کچھا ہم کاغذات اور سرے روپے
لکر سے نکال گئے ۔ سائیلینسر والا ہمل بھی سوٹ کیس بیل رکھا اور ہوگل کی انظام کے دیا گر دوا کیس دن کے گئے دبالی سے باہر جو رہا ہوں ، چھند
ل کی ب کے ہوئل بین بھی گیا۔ ون کا باتی حصد اور رات ہم نے آتھوں بیل کائی۔ یول محسول ہور ہا تھا چیسے کی ہڑے ذار لے کی وجہ سے سر رک
عمر نے نہر ٹوٹے ہوئے ہوئے کہ میس ٹر انسمیٹر پر پاکستان رابط کرنا چاہئے جے بیل نے ٹورائی اس بنا پر دوکر دیا کہ بھارتی سول اور ٹوری جو سوک کے میر نے نہر ٹوٹے ہوئی ہورائی دورائی کی کہ بھارتی سول اور ٹوری جو سوک کے میر نے نہر ٹوٹے ہوئی کی کہ بھی ٹر آئیمیٹر پر پاکستان رابط کرنا چاہئے جے بیل نے ٹورائی اس بنا پر دوکر دیا کہ بھارتی سول اور ٹوری جو سوک کے میں ہورائی اس بنا پر دوکر دیا کہ بھارتی سول اور ٹوری جو سوک کے میں ہورائی اس بھی اورائی کے میار اورائی کے بعد تو وہ ایر جنسی کی صدید ہورائی کی میں ہورائی کی میان کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی میان کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی میں کی میں ہورائی کی ہورائی کی میں ہورائی کی ہورائی کی ہورائی کی میں ہورائی کی ہورائی کی ہورائی کی کہ کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی میں ہورائی کی ہورائی کی کی ہورائی کی ہورائی کی ہورائی کی ہورائی کی میں ہورائی کی کی ہورائی کی ہورائی کی ہورائی کی ہورائی کی ہورائی

ہے وگ جمع تھے۔جوسیف ہاؤی کی طرف ہے اثارے کرکے بول رہے تھے ہم بھی ان میں ثنا مل ہو تھے۔سیف ہاؤی کے سرخ ٹی فوجی جیپیں ورا بمبر نسیں کھڑی تھیں۔ملٹری پولیس والے سیف ہاؤی کی طرف کسی کو جانے نہیں دیئے تھے۔ پکی بہتی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور ہے بی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پرمختلف لوگ مختلف ہا تیس کرنے لگے۔ ہرکوئی اپنے آپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہا تھ کیکن بھین سے کولی

بھی ٹیس جا نتا تھا کہ کیاوا تعدیثیں آیا ہے۔

کے ہوٹل میں بہانی گیا۔ دن کا باتی حصداوررات ہم نے ایکھوں میں کائی۔ یوں محسوس ہورہا تھا جیسے کسی بڑے زلز لے کی وجہے سے ساری مک رت ڈھیر ہوگئی ہو۔ استدومشن کی بات تو ایک طرف رہی ہم دونوں صرف بیروج رہے تھے کہ کی طرح ہم ڈاگ آنے والےکوریئر کو دے سکیں۔ میرے نمبر ٹونے تبحویز پیش کی کہمیں ٹراسمبر پر یا کتان رابطہ کرنا جا ہے جے میں نے فورانی اس بتا پر روکر دیا کہ بھارتی سول اورفوجی جاسوی کے محکے میجراحس وراس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے پہلے ہی چو کنا ہو چکے تھے۔اب ان دو شے جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد تو وہ ایمرجنسی کی حالت بیس ہوں گے۔ان حالت میں ٹرائسمیر پرلمب پیغے م،خودان اداروں کواپنی نشان وہی کرنے کے متراوف ہوگا۔ میرے نمبرٹونے یہ بھی کہا کہ گر ہمارے متینوں ساتھی کامیو بی کے ساتھ بخیریت لوٹ بھی آئے تو انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ ہے کور بیز کے ہمراہ والیں بھیج دیا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ نی الحال انتظار کرو وردیکھو WAIT AND SEE) برعمل کرنا ہے اور اس وقت جمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس انتہائی اہم ڈاک کو یا کستان بھجوانا ہے۔ ان متنوں نے جوحر کت کی تھی۔وہ جذبات سے قطع نظر انتہائی فاش غلطی اور جان ہو جھ کر ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی تھی۔ جھے یہ بھی خدشہ تھا کہ ن کی بخیرو یا فیت و پسی کی صورت میں اگرانہیں یا کنتان واپس بھیجا جائے تو وہ کورٹ مارشل کے خوف سے راہ میں ہی فرا رشہ دوجا کیں \_انہوں نے عطر میں اپنے جذبوت لکھ کراپنی دانست میں تو ایٹے اس اقدام کوجائز قر اردیا تھالیکن میرے لئے مشکلات کا کید پیماڑ کھڑا کردیا تھا۔ میں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر ان کی پخیریت واپسی ورنہ بعمورت دیگران کے واپس آنے کی ان کی کھی ہوئی مدت کے دو دن بعد تک ان کا نظار کرنے کے بعد ہی ہا کہتا ن کوان کے یورے میں مطبع کرنے کا فیصلہ کیا اور بیددورانیہ اتو ارتک کا بنمآ تھا جب انتی<sup>ک</sup> کوریئر نے جھے ملنا تھا۔ یا پٹی میں سے اب ہم عرف دو ہو تی تھے۔ میں نے ہے نمبرٹو کوکبر کہ جب تک حالات کسی ڈیصب بیٹھ نہ جا کیں ہم دونوں ایک دوسرے کوکورکریں گے اور تھا ہرگز ما ہر نہ جا کیں گے۔ کے روز دیں بجے کے قریب ہم دونوں ان کے گھر کے سامنے سڑک پر مہیجے تو اتفا قاما لک مکان کی گیا۔اس نے میرے نمبر ٹوکو بتایا کہ جس وہ تینوں گھر آ تھے ہیں۔ہم قریباً بھا گئے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سورے تھے۔نمبر ٹونے آئیس جگایا۔ جھے اورنمبر ٹو کود کمپیکروہ اس قدر گھبرائے کہ آٹکھیں نہ مد سکتے تھے۔ بین نے آئیس بالکل نا رال کہے بین مخاطب کرتے ہوئے کہا کرتہارا خطال گیا تھا۔ لبذاوجوہات بیان کرنے کے بجائے مفصل هور پر اپنے کھر ہے جانے اوروالیں آنے تک کے واقعات بتاؤ اورصرف ایک آدمی پولے ۔ باقی خاموش رہیں ۔ یہ من کر ہماراو وسائقی جوجوڈ وکرائے کا ہ ہرتھ ، کھڑا

ہوگی ور کینے لگا' سرہم سے بروی تعطی ہوئی جو ہے ترکت کر ہیٹھے' میل نے اسے ٹو کا انصرف وہ بتاؤجو میں نے بو چھا ہے۔غلطی ہوئی ہے یا تہیں ،اس کا

ىدە ن يران كوكو كى سزادىينە كاۋرىيەرتە يويىپت بى تىھن كام تھا۔

میں کٹر اوقات ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا اورنفسیاتی طور پر انہیں HANDLE کرتا تھا اور اب بھی بیل نے نفسیاتی طور ہر ہی ان سے نمٹنے کا حوج تھا۔ایک دوزگھر پر بٹل نے ان جا روں کوایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کی اس حرکت ہے جھ پر واضح ہو چکا ہے کہ '' آپ مجھ سے خوٹر نہیں ہیں۔ ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کے مفادیس جان کی بازی لگا کر آئے ہیں۔ ہم سب کی مشتر کہ کوششوں سے للہ یاک نے ہمیں غیر معمولی کامیا بیوں سے نوازا۔ یہ سب کامیابیاںٹیم ورک کا نتیج تھیں اور ہرٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی ٹیم کا گروپ لیڈرہوں۔ آپ کے اس قدام سے میں مجھنا ہوں کراب بحثیت گروپ لیڈر جھے آپ کا بحر پورتعاون حاصل نہیں لبذامیں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ تو رکو پا کہتان ہے آئے وہ لےکور بیئر کے ہمراہ میں با کستان واپس جلا جاؤں۔جب تک آپ کا نیا گروپ لیڈر آئے آپ نمبرٹو کے احکامات برعمل کریں گے۔ میں آپ ہے وہدوکرتا ہوں کہ آپ کی ال حرکت کے بارے میل میشئر ذکو پچھٹ بتاؤں گا''۔ میل میریا تنبل کہدکر خاموش ہوگیا۔وہ چاروں پہلے تو گم صم مجھے تکتے رہے۔پھر کیے گخت بچٹ ریٹے ۔' دہنیں صاحب ہم ایسا ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ہم جان دیدیں گے کیکن آپ کود ایس جانے نہیں دیں گے۔ آپ جوسز جا بین ہمیں دے لیں لیکن اپنایہ فیصلہ بدل لیں۔اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم سب بھی آپ کے پیچھے بیچھے واپس یا کمتان جے جا کیں کے ۔ جا ہے وہال ہمیں سزائے موت بی کیوں شدی جائے"۔

(وہ سب بیک وقت یول رہے تھے۔ان کے وہم و گمان میں بھی ندتھا کہان کی اس حرکت کی میں خو دیا کستان واپس جانے اورا پر مشن ناتکمس چھوڑ کر جانے کی با داش میں سزا بھکننے کو تیار ہو جاؤں گا)۔ جب ان کی منت ساجت بہت بڑھ گئی تو میں نے انہیں کہا آپ نے ایک ہار فوج میں بھرتی کے وقت علف اٹھایا تھا۔ دوسری ہا ربھارت آئے ہے بہلے۔اب میں آپ ہے علق تو تہیں اٹھواؤں گا۔صرف وعدہ لوں گا کہ آپ آئندہ یں حرکت ہرگز تھیں کریں گئے''۔ان سب نے باری باری اپنی ماؤں کو درمیان میں لا کرامیاو عدہ کیا کہ میں کانپ اٹھا حال نکہ میں نے اتہیں ایس ومدو کرنے کا ہر گرجیس کہا تھا۔ چند معے مملے وال ماحول يكسر بدل چكاتھا۔مب كى التكھيں برنم تھيں۔ ميں نے مب كوبارى بارى كلے لكايا۔ بارش مروع ہو بكتھے۔ نہوں نے جائے

بنائی ۔ جائے بیتے کے تھوڑی بی در کے بعد کھانے کی خوشہو کی مہک آئی ۔ مالک مکان دو برسینیوں میں جا ریا ہے مختلف منتم کے کھانے اور بریا ٹی لے کر آ کیا۔ سیرھیوں پر کھڑی اس کی بٹیاں کھانوں کیڑے بکڑارہی تھیں اوروہ انہیں اندرلار ہاتھا۔ میں جیران تھااورا بھی موچ ہی رہاتھ اس اچا تک میز ہانی کا کوٹ موقع تھا کہ یا لک مکان نے بتلیا کران کی بڑی بٹی کی منتقی طے ہوگئی ہے۔ نزد کی رشتہ داروں کی ڈبوت میں کرایہ داروں کوئٹر کیک نہ کرنا کسی طور من سب نافظ اور پھر ہمیائے کے حقوق کے متعلق تو اسلام میں اتنی ہدایات ہیں کدا یک موقع پر جنب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق بتارہے منظرت علی کرم اللہ و جہدنے فر ملیا کہ 'جمسائے کے استے حقوق بیان کئے گئے ہیں کہ جھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ وراثت میں بھی ہمسائے کا حصدر کھے کے احکامات البی نازل ندہ و جا کیں " بیس نے مالک مکان کو بیٹی کی متنی پر مبارک دی۔ لذیز کھانوں کا شکریداوا کیااور ساتھیوں کے مشورے سے فیصد کیا کہ اعدہ چندروز میں ہم یانچوں اپنی طرف سے 5 ہناری موٹ مالک مکان کو بٹی کی منگنی کے نظے میں بیش کریں گے۔ یوں شام تک ہم بے "كلفى سے بوتش كرتے رہے من محفل كى جو فئ تقى وہ ختم ہو يكئ تقى اوراس كى جگہ أيك خوشكواراعمّا دكى فضائے لے لئقى \_ ینٹونٹ نے حسب معمول ڈاک پہنچا دی تھی۔ استدواتو ارتک میں فارخ تھا۔ میں نے کرنل فنکر کے باس جانے کاسو جا اور شام کومیں کرنل فنکر کی محض

میں بینے تھا۔ آج کی کے سرتھ کیک دورفض بھی تھا۔ کرنل تنگر نے میر اپر تیاک خیرمقدم کیااوراپے ساتھ بیٹے ہوئے تنف سے میر تعارف کرویو۔وہ

آگرہ چھ وُنی میں وہن برجنٹ کا کانڈ نگ آفیسر تفااور ہیڈ کوارٹر میں کام ہے آیا تھا۔ کرنل شکر کی محفل ما وُنوش جب عروج پر پہنی تو کرنل شکر نے نتے میں جھومتے ہوئے جھے سے پو چھا ''ونود اگرتم اپنی بہترین جائے کی پیٹیاں کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری مخص کے حوالے کرو وروہ پیٹیاں کم ہوء کیں ورتہ ہیں بعد میں معلوم ہو کہ تہارااعتباری آ دمی لاپروااور غافل خص ہے تو اپنی اس نامجھی کاالزام تم خودکو دو گے یا اس لہرو ورغ فل فنص کو؟''۔ میں نے رکھ سوچ کر جواب دیا۔''یقینا میں خود کومور دالزام تفہرا ڈن گا کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے ہیٹیاں رکھی تھیں جھے اس کے متعلق یہے ای چھان مین کر لیٹی جا ہے تھی''،'' ہالک درست اور یہی ہات میں کرنل رئیجیت کوآج کٹی ہارسمجھا چکا ہوں کیکن کچھ بھی اس کے د ماغ میں ساتھیں (NOTHING CAN BE PUT IN THE BRAIN OF THIS SQUARE HEADED -"+ PERSON كرش كے اس بے تكلفا شائدازے ميں نے اندازہ لگایا كەكرش رنجيت اس كايرانا اور بينكلف يار ہے - كرش تحكر نے كرش رنجيت بر پنی '' کور ہاری'' جاری رکھتے ہوئے کہا۔'' رنجیت تنہاری کم سے کم سزامیرے خیال میں ملازمت سے برخوانظی ہوگی۔فوجی ہونے کی وجہ سے تنہیں کو کی دوسرا کام تو آتا تیں۔اگرتم کھوتو میں وٹو دہے اس کے جائے کے کاروبار میں تھیجیں شامل کرنے کی سفارش کردوں ''۔کزل رنجیت خاموشی ہے سر جھائے کرنل فنظر کے تمام حملے خاموثی سے سہ رہاتھا چھوڑی دیر بعد کرنل فنگر نے خاموثی تو ڑتے ہوئے کہا۔ ' یا کستانی میجراحسن اورا سکے ساتھیوں کے گرفت رہونے اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی روش نہ ہلی۔ چندروز ویشتر آگرے میں دویا کستانی جاسوس بکڑے تھے۔ان کے ڈویژن کانڈرنے اٹیس کرنل رنجیت کے حوالے کر دیا کہ FIU کے آدمیوں کے ڈریعے ان کی تفییش کریں ۔کرنل رنجیت نے اسے بل وجہ کی دردسری سیجھتے ہوئے اٹنیں ہو گرے میں DMI کے حوالے کر دیا۔ DMI اور FIUS میں جمیشہ سے ایک تناؤ موجود ہے۔ DMI والوں نے یہاں پے ہیڈ کو رٹرز اور آرمی ہیڈکوارٹرزکومضع کیا۔ایے ہیڈکوارٹرزی طرف سے بٹس آگرہ گیا۔وہاں DMI والوں کامیرے ساتھ رویہ جنگ آمیز تف کیونکہ وہ صرف پر دھان منٹر ک کو جواب دہ تھے۔ بیس ای روز واپس چلا آبا۔ DMI کے دہلی کے افسر ان ابھی آگرہ جائے کا سوچ ہی رہے تھے کہ یو کستانی ج سوسوں کے ساتھیوں نے منصرف آئیں چھڑوالیا بلکہ بہرے برموجود ہمارے 6جوانوں کو بھی ہلاک کردیا۔اب کرفل رنجیت کو بہاں جواب دہی کیسئے بوایا گیا ہے۔اس GOCb بھی اس کے ہراہ آیا ہے۔اسے بھی کرنل رنجیت کی طرح ہی اپنی ففلت کی جواب دہی کیلئے باریا گیا ہے۔رنجیت میرایرانا

دوست بين سے بيانے كے لئے سب كھركر نے كوتيار موں كيكن اپنے جزل كے سامنے بيل كس حيثيت ميں ان كى صفالى دے سكتا ہوں؟''۔ کرنل رنجیت تھوڑی در بعد رخصت لے کرکلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شکرتھوڑی دریسر اٹھائے ستاروں کو دیکھتا رہ و رپھر جھے سے می صب ہوا ''ونو دین آفو حقیقتا ہا کہ تائی جا سوسول کے فراراور بھارتی جوانوں کی موت سے خوش ہوا ہوں ۔جاسوس جس تظریئے سے دشمن ملک میں داخل ہوتا ہے اسے بخو بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیر کے جیڑوں میں اپناسر رکھرہا ہے۔اس کے زعرہ واپس لوٹنے کی امید بہت ای کم ہوتی ہے۔گرف ر ہوئے کے بعداسے اوراس کے ساتھیوں کواس جذ ہے کے ساتھا پی رہائی کی کوشش کرنی جا ہے کیونکہ گرفتار جاسوں کواپنی رہائی اورزند ورینے کی امید ہرگز ندر کھنی جاہئے۔ جنب تک وہ خود اپنی جان داؤ ہر لگا کراپنی رہائی کی کوشش نہ کرے۔ تشدد سہ کراپنی زبان کھولنے اور تشدد کی وجہ ہے جان دیئے ہے بہت بہتر ہے کہ وہ گرفتار کرنے والوں کی کسی مخزوری کو بھی دیجھے واس کا بھر پورفا کمرہ اٹھائے۔اس طرح یا تو وہ فٹے کر بھاگ جائے گایا پھر گرفت ر کرنے و بور کی کولیوں سے بلاک ہوجائے گا۔ گرفٹاری کے بعد موت تو اس کے سامنے منڈ لائی رہتی ہے۔ اسلے موت کا خوف ہالکل نہ کرے ور اینے بیاؤ کی کوشش ہرگز تر ک مذکر ہے'' کرنل فحکر تو نشراب کے نشتے میں اس واقعے میں بھارتی فوج کی غفلت کا ہار ہار ڈکر کررہا تھا اور میں اس کی باتیں انتہائی غور سے س رہ تھ۔ دحمن ملک کا ایک کرنل مجھے بھارتی سیجھتے ہوئے یہ'' راز'' کی ہاتیں بتارہا تھا جوہر ہے پینئر زیےٹر بیننگ کے دوران مجھے ورانرما غاظ میں بتا کی تھیں۔ میں تو دونوں کی ہوتوں کا تیجز بیہ کرر ہاتھا اور تفذیر جھے ہر شندہ زن تھی کیونکہ استدہ سال میں خود ہی ان حالات کا شکار ہوئے والہ تھا سمجھوڑ کی دیر کے بعد

میں نے کرٹل تھکر سے اجازت طلب کی۔ میں اس کے لئے کناٹ سرکس سے گرٹم کمین کا جولے گیا تھا۔ کرٹل نے میر اشکریہا واکیا اور میں و پس اپنے استدہ کل بین ہفتے کو بیثونت کی مرادیرا تی تھی بیشونت نے جھے اس تقریب میں شمولیت کی بھر پوردموت دی تھی کیکن میں نے معذرت کریی اور اس کی وجہ بیر بنا کی کہاس نے اپنے چند دوستوں کو مرعو کیا تھاو ہ اس کی اصلی مالی حالت جائے تھے اوراب بکے گفت اسے اس طرح دولت مٹاتے دیکھیے کروہ گر پچھ تنک میں پڑھتے ہوں تو وہاں جھے بعنی ایک اجنبی کواس کے ہمراہ بے تنگفی ہے پیش آتے دیکھ کران کا تنک دوچند ہوسکتا تھا۔ پیثونت میری بت بچھ گیا۔ بین اسے جنزل کی سیف کے کانفذات کی رقم پہلے ہی دے چکا تھا۔ لبندا اس نے میری معذرت قبول کرلی۔ بیس نے اسے کہا کہتم نے و کیے یہ ہوگا کرتہارے تعاون کا معاوضہ تہاری امیدوں سے بہت زیا وہ اورٹھیک وقت پر ل جا تا ہے۔ابھی کی وجہ سے تہاری ہی ضرور ہوت

بوھ جا ئیں گی۔ اپنی اتنی محنت سے حاصل شدہ خوشی کو عارضی نہ بنا دینا شجی جیسی عورتیں مر دوں کوچند ماہ بیل بی اتنی خوشیاں دے سکتی ہیں جو دوسر ک عورتیں زندگی بحراپ مر دوں کو نہ دے سکیں کیونکہ تھی جیسی عورتوں کے جیش تظرصرف ایک ہات ہوتی ہے کہ مس طرح اپنے عاشق کوخوش کر کے اسکی جیب فاق کریں اورائے مقصد کے حصول کیلئے وہنا زوائدا زکا ہرحر ہا زماتی ہیں۔ مفتے کے روز پیٹونت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کودی جے انہوں نے فوری طور پر کا پیاں کرنے کے بعد اسے شم سے پہلے ای وہا دیا وراس ٹی ڈ ک کوبھی کوریئر کو دی جانے والی ڈاک بیس شامل کرلیا۔ کیونکہ اکلی میں انجیش کوریئر کی آمریخی۔ میرے ساتھیوں نے ہفتے کی شرم ای جھے ا ہے تھر بین بتایہ کردائی کے بیرون شہر جانے اورا نے والی یسوں کے اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھارتی خفیہ پولیس اور نوجی آئے جانے والے

مسافروں برکڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہوٹلوں بسراؤں اور مسلمان آبادیوں کی خصوصی تکرانی کی جارہی ہے۔ ہمارے ہاں کی بولیس کی طرح بھارتی یو بیس بھی اونچے درجے کے ہوٹلوں میں تھنے کی جراًت تبیں کرتی مصیبت آتی ہے تو نیلے درجے کے ہوٹلوں کی ۔ میں نے ساتھیوں کو چو کنا رہنے اور بر کسی خاص وجہ کے گھر سے با ہر نکلنے کی مما نعت کی میں بھی جلد ہی اینے ہوٹل واپس جلا آیا اور پینئر زے نام اینے خطوط کو آخری پنج دینے لگا۔ تو رکی تیج میرانیک ساتھی ڈاک اٹھائے اور دوسرے ساتھی اے اور جھے کوردیئے کیلئے مقررہ جگہ پر پہنٹے تھے۔ سبزی منڈی ربلوے بمٹینٹن شہر کے انتجاں بچ بنا ہوا ہے۔ ریلوے پڑو یوں کے اوپرشہر کے دونوں حصول کو ملانے کیلئے ایک اوور ہیڈیرج ہے۔ بٹس ساتھیوں کو اشیشن کی دوسری جا ب ، رکیٹ بیں ایک ہوٹل بیں جھوڑ کراوور ہیڑیرج کے اوپر پہنچاہی تھا کہ سامنے ہے کیپٹن ارشد آتا دکھائی دیا ۔ کیپٹن ارشد باک فوج میں جو ڈوکر نے کا، ہراور تیز دوڑنے میں انتیازی پوزیشن رکھتا تھا۔ میری ٹریٹنگ کے دوران ایک فرلانگ سے نثر وع کرے گیا رہ میل تک مجھے سکسل دوڑنے کی

ٹریننگ اس نے دی تھی۔اسے دیکھ کرمیرا جی جاہ رہاتھا کہ اس سے لیٹ جاؤں کیکن حالات کے نقاضے کے مطابق ہم نے ایکھوں ایکھوں میں ہی

علیک سیک کی۔ اس کے پاس سے گزرتے وقت میں نے سر گوٹی میں کہا کہ وہ آگے چاتا جائے میں چند کھوں میں بی اس کے چیجے آج وَ س گا۔ وہ وسیمی میال سے آگے بروستا گیا۔ بیس تیزی سے پلیٹ فارم پر آیا اور بک اسٹال سے آیک دورسائے لئے اوروایس برج کی طرف چل پڑا۔ برج کی سیرصیں اتر تے ہوئے میں نے کیٹین ارشد کو جالیا۔اب ہم دونوں ساتھ ساتھ جل رہے تھے۔ کیٹین ارشد نے جھے بتایا کہاس نے اپنے ساتھیوں ( گائیڈز) کو بل کی ای طرف بازار بل چھوڑا ہے اورایک گھنٹے کے اندرامرتسر جانے والی ٹرین پر واپس جانا ہے۔امرتسر کے نام پریش چونک پڑ ور پوچھ کہ کوئی نیا رستہ تلاش کرلیا ہے۔ کیٹین ارشد نے بتایا کہ امرتسر سے پاکستان کو جانے کا ایک نیا رستہ عافظ تحد ( لاہور کا رہائش پاک بھارت سرعد کا استظر ) کے کیر بیئر زنے پیڈ کنجری کے راستہ ور یا فٹ کیا ہے بھارتی جانب کے سکھا سنگران کے ساتھی ہیں اوروہ ہارڈ رہے لے کر مرتسرٹرین کی رو گئی تک اپنی حفاظت بین لے کرجاتے ہیں۔ بیان کا تقریباً روز کامعمول ہے اور حافظ تحدیجا رتی استظرز کی لا ہور آمد اور روائلی تک بررو د تک

ن کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ ہمارا اوارہ حافظ تھ کو بھولٹیں فراہم کرتاہے جس کے وض اس کے اومی ہمیں ما رڈ رکے اور بار لے جانے کی ذمہ و رک تف نے کو تیور ہیں۔ای رہتے کود کھیےاور چیک کرنے کیلئے وہ خود (کیٹین ارشد) آبا ہے۔ان نے بتایا کرمنڈی صادق سیخ (جہرں ہے ہم بھارت میں داخل ہوئے تنے ) کی نسبت بیرامتر نسبتاً آسان اور کم خطرما ک ہے کیونکہ ما رڈ رکے دونوں طرف ایک فرلا تک کے فاصلے پر دو گاؤں ہیں جن کے رہائش اس کام بیں بلوث ہیں اورون وہلی تک لے کرائے ہیں اوروا لیں بھی وہی لے کر جا کیں اے دوران گفتگوہم اس ہوئی کے سامنے پہنچے جہاں میرے ساتھی میرے انتظار میں تھے۔ میں ارشد کواس ہوٹل میں لے گیا اور ساتھیوں کے نز دیک ای ہم ایک ٹیپل پر بیٹر گئے کینین ارشد کا بھارت باتر ا کا غالبایہ بہلامو تھے تھا۔ میں نے اشارے سے اسے بنایا کہ پیمبرے ساتھی ہیں اورہم سب مسيح ہیں۔ بین کرکیٹن ارشدی پر بیٹانی کیچھم ہوئی۔ہم نے جائے پی۔ بیس نے کیٹن ارشد کوڈاک کی ایمیت کے متعلق مختصر أبتا یا اور کہا ہو کہتا ن پہنچ کرمنگل کو و ٹرکیس پر ایٹے بختیریت مختیجے کا بتا دیں تا کہ ڈاک کی کا بیاں ہم مکف کر دیں ۔ہم نے ساتھیوں کواشارہ کیا۔ہم ہوٹل سے اٹھے ور مرے پیچے پیچے میرے ساتھی بھی فاصلہ رکھ کرہمیں کور دیتے رہے کیٹن ارشدنے تقریباً سومیٹر دورایک دوسرے ہوٹل کی طرف اش رہ کرتے ہوئے بتایا کراس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہیں جن میں ایک حوالدارا سے کور دینے کیلئے بھی ہے۔ میں نے کیٹین ارشد کواس ہوٹل میں جانے کو کہا ور ہے ساتھیوں کو شارہ کیا۔ جس ساتھی نے ڈاک اٹھائی ہوئی تھی وہ آگے بڑھ آیا اور میرے پیچھے چکتے چکے چکے لگا۔ باقی دو ساتھی ہمیں کور کئے ہوئے تھے۔ کی مداز میں میرا ڈاک دالاساتھی اور میں ہوٹل کے بالکل ٹرز دیک پہنٹی گئے۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لیا اور ہوٹل کے عمر میا کر کیٹن رشد کے عوالے کیا۔ کیٹن ارشد نے اپنے ساتھیوں میں سے آیک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ائندہ وہ کوریئر کا کام انہم وے گا۔ نثانی کے طور بروود مس تھیک ہے " کیلئے سزرومال اور خطرے کی صورت بیل مرٹے رو مال گلے بیل با تدھے رہے گا اور بیل بھی انہی سکننز کیسے کوٹ

، برآ گیر اورایئے نمبر ٹوکودے کرایک ساتھی کے ہمراہ گھر بھیج دیا جبکہ تیسرا ساتھی اور میں ریلوے پلیٹ فارم پر چلے گئے۔تھوڑی دیر ہعد ہی کیٹین رشدایے ساتھیوں سمیت آگیا۔10 منٹ میں گاڑی بھی آگئی وہ سب دومختلف ڈیوں میں جیٹھ گئے۔ گاڑی رواند ہو کی ہم نے آٹھوں ہی آٹھوں

میں آیک دوسرے کوالوداع کہااور گھروایس لوٹ آئے۔ اس دنعہ کی ڈ ک بین ہمیں نے کور بیز کے علاوہ اور کی ہرایات سمیت بختی سے تنبیہ کی گئاتھی کراپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ آیک وہ کے ندر ن رے دوگروپ کچڑے گئے تھے۔ایک گروپ تو شہید ہوگیا تھا۔ جبکہ دوس اگروپ جان لیواٹر بینگ کے بعدا پنے مہلے مشن کے دوران ہی مجڑے ب نے پر بھارت بلن کام کرنے کیلئے بیکا رہو چکا تھا۔ (اس نے گروپ کے متعلق میں نے کرنل شکر کے حوالے سے مفصل رپورٹ بھی ڈ ک میں بھیجی تھی اڈ کے بیں ہمارے گھریلوخطوط بھی ٹمامل تھے۔ ہمارے لئے پیخطوط کسی فیمت سے کم شتھے۔ان حالات بیل دیارغیر میں گھر والوں کی خیریت کی عدع مذہبی بڑی بات تھی۔جنزل کی ڈاک آج ہی بھیجی گئی تھی لبندا اس پر کوئی تبعر ہ نہ تھا۔ یہ مرحکہ بھی بخیر و عافیت طے ہو چواتھ۔ ٹیل ش م تک

کی جیب میں اول اور سبزرو مال نمایاں طور ہر رکھوں گا۔ استدہ کے کوریئر اور میں نے اچھی طرح ایک دوسرے کی منکلیں پہچان کیں اور تھوڑی ویر بعد

میں کیپٹن ارشد سے رخصت ہوئے لگا تو اس نے یا کتان ہے آمدہ ڈاک کا پیک جھے اپنے ساتھیوں سے لے کر دیا۔ڈاک لے کر بیل ہوٹل سے

ستھیوں کے گھر میں ہی رہا اورخوب گپ شپ ہوتی رہی۔ شام کو ما لک مکان اوپر آیا اور جھے کہا کہ وہ جھے سے علیحد گی میں ملنا جا ہت ہے۔ یہ بڑی عجیب وت تھی۔وہ مجھے اپنے بمر او نیچے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔اس سے پہلے کہیں پچھ یو جھوں، جائے اور SNACKS آگھے۔

، لك مكان في جي على اور SNACKS بيش كئ - ميل اوروه دونون خاموشى سے جائے في رہے تھے اور ميل موجى رہا تھا كر ، لك مكان عبیحد گی میں جھسے کیابات کرناچا ہتا ہے جب کوئی ہات واشکی نہ ہوتو انسان کی موج لاتحدود وسعتوں تک جا پہنچتی ہے۔ میں نے بیتو مطے کرایا تھا کہ خود اس سکوت کونہ تو روں گا۔ دهر ما لک مکان بھی شاید گفتگوشر وع کرنے کیلئے موزوں الفاظ کی تلاش میں تھا۔ میرے کپ کی جائے ختم ہوئی تو ، لک مکان نے مزید دیائے ڈالتے ہوئے کہا۔ (میں نے آپ سے علیحد گی میں ہات کرنے کی جوہات کی تھی وہ یقیناً آپ کو اور میرے کرایہ داروں کو تھنگی ہو گرکیکن اس سے مو کوئی دوسر جار بھی ندخفا کی ماہ سے آپ کی بہاں آمد وردنت اورائے کراید داروں کا جھے یہ بتا کرمکان کراید پر لیما کہ وہ مختلف شیروں ہے کا روہ رکے نے دہی آئے ہوئے ہیں۔ان کا پے کارو ہارکیلئے بھی کارو ہاری اوقات میں گھر سے باہر تہ جانا پڑی بجیب ٹی ہات لگتی ہے اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ ب ندریتہ تو جھے صرف کرایہ وقت پر لینے سے بی غرض ہوتی لیکن ا کھٹے رہتے ہوئے جھے ان پر نگاہ بھی رکھنی پڑتی ہے میری جوان بچیاں ہیں اورایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے لئے یہ بہت ضروری تھا)۔وہ ؤرا خاموش ہواتو میں نے بع چھا کہ کیا کرایہ داروں نے کوئی نا مناسب حرکت کی ہے؟ (تہیں جی يى كوئى، تائيس ان كاشرافت كي فو مين فتم كهاسكما بون وه تو ايك طرح سے جارے ركھوالے ہے ہوئے ہيں )۔ مالك مكان نے يہ كه كرميرے ال وہم کودور کر دیا۔ (جناب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھران کی گفتگو کے انداز اور آپ کی غیرموجودگی بٹس آپ کو چیف کے نام سے می طب کریا ہور آپ کوسر کہنے سے میں یو یقین ہوگیا تھا کہ آپ سب کاروباری لوگ نہیں ہیں اوپری منزل کے برآمدے میں بیٹی کر آمنظی سے کی ہوئی گفتگو بھی میں یعج ت فی دے جاتی ہے۔جو پچھ ہماری بچھ پٹل آیا وہ پہتھا کہان کی ہات چیت ہمیشہ کی شاری پنجیل یا ڈاک کے متعلق ہوتی ہے میری بچھوٹی بک دوثین روز مہے گی بنل سامنے والے مسابوں کے گھر اپنی سیلی سے ملئے گئی ہوئی تھی دونوں چو بارے کی کھڑ کی میں سے دیکھر وی تھیں تو ہمارے کرایدد روب نے س منے اردرواز ویندکرد یالیکن کھڑکی بندندگی۔ کھڑکی کے سامنے ایک برد الائیند دیوار میں لگاہوا ہے۔ اس اسینے میں اڑکیوں نے دیکھ کہ کرایہ داروں نے آیک مشین کالی بیکل سے اس کو CONTACT کیا۔ابر مل کی آیک تاریب بی سے کھڑ کی میں سے ماہر زکال رکھی تھی انہوں نے اس مشین سے ٹیلی گرام دینے والے آیک آئے کا استعمال کیا جبکہ کا نوں سے ہیڈ فون لگائے ، وہی کرایہ دار پچھلکستا بھی جاتا تھا۔ پندرہ منٹ تک انہوں نے اس مثنین کو سنتعمال کیا اور پھر کئیں چھیا کر رکھ دیا اور دروازہ کھول دیا"۔مالک مکان کی زبانی ہے بات س کرمیرے حواس اڑ گئے۔ میں نے خود پر قابو بیانے کی بہت کوشش کی لیکن جھے محسول ہور یہ فقا کہ بیرے چیرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو ما لک مکان نے اچھی تلرح سے نوٹ کرلیا ہوگا۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے لیوچھ '' آپ ے اس بہت ہے کیو تنیجا خذکمیا؟" مالک مکان نے جواب دیا۔ تعمیرے خیال میں آپ کسی غیر ملک یا یا کستان کیلئے کام کردہے ہیں اور آپ سب یو کستانی ہیں "۔ میں رکھ در عاموش رہاور حواس کو جمع کرے اس کی اسکھوں میں اسکوس ڈال کے کہا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہم یا کستانی ہیں اور یا کستان کیسئے کام كررہے بير او آپ كے لئے توبيت ہرى موقع ہے۔ پوليس كواطلاع دے كراور جميں پكڑواكر آپ ندھرف غاصے بڑے انعام كے حقدار بن سكتے بيل بعك بھ رت کی وفا داری کانا قابل تر دید شوت بھی دے سکتے ہیں میرے بیالفاظ ڈویتے ہوئے فض کی آخری کوشش کے مترا دف نتھے۔ ولک مکان نے میر ک بات سنتے ہی احول واقو ۃ پڑھا اور کہا۔'' جناب میں آپ کوئیں جانتا کیکن اتناضر ور بھتا ہوں کہ غدانخواستہ اگرمبری موچ الیکی ہوتی تو آج آپ یو بیس بو فوج کی حراست میں ہوتے ہم الحمداللہ مسلمان ہیں دنیا بحرے مسلمانوں اور خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کواپنا قتبیلہ بچھتے ہیں۔ہم دہلی کے پنجابی سود گران نبھی ہے ہیں پاکستان بلن بھی ہماری خاصی وسنج رشند داری ہے۔ آپ نے یہ کہتے بچولیا کہ ہم آپ کو پکڑوا دیں گے جناب دالا میں تو آپ کے متعلق یہ بھین کر کے کہ آپ واقعی پاکستانی ہیں اور یا کستان کے مفادیل کام کررہے ہیں آپ کو دہلی میں ان مسلمانوں کے متعلق بتانا اورمانا جابت ہوں جن کی زیر زمین سرگرمیں بھ رت کےخلاف ہیں اوروہ کوئی ایسامو تع ضائع نہیں کرتے جس سے ہندوستان کوزک پہنچائی جائے '۔ میرے لئے ، لک مکان کی ہے باتیں اچا تک اورخلاف تو تع تعیس کہ بیل فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ندر ہاتھا۔ چند منٹ تو بیل فاموشی سے

اسے دیکھتا رہا۔اس دوران اس کے منعلق سینکڑوں شبت اور نفی خیالات میرے دمائے میں آئے۔وہ جماری اصلیت اورٹر اُسمیز کے منعلق جان چکا تھ۔ ی صورت حال در پیش آنے پر ہمیں جو ہدایات دی گئی تھیں ان کے مطابق تو ہمیں آئییں بلاتا خیرختم کردینا جا ہے تھے۔ ای کے سرتھر بیھے۔ یونت کا خیال آ یہ جو ہندوہ ویتے ہوئے بھی اپنی اغراض اوراپنی جان کے خوف سے جمارے ساتھ بھر پورتعاون کررہا تھا جیسا کہ میں نے ابھی ابھی ، لک مکان سے کہ تھ کہ ہرے متعنق اتنا کچھ جان لینے کے بعد تو اسے پولیس کو اطلاع کردینی چاہئے گی۔ اس کا پہلے ہی سے ابیانہ کرنا اور جمیس پاکستان کے ہمدردوں سے متع رف کرانے کی پیشکش کرنا اس کی کوئی جال نہیں ہوسکتی تھی۔خاموشی کے ان چند منٹوں میں ، میں نے بہت پچھیرہ جا اور ہا آ، خراس وہنی کھکش سے نکل کرا یک فیصلہ کرلیا۔ بین نے مالک مکان کومخاطب کرتے ہوئے تھم ہے ہوئے کہتے میں کہا۔' میں آپ کوئی الحال اپنے اوراپنے ساتھیوں کے متعلق یمی بنا سکتا ہوں کہ آپ نے جو پچھ سوچا ہے وہ درست ہے۔ہم اپنی جانیں تھیلی پررکھے بیکام کررہے ہیں اوراپنے کام میں رکاوٹ بننے والی ہر استی کو بر تا خیر ختم کردیے بین ہمیں کوئی عاریا جنجک نہیں لیکن اپنے وطن کے حامیوں کیلئے ہم اپنی جائیں لڑا دینے کوبھی تیار ہیں۔ آپ نے ہماری حقیقت جانے کے باوجود جورہ بیابت باہے۔اس کی وجہ ہے آپ کے خلوص پر تو کوئی شک وشیقیں ۔ آپ نے جن زیر زمین جدردوں کا ذکر کیا ہے۔ام کا ن ہوسکتا ہے کہ ان میں شدیر کھے کالی بھیٹریں بھی موجود ہوں۔ جاری جانوں سے بہت زیادہ اہم جارامشن ہے۔ لبدا آپ ان کو جاری اصلیت کے متعنق فی عال رکھوند بنا کیں۔ ہمیں ان سے ملوا کیں ہم خودا ہے ڈھپ سے آئیں تھونک بجا کرا پٹی آسلی کریں گے۔ آپ آئیں ہمارے متعلق بھی بنا کیں کہ ہم ن کے ہم خول بھ رتی مسمان ہیں۔ آئیں یہ بھی نہ بتا کیں کرمبرے ساتھی آپ کے کراید دار ہیں''۔ میں جانے کے لئے اٹھاتو ما لک مکان نے بڑھ کر جھے گلے لگاری۔ اس کی آٹھوں سے آٹسو بہدرہے تھے۔وہ کینے لگا کہ یا کستان ہی ہم بھارتی مسلمانوں کی آخری امیدہے۔مشرقی یا کستان میں اندرو فی گزیز اور بغاوت سے فائد واٹھ کر بھارت نے جو پچھ کیااں سے بھارتی مسلمانوں کی ایکھیں تھل چکی ہیں جا تکید کے پیرو کاروں کا اصل روپ سامنے آگیا ہے۔ اپ ای ہم نربہوں کی واتوں کے اور کی بچے میں یقین کرنے والا ہممرہ مجلامسلمانوں کو کیسے پر داشت کرسکتا ہے۔ جمیں آفو وہ بلچھ کہتا ہے بیعنی اپنی کمترین وات شودر سے بھی کمتر جس کا سایہ بھی پڑ جانے سے وہ بحرشٹ (نایاک) ہوجاتا ہے۔ بھارت میں سیکولرازم کے جھوٹے پر و پیکنڈے کاپول مشر تی یا کستان میں مد عست سے کھل چکا ہے اور جو بھارتی مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تنے وہ بھی اب اس متعصبانہ ؤ ہنیت کو بخو بی جان چکے ہیں۔ چند فدر مسم ن خاند انوں کو چھوڑ کر جنہیں بھارتی حکومت نے مراعات دے کرخرید رکھا ہے، سارے بھارت کے سلمان ایک ہو بچکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وقت آیا تو بھارتی مسلمان وہی کردارا داکریں گے جوشرتی پاکستان میں کتی بائن نے کیا تھا۔ میں آئند وچند روز میں چید و چید و ہم خیال ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ سے ملوا دُں گا اور اس میٹنگ کے دن ، وفت او رجگہ کا آپ کے ساتھیوں کو بتا دوں گا۔ و لک مکان سے رخصت ہوکر ہیں اپنے ساتھیوں کے باس چلا گیا اور آئیس اس گفتگو کے متعلق بتایا۔ نہوں نے بھی میرے فیصلے کی تا ئید کی اور میں اس ہونے و ب مد قات کی روشنی میں اپنے ایک نے مشن کے خدو خال بناتا ہوا اپنے ہوئل جلا آیا۔ برھ کے روزٹر اُسمبر برہمیں کینٹن ارشد کے ڈ ک کے ہمر ہ

بخیریت پر کستان تنتیخے کی خوش خبری وی گئی ۔ کیمٹن ارشدے ملاقات کے دوران چونکہ نے کوریئر سے ملنے کی جگہ کا تعین تبیل کیا گئو اس سے کیمٹن رشد سے منے والی جگہ پر بی استدہ اتو ارکوکور بیز سے ملنے کا کہا گیا۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ لی کراب تک بھیج جانے والی ڈاک کی سب کا پیر ساتش وان میں جد ڈالیس۔منگل کو بیثونت سے ٹی ڈاک مل چکی تھی اور ساتھ ہی آیک محدا بھی جس میں جھے برھے کی شام کو ملنے کا لکھا تھا۔ میں چاوڑ ک ہو زار کے ریسٹورنٹ میں جا ہر کرنگ آچکا تف کیکن اس سے زیادہ محفوظ جگہ اورکوئی زینٹی گو کچے مینما کاریسٹورنٹ بھی با کستانی جاسوئ گروپس کے پکڑے جانے کے بعد اتنامحفوظ نہیں رہ تھ کیونکہ بھارتی سیکورٹی بہت خت ہوچکتھی اور آئی بی اور DMI کے کتے ہرجگہ پوسو تکھتے پھر تے تھے۔ بیثونت نے ملاقات برا بی حسرت کے پور ہونے کی ہوتوں کے علدوہ مجھ سے مزیدرو ہے مائلے شمی کی مانگلیں پوراکرنے کیلئے اسے روپے کی ضرورت تھی بیٹونت کودیئے جانے وانے ایک ایک پیسے کا بین نے و قاعدہ حساب رکھا ہوا تھ بیل نے اسے دو ہزاررو ہے دیتے اور کہا کراب تک کے سب کام کامعاد ضراحی کیا ہے۔اب عرف استعدہ کی جفتے میں دوم رکی ڈاک کا معاوضہاہے دیا جائے گا۔ جب تک وہ کوئی بڑا کام سرانجام میں دیتا۔ میں جا نتاتھا کہ بیثونت نے جس کیچیڑ بجرے جو ہڑ میں چھر نگ لگائی تھی اس میں خون چوسنے والی جونکوں کے سوا کچھے نہ تھا تھی کی فر مائٹیں پوری کرنے کیلئے بیٹونٹ کو بڑے سے بڑارسک لیما ہی پڑے گا۔ یہ جمعہ کی رات تھی۔غالبادون کے رہے نتے جب ٹیلی ٹون کی گھنٹی کے سلسل بجتے سے مٹی نیندسے ہڑ پڑا کراٹھ جیٹیا۔ پیمبر نے بسر ٹو کا ٹون تھا۔اس نے کہا کرہ لک مکان (نذیر شیروانی) جھے سےفوری ملنا جا بتا ہے۔ بیٹون بھی وہ اس کے گھرے کردہا تھا۔ نزیر شیر وانی نے اسے کہاتھ کرمیرا اس سےفوری من بے عد ضروری ہے اور وقت اس ملنے میں انتہائی اہم ہے۔ میں جیران تھا کہ رات کے اس وقت ایسا کون ساا ہم کام ہوسکتا ہے جس کے لئے نڈیر جھے سے اسی وقت من جابت ہے۔ بین نے نمبرٹو کوکیا کرنڈ رہے میری ہات کروائے نمبرٹونے بتایا کرنڈ ریڈ رائنگ روم میں ایک نو وار د کے ساتھ جین ہے اور بیر

معافروں کولانے اور لے جانے والی گاڑی میں وہ جھے جگہ دے سکتا ہے جس کا کرایٹیسی کے کرائے سے 10 گنا زیا دہ تھا۔میرے یاس کوئی اور چارہ نہ تھ۔ میں نے وہی گاڑی لے لی اور ساتھیوں کے کھر کے قریب پہنچ کراہے رخصت کر دیا ۔ کلی بالکل سنسان تھی اور کلی کے سامنے میرے دو ساتھی میرا ا تنظ رکردے تنے کھر فکٹینے تک بیل نے ان سے اس وقت باانے کی وجہ جا نتا جا ای کیکن آئیل بھی کچھٹم ندتھا۔ نمبرٹونے آئیل جھے کوردیئے کے ستے بھیج تھ ۔ووا تنابی جائے تھے بلکہ جمران تھے کہ الی کیلات تھی جس کے باعث جھے اس وقت بلاما گیا۔ میں نزیر کے ڈر کنگ روم میں داغل ہواتو نووار دکو و کیلیتے ہی میری آئٹسیں بھٹی کی بھٹی رو کئیں اور بھی کیفیت اس مخص کی تھی میں نے دونوں ساتھیوں کو مکان کی ڈیوڑی میں مستعداور چوکس رہنے کا کہا۔ نہر ٹوکو میں نے اشارہ کیا اوروہ اوپر چلا گیا۔ اب ڈرائنگ روم میں تزیر میں اوروہ نووارد نتے۔ نوو رو ورمیں ابھی تک ایک دومرے کو کھوررہے تھے اور تذریر جیرانی ہے ہم دونوں کود مکیر ہا اقا۔ غیرارادی طور پر میں نے بسل ہولٹر سے نکال کر ہاتھ میں تق م

ب ۔ بات ہی کھے ۔ تو و رد کرفل شکر کا بیٹ بین عبد الکریم تھا جو جھے کرفل شکر کے دوست ونو دچو پڑا کے ہام سے جانتا تھ اور میں عبد لکریم کو ہذیر

شیرو فی کے گھراس وقت دیچے کرجیران ہورہاتھا۔ پیمل کومیرے ہاتھ مٹل دیکے کروہ دونوں گھبرا گئے تھے اوران کی تھکھی بندھ گئے۔ بیل مجھار ہوتھ کہ بیل کسی

فون وہ اس کے رہائش کمرے سے کررہا ہے اوراسے ابھی با کر لاتا ہے۔ ایک منٹ کے اندر بی مذیر فون پر تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جھے کی سے فور ک موانا

و بت ہے جو ہے ساتھ میرے سے ایک انمول تخدلایا ہے۔ یہ ساری بات کچھاس ڈھب سے ہوئی تھی کہ بیں نے اس کے تھر جانے کا فیصد کریا ۔جددی

میں کپڑے بدل کر اور سر کینسر و ل پیعل کے کرمیں ہول کی لائی میں آگیا۔اس وقت سڑک پڑتیسی ملنا محال تھی۔شفٹ بنیجر نے بتایہ کہ ایئر پورٹ سے

بہت بزی سرزش کا میکا رہور ہاہوں۔ بلن کسی قیت بربھی اینا اورا پیٹے ساتھیوں کا ال طرح جال بلن پینس جا نا پر داشت نہیں کرسکتا تھے۔میری موج یہاں تک پہنچ چک تھی کدان دونوں کو تم کر کے جمیں یہاں سے لکلنے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لکیں گے۔ عبدالكريم كے منہ سے نكل بھي تو ''ونو وصاحب مير اكيا قصور ہے''۔عبدالكريم كے ونو وصاحب كينے ہريز مراور كھبرا كيا۔اب وہ سوچ رہوتھ كہوہ كس س زش کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم تینوں کی اس وقت کی کیفیت السی تھی جسے تحریر کرنا ممکن تیس سے پہنول کی نال کارخ تزیر کی طرف کرتے ہوئے یو جھا' نیے کی چکرے؟'' نڈ پر ہےا تھتیا رکھنے لگاونو وصاحب میری جوان بچیاں ہیں جھے معاف کردیں۔عبدالکریم نے میرے آگے ہاتھ ہا ندھ دیتے۔

حضور جھے معاف کر دیجئے۔ جھ سے بہت بڑی بھول ہوگئ ہے اور میری کچھ بھی ٹیس از ہاتھا کہ یہ سب کیا ہور ہا ہے۔ بیس نے پستول کا رخ

عبد لکریم کی طرف کیو " د تم بو و ورفور آبونویه کیا معاملہ ہے" عبد الکریم کے منہ سے بات ایس تھی۔ بردی مشکل سے اس نے کہا کہ نزیر صاحب نے

تو سے بتایا کر کس باکتنانی فوجی اضرے اسے ملوانا ہے۔ بیس نے پہتول بزیر کی طرف کرتے ہوئے اسے پہتول سے بی اشارہ کیا کہ اب و ویو لے۔ جب وہ کھے نہ پولاتو میں نے اسے کہا کراگرتم دونوں نے جھے ساری ہات تو را نہ بتائی تو میں بغیر کسی مزید وارنگ کے دونوں کوشوٹ کر دوں گا۔ میں نے معل پر نکے سائیلنسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہ گولیاں جلنے کی آواز بھی شائے گی اورتم ٹھنڈے ٹیٹ جاؤے۔ جبری اس مشمک نے خاطر خواہ ٹر کیا ورنڈ *پر نے ز*بان تھولی۔ جناب بجے مصوم نیں کہ پسلمان ہیں یا ہندو۔ یا کستانی ہیں یا بھارتی۔ میں نے تو آپ سے جو گفتگو کی تھی ، اس کے بھروست پر عبد لکر بم کوجو ہی را

س تھے ہے آپ سے ملوائے یہاں بلوایا تھا۔عبدالکریم نے اس کی بات کائی۔ بیروٹو دصاحب بیں اور دیرے کرنل کے دوست بیں اور درجنوں ہو میرے كرئل سے مفتر ومزكلب ميں آ ميكے بيں اور ميں بھى ان كے ياس لودى ہول كى بارجا چكا ہوں يشيروانى صاحب آپ نے بھے مرو ديا ياس آپ کے کہنے میں آکرالی فاش غلطی کر چکاہوں کراپ میرے بیچنے کی کوئی امیرتیں۔ یہ کہد کروہ چھوٹ کررونے نے لگا۔ادھر میں ہو بڑا رہاتھ کہ کہیں نہ کہیں کو کی اسک غدر ضرور ہات ہے جس کے ہا عث میرسب پھے ہور ہا ہے۔ یک لخت میرے دماغ میں روشنی کا ایک کوندالیکا۔ جھے محسول ہوا کہ اس سب مخیصے کی بنبی دُ' ونو دُ' ہے۔ بیل نے چند سیکٹر اس پرغو رکیا اوران دونوں سے کہا کہ بچا گی ہیہ ہے کہ بیل سلمان اور بیا کنتائی ہوں کیکن بھ رت میں ونو دما م سے رہ رہ ہوں۔ میری ہیں بات کی تقعد ایق میرے ساتھی بھی کر سکتے ہیں میری یہ بات من کران کی مراسیمگی میں کی آئیس میری ہوت کا یقین تب ہی آیا جب میں نے پینل واپس ہولسٹر میں رکھایا ۔عبدالکریم کہتے لگا۔مرتین جا رروز پہلے نزیر صاحب نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ میں تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ آئ کرنل شکر سے بیاس DMI کے ایک ہریکیڈیئر آئے تھے۔ اس ہریکیڈیئر نے اپنے ہریف کیس سے ایک ڈائزی نکال کرکزل شکرکو د کھ کی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑاان کی ہاتھی س رہاتھا۔ اس نے کرئل شکر کو کہا کہ اس ڈائر کی میں ان بھارتی بیا کستانی اور بنگلہ دلیش بنتے کے بعد پیر کستان ج أوا يا مسلم نون ك لئ CONTACT كورائع كي تفصيل ورئ بي جو يعارتي مفادك لئة كام كررب بين اور DMI كي يدرول بر میں۔ ڈیز ک دیکھنے کے بعد کرتل شکرنے پریکمیڈیئر کوواپس کر دی اور کہا کہ میں جنزل سے بات کر کے تنہاری اس کے ساتھ میٹنگ رکھوا دوں گاتا کہ ہیڈ کو رژ کی طرف سے تبہارے فئڈ میں اضافہ ہو سکے۔جزل آگر چتم سے اس لئے ناخوش ہے کتم اسے اپنی کارکردگ کی ربیورٹ نہیں ویتے ہوا ورثوج میں ہوتے ہوئے خود کو ہم سے افضل سیجھتے ہولیکن تم سے ملاقات اور ڈائر ک دیکھ کروہ یقیناً تم سے تعاون کرے گا۔ پریکیڈیئر نے ڈیز ک پریف کیس میں رکادی ور جھے پریف کیس کرنل کے کمرے میں 'حقاظت''سے رکھنے کا کہا۔ووٹو شئے نوشی میں مشغول ہو تھے اور میں مو تع یہ کر' حقاظت''سےوو بریف کیس بی بہاں اٹھ لایا ہوں۔ کیونکہ پیمبر وں والا ہریف کیس کھولنامیر ہے بس میں ثاقعا۔اب میری والیسی کاتو سوال ہی پیدائیں ہوتا۔اب میں

یہاں نڈرگر وُنڈ کام کرنے والے ساتھیوں کے ہمر اہ رہ کرخو دکو پوشیدہ رکھوں گا۔ کیونکہ اب تک ہرطرف میر ک تناش میں سینکڑ و ں ٹو جی مصروف ہو ھے بوں گے۔اب بیاتپ پر شخصر ہے کہ استدہ میرے بیاؤ کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے اینافرض ادا کر دیا ہے اور استدہ بھی کرتا رہوں گا۔ میں ئے ہریف کیس کے متعلق پوچھاتو اس نے صوفے کے پیچھے سے اٹھا کرمیرے سامنے رکھ دیا۔ نمبروں والا یہ ہریف کیس کھولن ممکن ٹرتھ۔ میں نے یے ٹمبر ٹوکو بلوایا اس نے اپنے ٹرائسمیٹر ٹھیک کرنے کے اوزاروں سے چھرمنٹ میں بی اس کے اندروٹی تالے تو ڈکرا سے کھول دیا۔ چاریا نج فائنوں (جن پرٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا) ایک ڈائری بھی تھی۔ بیل نے ڈائری کھولی تو اس بیل عبدالکریم کے کہنے کے مطابق یا کستان بیل بھارت بیل کام کرئے وا موں کے نام ، پنتے اور CONTACT کے ڈراکع درج تھے۔ ٹیل نام پڑھ رہا تھا اور میر کی خیرت اور وحشت ٹیل اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ اس

ڈ کرک بٹل چند یا کنٹانی کلیدی سیاست دانوں ،نوکرشاہی ،صنعت کاروں اور تجارت کاروں کے نام بھی تھے۔جن کے متعلق یا کنٹان میں کوئی ء ج بھی نہ سکتا تھ کہ پاکستان کی محبت کا دم بھرنے والے بیاجم اور مشہوروم معروف لوگ پاکستان کے خلاف بھارت کیلئے جاسوی کرتے تھے وراس کا کثیر معاوضہ فی رن کرنگی میں وصول کرتے تھے۔

ک ڈیرکی بٹل درج ناموں سے محسول ہوتا تھا کہ ہا کتان ٹل بھارت نے اپنے جاسوسوں کا بہت بڑا نیٹ ورک بنار کھا ہے۔ ش بیر بی ایسا کوئی شعبہ ہوجس میں بھارتی جاسوس داخل شہوں۔ بیٹاورے کراچی تک ہریزے شیراور چھاؤنی میں اس کے کارندے موجود تھے۔اس میل و وصنعت کار بھی ٹر بل تھے جنہوں نے حکومت یا کتان سے خصوصی مراعات اور بینکوں سے قرضے لے کریزی پزی صنعتیں لگارکھی تھیں وہ بیورو کریٹس بھی ان کے ہے رول پر تھے جن کی قابلیت اورا تھارٹی کے پاکستان بھر میں چر ہے تھے۔ان سیاستدانوں کے نام بھی تھے جن کا قبلہ دہلی اور گاڈ فا در گاندھی تھ وروہ یاست و ن بھی تھے جواپے جلسوں میں پاکستان ہے محبت اور اس کی بقا کیلئے خون کا آخر کاقطر و تک بہا دیے کے دعوے کرتے تھے۔ سربقہ پاکستان ہے سقوط ڈھو کہ کے بعد اس بچے کھیج بیا کستان میں آنے والے PLANTE D مسلمانوں اوران مسلمانوں کے روپ میں بھارت کے تربیت یا فتہ مندوج ۲۷ سے نام اور CONTACT کے ذرائع بھی درجے شراؤ خیران تھا کہائے منظم اوروسیج نیٹ ورک کے ہوتے ہوئے پاکتان ب تک بھارت کے ہاتھوں بچا کیے ہوا تھا پختھرا یا کستان کی حالت اس ڈائزی کی روشنی میں سقوط ڈھا کہ سے تین سمال قبل کے شرقی یہ کستان کے عالہ ت سے عین مطابق تھی جب'' اگر تلہ سازش کیس' معظر عام برآیا اور اس سازش میں ملوث غداروں کوفید سے چھڑوانے کیلئے یا کمتان کے تقریباً مبھی سیاسی جماعتوں کے ایڈریک زمان ہو گئے تھے۔ادنی سے اعلیٰ بیوروکر لیمی کھلے عام پاکستان کے (خدانخواسنہ)ختم ہوئے کی ہاشیں کرتی تھی۔ عی کا روبو رک حلقے اورصنعت کاروں نے حکومت سے عدم تعاون کر کے سول نافر مانی کی صور تحال پیدا کر دی تھی۔ بیڑی معذرت کے ساتھ یہ لکھنے پر مجبور ہوں کے باکنتان کی دفاعی جاسوں ایجنسیاں بھی افواج پاکستان میں شامل ان بنگالی پاکستانیوں کی نشان دہی میں ما کام ہو پیکی تھیں جنہوں نے یہ کستان سے و فاداری کا علف اٹھا کر آ رمیء ایئر فورس اور ثیوی ملس کمیشن حاصل کئے تھے اور پاکستان کے محافظوں کے بھیس میں وہ تدراری کی اعلی ترین مٹایش قائم کررہے بتھے۔ 71 وی پاک بھارت جنگ ہے پہلے ہی بھارت کو پاکستان کے تمام دفاعی رازان غداروں نے پہنچ دیئے تھے اوران نداروں کی وجہ سے بی جنگ شروع ہوتے بی بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے نفیہ ہوائی اڈوں اور AIR STRIPS (چکوال اور شورکوٹ ) کو پٹی بمباری کا نثا شہنا یا تقااور پاکنتان نے انتہائی مجیوری کے عالم میں اپنی ایئر فورس کے جہاز ایران بھنے وسیئے تھے بھارتی بمباراورلڑا کا جہاز کرا چی سے پشہ ورتک ہر روک ٹوک منڈ لائے رہے تھے۔ اٹھی غداروں نے اس وقت پاکستان کی واحد آبدوز'' غازی'' کی پیچی نشان دہی کی اوراہے جمبئی کے قریب بھارتی فریک جہازوں نے تھیرے میں لے کر DEPTH CHARGERS مارکر ڈیو دیا تھا اورا ٹھی غداروں نے بھارت کو خفیہ سکنل دے کر پر کنتان کے کروز جنگی جہاز خیبر کو بھارتی میز اکل بوٹ کے میز اُنلوں کانٹا نہ بنوایا تھا۔خیبر جہازصرف6 منٹ میں اینے سامت سو سے زیو دہ بحر می فسروں اور جو نوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ اس جہاز کی زیر قیادت ایک فریکیٹ کے بتکالی کپتان نے اپنے بتکالی وائزلیس آپریئر کے ڈریاچے بھارتی نیوی کونگنل دے کرخیبر کی نشاند ہی کی تھی خوداہے کوئی اُقصان نہ پہنچا تھا اور دنیا کودکھانے کیلئے یہ جہاز بھارتی ٹیوی کی' حرا سنت' میں وڑ کا پہلم کی بندرگاہ پر پئیروں ذیت بنٹی گیا مشرقی یا کستان میں ایسٹ یا کستان رخمنٹس ، ایسٹ یا کستان را تفلو کے علاوہ برگالی پولیس نے بھی تھلی بندوت کر کے اپنے مغربی پر کمنتان کے فسران اور جوانو ں اوران کے بیوی بچوں کو ہے در دی سے شہید کر دیا تھا۔افواج یا کستان میں مشہور عالم ہوایا زایم ، یم عالم جیسے محت وطن بنگاں تو چند ایک بی تنے جبکہ بندار بنگالی جوان اورافسر ہزاروں کی تعدا دیٹس تنے جن کی غداری کے سیاہ کارما ہے بیا کستان کی تاریخ بیس تا قبیر مت موجود ر ہیں گے۔ تھٹنڈو (نیبال) بیں پاکستان کاسفیر بنگالی تھا۔اس نے پاکستانی سفارت خانے پر قبضہ کرکے اس پر بنگالی باغیوں کا مجھنڈ اہرا دیو اور وائر بیس کی کوڈ اورڈ کی کوڈ کی کتاب بھی بھارتی سفارتھائے کے حوالے کردی۔ اس DEFACTOR (غدار) کی وجہ سے تر م خفیہ پیغورت بھ رت کیلئے تھی کتاب بن گئے۔ یا کتان نے افرا تغری کی حالت بیں تھٹمنڈو بیل ایک کرائے کے مکان میں بٹے یا کتائی سفیر اور بٹے عملے کے ساتھ سف رت ف ند کھول اور نوری طور ہرینی ہوئی بنی کوڈ اورڈی کوڈ کب دنیا بھر میں اینے سفارت خانوں کوجاری کی۔ یر بیف کیس میں دوسرے کانٹرات استے اہم نہ نتے۔ میں نے نمبر ٹوکوڈائز ک کے ہر صفحے کے دو دوفوٹو بنانے کیلئے کہا اور کمرے میں ، لک مکان عبد لکریم اور میں رہ گئے۔ ڈیوزھی میں کوردینے والے ساتھیوں کوبھی میں نے آ رام کرنے کا کہا۔ بیڈ ائز کانو میرے بینئر کیلئے آیک فہمت مرقبہ تھی۔

وہ بھی ہوج بھی ٹیس سے سے کہ اتن اہم ذائری ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ اس خوش کے ساتھ ساتھ بل نے کرے بیل موجود بے بیٹی اور بے عماری کی فضا کو شخر کرنا چاہا۔ بیل نے اٹھ کر عبدالکریم اور گھر تر شیروائی (ہا لک مکان) کو گھ لگا یا ورائیس تنصیلاً بتایا کہ بیل نے اس کرے بیل جو بھی جاری کی وہ اسے مشتن کی سکورٹی کیلئے کیا۔ اب جبرتمام غلافہیاں دور ہو بھی جی تی تو بیس اب ل کرآئدہ کے لائے گیا۔ کر تا تو چہ جو جو بھی جو بھی جی اب اس کر آئدہ کی اور گھر کے گر ہے گر ماگر م چاہ اور انٹرے کی ناشدہ آگیا۔ اب ہمارا فور کی اور طلب مسلم عبدالکریم کی جو خت کرتا تھ۔ بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی ہوگا۔ اس کا ان حالات بیل بھارت بیل کی جو ارت بھی اس کی حالی شروع ہوگا۔ اس کا ان حالات بیل بھارت بیل کی جو ناش کر ہم کو بھر ہو گئی اور اس کے بھڑے دیا ہو ہے اب کی صورت بیل اس کی حالی بھی خطرے سے دو چار ہوسکا تھا۔ بیل نے انٹیل کہا کہ کم از کم ایک ہفتہ تو عبدالکریم میں ہوگا۔ اس کا ان حالات بیل بھا کہ کم از کم ایک ہفتہ تو عبدالکریم میں ہو ہو انٹیل کہا کہ کم از کم ایک ہفتہ تو عبدالکریم میں ہو گئی ہو اس کی حالی ہو جائے گا کہ وہ عبدالکریم کی ہو جائے گا کہ وہ عبدالکریم کی ہو گئی ہو ہو است کروں گا کہ وہ عبدالکریم کو پہنا تا بھی ہو ہو گئی ہو پو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو تو تو تو است کروں گا کہ وہ جبدالکریم کی ہو جبدالکریم کی جو بو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو تو تو تا تھا اور اب سب سے اہم وجبد ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

ا سے بحفہ ظت پاکستان بھیجے کیلئے پوری کوشش کروں گالیکن و وعبدالکریم کی طرف سے پمیشہ مختاط رہیں۔اس نے بغیر کسی لا کی اور کسی فی تمرے کے بغیرا تناخصرنا ک کام کیا ہے اس کی وہ اس کی بیز اری اور حالات سے مجھونہ نہ کرنے والی لا ایا لی شخصیت ہے۔ بھا رتی انسروں کی گاہوں نے چنگا رک کوشعلہ بنا دیا ہے۔اس صورت حال میں وہ بہاں بھی کوئی البی حرکت کرسکتا ہے جوہم سب کوکسی مصیبت میں پھنسا دے۔ میں نے ساتھیوں کوکہ کر ول تو و وکوئی ایسامو تع بی تبیس آنے دیں اوراگر بفرض محال آئیل السی صورت کا سامنا ہوتو فوری طور پراستے بخرسے ملاک کر دیا جائے جس طرح بی زند کیوں سے زیادہ ایٹے مشن کوا ہمیت دیتے ہیں ویسے بی ہمیں ایٹے مشن کی تفاظت کیلئے کسی کی جان لیٹے میں دریغی نہیل کرنا جا ہے۔ بے شک وہ عبد لکریم ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ اس صورت میں کم از کم دوا دمی گھر میں ہیشہ موجود رہیں سے اور پیر حیوں کے ویرو لے دروا زے کو جمیشہ مقفل رکھیں سے۔انہوں نے بیچی کہا کہ عبدالکریم کواٹڈ رگراؤٹڈ جمدردوں کے پاس تیس بھیجنا جائے۔ان کے پاس نہ کو کی مشن ہے اور نہ ہی وہ عبد الكريم كى تمل حفاظت كرسكيں كے ہميں شصرف عبد الكريم كوكر فقارى سے بچانا تھا بلكداس كوبھي فامحسوس ہونے والى حراست بيس رکھن تھے۔اور بیکام کرنے کامیرے ساتھیوں نے خود ڈمہا تھایا۔ میں نے ان کی تجویز سے اتفاق کیااورائیں مزید ہرایات دے کر پھر ، لک مکان کے پوس جد آیا اوراہے کہا کہ حالات نے اچا تک ابیا رخ اختیا رکرایا ہے اسے بھی پوری طرح مختاط رہنا ہوگا۔ کم از کم پندرہ روز تک وہ زمیرز مین ساتھیوں سے ملنے سے گریز کرے ۔ گھر سے باہر کم بی جائے اور کسی طرح اپنے گھر کے سامنے والے بھسائے کو کیے کہ تنہاری بیٹی کی میلی نے چوہ رے ہر جو پچھ دیکھا تھا اس کا ڈکرکس سے شکرے ۔اس ہر مالک مکان نے بتایا کہ اس کا بمساییتو خود ایٹر رگر اؤیٹر تعدر دوں کا ایک طرح سے سر پرست ہے اوراس کے گھر سے رازی کوئی ہات ہرگز ہا ہرنہ نکلے گی۔اس سے رخصت ہوکر میں اپنے ہوٹل جل آیا۔ رات بحر کا جا گا ہوا تھا۔ سویہ تو ش م ڈیصے آئے کھی ۔ دوسرے روز میں نے شہر کا جائز و لینے کا سوچا۔ بلاوجہ نیکسی میں شہر کھومنا محفوظ نہ تھا۔ میں اشو کا ہوٹل جیر گیا اور وہ رہا ہے ٹو رسٹ بس بیں نئی اور بر ائی دہلی کے قابل دید مقامات کی سیر بھی کی اورشیر کی حالت کا بھی جائز ولیا ہر جگہ مخصوص لوگوں کی بھاگ دوڑ ، خاص طور بر پلک مقدمت اورمسل نوں کے رہائش علاقوں میں جگہ چیکنگ دیجھنے میں آئی۔قرول ماغ اورخواجہ نظام الدین اولیا کی درگاہ تو یورے طور پر یو بیس سے می صرے کی حالت میں تھا۔ جا ندنی چوک، لال قلعہ، قطب مینا راور جابوں کے مقبرے میں بھی سول لہاس میں ثوجی اور پولیس ہرآنے واے کی جانچ کردہے تھے۔انہیں غالبًا عبدالکریم کے قد کا ٹھوءسر اور چبرے کے متعلق پریف کیا گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ عبدالکریم سے مش بہت رکھنے والے برخص سے یو چھے کی جارہی تنمی۔ دہلی کی بیرحالت کم وبیش پندرہ روز تک برقر اررہی۔اس دوران ہمیں بیثونت سے ڈاک معمول کے مطابق میں۔ بدھ کے روز پاکتان رابط کرنے ہر چکر جیک پاٹ ملنے کی خبراور معتبر کیربیئر کو بھیجنے کا انتہا کی مختصر پیغ م بھیجا۔ آئندہ تو ر کوہ ٹر بیس پیغے م مل کہ گزشتہ ڈاک لینے والا کیر بیئر بدھ کواسی مقام پر لیے گا۔اس بار بدھ کو کیٹن ارشد میلے کی طرح ملا۔ بین نے ڈاک اورڈ ٹری س کے حوالے کی ۔اپٹی ڈاک میں ، میں نے عیدالکریم کے کوا لف مفصل طور پر لکھے اور اسے پاکستان بلوانے کی درخوا سٹ کی۔ میں نے بیجی لکھ کے عبدالکریم جب تک ہماری حفاظت میں ہے ہمارامشن اور ہم سب خطرے میں ہیں اور اسکی تکرانی میں ہمہوفت مصروف رہنے کی وجہ سے میرے ساتھی آئندہ مثنوں میں ساتھ دیئے سے قاصر ہیں۔لپڈاا سے ٹوری پاکتان بلوائے کا انتظام کیا جائے۔ورنہ پاکتان کے مفاد کیلئے جان کی ہوزی لگا کر تنابزا کارنامہ انجام دینے والے کوزندگی کی منمانت اور انعام دینے کے بجائے جمیں مجبوراً ہلاک کرنا پڑے گا۔ میری استحریر کامیرے سینئرز پر خاطر خواہ اڑ ہوا۔عیدالکریم کو جارامہمان ہے ٹھیک اٹھارہ روز بعد کوریئر اے اپنے جمراہ پر کہتان لے گئے۔ عبد لکریم کو پاکستان کی شہریت وک گئی اور کاروبار کیلئے ساٹھ ہزاررو ہے بھی بطورانعام دیا گیا (پاکستان کڑنینے کے فوری بعدا ہے ہوری ایجنسی نے ی جھ ظت میں نے کیا ۔ INTERROGATION اور CRPOSS INTERROGATION کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسے

CLEAR کردیو گیر تھ)۔عبدالکریم نے پاکستان میں شا دی کی اور آج بھی الحمد للہ پخیر و عافیت اپنے بال بچوں سمیت پرسکون زغر گر زار رہ ہے۔ جب تک عبد لکریم ہمارامہمان رہاء ہماری جان گلے میں آتکی رہیء یہی حال تذہر شیروانی کا تھا۔ بھا رتی پولیس اور فوج نے دہل سے ہر ہر جانے کے سب راستوں کی نا کہ بندی کررکھی تھی اور ہر آئے جائے والے کواٹیں مطمئن کے بغیرنگل جانا تقریباً ناممکن تفاجب دوکور بیئر زعبد لکریم کو پینے آئے تو میرے ساتھیوں نے اسے اپنے بیاس رکھی تعلّی موٹچھوں ، واڑھی اور سکسوں کی بگڑی پہٹا کراہے ایک تھمل سکھے بنا دیا تھ او میسرے دو ساتھی انہیں کوردیئے کیلئے سنری منڈی ائٹیشن سے شاہررہ تک ٹرین میں ان کے ڈیے میں جمر اور ہے۔ بیمرحکہ بخیروخو بی طے یا جانے کی خوش میں ہم نے کے گھر بیوجشن منایہ جس میں میرے اور میرے ساتھیوں کےعلاوہ ما لک مکان نز پرشیروانی اوراس کے ہمیائے عارف نے بھی شرکت کی۔اس جشن میں ہم نے ان کے انڈرگراؤنڈ ساتھیوں کی مدو ہے اپنے آئندہ ماہ لینی جنوری 73ء میں کئے جانے والےمشن کے بارے ہیں ابتدا کی ہوت چیت کی۔ تذیر اور عارف نے یقین ولایا کہ انڈرگراؤنڈلڑ کے بڑے جراًت منداور تیز ہیں۔ انہیں عرف سیح گائیڈنس کی ضرورت ہے اور ن سے بوے سے برو کام لیا جاسکتا ہے۔ میں نے اتبیں کہا کہ ابھی عبدالکر ہم کی تلاش جاری ہے۔اگر جداس تلاش میں پہلے والی شعدت و تی نہیں رہی لیکن د بی ورگر دونواح کی مسلمان بستیوں پر بھارتی فوج اور پولیس اب بھی خصوصی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پیمبر ااور میرے ساتھیوں کا مشاہرہ تھے۔ میں ئے آئیں کہا کہ جب تک عالات ہالکل نا رق تبیں ہوجائے۔ہم کواحتیا طائے افراد سے ملنے والے بیں احر از کرنا جائے۔انہوں نے بھی میری بت سے تفاق کیا۔ جارے یا س جنوری کے مشن کیلئے خاصاد فت تھااور ہم جلدی میں کوئی قدم اٹھانا تہیں جا ہے تھے۔ پوکشان و پس کتنجنے پر میرے مینئرزنے بتایا کہ عیدالکر بھم کی مییا کردہ ڈاٹری ملتے ہی ہم نے اپنی تمام مییا فورس ان غداروں کی تلاش ور LANCESURV EL (محكراني) كيلئة بإكتان بحريين يهيلا دى-استكه منتيج بين بحارتي ايجنون كرني كروب ثراسميز ون كرس تعديكزي کئے ۔جن سے تفتیش کے ڈریعے بھارت کوجیجی گئی معلومات حاصل کرنے کے بعد انہیں شوٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جمارے ملکی حال ت مہی تفتیش اورعدالتی کارروائیوں کی پیجید گیوں کے تحمل تیں ہو سکتے پڑ آسمبو کا ملنا ہی غداری کا سب سے پڑ اثبوت ہے اورغداری کی سز اوہ رے

المدردكو بهيے الى بدايات دى جا چكى بين معمول كى ضروريات كيلئے مزيد بچاس بزار رو پيه جھے بھتے ديا گيا تھا۔ اور كم رو بے سے حصول كيلئے بهيے

واے ہدردوں سے رابطہ کرنے کی بدایت کی تھی۔

وْ يِ الْمُ مَا أَنَّى مِيرِ مِي يَتِي بِي لِيَّا كُلَّ

عبد الكريم كے بإكنتان بھيج دينے كے بعد ميں ايك شام كرنل شكر سے ملئے گيا۔ ميرى اتنى لمبى غير حاضرى اسے ميرے متعلق شك بيل مبتلا كرسكتى تقى۔ سروسز کلب میں سویلین کے داخلے پراب الی با بندی لگ چکی کے جس کو ملنا ہووہ لکھ کرکلیئرنس دینو پھر بی نام، پینہ ، ملاقات کاوفت درج کیا جاتا تق ورو بنتی پر اس کاغذ ہر صاحب ملاقات کے وشخط اور وقت لکھناضر وری تھا۔ان مراحل کو مطے کر کے جب میں کرنل شکر کے پاس پہنچ تو س نے سے پیچکی کرمنگرامیت سے میراا شقبال کیا۔لان میں ای جگہ اس نے محفل جمار کھی تھی۔میں جاکراس کے پاس بیٹیر گیا اورا پٹی غیر عاضری کی وجہ جمہبی جنا ورو پتی بر طبیعت کی نا سازی بتانی۔ ''اچھا بی ہواونو دجوتم اس عرص میں یہاں نہیں آئے۔عیدالکریم جھے ایک بہت بری مشکل بیں پھنسا کر فر رہوگیا "میں نے کرنل تنظر سے تفصیل ہوچھی تو اس نے صرف میں بتایا کر عبد الكريم اسے ملنے آئے والے ایک پر مگیڈیئر كابر بف كيس ليكر جا بك ن تب ہوگیا ۔اس پریف کیس میں انٹیائی اہم کاغذات تھے۔ تلاش بسیا رکے ہاو جودعبدالکریم ہاتھے نہ آ سکااو راب و وہر گیٹی بیئر اورخود کرنل ننگر نکو مزی کے ذست آمیز اور تھا دینے والے مراحل سے گزرر ہے ہیں۔ کرنل شکر جو پہلے ہی اپنے ذاتی غم شراب کے نشتے میں بھلانے کی کوشش کرتا تھ اس ٹئ مصیبت کی وجہ سے جام ہر جام چڑھا رہاتھا'' ونو ڈ'اس نے سرگوشی میں کہا'' میرنیا ہیٹ بین اور جو دو دوسرے سوبلین ڈرلیس میں اس کے قریب ہی کھڑے ہیں جا رے تکمہ جا سوی کے آ دمی ہیں اور میری اور مجھ سے ملنے کیلئے آئے والوں کی تکرانی اور جاسوی کے لئے کھڑے ہیں اور اس سے زید دہ ذہت ورکیا ہو کتی ہے کہ بیسیا بی اور COارینک کے آدمی فل کرنل حاضر ڈیوٹی کی اس کے سامنے جاسوی کریں ۔اور پھر دینکس بیل مجھ سے بہت کم تر درہے کے جوافسر جھے سے تعییش کرتے وقت "مر" کا دم چھلہ لگا کر جھے سے ایسے ذلت آمیز سوال کرتے ہیں کہ تی جا ہتا ہے کہ میں آئیس شوٹ کردوں۔ بٹن نے تو یہا فیصلہ کرلیا ہے کہ انکوائزی کے بتیجے بٹس اگر جھے فوج سے نہ نکالا کیا تو بٹس خود ہی فوج کوچیوڑ دوں گا۔ جھے ہے نہ مت آمیز زندگی اب مزید پرد شت نیس ہوسکتی میراقصور کیا ہے۔ بیٹ مین عبدالکریم کوخوداس شکھوالوں نے اپنی کملی کے بعد جھے دیاتھ ۔وویریف کیس لے کر بھاگ گیا تو اس میں میرا کیا تصور ہے۔ یہ تلطی تو اس پر مگیڈ میز کی ہے جواتے اہم کاغذات جنہیں دفتر سے نکالے کی ہرگز ا جازت نہ تھی پریف کیس میں ڈانے پھرتا تھا چونکہ تنتیش بھی اس کا تکمہ خود کررہا ہے اس لئے وہ ساراملیہ جھے پر ڈالنے کی کوشش میں ہیں۔آج تم یہاں آئے ہواور کل کوہی اس محکھے کے آ دمی تنہارے ہوٹل میں پہنچ جا کیں گے اورتم ہے طرح طرح کے سوال پوچیس کے بتم ہرگز ند گھبرانا اور بانا جھجک ان کے ہرسول کا من سب جواب دے دینا۔ جھ سے ملنے کی وجہ یو چھیں تو کہد دینا جاری پہلی ملاقات آج سے چھر ماہ پہلے اکبر ہوٹل میں ایک ڈریس شو میں ہو کی تھی ور ہم مزابی کی وجہ سے ملہ قاتیں بڑھتی رہیں۔ بٹل بھی انہیں میں بتا وں گاتا کہ دونوں کے بیانات ٹیلی ہوسکیں "میں نے کہا کرنل صاحب اگر جھے جالہ ت کاسم ہوتا تو بیل آتا ہی تبیں "۔" یہ بات نبیل بلکہ تمہارا آج یہاں آنا تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں بہتر ہواہے اگرتم ندآ تے تو یہ عبدالکریم کے غائب ہوئے کے بحد تہمیارے ندآنے کی وجہ ہے مشکوک ہوجاتے تہمارا اب بہاں آتا ہی تہماری صفائی کے لئے کائی ہے بلکہ میں تو ہے کہوں گا کہ تم اب بیرے پات اپنی آمدورونت بر ها دوتا که شک کی مدہم کی کیبر بھی ان کے ذہن میں ہوتو وہ مٹ جائے '' ۔ کرنل شکر کے بیاس وکھودری اور بیٹی کر ور جیدی ہی مینے کا وعدہ کرکے میں اجازت کے کراٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہلین کپڑوں میں سے آیک نے برآمدے میں دوسرے کونے میں كرے ايك فض كواشارہ كيا \_كلب سے ماہر ميں نے ليكسى لي تو جلد بي محسوس ہوا كرا يك گاڑى ہمارا پيچيا كرد بى ہے ميں نے اس محرنى كي تفيديق کے نے بیسی کوکنا ٹ مرکس جانے کوکہا۔وہ گاڑی مسکسل جارا پیچھا کررہی تھی۔کناٹ میرکس میں آیک د کان سے تھوڑی بہت ش پٹک کر کے بیس نے فیکسی ڈ رائیو رکو ودھی ہوٹل جانے کو کہا۔ لودھی ہوٹل تک اس گاڑی نے ہما را پیچھا کیا۔ بیل آؤ ٹیکٹی فارٹے کرکے ہوٹل کے اعمار چار گیا تہ معلوم و و گاڑی کب تک وہ ں کھڑی رہی ۔ میری MOBILE SURVIELLANCE شروع ہو پیکی تھی اور بہت جلد ہی STATIC SURVIELLANCE شروع ہونے و ویکھی۔ بین کمرے بیں جلاآ ما اوران سے خطنے کے ذرائع سوچنے لگا۔ ا گلے دن منج سور ہے بی اینے ساتھیوں سے ملنے اور آئیس اپنی تکرائی شروع ہونے کی اطلاع دینے ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل کی اربی میں صرف

ایک دو غیر مکی ٹورسٹ بیٹے تھے۔ ہوٹل کے باہر پارکنگ سے گزرتا ہوا میں مڑک پر آ گیا۔ میں عمراً اپنے ساتھ اسلی تیں اربا تھا۔ فٹ یہ تھ پر جیتے ہوئے میں نے کی بارا جا تک پیچھے گھوم کردیکھا کہ میرا پیچھاتو نہیں ہور ہا۔لوگ نٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے کیکن ان میں کوئی میرا پیچھ کرنے وال دکھائی نددیا۔ میں نے اپنے فٹ یا تھ اور رو ک کی دوسری جانب کے فٹ یا تھ برآنے والوں کی شکلوں کوؤ مین تثین کرایا۔ آئے سکنل چوک تھا۔ میں نے جان یو جوکرا پلی رفتارالی رکھی کہ جب سڑک یا رکرنے کا شارہ روش ہوجائے تو بٹس اس وقت وہاں پہنچوں۔اشارہ روشن ہوتے ہی بٹس نے سڑک یو رکی وردوسر کی جانب کے نٹ یا تھ پر پہنٹی کروالیں چلنا شروع کر دیا۔ پندرہ میں قدم چلنے کے بعد میں نے جونوں کے تھے یا مدھنے کے بہانے جھک کر بیجھیے خوب اچھی طرح سے دیکھا۔ کیکن کوئی بھی پہلے دیکھا ہوا چہر وانظر ندا آیا۔ ا**س طریقے سے پ**یچھا کرنے والے خود کو ظاہر کئے بغیر پیچھا ٹہیں کر سکتے۔اور ان کا تکرانی کرنے کا تنگسل درجم برجم ہوجاتا ہے۔ پیچھا کرنے والی گاڑی بھی U-TURN کئے بغیر اپنی کاردوائی جاری تہیں رکھ عتی ۔جب میں نے آل کلیتر دیک تو ایک ف لیکسی کوروک کراس میں بیٹر گیا ہے چھلی نشست پر جیٹے ہوئے میں نے کی بار چھپے دیکھا۔ کوئی گاڑی بھی اس نیت سے آتی دکھ کی نہ دی۔ مزید اختیاط کیلئے میں نے تیکسی کوجن پریت چلنے کو کہا۔ وہاں پر ایک سوک تول چکر بناتی ہو کی ٹیمریزی سرٹ ک میں شامل ہوجاتی ہے۔اس چکرو ن سروک کا پورا چکر (جوعام حالات میں کوئی احمق بی لگا سکتاہے) لگا کرہم چگریوی سروک پرا گھے۔اس دوران میں نے پیچھے کی ٹریفک پر پور دھيون رکھ -كوئى گاڑى بھي مارا چيھاكرتے وكھائى نددى -وہاں سے ميں نے ليكسى ڈرائيوركوكناٹ بيلس چلنےكوكہا-ڈرائيورتھى جيران تف كرميل كيو كرربابور \_ بين استخودى بتليا كر بجي مح سوير يه جواخورى كى عادت ب - يجدد يريدل جلتے كے بعد جھے ٹا مگ بين در دمحسوس بوا \_لبذا بين نے ع دت پوری کرنے کیلئے میکسی لے لی فیکسی کے تعظیمے میں نے اتا رر کھے تھے۔ ٹھنڈا ہوا کے تھیٹروں سے میر اچپروس ہوچکا تھ لیکن بیضروری تھ۔ کنٹ ویٹیں پہنچ کر میں نے فیکسی چھوڑ دی اورا کی اعلیٰ ریسٹورنٹ میں جا کربھر پورنا شینے کا آرڈ ر دیا۔ریسٹورنٹ کے دروازے کے ساتھ ہی ملکے پلیک ٹیلی نون بوتھ سے مذیر شیروانی (ما لک مکان) کانمبر ملایا اوراسے ایے نمبر ٹوکو بلانے کیا۔ تین منٹ ختم ہونے سے پہلے ای گر SLOT میں مزید سکے نہ ڈاکے جاکیں تو فون خود بخو د ڈی کنکٹ ہوجاتا تھا۔مزید سکے میں نے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔میرا نمبرٹوفون پر آبو تو میں نے ا سے بتایہ کرمبر کا کرانی ہورہی ہے اسلے مجھے ہوٹل میں ٹیلی ٹون ہرگز نہ کیا جائے اور نہ ہی جھے ملئے کوئی ہوٹل میں آئے جب تک کرمبر کا مکرانی ختم نہ ہو جائے اور میں انہیں ALL CLEAR نہ کیوں۔ میں خود ہی ہرروز 10 سے 11 بچے کے دوران انہیں کہیں نہ کہیں سے فون کریا کروں گا۔ یشونت سے پروفت ڈاک لینے اور پاکستان سے ڈائسمبر پر پیغام وصول کرنے میں کوتا ہی ہرگزید کی جائے اور میرے فون کرنے پر جھے تنصید ت بتا دی جا کیں میر انبرٹومیری محرانی کی بات من کر پر بیٹان ہوگیا اوراس نے جھے کہا کہ جاراوہ ساتھی جوجوڈ وکرائے کا ماہراور بہت جھ نٹا نجی تف گر ALL CLEAR ہونے تک میرے ہوٹل میں کمرہ لے کروہاں جھے کوردے اور حفاظت کرے تو بہت بہتر ہوگا۔ میں نے اس کی تجویز سے تفاق کیا ۔ نون پر گفتنگو کے بعد بین نے ریسٹورنٹ میں ناشنہ کیا اوراشو کا ہوٹل جا کرٹورسٹ یس میں پھرسارے دہلی کا چکرنگایا ۔ میں نے محسوس کیا کہ پہنے وال کڑی چیکٹک میں اب خاصی کی ہوچکتھی۔عبدالکریم کی کم از کم دہلی میں اب تک موجودگ سے دوما امید ہو چکے تھے۔تقریباً چ رہے میں واپس ایٹے ہوٹل میں پہنچ تو میرا ساتھی لائی میں جینا تھا۔ میں کمرے کی جانی لیٹے کیلئے رئیسیٹن پر گیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور قدرے بلند آواز میں ہے کمرے کی جانی مانگی۔اس کا کمرہ میرے کمرے کی طرح فرسٹ فلور پر تھا۔ جھے بھی تسلی ہوگئی کہ خدانخواستہ کوئی مشکل میں پڑنے پر میں بولكل اى كيوائيل ہوگا۔ريسيون بر جھے بتايا كيا كرووصاحب جھ سے ملئے كيلئے آئے ہيں اور پھر آئے كا كہدكر بيلے كئے تنے (يسيون ر و موں نے جھے بیٹیں بتایا کہ انہوں نے میرے قیام کی تاریخ سے لیکر آج تک کی میری مصروفیات کے بارے میں کرید کر پوچھ تف میں کی شفث والدر المجيش كاعملداس وفت جاچكا تقا۔ (يه مات دوسرے دن جھے رئيسيشن كاس الركے نے بتائي جے ميں گاہے بكائے تھوڑے بہت رو ہے دیو کرتا تھا اور آکٹرونی لاکرکے ڈیل لاک کی جانی لاکرروم میں لاتا تھا ) میں اپنے کمرے میں جلا آیا اور فوراً بی دونوں پیعل ، کوہیا ، چھر ک والدبیداورا پی اصل شنا دست کی ساری چیزیں لے کر ساتھی کے کمرے میں جا کراورا سے دے کرواپس اپنے کمرے میں لوٹ آبا۔ میرے کمرے میں ب میرے و تی استعال کی اشیا کے علاوہ کھلی جائے کے پیک اور دو تین پڑے تھیلوں میں ٹمی ہے محفوظ کاغذوں میں بندمختلف قسام کی کھلی

ج ئے کے بنڈل رہ مجھے تھے میں نے وہنی طور پر خود کو اٹکوائری کرنے والوں کے سوال وجواب کیلئے تیار کرایا تھا۔

ووسری منے 9 بجے سے پہلے ہی میرے فون کی گفتی بجی اورریسیشنے نے بتایا کہ دوصاحب جھے ملنے کیلئے لائی میں میر انتظار کررہے ہیں۔ میں نے

ب س تبدیل کیا اوراپ ساتھی کے کمرے کے دروازے پر مخصوص طرز کی دمتک دے کرلانی میں آگیا۔لابی میں کئی مکنی اور غیرمکنی بیٹھے ہوئے تھے۔دو

شخص مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور میری طرف بڑھے۔ عالباً گزشتہ شام ہی انہوں نے ریسیشن سے میرے علئے کا پوچھ لیا تھ۔ انہوں نے آگے

بر ساكر بھے سے ميرانام بوچھا۔ جب بيس نے اپنانام ونو دچو پڙ ابتايا تو انہوں نے بتايا كدوہ جھ سے ملنا اور پچھ علومات حاصل كرنا جا ہے تھے بيس نے ن کاتھ رف ہوجی تو انہوں نے نہایت نرمی سے بتایا کروہ فوج کے ایک حساس اوارے سے آئے ہیں۔ان میں ایک ادھیزعمر اور دوسراجو ن تھے۔ میں انہیں نے کر کائی شپ میں آگیا اوراپ اوران کیلئے کافی متکوائی۔اتنی دیر میں میرا ساتھی بھی ایک دوسری ٹیبل پر آ کے بیٹھ کیا تھا۔ طاہراتو وہ پ نے پینے اور اخبر پڑھنے میں مکن تھا لیکن بھیناً اس کا دھیان جاری طرف ہی تھا۔ میں نے انہیں کافی پیش کرتے ہوئے ہو تھا کہ میں ان کی کیا سیوا کرسکتا ہوں۔ اوج عرف می میرے جھے سے میرے کاروبارے متعلق ہو جھاتو میں نے آئیس بتلیا کہ کھلی جائے BLENDER اور بیو بیاری ہوں۔ بمبئی میں رہتا ہوں اورگزشند چند ماہ سے دالی میں اپنے کاروباری وسعت کیلئے مقیم ہوں کیونکہ یہاں سے پنجاب، ہریا ند، دہلی کےعلاد واتر مردلیش میں میری جا سے کواچھی یڈر کی ال رہی ہے۔ میری ہات س کروہ فورا کرنل فحکر ہے آ گئے اوراس سے میرے تعلقات کے بارے بٹس بوجھا۔ بٹس نے کہا کہ کرنل فحکر سے عاب میں مد قات اکبریا شوکا بین ایک ڈریس شو میں ہوئی تھی۔ پہلی ملا قات میں ہی ہم مزاجی کی وجہ سے ایک دومرے کو پیند کرنے گئے۔ نیتجی میں اکثر اپنی ف وٹ میں کوئل شکر سے ساتھ گزارتا ہوں اور آج شام بھی کرئل شکر کے پاس جاؤں گا۔ پرسوں شام بھی اٹھی کے ساتھ تفا۔ میں نے ان سے پوچھ کہ آپ نے ابھی تک یہ تیں بنایا کہ آپ کی اس بوچھ کچھ کا مقصد کیا ہے۔ مل نے انہیں کہا کہا ہے دلیش کیلئے میں ہرمکن تعاون کرنے کیلئے تیار ہوں لکین مجھے وکھ بتا کیں تو سی۔اب وہ مجھے کیا بتاتے ، لگے ادھرا دھر کی ہاتیں کرنے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ابھی تک آپ کی شد شد دیکھی بھی تہیں ہے۔آپ کی زبانی ہات بر بھروسہ کر کے میں نے آپ کی سب باتو ل کا جواب دباہے۔اب میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب اس وقت تک شمیں دوں گا۔ جب تک آپ ال پوچید کھید کی وجہ تین بتا تیں۔ میں کوئی اجنبی ما انجان مخص تین ہوں میسری سینٹر ل منسفر سے لے کرفوج کے اعلی نسران تک رس کی ہے (یہاں میں نے میس کے ریکے پٹر بیئر اوراس مسٹر کا نام لیا ۔جن کی گفتگو کی ریکارڈ نگ آشائے جھے دی تھی )اور آج شرم کرنل فنکر کوبھی آپ کی پہاں آمد کا بٹا ؤں گا۔میری اس تھمکی آمیز گفتگونے ماحول ہالک الث دیا۔اب وہ میری اس طرح سے منتیں کررہے تھے کہ پیج شن فعط فنجی تھی جوانہیں یہاں ئے آئی اور جھے اس ملاقات کو پہیں بھول جانے کا کہ درہے تھے۔ میں نے انہیں کیا کہ میں آزا دویش کاشہری ہوں۔ انکم میکس و کرتا ہوں اور کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہوں اور آپ بغیر پچھے بتائے جھے سے سوالات کرتے جارہے ہیں اور میں نے ایک نشریف شہری کی طرح آ ب کے سول ت کے جوابات دیتے ہیں میری ان باتوں سے وہ بالکل ہی دہیتے ہیں گئے اور کی بارمعندرت کرنے کے بعدوہ رخصت ہوئے۔اس دور ن میرک ندرونی کیفیت بیتی کربل انجها خاصا خوفز دہ ہو چکا تھا۔ بل جانتا تھا کہ اسحدہ کے حالات اس پہلی ملاقات پر شخصر ہیں۔ لبند بل نے ان ہر اپناعکس جمانے میں اپنی پوری تو انا کی صرف کر دی تھی ۔ جھے بخو بی علم تھا کہ بات پہیں ہر ختم نہیں ہوجائے گی بلکہ میری تکرانی کا سلسد کی روز ج رک رہے گا۔ان کے جانے کے بعد میں اپنے کرے ہیں جا آیا۔ میرا ساتھی بھی چند منٹ بعد کافی شاپ سے اٹھ آیا۔ ہیں نے اسپنے کمرے کا دروازہ جن یو جھ کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ساتھی سامنے سے گز راتو ہیں نے اسے کہا کہوہ ساتھیوں کے باس جائے اور آئیس تملی دے کہ سب ٹھیک ہے ور آ کندہ چندروز تک میرے بجائے وہ ان سے ملاکرے گا۔ جنب وہ جانے لگاتو میں نے استے 6 ہزاررو پیدد یا کہ پیثونت کو ہر دوسری ڈ ک کے ساتھ 2 ہر ررو پیدو یا جائے اور مرے متعلق بتائے کہ میں چندروز کیلئے وہل سے ماہر گیا ہول۔ بعد دو پہر میں ہوئی ہے با ہر نکلا اور ایک فیکسی لی جھوڑی ہی در میں جھے محسوس ہوگیا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کررہی ہے۔ میں ادھر ادھر کے بر مقصد چکر کاٹ کر کناٹ چیلس پہنچااوراسٹیشنری کی ایک پڑی دکان سے پچھرسامان قریدااورواپس ہوٹل آگیا۔وہ گاڑی ہوٹل واپس وینچنے تک میر بیچ کرتی رہی۔ چونکہ بھے اپن تکرانی ہونے کاعلم ہو چکا تھا اس لئے میں نے اسے کوئی اہمیت شدی۔ شام کو میں کرنل تحکر کے بیاس جد کہیں۔ سور

لیں نے یک روز تذریر تیروانی اورعارف سے میٹنگ لی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیوا بیئر کی رات کو ہیں پھے ہنگامہ کرنا چا ہے۔ یہ سال کی آمد کی خوشی میں اور تیروانی اور عارف سے میٹنگ کی اور ہم نے سال کی آمد کی خوشی میں است کو گئے جب بڑے ہوٹوں کے بول روم نزیں کی منت کیلئے بوطن اغر چرا کر دیا جا تا ہے۔ اگر بین اس وقت اشو کا اور اکبرہوٹل میں بڑے کر کیر تیجوڑے جا کیں تو بڑا اشو رشرا ہہ ہے گا کیونکہ س رت بھ رتی آئری ، ایئر فورس اور ٹیوی کے اعلیٰ اقسر ان بھی ان جگیوں پر موجودہوں گے۔ ہالوں کے اغر کر کیر کیچلئے سے افر اغری و رسر سیمگی ریس جے گی جس کا دوسر سے دن کے اخباروں میں خوب جرچا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے ہماری ریبرسل تھی اس کام کی جو ہم 26 جنوری کو بھ رتی مسئے فوج کی پریٹر کے دوران دکھانا چا جے تھے۔

نذير وربارف في البيئ بحريور تعاون كاليقين دلاما بلكه بيركها كهيهسب كام الله ركراؤنله نوجوان مسلمان لزكيمرانجام دين مجيه بيات وں۔اس کام کے لئے مجھےان اڑکوں سے ملنا تھا۔ میں نے ان پر اپتا یہ شک پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کیمکن ہے ،ان اڑکوں میں بھارتی حکومت کے پر مُنڈ بھی °، مل ہوں۔اس لئے وہ میری اصلیت اور میرے ساتھیوں کے متعلق انہیں پچھ نہ بتا کیں۔ بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ ان لڑکوں کے لمیڈر سے مجھے ہو یہ جاتے۔ میں اسے مدین ورد اورد ولیڈرمیری بدایات کی روشنی میں اڑکوں سے کام لے۔دوسرے دن بی جھے تمبر ٹوکے ذریعے یہ پیغام مد کرش م کو 6 ہے ایڈر سے منے جاتا ہے۔ مقرر دووقت پر میں ساتھیوں کے گھر جپلا گیا۔ تزیر اور عارف تیار تھے۔ ہم نے تیکسی لی اور عارف نے اسے چھانہ ال سیار جینے کوکہ۔ چھتد ال میاں میں ایک جگہ ہم نے لیکسی جھوڑ دی اور عارف ہمیں قریب ہی ایک گیرج میں کے گیا۔ اس نے گیرج میں کام کرنے والے ایک اڑے سے و کھا ورتھوڑی در بعد ای ہم گیرج کے اغرو نی جھے میں ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں پہنچا دیئے گئے۔ وہاں ایک شخص نے بھر پورسکراہٹ ہے ہمیں خوش آمد بدکہ اوراپنہ تعددف بشیراحمد کے نام سے کرایا۔ بینام س کرمیں کچھ چونک ساگیا۔ بیٹونٹ نے بھی کہاتھا کہ چھتہ ڈالی میاں میں بشیر گیرج والے سے اس نے چاہیاں یمو فی تھیں۔تعارف اور رس کلمات کے دور ان بی جائے اور خٹک فروٹ آگیا۔بشیر کوعارف نے اس ملاقات کا پہلے بی ہے بتا ویا تھا ال نے ای دوری فرطرورد ارات کاسب انظام تھا۔ بشیر نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بتایا کہ دیمیرے کا کام تو شاہو نے کے برابر ہے۔ بیس سے زیادہ سے اں ہے یہ س کام کرتے ہیں جبکہ ہفتوں کوئی گاڑی مرمت کیلئے نہیں آتی۔ایے اوران لڑکوں کے اخراجات پورے کرنے کیلئے ان سب کوغیر قانونی کام كرن يرات بين" صاحب! به بمندوويسية جم سلمانون سے ختافرت كرتے ہيں ليكن اپنا جائز كام كروانے كيكے ہاتھ جوڑتے ہيں، فاصارو پيد دیتے بیں وراگر میں آنکارکردوں تو مفارثی بنا کراپنی بیویوں اور بیٹیوں کوہمراہ لے آتے ہیں۔ یہ جائے ہوئے بھی کہمیں ہر جائز و تا جائز کام کرتا ہوں، ن کی تنی جرت تبیل کہ وحیرے خلاف پولیس میں رپورٹ کریں اور اس علاقے کی پولیس بھی جاری جانب سے استھیں اور کان بندر کھتی ہے۔ کیونکہ مير \_ از كي ايك جُكرتبين بلك تي جُگيوں برجمحر \_ رہتے ہيں ۔ بين نے سياڑكوں كو (حاقو كي ايك تئم ) كا استعمال ٹھيك تھا ك سكھا ركھا ہے ۔ يہ ں وكھ عرصة بل أيك نيا تقا نيدارا آيا تقاسال نے جھے كئا ہارتھانے بلایا اورغير مہذب انداز مل پيش آيا۔ ایک روز مل تھانے ميں بيٹھا تھا کے قرول ہاغ کے تزکور نے کھر سے نکلتے ہی اس کی انتزایاں اکال باہر کیں میری تھانے بیل موجودگی بیل ہی اس کی الش تھانے اللّی گئی۔سب کھے جانتے ہوئے بھی ان کے باس ميرے عُد ف كوكى ثيوت نه تفالِ تے وار دات كر كے اپنے علاقے ميں روبوش ہو گئے تنے ۔ بيعلاقه مسلمانوں كا ہے۔ يهال بخت سے خت تفاليدار بھيجا كي کیکن کس نے بھی تفائے میں کاغذوں کا پیپٹے بھرنے کے سے سواعملی طور پر پیچیند کیا ہے۔ تاریخ محرف کمزور برظلم وستم کرتا ہے۔ ڈراکسی نے ہم تھر میں آگھرڈ ال کردیک تو فورا بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ایسامحسوں ہوتا تھا جیسے بشیراس بملی ملاقات میں مجھ پر اپنی اہمیت جمانے کی پوری کوشش کررہاتھا۔ میں نے بوچھ کہ میں 31 وبمبركي رات كو يجه جنگيوں ير دها كرنے بين جس كيلئ تذر، چست اڑے اور بزے كريكرز كاخرورت ہے۔ بشير ميرى بات من كريس برا اور بول ، صاحب ميرے از كے تو ات عثر بين كماكر ميں كيون تو وہ خودائے بيٹ ميں جاتو كھونے لين اور جہاں تك كريكرز كاسوال ہے ۔ تو يہاں ہر تتم كى كوليوں كے علاوہ بینڈ گرنیڈ بھی آپ کا بیندام بناتا ہے میرے گا کہ تو (ایک آنکے دیاکر ) دھیہ پردلیش کی بہاڑیوں اور سانجر تک تھیلے ہوئے ہیں۔ ع رف نے بشرے کومیرے متعلق مبلے بی بتا دیا تھا اس لئے اس نے جھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ بشیر جیسے کم پڑھے بھے ہنر مند آدی جوغیر قا ٹونی

PERSONA\_ TY کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے لڑکوں کا ساتھ دیے کیلئے لڑکیوں کے متعلق تو سوج کیا تھا کہ ان ہوٹلوں کی اربی میں اسک بہت
لڑکیں اللہ جاتی تھیں۔ لڑکوں کیلئے موزوں لباس بھی سلے سلائے لل سکتے تھے۔ بشیر نے جھے دوروز بعد شام کواپنے SELECTED لڑکوں سے مو نے کا
وعدہ کیا اور ہم بشیر کے دات کے کھانے تک دکنے کے بے عدا صرار کے باوجودائی سے دو دن بعد طبنے کا وعدہ کرکے چلے آئے۔
میں نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور ہم نے اپنے طور پر ہے پروگرام بنایا کہ ہم اور خصوصاً میں اس دات اشو کا اور اکبر ہوٹل کے قریب بھی نہ
کیس کے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور ہم نے اپنے طور پر ہے پروگرام بنایا کہ ہم اور خصوصاً میں اس دات اشو کا اور اکبر ہوٹل کے قریب بھی نہ
کیس کے ۔ میں لود گی ہوٹل کے درمیانے در جے کے پروگرام میں شامل ہوں گا۔ جبکہ میرے ساتھی کا رونیشن ہوٹل میں اپنی شام گزار ہیں گے۔ خاطر و مدارت کے بعد بشیرے نے شاگر دکوآواز دی جوابیے ہم اوچ روزکوں کؤئیکر

نے ہوری دعمی میں ہی تھوانے کا منظام کردکھا تھا۔ بھی ہم وہاں بیٹے ہی تھے کہ گر ماگرم پر تکلف کھانا آئیا۔ ہم سب نے اکتھے بیٹے کرکھ نا کھ یواور بشیرے كاشكريداداكركاس سے رخصت جابى لركے جارے جانے سے بہلے بى جلے سے تھے۔ بل نے بشرے سے كہا كدوہ جوكام مارے سے كرنے لگا ہاں کا اصل معادضہ تو اللہ ہی اسے دے گا۔لیکن اسے اگر پچھ رقم در کار ہوتو وہ میا کی جاسکتی ہے۔میری بات من کربشیرے کی ایکھوں بیل انسوا کئے۔وہ کھے در خاموش رہ اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولاا'صاحب! رو پر کیائے کے بہت سے ڈھنگ ہیں جب جائز ڈرائع سے میں روزی کمائے میں نا کام ہوگیا تو میں نے ہرجائز ونا جائز طریقة اختیار کیااوراب میں نے تصرف بہت کافی روپیکالیا ہے بلکداس میں کونا کوں اضافہ ورہاہے۔ بیتم م اے پی منروریات کے لئے جھے سے بید لیتے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی تو اپنی جائیں واؤر لگا کرجوکام اس ملک بیس کرنے آئے ہیں۔ جھے اسکا کہ کھی کھا ندازہ ہے۔ یو کمتان مہے بھی اسلام کا قلعہ تھا اور اب بھی ہے۔ لعنت ہے جھ پر کہ آپ کے کام میں پچھ ہاتھ بٹانے کا میں معاوضہ لوں۔ میں تو اپنا سب وکھ یو کمتان اورائے مفادیر نچھاورکرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے بیربات کہدکر جھے میری اپنی نگا ہوں میں ہی ڈلیل کر دیا ہے۔بشیرے کی ہاتیں سن کرمیں بھی آبدیدہ ہوگی ۔ میں نے بڑھ کراسے کلے نگایا اور کہا ' فیشیر بھائی تنہاری دل آزاری کرنے کی میل معافی جاہتا ہوں۔اس ما دہ پر ست ملک میں مجھے عم بیس تھ کہتب رے جیسے در دول رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ پہلے تم نے پاکستان کواسلام کا قلعہ کہا تھا اوراب میں کہتا ہوں کہتبارے جیسے اسد م اور پاکستان سے محبت رکھنے والے موکوں کی وجہ سے بی باکنتان واقعی اسلام کا قلعہ ہے۔ دات کے کھیپ اعرجبرے کے بعد اب سیابی چیفنے والی ہے اورانشا ء اللہ وہ دن ضرور آئے گاجب بھ رت کھڑے کھڑے ہوجائے گااور ہا کستان 71 ومٹل اپنی ہڑیے تکابوری طرح سے بدلہ لے گا۔ اس مد قات کے بعد بشیرے اور ان جا رول لڑکول سے بلی دومر تبد ملا اور آئیل 31 دیمبر کی رات کے بارے بلی اچھی طرح سے بریف کیا۔بشیرے نے س دور ن چینے کریکر تیارکر لئے تھے۔ان کا جم د کیرکر جھے اغرازہ ہوگیا تھا کہان کا دھا کہ کی بڑے بم جیسا ہوگا۔ بیس نے اس دوران اپنے نمبرٹو کو بھیج کر کبر ور شوکا ہوٹل میں دودوٹیبل ریز روکروائے جن کے ریز رولیٹن چارجز چار ہزاررو ہے تھے۔ جاری تمام تیاری تممل تھی جیب کرشروع میں عرض کر چکاہوں۔ان دوٹوں ہوٹلوں کی لائی میں PAID PARTNER کڑ کیاں ہمہ دفت موجود رہتی تھیں۔ میں نے اپنے نمبر ٹو کو دوٹوں ہوٹلوں

بریکیڈیئر کو دگایا اور کہا کھرف 5منٹ ہاتی ہیں ہے سال کے استقبال میں ہوئ کواس کے حوالے کرکے میں ہوٹل سے ہاہر چا آیا۔ ودامی ہوٹل اکبراورا شو کا سے زیادہ دور تہیں تھا پھر بھی تجس کی وجہ سے میں ہاہر آگیا تھا ٹھیک بارہ بچے فضا جھوٹے بچھوٹے دھے کو سے گوئے اٹھی ہوٹل کی تمام روشنیاں ایک منٹ کے لئے گل کر دی گئی تھیں۔ جھے اپنے ساتھی لڑکوں کے متوقع دھاکوں کی آوا زستائی شددی۔ میں تقریباً ہیں منٹ نئے بستہ سردک میں تھیٹرے کھاتے ہوئے صرف ڈرلیس کوٹ میں ہاہر کھڑا رہا۔ جب سردی ما قابل پر داشت ہو بھی تھی میں ہوٹل والس جائے کا موجے رہی رہ تھ کہ بمبولینسیں اور فائر کر بگیڈ کے انجن اپنے زور دار سائر ان بھاتے اشو کا اور آکبر ہوٹل کی سرٹ کسی جاتے دکھائی دیئے۔ بھے سردی کا حس سے خم

نذیرے عدرف اور میں دوسرے دن مارہ بجے بشیر کے ہاں پہنچے۔ سنج اخباروں کے فرنٹ جنج اکبراوراشو کا ہوٹل میں رات ٹھیک ہارہ بجے بم کھنے، مہم نوں کے زخمی ہونے اور مختلف قیاں آرائیوں سے جرے پڑے تھے۔بشیرنے بتایا کہ چاروں لڑکے شکے 10 بجے آئے تھے چاروں کے کریکر سیجے وقت ہر چھے تھے۔وہ تو افراتفری میں اند هیرے میں بی باہر نکل آئے تھے البتہ بال میں لوگوں کی چیخ و پکا راور دھاکوں ہے ٹوشنے و بی یوسوں، کل موں ور ملکے فرنیچر کے نکڑوں سے کئی افر اودونوں جگہوں ہرِ زخمی ضرور ہوئے تھے لڑکوں نے اسے بتایا تھا کہ دہلی کے انتہا کی پوش علہ تے (جہار د نیا بھر کے سفارت خانے موجود ہیں) میں ان ہوٹلوں میں دھا کوں کی وجہ سے پولیس اور قوج نے دوٹو ں ہوٹلوں کو COPDON ( گھیرا ) کرید تھا۔ خبارات میں لکھ تھا کہ فوری طور ہریہ ہے طینیں کیا جاسکا کہ ہددھاکے س چیز کے تھے۔ دونوں ہوٹلوں کی مجر پور ہو شی لی گئ ور رکھ پر آمد نہ ہو نے پر بی فوج وریویس کا گھیراختم کیا گیا۔

دوروز بعد میں تدیر اور عارف کے ساتھ بشیر کی گیرج میں گیا۔ بشیر آپٹاڑکوں کی کامیا بی پر پھولائیس سار ہاتھا۔ ہم نے اے اور اس نے ہمیں مبرکبو د ک۔ میں نے بٹیر سے کہا کہ بیددھاکے جارے مقصد کے حصول کی طرف جارا پہلاقدم تھا اور تبہار پاڑکوں کی آزمائش بھی اور تبہاری وجہ ہے ہی بیرس ممكن ہو ۔آب ہم ان لڑكوں سے وہ كام ليس كے جس سے بورے بھارت ميں الچل کے جائے گے۔ ميں نے بشير كو مے عداصر اركر كے لڑكوں كو بطور أندي دیے کے لئے 12 ہزار دو ہے دیاور کہا کہ عدہ دو تین روز میں اسے یورا پلان دوں گاتا کراس پیمل کرنے کے لئے لڑکوں کور بیت دی جا سکے۔ بثیر سے فارغ بوکر ہم والیں آگئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرکے 26 جنوری کے لئے ایک پلان تر تبیب دیا اوراس کی نوک بلک سنو رک۔26 جنورگ کو بھارت کے ہر بڑے شہر میں اورخصوصاً دہلی میں (پاکستان میں 23 مارچ کی طرح) دفاعی افواج کی پر ٹیرءائیز شو وراسیح کی ٹمائش ہوتی ہے اور یکی دن ہم نے اپنے مشن کے لئے چناتھا تا کہ بھارتی عوام اورغیرملکی سفارتی ٹمائندوں کے سامنے بھارتی ٹوج اورائٹیل جنس کی سکی کرسکیں ور ن کی ماا ہلیت کود نیا بھر کے سامنے ظاہر کردیں۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے دبلی کے پالم ایئر پورٹ بہبلی کے سانیا کروڑ ایئر پورٹ اورسری تکریے ہوائی اڈے کے کارگوسیکشنز کوٹا رگٹ

ہنا نے کا فیصلہ کیا۔اس کے علاوہ دہلی میں پریٹر کے دوران خو دساختہ مالوثوف بموں کے دھاکے بھی کرنے تھے۔ایئر پورٹس کے کارگوسیکشنوں میں دھ کوں میں ہم نے ہتن کیر مادہ استعمال کرنا تھا تا کہ جانی نقصان کم ہے کم ہواور مالی نقصان زیادہ دیلی میں فوجی پر پلے کاتو ہم پچھند بگاڑ سکتے تھے۔اس کئے ہم نے ہر یٹر کے آخر میں مختلف صوبوں کے فلوٹس کوان کے STARTING POINT پر بی مالوٹوف ہموں کا نتا نہ بنانا تھا۔ ہم نے بوتلوں کے ہم نے دئی تھر ماس کے ٹین کے خولوں ہے ہے ہم بنانے کافیصلہ کیا ۔سر دی کاموسم ہونے کی وجہ سے پوتلیں ہاتھ میں دیجے کرانٹی جنس وا ہوں کو شبہ ہوسکتا تھ کیکن جائے بھر کی تھر مان تو ہریٹے دیکھنے والے اکثر ساتھ لاتے ہوں گے اور ان تھر ماسوں میں جمارے جاریانچ (جانے بھر کی تھر ہ س) ''' انی نظرانداز کئے جاسکتے تنے۔اپنے ساتھیوں کےمشورے سے پلین کھل کرنے کے بعد میں بشیر کی گریج میں گیا اوراپنا پلین بتایہ۔انتیس گرنیڈ تو میں ایٹ بیٹئرز کے دیتے ہوئے نئے ہمدود ہے دہلی میں حاصل کرسکتا تھا۔ مالوثوف ہموں کے لئے میں نے بشیر کوکہا کہ جا رہا نئے دی تھر ماس لے کر ن کے خووں پر الی گہری لکیریں لگا دے جیسی دئتی ہوں پر ہوتی ہیں۔ایئر پورٹس پر دھاکوں کے لئے اس نے کہا کہ پہلے والے جار میں سے ہی وہ تین مڑ کے اس کام کے لئے بھیجے گا۔ان میں سے ایک لڑکا بمبئی کی بار جاچکا تھا۔ا سے بمبئی کے لئے منتخب کیا گیا۔ دہلی کا بالم ہوائی اڈونو مجس نے و کھے رکھ تف وہ بجی کام دکھ نا کچومشکل نہ تھا۔ ہات سری تکر کے ہوائی اڈے پر آئے تھم رکٹی ۔ 71ء کی جنگ کے بعد بھارتی افواج کی متفوضہ جموں اور تشمیر میں عددی حافت بزها دی گئے تھی ۔سر دیوں میل توعوام کی آمدوردنت بہت کم ہو جاتی تھی۔ان حالات میں مشن اگر کامیا بہوہمی جائے توسر ک تکر ہے ب ہر نکلنے کے صرف دوراستے تھے ایک بزراجہ ہوائی جہاز اور دوسر ابزراجد سراک ۔ان دونوں پر چیکنگ کے دوران اگر کوئی سری محریس ایٹے تیام کی مدت اورجگہ کے متعلق سوالات کا خاطرخواہ جواب نہ دے سکے تو اسے قوری گرفتا رکر لئے جانے کا ہرممکن امکان تھا۔ہم نے ان خدش ت کے پیش نظر سری نگر کے ہوائی اڈے کواپیٹے ہر وگرام سے نکال دیا اور بقیدی بھر بور تیاری کی شروع کر دی۔

کے روز میں اپنے شے جدردکے باس پہنچا۔اس کی فیکٹری دہلی سے ملحقدا تڈسٹر میل ایر یا میں واقع تھی۔ میں فیکٹری کی انتظار گاہ میں کا فی دیر جینے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ خاصی در کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس سے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ میں نے چٹ پر اپنا کوڈ پہنے سے ای لکھ دیا تھا۔ بٹل نے وہ حیث اس کی بیز ہر رکھ دی۔ اس مجلی اوراجا تک ملاقات بٹل حیث دیکھ کروہ پچھے تہ مجھا اور سوالیہ انداز میں جھے دیکھنے لگا۔ بٹل نے سے کہا کہ اسے اسٹا پڑھئے ۔ الٹا پڑھ کراسے فور آبات بھے میں اس کی میرے کمرے میں داخل ہوئے وقت اس نے میرے سوام کا رمی ساجو ب دیو تف اب اٹھ کراس نے جھے سے معانقہ کیا۔ فیریت پوچھی اور کہا ہم استھاب دفتر سے باہر نکلتے ہیں۔ مزید گفتگو گاڑی میں کریں گے۔اس سے پہنے ہم دونوں نے اپنے کوڈ زکودومر تبدد ہرایا تا کہا یک دوسرے کے متعلق کوئی شک وشید شدرے۔ دہلی جانے والی سراک براس نے دھیمی رف رسے گاڑی جدنی شروع کی اور جھے سے آمد کی وجہ پوچھی ۔ بیس نے اسے کہا کہ جھے 6 عدد گرنیڈ درکار ہیں۔ جن کی پن نکا لئے اور سینٹے میں پندرہ منٹ کاولفہ ہو۔ (عام گر نیڈین نکا لئے کے 6 سینڈ بعد پیٹ جاتا ہے )اس نے بتایا کہا ہے گر نیڈتو میانیس کیکن وہ جمیں ٹائم بم دے سکتا ہے۔جن کے پیٹنے کا وقت جم خود سیٹ کرسکتے ہیں۔اس نے کہا کہ استدہ پیرے دن ٹھیک اس وقت بیں اسے اس کی فیکٹری سے 5 سوقدم کے فاصلے پرسر ک پرملوں اور لفٹ و سنگنے کیسے ش رو کروں ۔ گاڑی بین بی وہ جھے مطلوب اشیا ایک موٹ کیس میں پیک میرے حوالے کرے گا۔ اس نے کہا کرمبری فیکٹری میں قتر بیا 80 فیصد غیر مسلم کام کرتے ہیں۔اس لیے آپ کا فیکٹری میں آنا مناسب تیں اس نے جھے اپنے کھر اور فیکٹری کے فون نمبر دیئے کہ جب بھی کوئی کام ہوتو ان نمبروں پر نون کر کے صرف ہے کہیں کہ آج موسم اچھا ہے اورا گلے روز شام 6 بجے بیل آپ کوابیئر پورٹ روڈ پر پانی کی سبیل کے پاس سے گاڑی ہیں الله يركروں كا۔اس نے كہا كر جھے آپ كوچيے دينے كى بدايت بھى لى ہے۔اس لئے سوٹ كيس بيس ايك لاكھ روپية بھى ہوگا۔ جھے ايس محسوس ہور ہو تل کہ وہ ہورے لئے کام بھی کرنا جا بتا ہے اور پچھے ڈراہوا بھی ہے۔اس نے جھے دہلی کے شروع ہوتے ہی ایک تیکسی اسٹینڈ پر ا تار دیا۔ میری عادت ہے کہ کسی سے ملنے کی جگہ سے اگر میں واقف نہ ہوں تو ملاقات سے پہلے ہی اس جگہ کو تلاش کرلیتا ہوں تا کہ ملاقات کے وقت جگہ

س جگہ جانا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ شندے یانی کی مبیل والی کوشی ہر۔اس سر ک پر شاید آیک بی کوشی سبیل والی تقی ۔ ڈرائیور نے جھے ٹھیک سبیل والی کوشی پر اتار دیا ۔ لیکسی کوفارغ کرکے میں نے اس کوشی کے مالک کی ٹیم پلیٹ پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ کوشی مشہور فلمی ما بنا ہے تن کے مالک یونس د ہوی کی تفی ۔ بین نے چھ دور اور آ کے جا کرا یک فیکسی پکڑی اور اسے ہولی جا الہا۔ پی طرف سے 26 جنوری کے استقبال کے لئے ہم اپنی تیار ہوں میں مصروف تھے۔اس دوران پاکستان سے دومر تبدؤاک کی اور ہم نے پی ڈک پو کستان بھیجی ۔ پیثونت یا قاعد کی ہے ڈاک کا بکیٹ میرے ساتھیوں کے حوالے کرتا اور ہر مرتبہ دو ہزار روپے لیتا تھا۔ یا کستان ہے ٹرانسمبلو پر بھی م قاعد گی سے بری فیریت ہوچھی جاتی تھی۔ ہر کام معمول کے مطابق ہور ہاتھا۔ بشیر نے 4 تھرسوں کے خول میرے کینے کے مطابق بنالئے تھے اور

و حویڈے بیں وقت صرف ندہو کیکسی اسٹینڈ سے لیکسی لے کرمیں نے اسے ایئر پورٹ روڈ پر چلنے کوکیا۔ ڈرائیورنے مجھ سے پوچھا کہ ایئر پورٹ روڈ پر

ج روں ٹرکوں کو ان کے مشن بتا دیئے تھے۔ آئندہ پیرکومیرے نے کا ٹیکٹ نے 6 ٹائم ہم اور ایک لا کھروپیہ جھے دے دیا۔ بیں اور میرے ساتھی 26 جنوری کے مشن میں اگر چہ ملی حصہ بیس لے رہے تھے لیکن جنگ کے دنوں کی طرح ان کا تھر ہمارا OPERATION ROOM بن گریا تھ ۔ جہ سا پر ب ہمی شورے سے نصلے ہوتے تھے۔ میں تقریباً ہرروزیشیر کی کیراج جانے لگا۔ جا روں لڑ کے بھی وہاں آ جائے تھے اور میں انہیں مشن کے دوران پیش آنے و برواواری اوراس سے نکلنے کاریت دینے لگا۔ان اڑکوں کی دلیری اور خوشی خوشی میری بدایات برعمل کرنے اور بار بار ریبرسل کے باوجود بٹاش رہنے سے مجھے یفین ہوگیا کہ بیلڑ کے اپنے اپنے مشن کو بخیر وخونی انجام دیں گے۔جنوری کے تیسرے ہفتے میں ، میں نے انہیں دونائم بم ل کے ویے اور آئیں OPERATE کرنے کی بار بارمشق کروائی۔ مل نے آئیل ٹائم بم بیس منٹ بعد کیٹنے کا وقت ADJUST کرنے کی باربارمشق کروائی اورائیں کہا کہ نائم بم کارگوسیشن میں کارگو کے بڑے کارغو کے درمیان چھپا کرد کادیں۔کارگوسیشن میں داخلے کے لئے انہیں بتایہ کہاس سیشن میں کثریت ایجنٹ سامان یک کروائے یا حیطروائے آئے ہیں۔ووان کے ہمراوی ان کے ساتھی کے طور پرسیشن میں داخل ہوں تو ن کیلئے بزی آس فی رہے گے۔ یکافت طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کرکسی بڑے کا رٹن پر بیٹہ جا کیں اور چھوٹا تھیلاجس میں بم رکھا ہوگا اس کو چھپا کراور بم جینے کا سون آج آن کرکے پچھلے کارٹن کے پیچھے رکھ دیں اور پھر جلد از جلد وہاں سے تکلیں اور خیال رکھیں کہیں منٹ میں آپ ایئر پورٹ ورت کم زمم ؟ كاركوسيكشن سے نكل كرمين فرمينل ميں پہنچ جائيں اور جنتى جلدتمكن ہوا بير پورٹ سے جننا دورجا سكتے ہیں، چلے جائيں - پالم ايئر پورٹ پر عارف آئيل دو مرتبہ بے کر گیرا ورکار کوسیکشن میں لے جا کرانہیں عملی طور پر وہاں کا ماحول دکھایا۔اس نے سیکشن کے ایک کارکن سے یونبی پوچھا کہ بگنگ کے کتنے روز تك كاركوبمبني يهني جاتا ہے اس كے علاوہ پھھاور معلومات ليس اورواپس حلے آئے۔ بمبئ كے متعلق جم نے فيصله كيا كه دولڑ كے وہاں جائيں ۔ا يك مشن مرانجام دے اور دومرااے كوركرے ۔بشير نے انہيں جارعد ديستو ل جمي ديے كه خصرہ گرزیدہ ہوتو ہے ننگ پہتول ہے ہوائی فائر اورا گرسلے آ دمی سامنے آ جا کیں آؤ آئیں گولی مار کرفر ارہوجا تیں۔ 21 کورکو و لڑکے بذرابعبر بن بمبی روانہ ہو گھے۔بشیر نے آئیں ایک ایڈرلیس زبانی بادکروایا کداگر ضرورت پڑے تو وہ اس ایڈرلیس پر جا کر نہ صرف مد دحاصل کر سکتے ہیں بلکہ رو پوش بھی رہ سکتے ہیں۔بشیر نے بمبئی میں اپنے اس CONTACT کوفون کر کے بتا دیا کہ اگر ان ناموں کے بڑکے آ تیں تو ہرطرح سے ان کی مد دکرے۔ جھے بشیر ، عارف ، نڈیر اور ان لڑکوں کی گرم جوشی ہے محسوں ہوتا نقا کدان میں ہے ہرکوئی اس مشن کواپنہ واتی كام مجهر ين يورى قورنا في ال ين صرف كرر باتقا-

ن ٹڑکوں کی جمبئی رو بھی کے بعد بیں نے بشیر کے ساتھ مل کر مالوٹوف ہم تیار کئے۔ یہ بم بنانے کی ترکیب میں یہاں اس لیے تحریر تبییں کرسکتا کیونکہ

تركيب وانے كے بعد بركھر بم ساز فيكٹرى بن جائے گا۔ بشير نے اپنے كروپ بين چارلاك اس كام كے لئے بنے اور بين نے أنبين يہ بم

ACT VE كرف أورانين كينكف كى بييون بإرديبرسل كروائى - 25 وتمبركوجنب بهم مطيقو مالم اينز بورث اور بريثر برجان والينز كمن طور بر

تیورتھے۔بشیر نےمشن کے بعد دو جنگیوں سےلڑکوں کو اٹھانے کیلئے دو پر ائیو بیٹ موٹروں کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ میں اور میرے ساتھی پریڈ پر جارہے

تتے۔میرے نمبرٹونے مشن کے دوران نفسوریں اتارٹی تھیں اورا کیٹ ساتھی نے اسے کوردینا تھا۔ دوسرے دوساتھیوں نے جاروں لڑکوں کوکور دینا تھ یام بیر بورٹ برکار کوسیشن کے اندر پہنچانے کی ومدواری عارف نے لے لی تھی۔ 26 جنوری 30 8 بجے دہلی میں پریٹر پر اور 10 11 بجے دونوں يير پورش بركارروائي كاونت بهت بهلي بي مقرركرويا كيا تفااورال مقرره وقت بل تبديلي صرف موقع برعالات كود كيدي كي جاسكتي تفي - بمبيّي ج ن و نے پڑکوں نے عارف کوٹون پر اپنے بمینی پہنچے اور سانیا کروز ابیئر پورٹ پر کارگوسیکٹن میں جا کر حالات کا جائز و لینے کا بنا دیا تھا۔ یہ ہم را بہرامشن تھ جس بیں ہم صرف تکرائی کرنے والے تھے اور سارامشن ان لڑکوں نے پورا کرنا تھا۔ جھے اچھی طرح سے یا دہے کہ 25 اور 26 جنوری کی رات میں ئے بوک بے قراری بین گزاری۔ تمام رات بیل باربا رائلہ یا ک کے حضور یہی التجا کرتا رہا کہ جمارا پیشن بھی پہلے مشنوں کی طرح کامیو بی ہے جمکنار ہو۔ میں خصوصی طور پرمشن میں شامل لڑکوں کی سلامتی کی دعا بھی ما تگ رہا تھا۔ ہم تو پا کستان سے ہی سر پر کفن با عمر ھرکر شکلے تھے کیکن یہ لڑ کے صرف ا م رئ ترغیب دینے کی وجہ سے اس خطر ما کے کام میں محص این فرجب اورجد بے کی وجہ سے شامل ہوئے تھے۔ 26 جنوری کوئنے سورے میں تیار ہوکر ہوٹل سے ماہر آ گیا۔8 بجے اعمدا گا عرصی کولال قلعے پر بھارتی پر چم لبرانا نھا اور ساڑھے آ ٹھ بجے پر بڈ کا آ غاز ہونا تھا۔ آسان پر ہادل چھائے ہوئے تھے اور ملکی ہلکی پوند اہا تدی ہور ہی تھی۔ بیزی مشکل سے ایک میکنسی ملی جس نے میٹر کے ہجائے مند ہانگگ واموں پر جھے پریڈ کے نفظہ آغازے ڈرا دورا تاردیا۔ پریڈ کے لئے بھارت کی تینوں افواج کے فوجی دینے اور فینک ، تو ہیں ، میزائل ، بیئر بر: ، موہ کل ریز رے ٹرک، بارڈرسیکورٹی فورس BSF کے دیتے ،اونٹ سوار صحرائی جنگ کے لڑا کا دیتے ، انجینئر نگ کے عارضی بل بنانے کے موہ کل ٹرکٹر تبیب میں پریڈ کے انتظار میں کھڑے نے ۔ان کے بعد پیراملٹری ٹورس ، پولیس اور CMH کی نرسوں کے دستے تھے۔ان کے بعد سکا وُٹس ، طربہ اور حاب من کی ٹولیاں بی ٹی کے مظاہرے کے لئے موجود تھیں۔سب سند آخر میں مختلف صوبوں کی ثقافتی نمائندگی کرنے والے فلوٹ نقے۔ پریٹر و پکھنے کے لئے تمام مما لک کے سفیروں اور VVIP شخصیتوں کے لئے سلامی کے چبور سے دونوں طرف شامیانے لگے ہوئے تھے۔ بعارتی

صدرکوس می لین تھی جبکہ تینوں افوائ کے سریراہ اوروز پر اعظم کے لئے چبور ہے پر جیسنے کا انتظام تھا۔ پریڈ دیکھینے کے لئے عوام کی بہت بڑگ تعد و پریٹر کے نقطہ آغ زے کے کرکرسیوں کے طویل سلسلے تک سوک کے دورویے کھڑی تھی۔ بارش سے بیچنے کے لئے دونوں اطراف چھتریوں ای چھتریاں نظر آ رہی تھیں۔اس سارے علاقے میں بھارتی فوج اور پولیس کے جوان سیکورٹی کے لئے جا بجا کھڑے تھے بیرا تنی بڑی پرپیا تھی کہ سدمی کے چہوترے سے تقریباً ایک کلومیٹر پہلے چوک میں وائیں جانب والی سڑک پر بھی ایک کلومیٹر تک پریڈ میں شمولیت کرنے والے باغل تیار کھڑے تھے۔ میں نے ترکوں کو پہلے بن سمجھا دیا تھا کہ جسب پریٹر وع ہونے کا علان ہوجائے تو اس کے بعد بی وہ کارروائی کریں کیونکہ اعلان کا مطلب میہ ہوگا کہ صدر ، وزیرِ اعظم اور تینوں افواج کے سریراہوں کے علاوہ تمام سفیر اور ۷۷۱P شخصیات بھی آ چکی ہوں گی۔ای لئے میں نے کا ررو کی کا و قت مقرر کرنے کے باوجود طالات کی مناسبت ہے وقت میں تبدیلی کا اختیارائہیں دیا تھا۔ ہم نے جو مالوٹو ف بم بنائے تھے ان ہے ہور مقصد صرف فلوش بین آگ بھڑ کانے اورتو ڑپھوڑ کا کام لیما تھا۔ 26 جنوری کوعام تعطیل تھی،صرف لا زمی سروسز مشلاً اسپتال، فائر پر ٹیکیڈ ،ایبز پورٹ ور ربلوے وغیرہ کی چھٹی نہیں تھی۔ ہمارے سب انتظامات تھمل تھے۔اب سب کام لڑکوں کو کرنا تھااوراللہ پاک سے آئییں ہمت ، کامیر بی معنے کی امید تھی۔ جھے یہ کہتے میں کوئی جھجک تبیں کرمیں خود گھبر ایا ہوا تھا۔ ہم نے بھارت میں جو بھی کام کئے تھے وہ خفید NDER SHADOW تھے۔ تھے عام وراد کھوں عوام کے درمیان نیم تربیت یا فتہ لڑکوں کے ذریلجے دھاکے کرنے کا یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا۔ بھارتی سیکورٹی کا سارا دھیون مسلح فوج ورفوجی اسلے کی عد تک تھا۔اس کے بحد شامل پریٹر دستوں کی سیکورٹی بہت کم تھی اورفلوٹوں پر تو سیکورٹی کے لئے اکاد کا پولیس سے ہے ہی ہی

آظراً تے تھے۔میرا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ DMI کی نظروں میں پہلے ہی میں آ چکا تھا۔لبذا اچھے نتائج کی تمنااورتو قع لئے ہوئے میں اپنے ہوٹل و پس آیا۔دھ کوں کے وقت ہوٹل میں میری موجود گی بھی میرے اوپر کی شک کودور کرنے کے لئے ضروری تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں اور بشیر سے میہ طے کیا تھا کہ دھماکوں کے قوری بعد وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔لڑکے بشیر کواپنے مشن کی رپورٹ ویں۔بعد دو پہر تین بجے میں ساتھیوں کے گھر جاؤں گااور تمریم کے فون سے بشیر سے رابطہ کروں گا۔بشیر کی اورایئے دو ساتھیوں کی جوٹڑ کو پ کوکور دے رہے تھے کی رپورٹوں کامواز نہ کروں گا۔ دہلی پالم ایئر لپورٹ کی رپورٹ بھی اس وقت تک یقیناً آپھی ہوگی اور نیس ممکن تھ کہ جمبئ ہے بھی س

وفت تک رپورٹ موصول ہو جائے۔

تیں بجے بیں ساتھیوں کے پاس جانے کے لئے ہوٹل سے باہر نکلااور ایک فیکسی لی۔ جھے ٹی دہلی سے پر انی دہلی جاناتھا۔ رائے میل کی مکتل آئے تھے۔ يكسكنل يرجب تيسى ركي واخباروں كے ضميمے بيجة والے جلا جلا كرضيمة فروخت كررہے تھے۔انگريز كى كاحرف ايك ضميمه فل سكاياتى سب يندى زبون کے تھے۔ ضمیے میں شرمر خیوں میں ہریٹر میں شمولیت کرنے والے جا رفکوٹوں ہر دھاکے ، آگ کلتے اورفکوٹوں برموجود 20 سے زیادہ، فرا دیکے زخمی ہوئے ی نیر تھی۔ دوسر ی سرخی میں یالم ایئر کیورٹ بر کار گوسکٹن میں ہم دھاکے سے کار گو کی خاصی برد کا تعد ادتباہ ہونے اور جیت کا ایک حصر کرنے کا کھا ہو تھا۔ خبر میں یہ بھی لکھا ہو قفا کہ دونوں جگیوں پرموقع پر کوئی گرفتاری عمل میں تیس آئی اور پولیس کارگوسیشن کے عملے کو تراست میں لے کر بوجھ کی کرمرہی ہے جبکہ فکوٹوں پر دھوکوں سے عوام کی افر اتفری اور بھا گئے کی وجہ سے ٹی افراد گر کے زخمی بھی ہو گئے تھے جوخبر سننے کے لئے میں ساتھوں کے پیس جار ہو ت کا بیشتر حصہ جھے ضمیے میں بی ل گیا تھا۔ یہاں میں قار ئین کو دونوں جگہوں پر دھا کوں کے متعلق کچھ بتانا جا ہتا ہوں ۔ کارگوسیکٹن میں دھی کہ کرنے و بیڑے کو میں بینجتی سے ہدایت کی تھی کہ ہم آن کر کے بڑے کارشوں کے چھ میں پھینک دے یاں طرح ہم کی شدت میں نمریال کی ہوجاتی ہے۔ 360 درجے کے گول دائزے میں 80 درجہ طاقت تو فرش پر ہی ختم ہوجاتی ہے۔180 درجوں میں آخر یا 140 درجے بم کی شدت دونوں اطراف کے کارٹنوں کو تباہ کردیتی اور آگ نگادیتی ہے جبکہ صرف 35 سے 40 درجہ دھا کے کی شدت سیدھی او پر جاتی ہے جس کے نتیجے بلس کی کارٹن تباہ ہو گئے ور ان میں آگ لگ گئی۔جہت کا یک حصہ کر گیااور فرش پر کڑھا پڑ گیا البتہ جانی نقصان ہیں ہوا۔فلوٹس پر مالوٹو ف بم چونکہ چھنکے گئے تھے اس لئے تھر ماس کے خو وں کے نکڑوں سے ان پر موجود لوگ زخمی ہوئے اور فلوٹس جولکڑی کے ڈھانچوں پر ہنائے جاتے ہیں ان طراؤ ری آ گے بھی لگ گئی۔ دہلی میں ہیں مشن یو ری طرح سے کامیا ب ہوا تھا۔ پریٹر کے دوران فلوٹوں پر دھاکے آگ کلتے اورلوگوں کے زخمی ہونے سےفلوٹوں کی پریٹر میں شمولیت نہ ہو تکی۔ غیر ملکی سفر اور ۹، ۷۷، ۴ گئے،لوگوں کے زخمی ہونے اور بھارتی سیکورٹی کی نااملیت کے گواہ تھے بیموام کی افر اتفری اور بھاگ دوڑنے دھی کوپ کے تاثر کودوچند کردیا نظامیالم ایئز بورث بردهاکے نے RESTRICTED ZONE میں بھارتی سیکورٹی کی دھیاں اڑا دی تھیں۔اگر ہم جا ہجاتو ان دھ کوں ہے بیسیوں افر ادکو ہلاک بھی کرسکتے تھے۔لیکن آیک تو بھارتی نہتے عوام کو ہلاک کرنا جما رامتصد نہ تھا۔ دومرے ہلاکت کی صورت ہیں سب کی ہمدر دیں بدک شدگان اور بھارتی حکومت کے ساتھ ہوتیں لیکن اب صورت ہتھی کہ سب بھارتی سیکورٹی (خصوصاً 26 جنوری کے حوالے ہے ) گ ناابيت برثم وغصے كااظهار كررے تھادريكى جارامتصدتھا جوسوفيصد يوراہوا۔

س تھیوں کے گھر پہنٹے کر میں نے نذریجے وربعے عارف کوبلوایا اوراس کے آنے تک ساتھیوں کے باس بیٹے کے ان سے تنصیل ہو گھی ہم نے توجو ، وٹوف ہم بناتے تھے۔وہ عام مولوٹوف ہے بہت زیادہ GRADED ستھے میرے ساتھی بھی ان کی کا دکر دگ ہے جیر ان تھے۔انہوں نے بتایہ کہ نزکوں نے جاروں تھرماس میکے بعد دیگرے فلوٹوں پر اچھالے۔ بم زور داردھاکے سے بھٹے۔ ان کے فلروں نے نہصرف فلوٹوں پر کھڑے ہوئے موگوں کوزخی کی بلکہ قریبی کھڑے چند پریٹر دیکھنے والے بھی زخی ہوئے۔ ہم سیلتے ہی فکوٹوں میں آگ لگ گی۔ وہاں کھڑے وام ڈرکر بھا گے۔اس افر تفری میں از کے بھی بھاگ گئے۔بشیر نے ان کے لئے گاڑیوں کا پہلے ہی انظام کر رکھاتھا۔لبذاوہ پخیرو عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے (عارف نے بشیر کو نون کرے اس بات کی نفید این کر لی تھی )۔ عارف نزیر کے گھر آچکا تھا۔ بٹس نیچے آیا اور دونوں کومیم کی کامیابی کی مبارک باو دی ۔انہوں نے ہم سب کو م رک و ددی۔عارف نے بتایا کہامیز پورٹ ہر کامہرانجام دینے بیش کوئی دیٹواری پیش نیس آئی۔کارگوسیشن بیس آپ وقت صرف دوآ دی ول بیس موجود تنے۔ بڑکے نے کارٹنوں کود کیصتے ہی ہم کوآن کر دیا اور ان کارٹرز پر ایسے پیٹے گیا جیسے کسی کامنتظر ہواور موقع ملتے ہی بم کا تھیلا دو کارٹنوں کے درمین پیپنک دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ جھے 11 بجے یہاں ایک ہیرنگ ایجنٹ نے ملنے کوکہا تھا۔ جھے آیک ضروری کام سے واپس جانا ہے آگر کو کی بوجھے تو سے بتا دیں کہ چندرا کر چد گیا ہے۔ یہ کہ کے کرلڑ کا باہر چلا آیا۔ایئر پورٹ سے باہر میں گاڑی میں اس کا انتظار کررہا تھاوہ بمشکل گاڑی میں جیٹ ہی تھ کہ زور د دھ کے کہ آواز سائی دی۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا البذاہم واپس چلائے۔ گاڑی بشیر نے بھیجی تھی ، بل راستے میں انر کیا اور گاڑی لڑ کے کولے کر بشیر کے گھر چیں گئی۔اب تک جھے بمبئی کے ہوائی اڈے کے علاوہ تمام معلومات ال چکی تھیں۔ تزیر کے ٹیلی فون سے بشیر سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ بھی تک بہبئے سے کوئی اعداع نہیں 7ئی۔ چونکہ اس دور بیل ڈائر کیکٹ ڈائننگ کاسٹم شروع نہیں ہوا تھااس لئے کال ملتے بیل خاصاد فتت صرف ہوجا تا تھا۔ میں نے بشیر کود ہل بین اڑکوں کی کامیابی برا سے اور لڑکوں کومبارک باودی بشیر نے اسکے روز دو پہر کواس خوشی میں جمیں کھانے کی دعوت دی جسے میں نے ننې ئی شکریئے کے ساتھ مستر دکر دیا کیونکہ ان دھا کول کے بعد دہلی میں سیکورٹی یقیناً بہت سخت ہو چکی ہوگی اور ہم کسی طرح کی بھی ہےا حتیاطی نہیں کرنا ج بنے تنے۔ بین نے بشیر کو کہا کہ بمبئ سے جوخبر آئے وہ عارف کو تنظر اور جیٹے الفاظ میں بتا دے ۔نامعلوم مجھے کیوں پیڈیال آ رہاتھ کے دہلی ہیں مسمی ٹور و سکھوں کے ٹیلی فونوں پر OBSERVATION لگ چکی ہوگی ہیں نے تذریر کے گھریٹل چائے ٹی اور ساتھیوں کو ہتا کرا پیچے ہوٹل چر آیا۔ دوسرے روز میں ابھی کمرے میں ہی تھا کہ نمبر ٹو کافون آیا اوراس نے ہمارے اپنے طے شدہ کوڈ میں بتایا کہ جائے کی دو پیٹیاں بغیر ٹوٹ بھوٹ

کے گود میں پہنچ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بمبئی گئے ہوتے دونوں اور کے اپنا کام کر کے بمبئی کے ٹھانے پر پیٹریٹ بیٹی بچے ہیں۔ فیصان کی طرف ہے بھی ہیں۔ اس کا مسلما میں استان کے ایکنوں اور دونوں اخبار وس کے بہلے سٹھے پر پڑے دوران دھاکوں اور دائی اور بمبئی ایئر پورٹس پر دھاکوں کی نجروں اور تصویروں ہے جمرے پڑے سے حصلے کے دونوں اخباروں کے بہلے سٹھے پر پڑے دوران دھاکوں اور دائی اور بمبئی ایئر پورٹس پر دھاکوں کی نجروں اور تصویروں ہے جمرے پڑے سے معرے کہا کہ ایک کے بور گے۔ TR BUNE کے دیا تھا کہ 20 بھوری کو دان اور بھی میں کے باکستان کے ایکنوں یا آزادی پیندسکوں نے کے بور گے۔ میں اپنی بھوری کے برائی پر نوجہ دینی چاہوری کے دوران میں معاف کھی دیا تھا کہ 20 بھی اور بھی کا دورائی ہے تو فی ہوئے کہا کہ کہا کہا گئی مثال نہیں ہی ۔ پر پڑے کے دوران یہ حادث اور دائی اور بھی کی مثال نہیں ہی ۔ پر پڑے کے دوران یہ حادث اور دائی اور بھی کے دورائس یہ حادث اور دائی اور بھی کے دورائس یہ حادث کی اور بھی کے دورائس یہ حادث کی اور بھی تھی ہوگی کی گئی گئی کہ 20 بھی گئی ہے تھار کہا کہ کہا کہ دورائس کی خور کی کو دو ہا رہ ماری تا الیت کے با حشہ بھی جم کوں ۔ ان دھاکوں کی نبر الے کہا کو کہا کہ ایک کی استان کے اس بھی کی دورائس کے دورائس کے اس دھاکوں کی نبر الے میں کہا کہا کہ کہا گئی کی دورائس کے دورائس کے دورائس کی میں کہا کہ کہا کہا کہ دورائس کے دورائس کے دورائس کی دورائس کی دورائس کے اس بھی کی دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کی دورائس کے دورائس کی دورائس کے دورائس کی دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کی دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کی دورائس کے دورائس کی دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کے دورائس کی دورا

ا ہے دیں روزشملہ بٹن گز ارنے جاہے ۔مر دیوں بٹل شملہ بٹن پرف ہاری اور جا گوٹٹن بندروں کے گڑھ کے متعلق میرے والمدین جھے بڑی دبیسپ

یو تیں ت یو کرتے تھے۔میری پیدائش ہے 5 سال کی عمر تک وہ گرمیوں کاموسم شملہ میں گزارتے تھے۔میرے دماغ میں شملہ کی دھندی تقسور یونظی

ور ب بین خود ہو کر س نصور کو نمایاں کرنا اور اس بیل گفتی بھرنا چا بتا تھا۔ بیل نے ساتھیوں کو بتایا کہ شملہ بیٹی کر بیل انہیں اپنے ہوئل ہوئوں کو اور ڈک کا ور آئیں را بیطے کیلئے نمبر بتا دوں گا تا کہ کی ایمر جنسی کی صورت بیل وہ بھے ہے ابلطہ کرسٹس ہا کہتان ہے آئے والی ڈاک کی وصولی اور ڈک سے بھیج بھی اس نے بہتر ٹوکو چا رج دیتے وقت کور بیز ہے بلئے کا کو ڈاور جگہ بتا دی۔ یہ کور بیز اس سے بہتے بھی کی کہنی ارشد کے ہمر او میر نے نمبر ٹوکو دیکھ چکا تھا۔ بیل نے جانے کی سب تیاری کرلی۔ گرم کپڑوں کے چند جوڑے سوٹ کیس میں ڈالے سیسٹسر و لا اور سادہ پینی ساتھ لیا ۔ ہوئل سے چیک آئے کیا۔ لاکھ سے ذیا دہ رو ہے نمبر ٹوک کو دیکھ چکا تھا۔ بیل نے جانے کی سب تیاری کرلی ۔ گرم کپڑوں کے چند جوڑے سوٹ کیس میں ڈالے ساتھیوں کے پائی ہوئل سے چیک آئے کہا۔ اور کر بیاں کہ کہنے کہ اور کہا۔ کہ ساتھیوں کے پائی رکھا اور 20 فروری کو بیل کے بیار ٹی ساتھی ہوئل سے جانے روانہ ہوگیا۔
ساتھیوں کے پائی رکھا اور 20 فروری کو بیل شہلہ کے لئے روانہ ہوگیا۔
شہد پہنچ جھے بھی 6 روزی گزرے تھے کھیل شہر گائوں آئیا۔ اس نے بتایا کہ بیشر کو کی اور کر بیال کے روانہ ہو گیا۔
خیالی ہے۔ یغیر سنتے بی بیر انفر کے موٹو کو لیک نے گوری اور دوسرے ساتھی ہرگز اس طرف شیا تیں۔ بیل سے بیل کہ اور دوسرے ساتھی ہرگز اس طرف شیا تیں۔ بیل سے بیل کو اور دوسرے ساتھی ہیں ہو بتا رہا کہ بیل ہوئی کو ساتھی کی موت بیرے لئے کہ صدمے کی ہات دہتی ۔ دبی آئی کی موت بیرے لئے کہ صدمے کی ہات دہتی ۔ دبی آئی کہ بیا ہوئی تھی۔ اور گی کہ وہ رہے کے اور گی کہ بیا جاتا گین ان اواروں کی جذب سے بر لکل میں وہا تھی اور دوسرے برے لئے کہ صدمے کی ہات دہتی ۔ دبی آئی کر اور دوسرے برے لئے کہ صدمے کی ہات در تھی ۔ دبی آئی کر ایک کور کی کہا ہوئی تھی۔ اور گی آئی کی موت بیرے لئے کہا کہ جانے کی جذبی کی جذب سے بر لکل کی دور دی ہوئی تھی۔ بر کی کی جذب سے بر لکل کی دور گی کی جنس سے دبی کی بیات کی تھی۔ بر لک کی دور کی کی دور کی بیات کی کی دور کی کی بیات کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی ہوئی تھی۔ دبی کی کی دور کی ہوئی تھی۔ کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور

سیدها ساتھیوں کے گھر گیا اوران سے جو کچھ بھی ا**ں** واردات کی تنصیل مل سکتی تھی و وہن کرنڈ مراورعا رف کے ساتھا یک میٹنگ کی۔

ند ہر وری رف نے بھی چتنا پھی اس واروات کے متعلق اٹیل علم تھا ، ٹیھے ہٹل شد آتا تھا کہ قاتل کون ہے؟ عارف نے ہتا ہو کہ بشیر سے

رات کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے اعرونی کرے ہیں اکیا تھا ، کوئی طفتہ ہیں نے اپنے کمرے ہیں باالیا ہے ہیں کہ ازم کے مطابق و وکوئی کے تھی سے معافی مائے کے بعد جب وہ اپنے اور پی فانے ہیں گیا تو اس نے کوئی طفتہ ہیں گواڑی ہو ہی کا گاہوا کمرے ہیں آبا تو اپنے ولی لگ چکی تھی وروہ ہتر پر در زمر اپن تھا اور کھی فائب تھا۔ مازم نے بشیر کے جانے والے الے دو رہم کا اوارٹ تھا کہ اور اس واروات کی پویس کونیم کی ۔ گئی میں انسان الماع دی ہو اس کے اور اس واروات کی پویس کونیم کی ۔ گئی میں انسان کا بی جس کو انسان اپنی جو اور اس واروات کی بویس کونیم کی ۔ گئی میں افراد نے تھا کہ کوئیٹر اوارٹ تھا کہ کوئیٹر اور اس کے جنازے ہیں ہزاروں افراد نے تھا کہ کوئیٹر اوارٹ تھا کہ کوئیٹر بودن کے وقت تھی بھی جو بان بھی کوئے باتا تھا۔ دات کواپنے اعدو کی کہ ہم کی تھا ہو ہو کہ کا اضاس ابی جو جان بھی اس کوئیٹر کا دورہ نے اور کی اور فادم کا کام کر با تھا کہ وہ بہ ہمان کی کوئیٹر کہ بوت کے سے بی کہ بیٹر کوئو اس کے کہ کوئو رائم اوالے کو کہا۔ عاقل جی اس تھی اس کو کواپنے الا اوراٹ کی گڑی ہوں میں کے بیٹر کے پول کوئو رائم اوالے کو کہا۔ عاقل جی سے میس کوئی اور بی اور فادم کا کام کر دہا تھا کہ بیٹر کی لوٹ تھا ہوں کوئو ہوں کوئو رائم اوالے کو کہا۔ عاقل جی سے دوسال سے بھر کے باور کی اور فادم کا کام کر دہا تھا کہ بیٹر کوئور اس کوئور ان میں کوئور ان کوئور ان کوئور ان کوئور ان کوئور ان کوئور ان کی کوئور آئی بھا گریا تھا۔ ان وہ سالوں ہیں اس کے کو عاقل نے بہلے بھی ٹیس دیکھا تھا۔ جیور کوئور آئی بھا گریا تھا۔ ان وہ سالوں ہیں اس کے کو عاقل نے بہلے بھی ٹیس دیکھا تھا۔ جیور کوئور آئی بھا گری میں کہ تھی ہو گئی کہ دوست اور جانا در مائی میں کہ تھی ہو تھی کہ دیشیر کے دوست اور جانا در مائی کوئور آئی بھا گری تھا گری کے اس میں کوئی تھی کہ دیشیر کے دوست اور جانا در سالوں کی کوئی تھی کہ دیشیر کے دوست اور جانا در سالوں کوئور آئی کہ کوئور آئی بھا گری کہ تھی کہ دیشیر کے دوست اور جانا در سائی کی کہ تھیر کے دوست اور جانا در سائی گئی کی کہ بھیر کے دوست اور جانا کہ دوست اور جانا کی دوست اور جانا کی دوست اور جانا کی دوست اور جانا کی کہ کوئور آئی کوئور آئی کوئور آئی کے گ

سے بہت زیادہ رہم معام اورامدا دی صورت میں دیا تھا۔ میں ہے تریوں اولیا کہ وہمارے ساتھ کی مہریں۔ ای بن ال بات کا جھند ہوجا ہے کا کہ میں ال بات کا جھند ہوجا ہے کا کہ میں جائے گاہ ہے گئا ہوئے ہے گئا ہوئے گئا ہے گئا ہوئے گئے ہے گئے ہوئے گئے ہے گئے ہوئے گئے ہے گئے ہا ہر جائے تو اس کا پیچھا کرے۔ دوٹوں لڑکے جد گئے و رہم کی کر کا ہم جدوں کو ساتھ کے ورہم میں اس کے بتایا کہ پولیس واپس جل کئے ہوئے گئے ہوئے آبا۔ اس نے بتایا کہ پولیس واپس جل گئے ہوئے گئے ہوئے آبا۔ اس نے بتایا کہ پولیس واپس جل گئے ہے ور ماقس برجہ کے درواز میں برجہ جدوں کی ہے درواز و بندکرنے سے میلے بی عاقل کو ماتوں میں لگالا ہے اور اگر ہم جدوں بہتی جدوں سے میلے بی عاقل کو ماتوں میں لگالا ہے اور اگر ہم جدوں بہتی جدوں سے میلے بی عاقل کو ماتوں میں لگالا ہے اور اگر ہم جدوں بہتی جدوں ہے ہے۔

ن کے اس میں ای مرے میں جھے رہے۔ صور من در بعد ایک و کا افریبا بھائے ہوئے ایا۔ اس نے بتایا کہ ہو ہی وابس بھی ہی ہے ور ماس جب بھی ہیں کے دروازے بیاری میں لگالیا ہے اور اگر ہم جدو ہو بہتی جب کی عاقل کو باتوں میں لگالیا ہے اور اگر ہم جدو ہو بہتی ہو کیرج کے دروازہ کیرج کے دروازہ کیرج کیرج کابرا دروازہ نیم واتھا۔ ہم ایک ایک کرتے گیرج میں وضح ہوئے۔ گیرج کابرا دروازہ نیم واتھا۔ ہم ایک ایک کرتے گیرج میں دخس ہوئے۔ سب سے آخر میں داخل ہونے والے میرے ساتھ نے گیرج کے دروازے کواغر سے بند کردیا۔

بقل جوہم وافرادی اچا تک آمد سے تھمرا گیاتھا۔ درواز وبند ہوتے دیکھر بالکل ہی یو کھلا گیا اور مدد کے لئے چینے ہی والاتھا کرمبرے جوڈوکرائے کے ، ہرستھ نے اسے چیرے پر نگا تاردو تین گھونے مارکر ٹیم ہے ہوٹن کردیا۔ ٹیل نے دولڑکوں کی ڈیوٹی ٹین گیٹ پر نگا کی تا کیا کرکوئی ہا ہر ہے آئے تو ہمیں بتاسكيل ميرے دوس تھيوں اور دولڑكوں نے عاقل كوہاتھوں ياؤں سے اٹھايا اورا سے كيرج كے اندراس كمرے بل لے تھے جہاں بشيرون كے وقت بیٹے کرتا تھے۔ان کمرے کے اندر سے ایک کمرہ جیوڑ کربشیر کے رہائش تھے کے دو کمرے تھے اوران کمروں سے الحقہ وہ بڑا کمرہ تھ جس بیل لیتھ مشین کے علہ وہ کئی اور مشینیں بڑی ہوئی تھیں۔بشیر سے رہائش حصے کمرے مقفل تھے۔عاقل کی جیب سے میرے تمبر ٹونے جا ہاں نکالیں اور یا قس کو گھیٹتے ہوئے ہم سب بشیر کے دہائش کمرے میں آگئے۔ای کمرے میں بشیر کولل کیا گیا تھا۔

ب قس کے لئے یہ سب بالفل غیرمتوقع تھا،اس کی حالت غیر ہور ہی تھی۔اس سے پہلے کروہ سنجاتا میں نے ساتھیوں کواشارہ کی اور انہوں نے سے تھندوں سے مارہا نشروع کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہا سے شروع میں ہی الی ماردی جائے کہ وہ کجے بولے لیے پرمجیور ہوجائے۔ جب اس کی اچھی طرح سے ٹھا کی ہوگئ تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ہو ی مشکل ہے اٹھ کر کری پر بیٹھنے ہی لگاتھا کہ بیس نے اسے ایک زور دارجھانپر رسید کیا اور کہا کہ فرش پر اکڑ وں ہو کہ بیشے۔ یا قر فرش پر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے یو چھا۔ابٹھیک تھاؤ کریٹیر کیے قل ہوا۔ عاقل نے وہی سکھ والی کہانی شروع کی تو میرے ساتھ نے یجے سے س سے سر پر کھونسہ مارا۔ بیس نے عاقل سے کہا کہ بیس نے تہمیں کے بولنے کے لئے کہا تھا۔ سکھروالی بات بالک غلط ہے۔ کی بتاؤ ، عاقل گڑ گڑ کرنشمیں کھائی شروع کیں کہ تکھ والاواقعہ ہیا ہے۔ میمرے ساتھیوں نے اسے پھر مارمانشروع کیا۔ باہرموسلا دھار بارش ہورہی تھی اور پیکمرہ کیرج کے و ال خری حصد میں واقع تھا۔عاقل کی چیخ و پکار کی آواز مڑک پرخی جانے کا کوئی امکان نہتھا۔میرے ایک ساتھی نے لوہے کا ایک بھ ری رہے گا ورجھ سے پوچھا کہ ہاتھوں سے شروع کروں ما یاؤں سے۔ مثل نے کہا یاؤں سے۔ میرے ساتھی نے اسے جوتے اتاریخے کو کہا۔ عال نے جوتے تارینے میں تال کیاتو میرے ساتھیوں نے اسے اپنی گردنت میں لے کراس کے جوتے اتا رہے۔ دو ساتھیوں نے عاقل کومضبوطی سے بکڑلی۔ ایک نے اس کے حتہ میں رو مال تطوشا اور رہنے والے ساتھی نے یورے زورے اس کے باؤں پر رہنے مارنا شروع کیا اورتب چھوڑ اجب اس کے باؤں کی ہڈیوں چکتا چور ہو چکی تھیں ۔ عاقل بہت تڑیا تلملایا لیکن میرے ساتھیوں کی مضبوط گردنت سے نہ نکل سکا۔ عاقل کے مندمیں رومال بدستور تھا امیر ہے س تقی نے اس کا دوسر ایا دُل تھنٹی کرسما منے کیا اور مارنے کیلئے رہے بلند کیا سیس نے عاقل کوکھا اب بھی تکی پول دوتو اس اذبیت ہے تکی جاؤ کے دوسر ک صورت بیل تہارا دوسرایا ؤں اور پھر سارے جسم کی ایک ایک بڑی کے بیسیوں کھڑے کر دیتے جائیں گئے۔ تم نے دکھے لیا ہے کہ ہم کی گلوائے کیلئے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ عاقل کے مند بیل رو مال تھا۔ دونوں با زو ساتھیوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے زورزور سے اثبات بیل سر بار نا شروع کیا۔ رہی والے ساتھی نے اس کے مند ہے رومال تکالاتو پہلے تو عاقل نے درد کی تکلیف کی وجہ ہے چینیں مارٹی شروع کیس میسرے ساتھی نے رہنی تھ کر پھراس کے یوؤں کوشاند بنانا جا ہو تو عاقل نے چینے ہوئے کہا اللہ کے واسطے جھے مت ماریں میں سب پچھریج بتاتا ہوں۔ال طرح کے تشد دکوتا براتو زحملہ کہتے ہیں۔ قل نے جو کھے بتایا وہ بیتھا کہ بشیر کے آل سے آیک رات پہلے اس نے بشیر کواپی خفیہ سیف کھولتے و کھیلیا تھا۔ بیسیف زمین میں ای کمرے میں اس طرح گڑی ہونی تھی کہاں کے سامنے کارخ اوپر کی جانب تھا اور فرش سے قریب 6 ایج اندر تھی۔ کمرے میں بڑے ٹائلوں کا فرش تھا۔ سیف بند کرکے اس کے وہر پائل رکھ دیئے جاتے تھے اور ہڑا قالین ان ٹائلوں کوڈھانپ دیتا تھا۔ کمرے بیں آیک بڑا قالین بچھا ہوا تھا اور سیف والی جگہ برصوفہ میٹ ہڑا تھ۔ عقل نے بتایہ کرسیف مین ڈھیر سارے رویے دیکھ کراس کی نبیت خراب ہوگئے تھی۔ بشیر کواس پر اتنا اعتبارتھا کہاہے آیک پستول بھی دے رکھ تھ۔ اس پستول ہے اس نے بشیر کو بھی رات نشانہ بنایا اوربشیر کی جیب سے جابیاں نکال کرسیف کھولنی جابی کیکن کامیاب نہ ہور کا کیونکہ سیف بیل نمبرا، ک بھی تھے۔ہم نے صوفہ بٹایا۔قالین بلٹاٹاک اٹھائے تو سیف سامنے تھی۔ جا بیوں کا پوچھنے پر عاقل نے بتایا کدومرے کمرے میں لیت مشین کی موٹر کے نز دیک چے کررکی ہیں۔ایک ساتھی اس کمرے میں گیا اور چاہیاں اٹھالیں۔ چاہیاں تو سیف میں لگ گئیں لیکن نمبر لاک بڑی پراہم تھے۔سیف تی مضبوط تقی کر پستول کی گولیوں ہے بھی نہ کھل سکتی تھی۔ جھے یقین تھا کہ نمبروں کی ترتب بشیر نے کہیں لکھ کر رکھی ہوگا۔ میں نے بشیر کے کاغذات کی مرری کھنگالنی شروع کی۔اس الماری میں مختلف تنم کے کاغذات، بجلی اور باٹی کے بل بے تر تنیب پڑے ہوئے تنے۔ایک ڈائزی نم کالی کاغذوں کے نیچے سے ملی ۔اس بین نام، ٹیلی فون نمبر اور بجیب وغریب فتم کے ایڈریس لکھے تھے۔ مثلاً مشرق میں 140 کلودالےکوسامان پہنچے ناہے۔ 6 کلوجنوب میں س ون کی قیمیت ملے گی ساس ڈ ائزی ہرا سی طرح کی تحریریں درج تھیں ۔ بیس نے ٹوٹ کیا کداس ڈائزی کے ہرصفحے پر اوپر بسم اللہ الرحیم کی عد دی تعداد 786 ملهم بوئى ہے جرف أيك صفح ابيا تقاجس بردائيں جانب 8 اور 6 كھے ہوئے تتے جبكه بائيں جانب 7 كھا تھا۔ ميں جيران تھا كہاں صفح پر 786 کوالٹ بلٹ اور ملیحدہ کیوں لکھا تھا۔میرے ساتھی اس دوران سیف کے نمبر ملانے کی کوشش کررہے تھے بغیر کسی وجہ کے میں نے انہیں بڻ يا ورنمبرون والي ناب كوهر برلاكر يهلے وائيں جانب نمبر 8 برلايا مجريائيں جانب پورا چكروے كر7 نمبر برركا اوروائيں جانب پورا چكر وے كر 6 نمبر پر رکا۔اللہ کا نام نے کر بین نے بینڈل تھمایا تو سیف کھٹاک سے کل گئی۔ بین مجھتا ہوں اس بین بیر اکوئی کمال نہ تھا یہ سب بسم اللہ کی برکت تھی مجھن تھ ق نہ تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ سیف کو ہالکل خالی کر دیں۔ سیف میں سے گیا رہ لا کھاور پانچ ہزار کے لگ بھگ رقم ، 8 عدد مختلف بور کے پستول ورریو بورکی ہے تھار کونیاں اورایک ڈائز ک پر آمد ہوئی۔ ڈائزی بیس اس کے گروہ کے تمام لڑکوں کے بیتے اور پچھ ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ بیس نے وہ ڈ ٹری توجیب میں رکھ لی اس دوران شدید ہارش اور خاصی رات گزرجانے کے ہا حث بڑے گیٹ پر کھڑے لڑے بھی اندرآ گھے تھے،رو پیاور کاغذ ت میرے ساتھیوں نے بشیر کے ہی ایک موٹ کیس میں رکھ لئے اور اسلی اور گولیاں ایک کیوس کے تصلیے میں ڈال دیں۔ عاقل گھٹنوں کے بل جیٹھ ایک صین ہے ڑے ہمیں اور سیف سے نکانے والے لاکھوں رو پوں کود مکھتے ہوئے دردے کراہ رہاتھا۔اب وہی ہماری سب سے بڑی پرا بلم تھے۔میری ہمیشہ سے بیر ی دت رہی ہے کہ بین کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے والمدین اوران کی غیرموجودگی میں دوستنوں اور ساتھیوں سے مشورہ ضرور کرتا تھا نیکن بعض او قات جب بیں یے تین این کسی فیصلے کو بالکل درست جھتا تھا تو پہلے اس پڑمل کرتا اور بعد میں دومروں کو بتا تا تھا۔

بچے میں بٹھ دیں۔ انہوں نے عاقل کواٹھا کرتر پال پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہیرے آئند واقد ام کا قیاس کرسکیں۔ میں نے سائنسر والہ بعل نکال اور ی قس کے سینے پر ہے در ہے تین گولیاں دائے دیں۔ عاقل نے مدہم کی مسکی لی اورو ہیں ڈھیر ہوگیا۔ بیل نہیں جا ہتاتھ کرلڑکوں اورا پے ساتھیوں سے مشورہ کروں اور مختلف آراکی صورت میں کم منتصے میں بڑجاؤں۔عاقل نے بشیر کے آل کا قبال کیا تھا مجنس جیے کی لا کی میں اس نے ہورے ایک بے وث ورون دارسائقی کاتل کیا تفااورات زنده چورز دینے کامطلب تفا کہیں اپنے سمیت اپنے ساتھیوں بازگوں اور پزیر وعارف کو بھ رتی پویس ور DM کے حوالے کر دوں میرے ساتھیوں نے مہلی مرتبہ جھے طیش کے عالم میں دیکھا تھا۔ووتو بالکل غاموش رہے ،سب اڑکے جھے ار مہ جی کہتے تھے، ان بین سے ایک نے سکوت تو ڈااور کہنے لگالالہ بی جسیں بھی کشولیش تھی کہ کہیں آپ اسے چھوڑ نددیں اس جیسے غداراو رنمک حرام کا یہی انبي مهل زمی تھ۔ وہ جیب ہواتو سب نے اس کی تائید کی۔ ایک اڑے نے کہا کہ اگر اس کی لاش کے پانچ سات کلڑے کردیتے جائیں اور چیرہ ما قابل شد خت بنا کر گر دن لگ كردى جائے تو بہتر رہے گا۔ايك نے تجويز كيا كداش كوكيرج بل كين وفن كرديا جائے جے بيل نے فورا بي مستر دكرديا۔ بلا خربي فيصد ہوا كد چہرے کونا قابل شد فت بنا کر گرون الگ کردی جائے اور بقیہ جسم کے 8 کلڑے کئے جائیں۔ان کلڑوں کوڑ بال کے کلڑے کر کے ان بیس لگ لگ م ندھ کر دریا پر دکیا جائے۔ عاقل کا سارا سامان جلا دیا جائے اور کوئی ایسانٹان نہ چھوڑا جائے جس سے پینز چل سکے کہ عاقل کو مار دیا گیا ہے بلکہ سے بھو ج نے کہوہ بھاگ کیا ہے۔ لاش کے تلاے کرنے کا کام میں نے لڑکوں کو سونیا میرے ساتھیوں میں سے ایک باور چی خانے میں جائے بنانے جد گیا۔ قارئين! يبيري زندگي اور بھارت ميل بير ايبلالل تفاجس پر ميل محي شرمندونيل جوا۔ یس نے عارف کا فون ملایا اس وفت رات کے ڈھائی نے رہے تھے اور موسلا دھاریا رش جاری تھی کانی دیر تک تھنٹی بہتے کے بعد عارف نے فون اٹھ ہو۔ میں نے مختر اسے کہا کہ چھتہ لال میاں میں ہم کل 9 افراد موجود ہیں ایک بڑی ایر جنسی ہے اس لئے جیسے بھی ہو، ایک پر ائیویٹ کارخود ڈر ٹیو کرتے ہوئے 4 بچے تک بھٹنے جائے۔ عارف کے رکھے یو چھتے سے پہلے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ آ دھ کھٹے کے اندرلڑکوں نے لاش کے فکڑوں کی 9 سمٹھر ہیں ہنا ن تھیں میراساتھ جائے اور سک لے کرباور چی خانے سے آگیا سب نے جائے ہی۔ چ رہے سے پہلے ہی جمیں ہارن کے وقفے وقفے سے بچنے کی آواز سنائی دی عارف آپ ایک بڑوی کی گاڑی لے کر آچکا تھا۔ بیس فے تضراً اسے ساری

ات بتائی یڑکوں نے گاڑی کی ڈی میں سب کٹھریاں بھی رکھ دی تھیں۔ نہوں نے ایک تھکندی کی تھی کہ گیرج میں بڑی اینٹوں میں سے ہر کٹھری میں پر نج

یا نج منتی ہی رکھ دی تھیں تا کہ تھریاں وزن کی وجہ سے تہدیل چلی جائیں ہر تھری کوری سے مضبوطی کے ساتھ باعرها گیا تھ۔عارف نے بتاہد کہ آیک

سر ک جنا کے ڈ ون اسٹریم Down Stream وی بارہ میل تک دریا کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ تھریوں کود ہاں پھینکنا بہتر رہے گا۔ بیس نے سے جا رہے کا

میں نے اور کو اور کا اور النے ال اور اللہ اللہ کو کہا۔ چند منت میں ای وہ ایک پھٹا پر انا تربال کے اسے میں نے انہیں تربال کو دہرا کر کے بچھ نے کی

ہدایت کی کی بھے میں تبین آرہاتھا کہ میں کیا کرنے جارہا ہوں۔سب قاموشی سے جھے دیکے رہے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ وہ عاقل کور یال کے

وتت اس لئے چن تف کراس وقت بولیس اور دیگرا داروں کے نائث ڈیوٹی والے گھروں کو چلے جاتے ہیں جبکہ من کی ڈیوٹی والے 6 بجے سے پہلے ڈیوٹی کے مقام برئیں تینجے۔ اس وقت صرف نواحی دیہاتوں سے دودھ والے بی سر کول پرنظر آتے ہیں۔ گاڑی میں عارف کے ساتھ میر اایک ساتھی اور تین بڑکے بینے کے ستا کہ تھریوں کو کھانے لگانے بیل وقت صرف شہو کیرج بیل میرے مواقین ساتھی اورا کیے لڑکارہ مجھے ۔عارف نے والیسی پریڑ کوں کو جھند ال میں کے قریب اتا رکرمیرے ساتھی کے ہمر اووایس چلے جانا تھا۔ میں نے عارف کو کہا کہ تھر یاں بھینکنے کے بعد گاڑی کی ڈی کو پہھروفت ہورش میں کھلا رہنے دے تا کہ گرخون کا کوئی نشان ہو تو وومٹ جائے۔ ہمارے یاس رہ جانے والے اڑکے نے بتایا کردہلی کی بہت ساری ٹیکسیاں چھندال کمیں بیل رہنے والوں کی ہیں جو بھی سات ہے روزی کانے تکل بڑتی ہیں۔ ٹھیک ساڑھے 5 ہے ہم نے گیرج کے کمروں اور بین گیٹ کو تالد لگایا اور سوٹ کیس اور کینوں کے پستو نوں اور کولیوں سے بھرے تھیلے کواٹھا کر سڑک پر آ گئے ابھی بالکل اغرچر اٹھا با دلوں نے بھر کی مدہم روشنی کوچھیا رکھا تھا موسد دھار ہارش ج رئ تھی۔ہم ہوش میں بھیکتے چلتے تقریباً دوکلومیٹر دورچوراہے پر پہنچ کتے اور دائیں رخ کی مڑک کے کنارے ایک درخت تنے کھڑے ہو مکے تاکہ کوئی ہمیں چھند ال میاں ہے آتا ہوانہ بھے بیٹے جھوڑی در بعد ہی ایکٹرک دہلی کی جانب جاتا دکھائی دیا ہم نے اسے رو کاتو سکھے ڈرائیور نے کہ کہ سے سبزى منڈى جانا ہے دن رو ہے دواور پہتھے بیٹر جاؤہم نے اسے غلیمت جانا بلکہ بہت مہتر جانا اورتر پال سے ڈھکے ڈک بٹس جیٹر کے سبزى منڈى بھٹے کرہم نے ریلوے بٹیشن کا وور ہیڈیرج کرال کیا اور دوسر ی طرف آھے۔ اٹیشن کے باہر رکھے اور ٹیکسیاں کھڑی تھیں ہم نے دو ٹیکسیاں لیس ایک میں اس نڑ کے کو دوسورو ہے دے کران کے گھر بھیجا۔ اور دوسر کا بٹن بیرے تینوں ساتھی اور مٹل ساتھیوں کے گھر کی طرف رواند ہوئے۔ہم رات بھر کے جا گے اور بارش سے بری طرح بھیکے ہوئے تھے ہم بل ناشتہ بنانے کی ہمت بھی نہتی۔ تذیر کے گھروالے بیدار ہوئے تو ہم نے آئیس مارے لئے ناشتہ بنانے کا کہ اورنز برکوبھی اوپر بلر کراسے رات کا واقعہ ستایا۔ اس نے بھی میرے فیصلے کی تا ئیدگی۔ آٹھ بچے تک عارف اور ہمارا ساتھی بھی لوٹ آئے اور اپنہ کام بخیر وخو بی انجام دینے کا بتایہ تو جمیں اطمینان نصیب ہوا۔بشیر سے متعلق باقی واقعات مختصراً عرض کرتا ہوں۔دوروز بعد عارف نے بشیر کے ش گر دلژکوں کی میٹنگ برائی۔ کیونکہ عارف کو بی سر برست کی حیثیت عاصل تھی میں نے تمام رو بیدعارف اور نزیر کے حوالے کیا جے دونوں نے Joint اکا وَنث کھول کر بینک میں ر کھو دیا۔ اس قم سے ٹرکوں کی مزیدتر بیت اوران کی جائر ضروریات کیلئے روپیدنکاوایا جاسکتا تھا۔ بشیر کاکوئی فوری وارث تو تھا تہیں جسے روپیدویا جاتا۔ اس سے اس کا بہترین مصرف ہم نے بہی سمجھا کداس کی رقم کواس کے جاشاروں پر بی خریج کرنا جائے۔بشیر کی سیجے قدرتو ہمیں اس سے مرنے کے بعد کی جنب پنہ جب کہ بشیر نے کیرج اپنی موت کے بعد چھ کران روپے ہے چھنے ال میاں کی کنواری اثر کیوں بضعیف مردوں اورعورتوں بٹس ما ننٹنے کی قہ نونی وسیت کر کھی تھی میرے مشورے سے عارف نے وہ گیرج بشیرے جمع شدہ چیوں میں سے 3 لا کھ بیل آئرید لی۔ بشیرے جا ناروں کو پھر مل جینے اور سنتھنل میں اپنی کارروائیوں کیلئے جگرمیسر آئٹی۔جن لڑکوں کوبشیر نے موٹر مکینک کا کام سکھایا تھ نہوں نے ورکشاپ سنجال نی بھے دل میاں والوں کو جب بشیر کی وصیت اور فنڈے کے خول میں ایک محبت کرنے والاشریف انسان دکھائی دیاتو بہت ساری پراتیو بہت کاریں اور فیکسیاں اس کے گیرج کی گا مک بن گئیں۔مکینک لڑکوں نے بھی خوب محنت کی۔ گیرج کا کام اورشیرت روز برونز بڑھتی گئی۔ون کو وہاں موٹروں کی مرمت کا کام ہوتا تھا اور رات کوٹر بیت اور سنتقبل بیں کار روائیوں کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی ۔ کیا اب بھی جھے عاقل کے تر کا بحر مُضہری ج سكتا ہے "ايك بات بيان ميں روگئي بشير كى سيف سے ملے اسلح كو ميں نے اپنے ساتھيوں كي تو ميں ميں دے ديا كيونكه مجھے خد شرتھ كدنوجو ن شرك جذبات میں بہدکرکوئی الی نا دانی ندکر بینیس جس کا ثمیازہ ہم سب کو بھکتنا پڑے۔ رام پوری جاتو کا استعمال ہواتو وہ بشیرے سے سیکھ ہی جی تھے ہو وی استحراتهیں وینا واکش مندی نتھی۔

ميرے ساتھي اور مين بہلے بى اعصاب شكن ماحول ميں رورے تھے۔بشير كے آل نے توجميں بالكل بى بلاكرد كادريا تھا۔ جارى حالت كالد زوتو وہى کرسکتے ہیں جنہیں ہوائی سفر کے دوران میمی جہازے AIR POCKET میں آ کرمینکڑوں نٹ یکلخت نیچے چلے جانے یا طوفان ٹیل گھر کرڈ گمگائے کا تجر ہیں ہو جرف چندمنٹوں کیلئے الی کیفیت کے دوران مسافروں کی جو حالت ہوتی ہے۔ہم لگا تا راور مسلسل تفریباً دل ماہ ہے اس کاشکار تھے۔بشیر کے لا مے دو ہفتے بعد ملل نے ساتھیوں کو پہلے سے طےشدہ پھٹی پر جا کرتا زہ دم ہونے کوکہا کیکن انہوں نے جانے سے اٹکا رکر دیا۔ ملل نے تنہیں وسو ڈ ک کی دصولی اور بھیجنے تمام سرگرمیاں پندرہ روز کیلئے معطل کرنے کا کہا ،وہ مان گئے۔ ٹیل خود بھی مجھد ڈبنی دباؤ کا ٹیکا رتھ جس کا ٹیل نے بھی خہار نہیں کی نفد میں تقریباً روزانہ ساتھیوں کے گھر جاتا تھا۔ عارف اور نزمر سے بھی اکثر ملاقات رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہمیرے ساتھی ہمیشہ پے بستر وں بین مضائی اوڑھے لیٹے ہی رہتے تھے، خودمیری عالت بیتنی کہان دو تین گھنٹوں کو چھوڑ کرجو میں ساتھیوں کے بیاس جائے اوران کے ساتھ بات جیت شاصرف کرتا تھاباتی ساراوفت اپنے کمرے میں بی گزارتا تھا۔ میں نے محسوں کیا کرانی حالت میں اگر مزید چند روز ہم نے گزارے نو عصانی تناؤیم سب پر حادی ہوجائے گااور ہم مزید کوئی مشن پورا کرنے کے قابل ندر ہیں گے۔ جھے انچھی طرح سے یاد ہے کہ 65 مگ جنگ کے بعد سیز ف تر کے دوران باکتانی اور بھارتی فوجیں ایک دوسرے کی فائر تک رہ شخص میں ورچوں میں دیکی رہتی تھیں۔ یا کتانی فوجی آ دھی رات سے وقت ل کر بہند " و زمین دنشه اکبر کاخر و لگاتے اور فورا ہی بھارتی فوجی ہزاروں گولیاں فائز کردیتے۔ بھارتی فوجی علی انسح حاجات سےفراغت کیلئے چپکتی گڑویں ہے ہوئے مورچوں سے ہاہر نکلتے تو یا کستانی نوجوان گرویوں کانشانہ ہا غدھ کر دوجا رفائز کردیتے تھے۔ بس پھر نہ حاجات ہاتی رہتی تھی اور نہ ہی گڑویوں۔ گئ کی گھنٹے بھارت کی طرف سے مسلسل فائر جاری رہتا۔ یا کستانی فوجیوں نے تو اسے ایک روزمرہ کا کھیل بنالیا تھا۔ادھر بھارتی فوج کی حاست دگر گوں تھی۔ خرکارسیٹر کمانڈ روں کے اجلاس میں اس کیٹر کے بھارتی پر گیڈ بیئر نے پاکستانی سیٹر کمانڈ رہے گڑ گڑ اکر التجاکی کہ ایک تو پاکستانی فوجی رات کو لند كبركانعرون مكائين اوردومرك كرويون برفائركمنا جيموز دياكي بهارتي فوجي الثراكبرك نعرسه سايية حواس كهو بيني اور وينتي جلاتي فائركرتي تو نومیز لینڈ ہے بھی آ گے بڑھ کر یا کستانی گولیوں کاشکار ہو چکتھے۔

" کی لی ہیڈ کوارٹرز میں دھا کے

ر ہورم رکھنے کیلے ہمیں لیکنا ،جھپکنا اور جھپٹ کریلنے کی اشد ضرورت تھی۔ بیل نے ہنگامی بنیا دوں پرایک پروگرام بنایا اور عارف کے ذریعے ٹرکوں کو شرم چھ بجے گیرج میں میٹنگ کیلئے اکتھے ہونے کا کہا۔اگلے روز ہم یانچوں عارف کوساتھ کے کر گیرج پہنچے۔تمام لڑ کے وہاں موجود تھے۔ ہیں نے انہیں کہا کہ میں اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے نہیں رہنا چاہئے بلکہ اپنی سرگرمیوں کو تندی سے جاری رکھنا چاہئے۔ HT AND RUN کی یکسی کے تحت ٓ پ وگوں کوٹا رگٹ چٹنے ہیں۔ چونکہ لڑکے دہلی اور گر دونواح سے بخو ہی وافق ہیں البذا ہر تین لڑکوں کی ٹُو لی کا نبچے رہے میر کیک ستھی ہوگا۔ میں نے 9 یژگوں کی تیل ٹولیاں بنا کیں اور تین ساتھیوں کو (نمبر ٹوکو چیوڈ کر )ان کا انھارج بنالیا۔ میں نے آئییں کہا کہٹارگٹ چنتے وقت اس ہات کا غاص خیال رکھیں کہ شہری آبودی کوجانی یا مالی نقصان نہ مینچے۔ ہمارام تصد صرف مراسیمگی کیمیلانا اور IN UNIFORM ان لوگوں کے خلاف عوام میل نا ہلی کے جذبہت پید کرنا ہے۔ ٹارگٹ چننے کے بعدوہ مجھے ٹارگٹ کی تفصیلات بتائیں گے اور اگر ٹارگٹ ہر لحاظہے مقیداور محفوظ ہواتو میں اس ٹارگٹ کیلئے ضروری میں ن مہیا کروں گا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ برسوں صبح 9 ہجے وہ تشمیری گیٹ ، گاندھی کی سادھی اور لال قلعہ کے سامنے بالتر تنیب اے ، بی اور کی گروپ پہنچ ج ئیں۔ جہاں پرمیرے تینوں ساتھی آئیں ملیں گے اورٹا رکٹس کی تلاش بیں ان کے ہمراہ رہیں گے۔سب نے اس پر وگرام کو پیند کیا۔میرے ساتھی بھی یں اصلی فارم میں آ گئے اوراس نےمشن کیلئے دبنی طور مرخو دکو تیار کرنے لگے۔ان ٹارگٹوں کی تلاش سے میر اا یک اورمتصد بھی تھا۔ میں جا ہت تھ کہمرے س تھی دہلی ہے چھی طرح سے واقت ہوجا کیں اور بیل بھی ان معلومات کی روثتی میں ان سب جگیوں پر نشان لگاسکوں جہاں السی کارروائی کی جاسکتی تھی اور وہ حساس مقامات جواب تک بیمری آنظروں بیل تہیں آئے تھے ان کے متعلق بھی جا نکاری کرسکوں۔ان تینوں ٹولیوں نے کم از کم دیں ہارہ حساس مقامات تلاش کرنے تھے۔اس N-UNIFORM ہے بیری مراجمرف فوجی علاقے بی نہیں تھے بلکہ پولیس ،ریز روپولیس ، آئی بی ،نیوی اورایئر فورس کے دفاتر كعدوه يويس لأنز بنورق اورآل اعثرياريديو كراكهميشن يول بحي تصحبها لأوج كابهره بوتاب من سفاس بات كي تفصيلاًو خد سروي تحي مقررہ واتت پر میرے ساتھی لڑکوں سے مقررہ جگہوں پر کے اوراپے اپنے ٹارگٹس کی تلاش میں دہلی اور گر دونواح کے علاقوں میں پھیل گئے۔ ہرش م 8 ہے میں ساتھیوں کے گھر جاتا ہم سب نے دہلی اورنواحی علاقوں کے ایک جیسے نقٹے لے رکھے تھے میرے ساتھی اپنے اپنے نقشوں پرنشان نگاتے ور اس سے علاقے کی تفصیل جھے بتائے اور میں اپنے نقشے پرنشان لگا کران کی حاصل کر دہ تفصیل کی سمری لکھ لیتا۔ یوں تقریباً دس روز میں جھے چو دہ مختلف حساس مقامات کی تفصیل اورنشان دنی حاصل ہو چکی تھی ہیرے ساتھی اورلڑ کے بھر بورچستی اور عمدہ کارکر دگ کامظاہرہ کررہے ہے۔ مثل نے ان چو دہ مقامات کی ایمیت کے حساب سے درجہ بندی کرلی اور تین دن بلس اینے ساتھیوں کے ساتھوان سب مقامات ہر گیا ۔ فیک کاوفت اور بھا گئے کے رستوں كاتعين كيد ورجه بندى بنن اول ايميت بين في ريد يوثر المميشن بول امرياء دوتم آئي بي بيذكوا رثر زاورتيسرى يوزيش تين مقامات بعن آريء ايبر قورس اور نیول RECRUITING CENTRES کودی۔ان تمام مقامات پرجملوں کے وقت مدا فعت کا کوئی امکان ندتھا اور میرے ساتھیوں اور تزکور کو گروپ کی صورت بٹن تملے کرنے اور دو دو کی ٹولی بٹس بھا گ جانے کا ملی تجربہ بھی ہوجا تا۔ بٹس نے اپنے نئے ہمدر دصنعت کا رہے را ابلی وراس سے مزید پندرہ ٹائم بم طلب کئے۔اس نے ایک بیفتے ہیں بم مہیا کرنے کی مہلت لی۔ ہیں چاہتا تھا کیڑکوں اورائے ساتھیوں کی کارکروگ آگر حوصد افز رہی تو س سب سے بڑے مشن کوانجام دینے کی کوشش کروں جس کے متعلق میرے بینئر زینے دوران تر بیت مجھے بتایا تھا کہ وومشن ہارا PREST GE MATTER بن چکاہے۔ میں نے بھی بھارت میں اب تک کے قیام کے دوران جب بھی ال مشن کے متعلق موجاء اسیٹر ساتھیوں کی مختصر تعدا واورمشن سرانبی م دینے کیلئے مطلوبہمامان کا نہ ہونا آڑے آیا۔اب ان تڈرلڑکوں کی وجہ سے ہماری عددی کی پوری ہو چکی تھی اور نے ہدرد کے وربعے ہر ظرح کے مصوبها سیح کاحصول ممکن منادیا گیا تھا۔ ہمارے بینئرز نے بھی یہ نیا انتظام غالبًاس لئے کیا تھا کہ ہماری گزشتہ کارکردگ نے آئیں متاثر کیا ہو ورائیں ا ہے PRESTIGE MSS ON میں ہماری کامیا نی کا امکان نظر آتا ہو اوروہ مشن بھارت کے اس ہوائی اڈے کا جس کا رن وے ، جنگی طبیر وں کے PARKING RAMP اور FUELING کا تظام ہیا ڈیٹن سر تھیں کھودکر ہیا ڈے اندرکیا گیا تھا اور ایک تہائی رن وے بھی ہی ڈے عرب تھ ور وہ ں بھ رت نے اپنیک 21 کے علاوہ فرانسیسی میراج طیارے بھی محفوظ کئے ہوئے تھے۔

ہوا ہے ور ہو تی آ دھا حصہ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ہم نے ایک دومرے کو ہر پورمبارک با ددی۔ شام کو جائے والی ٹولی کا ساتھی آرام کرنے اپنے کرے بین جد گیے ہم قریر کے ڈرائنگ روم بیل ہی ہیٹے تھے وقتے سے چائے بیتے رہے۔ 5 بجے سے قبل ہی ہمارا ساتھی شرم کے شن کے سئے تیار ہو کرا گیا اورہم سے اچازت کے کرا چی منزل کی طرف روائن ہوگیا۔ ہمرے نمبر ٹونے بھے پھرائل مشن ہم جانے کی اجازت دینے کو کہ لیکن بیل نے نکار کر دیا اور اسے کہا کر نفر بیب ہی ہم سب اس مشن کے متعلق تفسیلات طے کریں گے جس بیل سب کواچی صلاحیت دکھانے کا بھر پور ہوقع سے کا اس مشن میں بی جم کرا ہے ارمان پورے کرلیا۔ گا۔ اس مشن میں بی جم کرکا ہے ارمان پورے کرلیا۔ شرم کو سات ہے پہلی ٹولی واپس آئی شدیم نے لوکوں کو باہر ہے ہی واپس بھتے دیا ۔ میرے ساتھی نے ایئر ٹوری ریکروشک مینٹر کے ہال سے اس تھ کرے کی کھڑکی کا شیشہ کا بٹن اور بم بھینے کا بتایا۔ آئیس کی مدافعت کا سامنا تیس کرنا پڑا۔ واپس پراڑ کے نے دیوالوراسے واپس کر دیا تھا۔ اب ہم ف آخر کی

ٹوں کی کامیاب و کہی ہے ہم سب بختطر تھے بھوڈی دیر بعد ہی ہمارا ساتھی سکرا تا واپس لوٹا ۔ اس ساتھی کا بیائی کا دوسرامشن تھا۔ اس ہے ہی کوشیشہ کا جن کے بعد اسے علیحدہ کرتے وقت شیشہ پیٹے گرائیا ۔ ایک بیاؤی کی گارڈ آوازی کرا دھر دوڑا آلیا۔ اس کے ہاتھے بیلی رائیل تھی۔ بیر استھی اس کے یوٹوں کی چوپ من کرایک طرف جھپ گیا۔ ابھی وہ فوبی ٹوٹے ہوئے شیشے کا جائزہ ہی نے رہا تھا کرا ہے کو دینے والے ایک لڑے ہے بیر بی آئی گردی ہوئی ہے ہوئے شیشے کا جائزہ ہی نے بڑے آلام ہے ہم کمرے بیلی کھڑ کی سے آگر اپنی پڑک کری بری پڑک کری بری بھی جو سے آگر ہا ہے کہ کر سے بیلی کھڑ کی سے قبل کا میں ہوا۔

مودیو وہ ہم سب و اپس چلا آئے۔ شام ڈیٹے دی بیٹے انٹی سے حالات سے جر ہے ہوئے تھے کا ایک ہیڈ کو اورڈ ڈیٹ بناہ گاڑی ہیں ہوا۔

دوسرے دن شن کے افہارات چا روں جگیوں پر تباہی کے حالات سے جر ہے ہوئے تھے کا ایک ہیڈ کو اورڈ ڈیٹ بناہ گاڑی ہیں تاہ گاڑی ہیں تاہ گاڑی ہو جائے گئی ہوئی اورڈ ٹیٹ بناہ گاڑی ہوئی ہی تھیں۔ اور تباہ ہوئی کی کی تھور پر بناہ گائی ہوئی ہی تھیں۔ آری اور ایئر فورٹ ریکر وہ نوٹی سے وہ کو بی تباہ کی ہوئی رڈ کی تھور پر بناہ کی کہ وہ کا رہ ہوئی ہوئی ہوئی ہی تھیں۔ آری اور ایئر فورٹ ریکر وہ نوٹوں کی دوٹوں بی رفول کی مورٹ کی دوٹوں بی رفول کی مورٹ کی دوٹوں بی رفول کی مورٹ کی جو ایوٹوں کی دوٹوں بی رفول کی کوٹوں کو در پر دوئوں کا اورڈ کی کے جو انوں میں کہ وہ کی تی دوٹوں بی رفول کی دوٹوں کی مورٹ کی کی دوٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں کی دوٹوں کا بات کا دوٹوں کی دوٹو

ے وہ کرد ورب سے رہ سے مب بیرن بیر ہرنہ ہے وہ طامتر ہوئے وہ مارے ہی وہ سے ہر وں ن پر دی ، بعا رہ وہ رہ ہری ہیں تھی جو بدلہ نہ کے سکا ور ہزار سمال تک جنگ اڑنے کے دعوے کرنے والے تشمیر میں میٹر فائر لائن کو کنٹرول لائن قر اردیئے کے پر وے میں آن و دکشمیر میں میز فائر لائن کے قریب فوجی لحاظ سے انتہائی اہم بہاڑیوں کو بھارتی تسلط میں دے آئے۔ یہاں تک کہ اس' فیاضی'' میں انہوں ئے شہر و ریثم کی وہ بہ ڑوں بھی بھارت کو چیش کرویں جن برصرف ایک ہیوی شیمن گن اورا یک مارٹر سے شاہراہ ریشم کو بھارت بند کرسکتا ہے۔

میں نے دیکھ کرمیرے ساتھیوں کی پڑمر دگ اب بٹاشت میں برل گئتی۔ دراصل کسی مشن کومر انجام دینے کی بیر پہلی کھمل ذمہ داری تھی جے انہوں نے نہیت خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔ میں نے عارف کے ذریعے اڑکوں کو دو دو ہزاررو ہے بھوائے اور آئیس استدہ میں روز تک ہا خل مار کر ہے ور یک دوسرے سے ملنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ آب DMI کے علاوہ B ائیئر فورس اور آرمی کے جاسوس بینٹ بھی حملہ آوروں کو ہر جگہ تلاش کر دہے تھے یے ساتھیوں کوبھی میں نے مختاط رہنے کا کہا۔ بھارتی انگریز ی اور ہندی کے جتنے اخباروں میں ان دھاکوں کے متعنق نبریں جیمیتی رہیں۔وہ میں نے خرید نے ( مندی اخبار جمیں عارف کی بیٹی کے تو سط سے ملے کیونکہ وہ اسکول میں مندی پڑھتی تھی ) میں نے بیسب اخبار استدہ ڈاک میں یہ کستان تھیج دئے۔ جھے یقین تھ کہ جارے ادارے کے پال بھی بھارتی جاسوس اور بارڈ رائمگلروں کی ایک بڑی کھپ ہوگی جو ہٹری اخباراتہیں پڑھ کرے نے گ۔ قرياً كيه ووحد من في سنتهون اورار كول كو پراكشاكيا اوركها كيمين دبلي سندوراكيديز مشن كويوراكرفي جان لئه وي اورجسماني طور یرخودکو تدریجیس ۔اپنے تین ساتھیوں کےعلاوہ میل تین لڑکوں کوہمراہ لےجاؤں گا۔اس بارمیرامشن بہاڑوں کی مرتگوں میں چھپاہوا بھارتی ہوائی اڈو تھ۔ یں رت کے اس ہو کی اڈے کے متعلق جماری معلومات نہ ہونے کے ہراہے تھیں۔ بھارت میں رہتے ہوئے ہا کہتان ہے معلومات حاصل کرنے کی وت بن ک مضحکہ خیزتھی ہمیں عرف یہ معلوم تھا کہ یہ ہوائی اڈہ بہا ڑی علاقے میں بنایا گیا ہے اور نز دیک ترین شہر گور کھ بورہ مزید معلومات کاحسول صرف گور کھ بورسے بن نمکن تھا۔ دہلی میں دھاکوں ہے جوہر اسٹمکی پھیلی تھی وہ آہتہ آ ہتہ کم ہور بی تھی کیکن بھارتی سوبلیین اور فو بی ایجنسیاں بورے طور پرجر کت میں آ چکی تھیں اور ہرطرف ان کے کارکن دھا کہ کرنے والوں کی تلاش میں پھر رہے تھے۔معمول کی ڈاک کے علہ وہ ہم نے اپٹی تم م سرگرمیں معطل کر دگ تھیں۔ ہمارے گروپ نے جمیں دیتے گئے مشنز کے علاوہ اپنے طور پر کی مشن کامیابی سے بیورے کئے تھے ہم نے تا زوترین معنوں سے حصول سے لئے پیٹونت کو بل بنالیا تھا تھی کی فر مائٹیں بوری کرئے کے لئے وہ ہفتے میں دو ہا رہا قاعد گیا ہے جمیں ڈاک دے رہا تھ۔ ج نبازیڈ ریزکوں کا ہم نے گروپ نیارکرایا تھا جوا تہائی خطر ہا ک کام کرنے کو ہمہ دفت نیار رہتا تھا ہمارے سینئر زہاری کارکر دگی ہے بہت خوش تھے سے حالت میں جب تک جمیں یا کستان ہے کی شیغ مشن کے لئے مرایات ندائش جارا UNACTIVE رہنا ہی بہتر تھا۔ میں جا بہتا تھا کہ جب تک گور که پوریے مشن میں کامیابی کا نفقی نفتی یقین نه ، و جائے ، اپنے سینئر زکو پچیرنه بتایا جائے کیونکه اب تک کی مسکسل کامیا بوں بیس ہم ما کامی کا د غ نہیں لگانا جا ہے تھے۔جاری 10 یوم کی چیٹی تو پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں نے مئی 73 و میں اپنے دو ساتھیوں اور تین لڑکوں کے ساتھ گور کھ بیر جائے کا فیصلہ کیا۔ اس دو ران معمول کے واقعات کو بیل نے طوالت کی وجہ سے قلم بندنییں کیا مختصراً میں تقریباً ہر چفتے کرنل فتکر سے ملئے سروسز کلب ج تار ہے۔ آش سے تین جار ہار مل قات ہوئی وہ بہت آزادخیال مورت تی ساس نے بھے بتلیا کراب وہ اتنی DEPRESS ہو بھی ہے کہ ہے چند سے چھٹکا رے کے لئے وہ است زہر دے کر بلاک کرنے پر بھی آمادہ ہے اس نے ہے چند سے اپن حق میں وصیت لکھوائے کے لئے اس سے از دواجی تعلقات میں بہت بہتری پیدا کر لی ہے۔ ہے چند نے اسے موتیلی اولا دسے تحفظ دینے کے لئے جلد ہی اس کے نام نہایت معقول قم اور جائید افتقل كرنے كا فيصله كيا ہے۔جوئي بيكام ہوجائے گامل ہے چند كوسورگ ميں بھيج دوں گے۔دولت اورجائنداد كے عوض ميں اپنى زند كى كى خوشيول كاس بوڑھے تھوسٹ کے مرنے تک گا نبیل تھونٹ سکتی۔ بیا شاکے الفاظ نتھے جواس نے ایک ملاقات کے دوران کیجے۔ بیٹونٹ نے اس دوران اپنے معاوضے میں اضافہ کرنے کا کہا۔ میں نے زمی سے اٹکا رکر دیا کہ جب تک کوئی ٹیا JACK POT جمیں شہطے اسے مزیدر تم کی تو تع نہیں کرنی جاہئے ور گراس نے ڈیک دینے یا اہم خطوط کوہمیں دینے سے انکار کیاتو اس کا انجام بھی اسے یا در کھنا جا ہے۔

ہ رے سب کام معمول کے مطابق نہایت خوش اسلوبی ہے ہورہ ہے ہے۔ مئی کے دوسرے ہفتے میں اسپیٹے دوساتھیوں اور تین نڑکوں کے ساتھ سکور کھ بورے لئے روانہ ہوگیا۔ گور کھ بور میں میرے ساتھیوں اورلڑ کوں نے ایک درمیانے درجے سے ہوٹل میں کمرے لئے۔ میں سول اکٹز کے قریب کے سبتاً بہتر ہوٹل بٹن تھے را۔ میں نے ساتھیوں کوہدایت کردی کیڑ کوں کواپنی ذگاہ میں رکھیں اور کوئی الیی بات نہ ہونے باتے جس سے ہی رکی آمر مشکوک ہو جائے کیونکہ گور کا پورد الی کی نسبت بہت جھوٹا شہرہاہ رشکوک حرکات بہت جلد نظر میں اسکتی ہیں۔ ا گلے روز میں ساتھیوں کے ہوٹی گیااورا کیساتھی ایک اڑکے کی دوٹولیاں بنا تمیں اورا کیساڑ کے کواپیے ہمراہ کے کرشپر کے سروے کے لئے نکل کھڑے

ہوئے۔ بیس نے ساتھیوں کوکہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو لڑکوں کو بولئے دیں اور خود خاموش رہیں لڑکوں کا لب ولہجہ دہلی والوں کا تھا اور میرے ساتھی پنجانی کہے بنل اردو بولنے تھے دہلی مٹل تو سب چل جاتا تھالیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ کورکھ بپورائز پر دلیش میں ہمالید کے دامن میں پہر ڑیوں کے سیسے میں و تع ہے۔ بیشہر نیمیال کی سرحد کے قریب ہے اور ریلوے جنکشن کے علاوہ یہاں بھارتی چھاؤٹی بھی ہے ہم شہر بھر میں سارا دن گھو ہے۔ درمیے نے در ہے کا شہر ہے ۔ ہمیں شہر میں ایئر توری کی وردی ہینے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے روز بھی سارا دن شہر میں مارے مارے بھرنے کے ہ وجود ہمیں کوئی ایساسرائے نہ ملاجس سے ہوائی اڈے کی موجودگی کی تفعد اپنی ہوسکتی کسی انجان سے ہوائی اڈے کے متعلق بوچھٹا انتہائی خصرنا کے تف۔ جھے میں جراحسن کے مسلمان ہیٹ میں پر مجرومہ کرنے کا انجام یا دخواال لئے ہمیں خود ہی اس تلاش کو جاری رکھنا تھا۔ تیسرے دن میں لڑکے کے ہمر اوشہر ے ہراکی سوک پر جارہاتھا کہ جھے ایک پیٹرول ٹینکر دکھائی دیا۔جس کی رفمارے معلوم ہوتا تھا کہ خالی ہے۔ بیس نے رکشہوائے کو سی سرک پر جانے کوکہ۔دو تین موزگز رنے کے بعد جھے پیٹرول کے ٹینک دکھائی دیئے۔دکشہوائے نے پوچھنے پر بتایا کہ شیر بھرکے پیٹرول بہوں کو پہاں ہے ہی پیٹرول سلِلا لَى بوتا ہے۔ ربلوے اسٹیشن کے قریب بھی دو ٹینک ہیں لیکن وہاں کا پیٹر ول صرف فوج کے لئے ہے میرے لئے بیمعلومات دلچے ہے تھیں۔ ہیں نے رکشہ والے کووا پس شہر چلنے کا کہا ۔شہر میں رکشہ چھوڈ کرہم نے ایک دوسر ارکشہ لیا اور ساتھیوں کے ہوٹل چلے گئے شام کو میں نے سب کواکش کیا اور کہا کہ کل و وربیوے انٹیشن کے قریب ائن تنکس تلاش کریں اور سارا دن ٹینک کوجانے والی سر کے پر ائن ٹینکروں کے نبیر اور دیگ ٹوٹ کریں اور خصوصی طور پر ان نینکروں پر دھیان دیں جن پر HIGHLY INFLAMMABLE کے ساتھ HOCTANE کے ساتھ 100 P C OCTANE کھیا ہو۔ کیونکہ لڑا کا اور بمبار جہ زوں ہیں نتہ کی صاف اور بغیر ملاوٹ کے پیٹرول استعمال ہوتا ہے میرے ساتھیوں نے دو دن کی تک و دو کے بعد اسٹینکر کاسراغ لگالیا جو خالی رنگ پر کیموفلاج کتے ہوئے تھا۔ میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے کرجانے والی سڑک پر پانٹی چیوکلومیٹر تک جا کروہ جگہ بھی نوٹ کر لی جہاں پر اس سڑک سے مختلف طراف کوجانے والی مڑکوں کے کمٹ نتم ہوجاتے تنے وہ مڑک گور کھیورہے تال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سرئے پر خاصی دورتک گیا میں نے دیکھا کہاں سڑک سے اطراف کوجانے والی سرئیس چھوٹی اورٹوٹی پھوٹی تھیں جبکہ یہ مین سرئے کے جاتی تھی انشروع سے ای بڑی اور بغیر بچکولوں کے ٹوٹ کچوٹ کے بغیر نہا بہت مضبوط بنی ہو آئتھی۔اس سڑک پر کو آئٹر ایفک دکھا آئ نہیں دی۔سوفیصد صاف تیل ہے ب نے و لے نیککرٹوٹی کھوٹی سڑکوں پڑتیں جاتے کیونکہ بچکولوں سے بیتل خود تخو دکھڑک اٹھنا ہے جھے پخنہ یقین ہوگیا تفا کہ یک سڑک ہو کی اڈے تک ب تی ہے وربیہو کی اڈو گورکھیوری عدود سے خاصی دور بناہوگا۔ محور کھیور بیں مزید دو دن رہنے سے جمیں مزید بیرمعلومات حاصل ہوتیں کہ اس مڑک پراسے جاکرا یک چیک پوسٹ آتی ہے جنب تک وہاں سے CLEARANCE ند ملے آ کے کوئی نہیں جاسکتا۔ اس چیک بوسٹ کے بعد رہائٹی علاقہ ہے وہاں پر ہوائی اڈے سے متعقد عملے کے رہائٹ کوارٹرز ہیں

ہیں آفیسرمیس کے بعد سڑک ایک بہاڑی کے گر دکھوم جاتی ہے جمیں بیمعلومات بڑے کھوج کے بعدا کیا دجیڑعمر ڈِ رائیور سے ملیں جو کا موٹی کی تغییر کے دور ن ایک خبینئر کوکالونی کے قبیراتی حصے تک لے جاتا تھا۔اس نے جمیں پیمعلومات ایک شراب خانے کے باہرتیسی اسٹینڈ پر دیں جب میں اور میر ساتھی سے اس سؤک پر کے جانے کے لئے بک کرنا جا ہے تھے۔ اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائش کا لوٹی بیں جائے کے لئے جس کومن ہواس کی ٹیلی نون پراجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔اس ڈرائیور نے کہا" بایو جی آپ نے جن صاحب کو ملنا ہےان کو ٹیلی نون کر کے کہد دیں کہ وہ آپ کے نام میر آنام اور نیسی نبر چیک بوسٹ پر مکھوادیں۔ تب ہی میں آپ کووہاں تک لے جاسکتا ہوں 'ڈرائیورکی با تیس س کرہم ، یوں ہو گھے ظاہراً ایس کوئی صورت ظرنداتی تھی کہم کالوئی یا ایسرزمیس تک ہی پہنچ سکتے ۔اس کے اے کاتوسوال ہی پیدا شہوتا تھا۔ میں نے اس شرم ساتھیوں کواس صورت حال سے آگاہ كيا اور دومرے روزجم مايوں وہلى كے لئے رواند ہو كئے۔ و پسی کے سفر کے دوران اور دبلی بیٹنی کربھی میں کی ہفتے تک ہوائی اڈے تک جیٹینے کی کسی بھی امکانی صورت پرغور کرتا رہا۔ پچھے بھے بیل آرہ تھا کہ ن رکاوٹو کو کیونکرعبورکیاجائے۔ڈرائیورنے بھی چندین پہلے کے حالات بیان کئے تصاب جبکہ وہ ہوائی اڈو کمسل طور یر OPERATIONAL تف تو کیو سیکورٹی کے وہی پہلے والے انتظامات تھے یا نے رائج کئے تھے ان کے متعلق جمیں پہھٹم ندتھا۔ رفنۃ رفنۃ پیمشن میرے ذہن سے دھندلاتا گیر اور آخرکارMISSION IMPOSS BLE کیجھ کرچم نے اسے بھلا دیا۔

د ہلی میں ہی ری معمول کی مرگرمیاں جاری تھیں معمول کے مطابق ڈاک کی آمدورونت جاری تھی میسرے ساتھی ہفتے میں دو ہارلڑکوں کی تربیت کے

ائے بشیر کی گیرج میں جاتے تھے۔ بیل تقریباً ہر چفتے کرنل شکر سے ملتا تھا۔ اس دوران 73ء کاموسم سر ماشروع ہوگیا۔اس مرتبہ ہم نے سے سال کا

منتقب ل دھ کے کرنے کے بجائے ہوٹلوں کی مخطوں میں شمولیت ہے کیا۔ 74 وی 26 جنوری کی پریٹر بھی ہم نے غاموشی ہے دیکھی اور پریٹر میں شال

ان کوارٹرز کے بعد افیسرز کی رہائش کالونی ہے اس کے بعد ایک اور چیک بوسٹ ہے جہاں پر دو افیسر زمیس ہیں جن میں یا تلف اور سنگل سینئر افیسر رہتے

اسلها ورہتھیوں کی نضوریں اتا رکر ہا کستان بھیج ویں۔ میں قارئین کوایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری پی ٹھونو ماہ کی غاموثی غیر معمولی تبیل تھی۔ بی رت بیں تیام کے دوران اگر ہرروز ایک مشن پورا کرنے کا کوئی دعو کی کرے تو وہ محض انسانہ اور من گھڑت قصہ ہوگا۔ بھارت میں ہی رے تیام کا ایک ایک دن ہمارے مشن کی کامیا نی تھی۔جس طرح ہا کتان کے غیرمما لک بیل سفارت فانے صرف ہا کتان کے مفاد کیلئے قائم کئے گھے ہیں۔وہ سف رت ف نے جاہے کوئی ملی کارکروگ نہ وکھا تیں لیکن صرف پاکستان کی نمائندگی کیلئے جیسیوں افراد کے عملے پر کروڑوں ڈالرس ل نہ ڈرج کئے جاتے ہیں۔اس طرح ہم بھارت میں اپنے محکے کے نمائندے تھے جوان کے احکام کی بجا آوری پر ہمہ وفت تیار تھے۔ہم نے حساس معلومات کے حصول کے بل بناویئے تھے۔ تمام دیئے محصم معول کو کامیابی سے پورا کیا تھا۔ جاشار لڑکول کی ایک فیم تھی جن کے دریعے شددیئے محصم من کامیربی سے پورے کئے تضاور یکی وجہتمی کرہارے بینئرز بھارت میں ہارے قیام کوطول دے رہے تنے۔ جھے ایک خفید خط میں یہاں تک کہا گیا تھا کہ میرے سمیت میرے ساتھیوں میں سے اگر کوئی بھارت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو آئیں کوئی اعتر اض شہوگا اور پا کستان والیسی پران کی بیویوں کو پا کستانی شهریت بھی ول وی جائے گی۔ بشیر کی گیرج کوٹزکوں نے بروی چھی طرح سنجالاتھا۔ میں ہفتے میں آیک روز گیرج جاتا تھا اورلڑکوں سے ان کی تربیت کے عل وہ دومرے مشاغل کے بورے میں بھی بات چیت کرتا تھا۔ بیفروری 74ء کے وسط کا ذکر ہے۔ میں بشیر کی کیرج میں جیٹیا تھا۔ آبک ٹرک مرمت کے لئے کیرج میں کھڑ تھا، میرے پوچنے پرمکینک لڑکے نے بتایا کہ چلتے ہوئے اس کا کرینک ٹانٹ آواز دیتا ہے۔ ٹاگر دینے اس کے پیچیے جیک لگا کراہے اٹھ نا جا ہو تو جیک الدر بنل بی جواب دے گیا میرے یو چھتے ہر کراب کیا کروگے مکینک لڑک نے کہا کہٹل نے چوڑی بلیٹس بنوار کھی ہیں اورڈک کے بیچے وہ بلیٹس کول کی شکل میں مطاکر ان بلینس پر لیٹ کرڑک کوم اک پرچلوائے گااور جانے ٹرک کی کرینگ شانٹ کود کی کرنقص کا پیند جائے گا۔ جیرے سامنے ہی اس نے 6 بھی چوڑی تین بکیس اک میں فیص کیس ایک بلیف نے اس کی گرون ، دوسری نے کمرے نیلے صے اور تیسری نے اس کے پاؤں کو تھ رکھ تھ ۔ بڑے نے بہنس پر لیٹنے کے بعد ڈرائیورکوٹرک چلانے کا کہا۔ بڑک چلنے سے کر ینک شافٹ بھی کھو منے گئی۔ 15 منٹ کے اندریڑک و پس آگیا۔

مكينك في فقص كاينة جدر ليا تفار الاصر كفية بين اس في تقص دوركر ديا اوٹرك و الداست 250 روپ دے كرچلا كيا۔ مکینک ٹڑے نے بلینس کے اوپر لیٹ کرٹرک چلوایا تھا اور ایک کلومیٹر سے زیا دہ فاصلہ ای صورت بیں طے کیا تھ اورا سے خراش تک نہ آئی تھی۔ میرے دیا تی میں روشنی کا ایک جھما کہ ہوا۔ بیٹھے گورکھپور کے ہوائی اڈے کے اندرابیرن تک جینینے کی ترکیب دھندلی می دکھی کی دے رائی تھی ور بیٹھے محسوں ہور ہوتھ کداگران بکینس کی خامیوں کو دورکر کے انہیں UP GRADE کیا جائے اور تفافلتی اقتدام کئے جائیں تو انگر ٹینکرز کے بینچے لیٹ کر سرنگ کے ندر کھڑے جہازوں تک پہنچا جاسکتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کمیٹس کے متعلق بتایا اور کہا کراگر مضبوط کمیٹس اورانہیں ڈک کے نجلے عصے میں نٹ کرنے کے محفوظ طریقے کا بتا جل جائے تو ایک ٹینکروں کے اشیش کے قریب ایک ٹینکس سے پیٹرول لینے کے دوران یاسوک پرمرمت کرنے والے ہے بھیس میں ٹیننکر کوتھوڑی دہر کیلئے روک کر بیلیٹس فٹ کر ہے ہوائی اڈے کی مرتگ کے اندر تک پینچا جا سکتا ہے۔ بیل نے ساتھیوں کو کہا کہ بھی تک یہ تبحویز مجھ آبک دھندلاسا شا کہ ہے جب تک کھل طور پر اس کے خدو خال واسلی نہ ہوجا کیں اور جب تک ہم است K O اوراس کے

قابل عمل ہو ۔۔ کا اظمیران شکر لیس اس کا کسی ہے بھی ڈ کرند کریں ۔ بھ رت میں 90 فیصد بھارت میں بی تیارشدہ مرسیڈیز ٹرک اوربسیں جلتی ہیں۔جن کے ماڈل معمولی ترمیم کے ساتھ تین حیار سال کے بعد ہ رکیٹ میں آتے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو ایک لڑ کے کے ساتھ پھر گور کھ بور بھیجا تا کہ معلوم کریں کہ آئل ٹینکر کس ما ڈل کے اور کتنے بہیوں واے ہیں۔چندروز کے بعد دودالیں آئے اور بتایا کہ سیڈیز ماڈل کے 10 بھیوں والے ٹینکر ہیں۔ان معلومات کی روشنی بٹس، بٹس نے گیری سے مكينك كوكب كروه وبيا بى نينكر تاش كرے اوراس كے يہيے كس كربلينس كونث كرنے كى جكه تاش كرے۔ ابھى مكينك الركا ايسے نينكر كى تاش ميل تھا كەمىر نىبرۇ دېلى بىل مرسىدىن كەرەم سەمخىلف سائزىكە مرسىدىن ئۆكۈل كى چىسىز كەكەپالاران بروشرز مىل 10 بىيور و سائىرگ سے چیسیز کی تصویریں بھی تھیں ۔مکینک لڑے نے بتایا کہ کمپنی والےصرف چیسیز ہی فروخت کرتے ہیں اوران چیسیز پریس ،ٹزک یوٹینکر کی ہوڈ ی ہ لک کواپی خو بش کے مطابق خود بنواتی پڑتی ہے۔ کمپنی سے کھل تیار ہا ڈی سمیت البی گاڑیاں بھی ملتی ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ و ڈی ج ہے کہنی کی بنی ہو یا پر ائیو بہٹ طور پر بنوا کی جائے۔ چیسیز کا اندرو ٹی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ بٹس نے موجا کہ ایم ٹورس وا ہے کمپنی سے کمس تیارشدہ ٹینکر بی خرید تے ہوں گے۔مکینک اڑے نے اس دوران ایک دی و ہیلرٹینکر سے پنچھس کر ہلیٹس نگائے سے ضروری یو مخت نوٹ كرتے ينكركي والى اور جيسير كے درميان اسٹيل كى مختلف كلزوں ميں منقتم آيك جا در كلى ہوتى ہے۔اس جا در ميں مختلف جگہوں يرسوراخ ہوتے ہیں ۔مکینک لڑے نے کہا کہ وہشین ہرا ہے را ڈیٹیارکرسکتا ہے جوسوراخ میں داخل ہوکر دواطراف میں کھل جائیں اور جا درکومضبوطی ہے پکڑ ہیں۔

ن ر ڈوں کے نچلے جھے میں کب لگانے کیلئے مضبوط گول دائرے ہوں جن میں بکیٹس کے مک بالا سانی ڈالے جاشکیں۔اس لڑ کے نے کانذ پر سکیج بنا کر جھے روڑ ڈی دوران استعال صورت سمجھائی میں اس کی تجویز سے کافی مطمئن ہو گیا اورا سے کہا کہ وہ 12 عدد راڈ بہترین اسٹیل کے بنائے ور یے ر ڈ ڈئین میں ہے رکھ کر بنائے کران کے استعمال کے دوران ان کو 120 کلووزن تک پر داشت کرنا ہوگا۔ میں نے 120 کلووزن اس نے کہا تق کرٹینگر کے جینے کے دوران جنگوں سے بکیٹس پر لیٹنے والے کے وزن کا دبإ ؤرگنا بھی ہوسکتا تھا۔ مکینک لڑکے کو بیس نے را ڈیٹا نے کا کہا ور ساتھ

جی ساتھ عارف کو مارکیٹ میں مہیا ہرائے پیراشوٹ کی بیلٹس اور مک خرید نے کا کہا۔ عارف دونوں چیزیں لے آیا۔ بیلٹس کی چوٹر فی صرف 3 نج تھی بٹر نے عارف کو کہا کہ ان بیکنس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوط دھاگے ہے اس طرح سیاجائے کہ ڈھائی ڈھائی میٹر کہی ایک ہورہ نچے

چوڑی وردو پنج چوڑی بیٹس تیار ہوجا کیں۔ یہ کام عارف نے اپنی بیگم اور تر مرکی بچیوں کے سپر دکیا۔

نہوں نے رضائی سینے والی سوئیوں سے تین تین سلائیاں کر کے میرے مطلوب سائز کی تین بیلٹس تیار کردیں۔ میرا ذہن کھمل طور میراس منصوبے گ جزیات بٹل کوئی کسرنہ چھوڑنے بٹل مصروف تھا۔ان بیلنس پر لیٹ کر لیے سقر کے دوران جھٹکوں سے گر پڑنے کا امکان تھا۔لہذا میں نے ایک فٹ چوڑی بیٹ کے ویرم فرجہازوں کی میغٹی بیلٹ کی طرز کی حسب ضرورت تھوٹی بڑی ہوئے والی بیلٹ لگوانے کا فیصلہ کیا۔عارف نے کہاڑیوں سے یہ بیٹ بھی خریدی ورٹر کیوں نے نہایت خوش اسلوبی ہے اس بیلٹ کو ہڑئی بیلٹ ہیری دیا۔ مکینک لڑکے نے اس دوران چند راڈ تیار کئے تھے جوسوراخ میں ڈ لنے کے بعدر ڈکے ٹیلے جھے میں ہے ایک اوپر میجے ترکت کرنے والے مو ی کا اوپر کرنے سے دوحسوں میں تقلیم ہوکر اسٹیل کی جا درسے چیک جاتے تھے ور و نچ کو نیچے کرنے سے اپنی پہلے والی پوزیشن میں آجا تھے ان را ڈول پر سیفٹی لاک بھی لگائے گئے تھے کہ چھکوں سے را ڈخو د بخو د بند ہو کرنے نہ کر جائے۔اب جمیں پھروی و بیلرٹزک کی تلاش تھی جس کی چکی پلیٹ کے سوراخوں کے فاصلے کو دیکھ کر بیلٹس کوالیسے کاٹا جانا تھے۔تا کہ تینوں بیلٹس میٹنے و لے لا کے سیدھ میں سنجال سکیں ۔چند روز میں مکینک لڑکے نے ہماری پیمشکل بھی عل کر دی اورٹینکر کی پلیٹ کا اسکیج بنا کران موراخوں پر نشان نگا دیئے جن میں رؤو ض کرنے تھے اور بیکنس کومطلوبہ سائز کے مطابق کاٹ دیا۔ میں نے عارف کے ڈریعے کئے ہوئے سائز کے مطابق بیلنس کا ایک ور سیٹ منو پار اس دوران مکیزک اڑے نے 12 عددراڈ تیار کر کے میرے حوالے کر دیئے۔

میں نے مکینک اڑے کوکہا کرا گرمکن ہوتو ہم ان راڈ زاور بیلنس کی ملی ٹرائی بھی لے بیں۔چند روز میں اڑکے نے عارف کو پیغام بھیجا کہ گیرج میں ویب ای نینکرا کی ہے آپ رات کوٹرائی کے لیں میں شام کمری ہونے کے بعدائے نمبر ٹو کے ساتھ کیرے میں پہنچا۔ مکینک لڑ کا اور میر انمبر ٹو دونوں ٹینکر کے نيچ تھس تھئے۔ ميری نظر گھڑی پڑتھی۔ ابھی دومنٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ مکینک لڑ کابا ہر آگیا اور جھے ٹینکر میں ساتھ بیٹھنے کا کہد کرخوداسٹیر نگ سنجال یہ ورٹینکر کو کیرج سے نکال کررٹر ک بر لے آیا۔ ٹینکر کی رفتارستر کلومیٹر ٹی گھنٹہ تک بڑھا کر جانے آنے میں کل 10 کلومیٹر فاصلہ طے کرکے واپس کیرج میں آئیں نینظر کے کھڑے ہوئے کے بعدایک منٹ میں انمبراوٹینکر کے نیچے سے نکل آیا اور کہا کہ نہایت محقوظ مینٹ اور پیفٹی بینٹس نے تو گر ئے کے مدان کو بھی بکمرخم کردیا۔ہم خوثی خوثی ساتھیوں کے گھر مینچے اور اب تک اس مٹن کیلئے اپنی کی ہوئی کاوٹوں کی کامیا بی کااپنے ساتھیوں اور یہ رف ورنڈ ریکو بتا یا عارف او رنڈ ریے جانے کے بعد میرے نمبر ٹونے میرے کھنے پکڑ لئے اور کہا '''آج تک میں نے آپ کے ہرتھم کی بارچوں چرا التعمیل کی ہے کین باگراپ نے بھے اس مشن پر جانے ہے رو کا تو میں پاکستان واپس جانے کوئر نیٹے دوں گا۔ آپ نے بہلے جھے ہے وہدہ بھی کی تھا۔ میں بکلی کا نیکنیشن بھی ہوں اورٹر اسمبر تک ٹھیک کرلیہا ہوں۔ ہم کاٹا شمک سیٹ کرنے اوراسے بینڈ نئے (BANDAGE) ٹیپ سےٹرک کے بیچے نٹ کرنا آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے یہاں قیام کے دوران (ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے )ٹر اُسمبر جلانے اور CODE کو DECODE وغیرہ سب تفصیل سے سکھا دیا ہے۔ میری غیرموجودگی میں بیسب کام تخو بی انجام دے سکتا ہے۔ اگر میں مشن میں شہیدہ وگیا تو آپ کو یفین دانا ہوں کدمیری شہ دت مشن کو ممل کرنے کے بعد ہی ہوگ میں سنر کے دوران ہی ہم کوڑک سے چیپاں کردوں گا اور سر نگ میں تنافیج کے بعد ہی مختصرو تھے کا نائم سیٹ کر دوں گا تا کہ بم بیٹنی طور پرسر نگ میں ہی ہے۔ اس مشن کیلئے میں موزوں ترین فخض ہوں۔ جھے نہ بیٹنی کرانپ جھے سے ناانسانی کریں گے اور لٹد کے س منے بیل آپ کا دائس پکڑوں گا۔

میں ایٹے نمبرٹو کی وطن سے محبت ،جذبہ جزیت اور شوق شہادت کے اس شدت سے ظہار کوئن کرجیر ان رو گیا۔ ہم یا نچوں ایٹے وطن کی محبت اور بھارت كے سقوط ڈھا كركى صورت بين نگائے زخموں پر مرجم لگانے آئے تھے اور اپنى بساط ہے كہيں زيا دہ ہم نے اسپے اس از لى دغمن كوئقصان پہنچ يو تھے۔ بيس نے اب تک کامیر بی سے انجام دیئے کی بھی مشن کا کریڈ ٹ صرف خود کوئیس دیا تھا بلکہ اسے اپنے گروپ کی اجتماعی کوششوں کاثمر تھم رایا تھا۔ ہم نے کوئی بھی مشن سٹھ سے ستر فیصد کامیا بی سے یفتین کے بغیرشروع نہیں کیا تھا اوراب میر انمبرٹو اس مشن کواکیلا انجام دینے کی شد کر رہاتھ جس بیل کامیر بی کا یفتین بے تنک ففی ففی تھ لیکن نے نکلنے کا امکان ہیں فیصد ہے بھی کم تھا میں نے اسے اس مشن کے تمام خطر ناک پہلوؤں ہے آگاہ کیا لیکن اس نے ایک نہ تی ور ہو لئے خرجھے اس کی ضدے آگے جھیے ارڈالنے پڑے۔ میں جا بتاتھا کہ 23 ماری کو یوم پاکستان کی خوشی کے موقع سے پہلے اس مشن کی کامیر بی کا تخذالل وطن کو پیش کردیا جائے بین نے اپنے نمبر ٹوکو (جے استدہ میں حبیب کنام سے خاطب کروں گا) کہا کہ اس مشن کی ایمیت کے پیش نظرا سے فوری طور پر بینٹس پر سٹنے کی پر یکٹس نثروع کردینی جائے میں نے اسے بیلنس کا ایک سیٹ دیا جے اس نے حصت سے بالوں میں کنڈے گا ڈکرٹرک کی محل شیٹ والی پوزیش میں سکا دیا۔وہ ہرروز دومر تبدان بیکنس پر لیٹ کر ساتھیوں کو کہتا کہا ہے دائیں ہا تیں اور آگے پیچھے جھلائیں تا کہ جلتے اسک ٹیئنگروالی پوزیش بن ج ئے۔ حبیب کوشن پر جانے کی اجازت دینے کے دوروز بعد بیل گیرج بیل گیا تو مکینک لڑکے نے (جے استدویل قلیم کھوں گا) جھے سے پوچھ کہ جمیں مشن پر کب جانا ہے۔ بین جبران تھا کہ ساتھیوں کےعلاوہ میں نے مشن پر جانے کے متعلق کسی کوئیس بتایا جولڑ کے گورکھیور مجئے تھے انہیں بھی مشن سے نا قابل عمل ہونے کا کہدد یا تقانوراب قیصر کا جھے سے پوچھٹا کہ''جمیں مشن پر کب جانا ہے' عمیرے لئے یا حث حیرت تھا۔ میں نے قیصر کو ڈرا کربیدانو اس نے بر جھجک کہا کہا ہے ہوری نٹیاری اور را ڈ بنوانے سے پورایقین ہو چکا ہے کہ ہم نے مشن پر جانے کا فیصلہ کرلیا ہے اسے لڑکوں کے ڈریعے کورکھیور میں آئل نینکروں کی نگر ٹی کا بھی علم ہو چکا تھا۔' جا ہے آپ کے مشن کے متعلق مجھے ابھی تک پوری معلومات نیس ہیں لیکن میں بچھٹا ہوں کہ آپ کامشن گورکھیور ے تعلق رکھتا ہے اورا سے ٹرک یا ام کل ٹینکروں کے نیچ بیلنس پر لیٹ کرانجام دیتا ہے۔ بیلنس پر لیٹنے کے دوران کام کرنے کا جھے تجر ہہے روز کو چا در کے سور خوں بین کم از کم وقت میں ڈالنے، سیٹ کرنے اور بیلنس کوان میں فٹ کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں ، ریوالور چلانے اور جا تو کے استعمال کا میں وہر ہوں،اس لئے اس مشن پر جانے کے لئے میں خود کا موزوں ترین مجھتا ہوں ،البذا اس مشن پر جانے کاموقعہ مجھے دیں ۔ "قیصر کو میں نے بتایہ کہ میں پہنے ای ا پے ساتھیوں میں سے ایک کا انتخاب کر چکاہوں تو قیصر نے کہا کہ ایک کے بیجائے اگر دوکومشن پر بھیجا جائے تو کامیا بی کا دہرا بیفین ہوسکتا ہے۔ تیصر کی ان بونوں نے جھے بہت متاثر کیا۔اس نے بالکل درست کہاتھا کہ دو کے مشن پر جانے سے کامیا بی کے امکانات بہت بڑھ جانے تھے۔ایک سے اگر نیسر ر دی طور پر کوئی غنطی ہو جاتی تو دومرااسے COVER کرسکتا تھا۔ پھروالیسی کے دوران میٹنی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے دوٹوں ایک دوسرے ک مد دکر سکتے تھے۔ پیشن ایساتھاجس کیلئے صرف ایک ہا رہی RISK ایا جا سکتا تھا دوسری ہار جانے کی کوئی تنجائش ہرگز نہتی ۔نفسیاتی طور پر بھی اکبرافض مشن کے دوران کس مرحلے میں بھی اکیلا ہوئے کے باعث حوال کھوسکیا تھا جبکہ دو ہونے کی صورت میں تہا ہوئے کا حساس ختم ہوج تا میں نے ان سب پہوؤں برغور کرنے اور قیصر کی اس مشن پر جانے کی خواہش اور اس کی اطبیت کے چیش نظریہ طے کیا کہ دونوں کومشن پر بھیجا جائے۔ میں نے قیصر کو پیش آئے واسے خطرات سے پوری طرح آگاہ کیا کہ اگریاں کی SKIN DEEP خواہش ہے ووہ تم ہوجائے لیکن اس نے اپنے والل سے جھے اجوار اس میں نے قیصر کواس مشن میں شامل ہونے کی اجازت دے دی اور اب تک ہوائی اڈے کے متعلق مجھے جومعلو مات صاصل ہو چکی تھیں ان کی روشی میں اسے بریف کیا اور فوری طور پر بیلنس پر لیٹنے کی پر بیش شروع کرنے کا کہا اور دوسرے دن قیصر کو بیلنس کا دوسر اسیث بجوا دیا۔ میں نے اس مشن پر حبیب (نمبرٹو) کے علاوہ اپنے ایک ساتھی اور قیصر سمیت جارٹرکوں کوہمراہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا اس دوران پر کستان بھیجی جانے

حبیب اورا کیک ساتھی بھی میرے ہمراہ جارہے ہیں۔ڈاک کی وصولی اور بھیجئے کامیرے باقی دوساتھیوں کوعلم نیں اور تہ ہی کوریئر سے ان کی چہرہ آث کی ہے ہذا ہری واپسی تک ڈاک کے سلسلے کو معطل کیا جائے۔واپسی پرٹر اسمیر کے ذریعے کی برھا اتو ارکو 10 بیجے او کے کانگنل دیں سے۔اس سکنل کے بعد معمول کے دنوں اور او قات بین ڈاک کاسلسلہ دو ہارہ شروع کر دیا جائے میں اب تک کئے مشنوں بیں اس بارسب سے برزاگر وہ ہمراہ لے جارہ تف کیونکہ بھی تک مشن کے دوران در پیش مختلف مراحل ہے ہم لاعلم تھے اور میں جا بتنا تھا کہ ضرورت بڑنے پر میں عددی کمی کاشکار نہ ہو جاؤں۔سب تیر رہ سکمس کر کے جم 6 مارچ 74 مرکو کورکھیور کے لئے روانہ ہوئے۔جمارے ماس ڈاتی اور ضروری سامان کے علاوہ 6 ٹائم بم 8 بعثل اور سینکڑوں کوپی س تھیں۔ گورکھپور پہنچ کر میں نے ایک ساتھی اورلڑکوں کوایک دن کے مختلف او قات میں ایک ہی ہوٹل میں تھہر ایا ۔حبیب اور قیصر نے میرے ہمراہ میرے ہول میں کمرے لئے۔دوسرے دن منت سے بی ہم نے پیٹرول ٹینکس کی مکرانی شروع کردی تا کہ ایئر فورس کے ہٹکروں کا تھوج مل سکے۔ جھے اب تک حاصل شدہ معلومات ہے اس ہات کا یفنین ہو چکا تھا کہ اس نے نظروں سے ڈائر بکٹ جہا زوں میں پیٹیرول ٹیس ڈالا جاتا اورسر نگ میں یقینا ایئر فورس کے بینے نینک ہے ہوں گے جن میں ائل ٹینکروں کا پیٹرول و خیرہ کیا جاتا ہوگا اوران ٹینکوں سے جہازوں کو پیٹرول سپلائی ہوتا ہوگا ہو کئی سکر اپنہ موڈ ایئز فورس نے نیکوں میں نتفل کرہے اپنی یار کنگ میں واپس آجاتے ہوں گے۔ تین جا رروزی تکرانی کے بعد ہمیں ایئر فورس کا ابئل ٹینکر دکھ کی دیا۔ پیٹرول بجرنے میں نقریباً آدھ گھنڈھرف ہوائینکر میں ڈرائیور کےعلاوہ کلینز اورایک سلح گارڈموجود تھا۔ یہ تینوں پیٹر دل بجرنے کے دوران ٹینکر ہے ہو ہرا کر پٹرول نینکس کے زور کے بی بنی ہوئی ایک منڈ ر پر بیٹے گئے۔ تیل مجرنے کے دوران حبیب اور قیصر کاٹینکر کے پنچے تھستامکن شاتھ۔والیسی کے سفر کے دور ن سراک برمرمت کرنے والوں کے بھیس میں ہم ٹینکر کوچنومنٹوں کے لئے روک سکتے تھے کیکن ہے کام بغیر سراک مرمت کی ہیوی مشینری کے بغیرممکن ند تفا۔ اگر ہم سوک پر کسی طرح سے بھی ٹینکر روک کر گارڈ ، ڈرائیوراور کلیٹر ہر قابو یا کراوران کی وردیاں پمین کرٹینکر لے جاتے تو مہلی چیک پوسٹ پر ہی دهرستے جاتے ۔ ولفرض محال اگر جم چیک پوسٹ کی رکاوٹوں کو بھی عیور کر کیتے تو جمیں معلوم ندتھا کدایئر فورس کے جینک کہاں ہیں اور کس طرح وہ ساتک پہنچ ہو سکتا ہے ایئر فورس کے نینکر ہفتے میں ایک آدھ ہا رہی پیٹرول لینے آتے تھے ہمیں پچھیجھ میں اس اور ان ان ایک سراری پینچیں۔ اس موج ہے رہیں دن پر دن گز رہتے جارہے متصاور ہم اس مسلے کا کوئی عل تاش کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ ا یک شرم ہم سب آیک ریسٹورنٹ بیل بیٹھے تھے کرایک لڑ کے نے کہا کراس نے محرانی کے دوران دیکھا ہے کر پیٹرول ٹینکس کا جس وسیع جار دیواری نے او طرکی ہوا ہے اس کے تین بڑے گیٹ ہیں پہلے اور دوسرے گیٹ میں دیلوے لاآن پچھی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا گیٹ عملے کے داختے کیئے بنا ہوا ہے تیسرے بڑے گیٹ سے پینکر آتے جاتے ہیں۔ یہ چاروں گیٹ مقفل رہتے ہیں اورٹینکروں کے لئے ہے گیٹ پر ایک چوکیدارموجو دربت ہے جوٹینکر ڈرائیورکی شن خت کیلئے دوجا رمنوں کے لئے ٹینکر کو گیٹ سے ماہر روکتا ہے اور شناخت کے بعد تا رکھول کرٹینکر کواندرجانے کی اجازت دیتا ہے بیددوج پر منٹ کاوانفہ حبیب اور قیصر کیلئے بہت کم تھا۔ ہمیں کم از کم دی منٹ در کارتھے۔ای لڑکے نے کہا کہ اگر ایک لڑکا میرے بھر اوکر دیں تو میں ٹینکر کو دی کے

وای ڈاک میں، میں نے لکھ بھیجا کہ ہم لوگ ایک مشن کا جائزہ لیٹے اور اگر ممکن ہوا تو اسے جائزہ لیٹے کے دوران ہی بورا کرنے کی کوشش کریں گے۔

کے پوس پینی جا کیں گے۔ساتھی چوکیدارکو ہاتوں میں لگا کراس کے قریب ایسے درخ سے کھڑا ہوجائے گا کہ پھا تک کوچوکیدار ندد کھیے سکے اور میں اس دوران تانے بین تھوڑی کی ہیکئی ڈال دوں گا بیکام کر کے ہم وہاں سے چلی تیں گے نینکر کے کھٹینے پر چوکیدارتا لاکھولنے بیس تا کام ہوجائے گا ٹینکر میں بیٹے ہوئے موک ٹینکر سے اگر از ہے بھی تو ان کا دھیان تا لے اور کیٹ پر ہوگا اس طمرح جووفت ملے گا اس میں حبیب اور قیصر ٹینکر کے بنچے جا کر پنی کاررو کی اس ٹی سے ممل کرسکتے ہیں ہے جویز اگر چرحفوظ تھی کیکن اس کے سوادو مراکوئی ڈراجے بھی نہ تھاسب نے ای جویز پڑمل کرنے کے حق میں ووٹ دیو۔ وا تعات كتسسل كوير قر ارر كف كے لئے عُرض بے كرد بلى سے روائلى سے قبل ملى نے عارف كے ذريع سلينى رنگ كے دو اوور ال (۔۔۔ A حبیب اور قیصر کے لئے بنوائے تھے اور ان کی پشت ہر ابیرُ فوری ہے تخصوص کول دائروں دالے نشان بھی بنوائے تھے ایک مسئلہ جس کا کوئی عل ہمیں آب تک تین سوجھ تھاوہ حبیب اور قیصر کے ہم آن کر کے سرنگ سے نگلنے اور ایئر فوری کے RESTRICTED AREA سے بحد ظت و ہر آنے کا تھے۔ددموہوم کیصور تین تھیں۔اول یہ کہ دھاکے کے بعد وہاں جوافر اتفری پھیلی تھی اس کا فائد واٹھا کروہ دونوں کوئی جیپ یا ٹرک لے کرج نے و لے رہتے ہی ہے و پس آتے ۔ ہنگا می حالت بلل شروع کے آیک دو گھنٹوں کے دوران بخت سے خت سیکورٹی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بھے یقین تھ کرائن نیکس کے علاوہ ایئر فوراں ARSENAL (اسلم غانہ) بھی مرتگ کے اندری موجود ہوگا۔ مرتک بین ہمارے ہموں کے دھ کے ے گرائر نیکس نے اگ بیر لی و ARSENAL میں بھی اگ کی عدت سے دھا کے ہوں گے۔جہاز تو یقیناً علی اٹھنے تھے۔ سرنگ میں اسان فانے کے اگ پکڑنے سے دھاکوں کی شدت اور عدت کارٹ بھی صرف سرنگ کے دہانے کی طرف ہوگا۔ سرنگ کے اغدر کسی بھی ڈی روح کا نے جاناممکن نہ تھ اس کے حبیب اور قیصر کا بھوں کے بھٹنے سے پہلے ہی سرنگ سے ماہرنگل آنا ، بےعد ضروری تفا۔ دوسری صورت میں دونوں کوسرنگ سے ہرآ کر ہی ڈیر

میرے یو چھتے براس نے بتایا کہ ہماراا یک ساتھی اگر سڑک پر فاصلے ہے کھڑا ہو کر دورہے نینکر کو دیکیے کراشا رہ کر دے تو میں اور میرا ساتھی نورا ہی چو کیدار

بى ئىدرە بىس منك تكروك كىكتابول-

ج سوبا ورجهية چهاتے لها چكركات كر كوركه يور پنجنا تقا۔ دونوں صورتوں شران كے بينے كا بہت كم امكان تفار ش نے ان سے كوئى بات بوشيده تنميل رکھی تھی۔ گورکھ ورميل بھی آئيل ان خطرات ہے تی ہارا گاہ کياليکن سب ہے مود ۔ ان کامشن پر جانے کااصرا ريز صنا کيا ۔ میں دائی سے رو تکی سے پہلے از پر دلیش کا ایک نقشہ جمراہ لامیا تھا اس نقشے کے مطابق گورکھیور سے نقریباً 50 کلومیٹر پیرر دُمَا ورجنوب مِين 50 كَلُومِيرُ ديوريا كے قصبات تھے۔ يہ سب علاقے سطح مرتفع اور جھوٹی بڑی بہاڑیوں پر شمتل تھے۔ گور کھیور بیل آخری ہدائیت کے طور پر میں نے آئیں کیا کہا کہا کہ اگر سوک پر والیسی میں وہواری بیش آئے تو بھاڑی رستہ اختیا دکریں اور فرد کی قصبات تک پینچنے کی کوشش کریں۔ بہاڑی رستہ

ختیا رکرنے کی صورت میں اپنے اوورال اتا رکر پھینک دیں میں نے انہیں کہا کرمرنگ کے باہر مینی طور پر جیبیں اورڈک وغیرہ کھڑے ہوں گے۔ ن میں سے کوئی بھی گاڑی حاصل کریں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہے درینج اسے شوٹ کردیں۔واپسی کے دوران اگر چیک پوسٹوں بر کوئی رو کے تو گاڑی جور ف والانيز رفر رئ سے BARRIERS كوفو ثرتا بوالا كئے بڑھے جبكه دومرا كارڈ زير فائر كھول دے۔ ش فے انہيں كہا كه ش أبيغ ساتھ دومر كور) کے کرکسی پر ائیو بیٹ گاڑی میں جہاں تک اس مڑک پر آناممکن ہواان کا انتظار کروں گا۔سب ایٹا سامان ہالکل تیاررکھیں کیونکہ ہمیں فو ری طور پر گورکھیور سے نکلنا ہوگا۔غرضیکہ اینا تمام پروگرام تنصیلاً طےکر کے ہم نے اگلی سے مشن پڑھملی کام کا آغاز کر دیا۔عبیب اورقیصر نے اوورا آل اور بم ف و تصیو سامل ڈ ل کر آئٹ ٹینکس کے قریب اوٹ میں جگہیں سنجال لیں۔ چوکیدار کے باس جانے والے دونو ںاڑکوں نے بھی ریلوے لائن کے ساتھ ایک جگہ ہی ڈیرے ڈیے جہاں سے نینکر کی آمر کا تکنل دینے والالڑ کا آئییں بخو بی دکھائی دے سکتا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سب ہرروز مسج ہوٹلوں کے بٹل اداکر کے حبیب اور قیصر کا سامان میرے کمرے بٹل اور دوسرے ہوٹل والے ایک لڑکے کے کمرے بٹل رکھ دیا کریں تا کہ ہوٹل چھوڑ ئے میں وقت ضائع نہ ہو مشن سے والیسی بر حبیب اور قیصر کو لینے کیلئے پر ائیویٹ گاڑی کے حصول کے لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ جونہی قیصر اور حبیب ٹینکر سے س تھ رو ندہوں گے۔ ہم شیر میں کسی بھی اچھی حالت کی البی پر ائیو بیٹ گاڑی کوروک کرجس میں صرف ایک شخص ہو۔ ڈریورسمیت س گاڑی کو غو کریس گے اس دوران میرا ساتھی اپنے اورمیرے ہوٹل سے سامان لے کر مطے شدہ جگہ پر آجائے گااس کے فوری بعد ہم ایک اور پر ائیویٹ گاڑی ڈرینورسمیت اغواکریں گے اور دونوں گاڑیاں لے کرسرنگ والی سڑک پر آخری دوشائے تک جاکر حبیب اور قیصر کا انتظار کریں گے۔ دونوں گاڑیوں کے و کان یوڈ رائیورکوسنسان جگہ و کی کرلڑ کے آئیل تحتجر سے ہلاک کردیں گے۔ آپ اسے ہمارا ظالمانداورسفا کاندرویہ بھی کہہ سکتے ہیل کیکن اس سے مو کوئی دوسر ک صورت ناتھی اگر ہم انہیں ضرب پہنچا کر ہے ہوش بھی کر دیتے تو ہوش میں آنے کے بعد وہ ہماری شکل وصورت سے متعدقہ حکام کو یقینہ آگاہ

کردیتے کی لئے ہم نے مجبوراً بیرقدم اٹھائے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم دشمن کے ساتھ حالت جنگ ملس تھے اور ان حالات میں ہمیں L NO R م ENEMY BEFORE HE KILLS YO کے مقولے پڑ کمل کرنا تھا۔ ہمارے دو جانیاز اس انتہائی خطرنا کے مشن پر جان کی بازی گارے تھے ان کے جائے کے بعد بی ہم نے گاڑیاں افواکرنی تھیں اوران کی جان بچانے کیلئے اگر ہمیں سینکڑوں افر ادکو بھی ہلاک کرنا پڑتا تو ہم ذرادر پنے نہ کرتے۔

20 ، رچ تک ہم روزانہ فن 8 بجے سے شام کے 6 بجے تک اپنی جگہ پر بیٹے ٹینکر کا انظار کرتے رہے۔ہم فنج اپنے ہمراہ مینڈوچ بنو کرلے جاتے تا كه جوك كامد أو كرسكين - 21 ماري كوميح ساڑھ نو بجے كے قريب سراك بر كھڑے لڑتے نے ٹينكر كى آمد كاسكنل دياسكنل ملتے ہى دونو ساڑ كے قريباً بھ گتے ہوئے بنی اوٹ سے نکل کر گیٹ ہم چوکیدار کی طرف گئے۔ایک نے چوکیدار سے ٹینکوں کے انجارج کے متعلق یو جھتے ہوئے اسے وقول میں گایہ اس دوران دوسر سے لڑکے نے نہایت بھرتی سے تا لے میں ایکفی ڈال دی۔ بیرسارا کام بشکل ڈیڑھ منٹ میں بورا کرکے دونوں لڑکے شہر کی طرف مقررہ جگہ پرلوٹ سکتے۔ چندمنٹ کے اندرٹینکر گیٹ پر پہنٹے گیا۔ چوکیدار نے معمول کے مطابق ٹینکر والوں کی ثناخت کے بعد گیٹ کھون جا ہو تالہ ایکمی کی وجہ سے نہ کل سکا چو کیدار نے تالا کھولنے کیلئے زور آزمائی شروع کی۔ یہی وقفہ میں درکارتھا۔ حبیب اور قیصر نے بھوں اوراوور آل کے تھلے پے سینوں پر وید رہ کے تھے۔وہ غاموثی اور نیزی سے ٹینکری طرف بڑھے اور بغیر کسی کی تظریرا نے ٹینکر کے نیچے گس کھے گیٹ کھلنے میں جب دریر ہوئی تو ٹینکر میں بیٹے ڈرئیور، کارڈ اورکلینز بھی اتر آئے تا لے میں ایکنی چونکہ تا زہ تا زہ ڈالی گئی تھی۔اس لئے چند زور دارجھنکوں سے ڈرائیور نے تالہ کھول دیو ی تک کھنے پرٹینگر اندر داخل ہوا اور ایک ٹینگر واپسی کے لئے روانہ ہوا۔اب تک سب کام ہماری امیدوں کے مطابق ہواتھ ہم بھا گتے بھا گتے ہوگئے رکث مشینڈ پر گئے وہاں ہے دورکشائیکر دولڑ کے ہوٹلوں ہے جارا سامان لینے چلے گئے۔ میں نے آئیس میٹنگ پوائنٹ کابتا دیا تھا۔ ہاتی ہم تین تھے ہم نے شہر کے ساتھ ان جھوٹے سے انڈسٹر مل ایر یا کارٹے کیا۔ ہمیں وہاں سے گاڑیاں حاصل کرنی تھیں۔ چند گاڑیوں کے بعد ہمیں ایک اسی کارد کھائی دی جس میں صرف کی آدی تھے۔ بین نے سڑک کے درمیان آگراہے روکا۔ ڈرائیو رنے شکٹے چڑھائے ہوئے تھے۔ پیغل میرے جیب میل تھ بیل نے سے کھے کہنے کے انداز میں اب ولائے۔ پکھنہ بھتے ہوئے اس نے شیشہ نیچے کیا۔ میں نے بسل نکال کراس کی گردن کے ساتھ نگا دیا۔ ڈرائیور کے سئے بیہ سب انتائی غیرمتوقع تفاو و بو کھوا گیا شل نے دروازہ کھول کراہے ساتھ کی نشست پر دھکیلا۔ اورخود آشیئر نگ سنجال لیا۔ جھے آشیئر نگ پر دیکھتے ہی دونول اڑے اوٹ سے نکل کرگاڑی کی پیچلی سیٹ پر بیٹے گئے۔ میں نے گاڑی کوٹرن کیا۔ اس دوران لڑکوں نے ڈرائیوروں کو سی کر پیچلی سیٹ کے یہ تمید ان پر مثا دیا۔ آیک ٹر کے نے ریوالوراس کی کیٹی سے نگا کرکیا ڈراجھی ترکت کی یا آواز ڈکالی تو بھیجاا ڑاووں گا۔ گاڑ کی کیکر میں میٹنگ بوائنٹ پر پہنٹی گیہ ورگاڑی سے نکل کر ہوٹل جانے والے لڑکوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا جیس منٹ کے اندر چنومنٹوں کے وقتے سے دوٹوں لڑ کے آئے اور گاڑی سے کچے دور ہی سومانا تا رکر رکشاؤں کوفار مح کر دیا میں گاڑی ان کے قریب لے آیا ۔ نہوں نے جلدی جلدی سامان گاڑی کے ٹرنک (ڈگ ) میں رکھ ورہم ب دوسر ک کا ٹرک کی حفاش بٹن نکل کھڑے ہوئے۔اب ہم نے ریلوے آفس کا رخ کیا اور آفس کے بٹن گیٹ سے باہر ہی گاٹر کی بارک کرتے ہم دو ہ اس کی عدود میں داخل ہوئے۔ گور کھیور میں بڑا جنکشن ہونے کی وجہ ہے مسافروں کی پھیٹر رہتی ہے۔ ہم ہفس کی کارپار کنگ میں چلے گئے ریز مرو پیشن کینے وہ ں ہوگ آ رہے ہتنے۔ پارکنگ میں سات آٹھ گاڑیاں کھڑی تھیں۔ہم گاڑی چرابھی سکتے تنے لیکن گاڑی چوری ہونے کی اطلاع سکتے پر ماہر ف شهرکی نا که بندی ہوجاتی بلکہ گا ڈی کی حاش بھی فوری شروع ہوجاتی ہاں لئے ہم ڈرائیور کے ساتھ بی گاڑی اغواکر نا جا جتے تھے۔ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب ریز وویشن آفس سے برائے اورا یک ٹی گاڑی کی جانب بڑ سے ، انہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولائی تھا کہ میں نے پیعل اس کی پشت ہے لگا کراہے اندر دھکیر وربعل کے دیتے ہے اس کے سرکے وکھلے جھے پر زور دارچوٹ لگائی ۔وہ ہے ہوش ہو گیا ہیرے ساتھی نے پچھلا دروازہ کھول کراہے بھی یو تدیان پر بٹا دیا۔ بین گاڑی کے کرافس کے باہر آگیامیرا ساتھی بھی گاڑی چلانے کاماہرتھا۔ بیس نے ساتھی کو دوسری گاڑی چلانے کے لئے بھیج دیو اور کہ کہ اس گاڑی کے ڈرائیورکوبھی پیمل کے دینے ہے سر پرچوٹ لگا کر ہے ہوش کر دوتا کہ ان کی طرف ہے کوئی خدشہ ہاتی تدرہے ہم کل سامت افرا د گور کھیورآئے۔حبیب اور قیصر کے علاوہ ہم 5 تھے۔ا کیے لڑ کامیری گاڑی میں پچھلی سیٹ پر جیٹھ گیا اور دوسری گاڑی میل میرے ساتھی کے ساتھ دومڑ کے بیٹھ مے اورہم نے اللہ کا نام کے کرا پی گاڑیاں ہوائی اڈے کی مڑک پر ڈال دیں۔ میں اس بات کا اعتر اف کرنے میں کوئی جھجک محسول ہیں کروں گا۔ کہ بیہ ميرا پېدامشن تفرېس بين، بين ايدُوانس بارني (عملي حصه لينےوالون) بين شامن بين تفا\_ميري اپني حالت اليئ تحي كه حوال بالكل معطل هو يجيئے تيم بيل بہے سے مضائدہ پارننگ کے مطابق ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہاتھا اور میرے ساتھی اورلڑکوں کی بھی یقیناً یمی حالت تھی۔ یہ بہوامشن تھ جس میں کارروائی کی جگہ اور حالات کا جمیں ذرا مجرعلم نہیں تھا ، کارروائی کے بعد حبیب اور قیصر کے بحفاظت نکی نکلنے کے بہت ہی کم حالس تھے اس ساری پر ننگ ک ڈمہ داری جھ پرتھی اور میں نے اپنے مینئر زہے بھی اس مشن کی اجازت نہیں لیتھی ۔ حبیب اور قیصر آگ کے سمندر میں کودنے گئے تھے۔ حبیب اور تیصر کر پخیریت آجائے تو اس میں میری باننگ کا ذرا مجر حصد نہ وتا۔ بیہم پر اللہ باک کارتم اور کرم ہوتا۔ مجھے احساس ہور ہاتھ کہا پے نمبر ہنانے کی خو ہش میں، بین نے عبیب اور قیصر کوموت کے مزیر میں دھکیا ہے جھے شدت ہے احساس ہور ہاتھا کہ میں نے جلد ہا زی میں غلط او رغیر شخفوظ پر ننگ کی ہے۔اس احساس کی وجہ سے اگر منے کاوفت لوٹ آتا تو میل حبیب اورقیصر کوجانے سے روک دیتا کیکن تیر کمان سے چھوٹ چکا تھا۔اب اللہ یا ک کے رحم و کرم کی مید پر اس لگائے جین تفالے لڑکوں اور ساتھیوں کی حالت بھی جھے سے مختلف نہتھی۔ آیک دوسرے سے وہ آیک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے۔ ہ رہے تیدی سرکی چوٹ کے با حث تقریباً دو گھنٹوں کیلئے ہے ہوئں ہو پچکے تھے۔ میں نے لڑکوں کوکہا کہان کے سروں پر دوبا رہ چوٹ لگا کیں تا کہ وہ ہوئں میں نہ اسکیں۔ میں نے ہی وقت یہ عہد کیا کہ جبیب اور قیصر کی بخیریت آمد کی خوشی میں اللہ کے حضور شکرانے کے نقل اوا کروں گا وران دوقید یوں کو ہدک کرنے کے بجائے سرم پر چوٹین پہنچا کر جاریا کچ گھنٹوں کے لئے ہے ہوش کردوں گا اوراس عرصے میں دونوں گاڑیوں میں ہم گورکھپور سے خاصی دورنکل ج کس کے ہم نے وائیس کاروٹ بزراج ہو کے لیل آبا د (60 کلومیٹر)اور قیض آبا د (50 کلومیٹر) تک اور پھر بزر بعیٹرین کھنواور کھنوسے دائی جانے كابناياته بهين انتظار كاأيك أيك بل كزارنا مشكل مورماتها حبيب اورقيصر كو محيققرياً تين تحفظ كزرے منے كرجمين زمين التي مو في محسوس مو في - أجمى ز بین کی تفراقر ایت ختم نہیں ہو کی تھی کہ پیاڑی دومری جانب ہے اگ اور دھو کیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیئے اسکے ساتھ ای کا نوں کے پردے

سرنگ کے دہانے سے لکلتے تھے کیونکہ اخراج کا اور کوئی رستہ نہ تھامشن پورا ہونے کی عد تک ہم کامیاب ہو چکے تھے کیکن ہمیں ڈرا بھر خوش نہتی۔ہم سب حبیب اور قیصر کی بخیریت واپسی کی دعا کمیں ما تک رہے تھے دھاکے اور آگ کے شعلے ای شدنت سے جاری تھے کہ میں ایئر فورس کا ایک ٹرک سرنگ کی طرف سے آتا دکھ کی دیا ہم نے گاڑیاں اشارٹ کرلیس اور دولڑ کے اس سراک کے دوٹوں طرف ڈ صلانوں میں کھڑے ہو گئے۔ٹرک نیزی سے ہمری طرف بزصتا چرا رہاتھا۔ٹرک ذرائز دیک پہنچاتو لڑکوں نے ڈرائیوراورساتھ کی سیٹ پر بیٹے ہوؤں کو پہچان کرنعر ولگایا اورسڑک کے بچ اس کرٹرک کورکئے كاش رودية الك يرك ركة بي حبيب اور تيمرزك ب بإبرائ مين في النيخ سأتنى كوكها كرزك كالكسيليز بريقر ركارات الشارث كرب ور اشير نگ موز كرس كى دهلوان برلاه كا دے ابھى تك جارے حوال قابويل شيخے اور ندى حبيب اور قيصر سے جم نے كوكى بات كى تقى ۔ ٹرک ٹر مکتا ہوا ڈھلوان سے پیچاس ساٹھ نٹ گہری کھائی بیں جاگرا۔ لڑھکتے ہوئے اس بیں ایک لگ گی۔ اس دوران لڑ کے دور بیٹی لی ڈرائیوروں کو گاڑیوں سے بے ہوٹی کی حالت میں بی نکال چکے تھے۔ایک لڑے نے بیخر نکالا ہوا تھا ٹیل نے بید یکھاتو بیخ کراسے منع کیالا کے میرے کہنے پر ان دونوں کو تھسیت کر ڈھلوان پر ایک بڑے پھر کی اوٹ میں لے تھے میں نے خود جا کران کے سروں کو بسفل کے دستے سے کی کی مار مرب پہنچ کی ۔میرے ند زے کے مطابق وہ استدہ جاریا کچ گھنٹوں تک ہوش میں تیس اسکتے تھے۔قیصر میرے ساتھ اور حبیب ساتھی کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ہم نے گاڑیوں کا

ضعے سے بلند تھے کہ پہاڑ کی دومری جانب ہونے کے ہاو جو ڈیمیں دکھائی دے رہے تھے وقفے وقفے سے دھاکوں کی شدت سے بیس نے ندازہ لگا ہو

کرسرنگ میں ہنا ہواہسلی خانہ بھی آگ پکڑ چکا ہے اور بیدها کے بم ، راکٹ اور دومر اسلیر بھٹنے سے ہورہے ہیں ہمیں جو شعلے دکھائی وے رہے تھے وہ یقینا

ہے ڑنے والے دھ کوں کا سلسلے شروع ہو گیا۔ و تفے و تفے ہے اگ کے شعلے بلند ہوتے اور دھا کوں کی شدت بڑھتی جاتی۔

رخ كوركه يورك جانب كيا اورشير مين داخلے سے پہلے بى خليل آبا دى مراك برگاڑيوں كوتيز رفقارى سے بھرگاتے نے گئے۔ مراك نوٹ مجھوٹ كاشكارتمى جم بشكل أيك تھنٹے مين ضيل آبا در مينجے۔وہاں پر ہم نے دونوں گاڑيوں ميں پيٹرول ڈلوابا۔ يانی اور ائل چيك كيا اور فيض آبا دکی طرف رواند ہو گئے۔ فيض آم دوكني من بميس مزيد 5 كفف كي مرك جكه جكه ZIGZAG اورأونى يجونى تنى فيض آباد شل داخل بوت سے بہلے بى جم ف كا زيال روك كراية سون نکال با میرے ساتھی نے ٹرک اڑھکاتے وقت ڈیزل سے بھرا (CANE) کین نکال کر آدھا ٹرک بیں ایڈیل دیا تھ اور آدھاہمراہ نے آپ تھ۔ ٹڑک سے باہر نکل کر اس نے ڈیز ل کوا گ دکھا دی تھی اس وجہ سے ٹڑک بیس ایک بھڑک اٹھی تھی۔ آ دھا بچا ہوا ڈیز ل ہم نے دونوں گاڑیوں کے عمر نڈیل دیواوراسے آگ لگا کر تیز تیز قدموں سے فیض آبادیل داخل ہو گئے۔ فیض آبا دیل رکٹے لے کرہم ریلوے اشیشن مینچے۔ بیس نے اپنے ساتھی کو سٹیشن کا جائزہ لینے کو بھیجا اس نے بتایا کرکوئی غیر معمولی سرگری وکھائی تیس دی۔ہم نے دو دو کی ٹولیوں میں کھٹ کے تین کھٹے تھار کے بعد لکھنو جانے والی ٹرین آئی اور جم سب ایک ہی ڈیے میں موار ہو تھے میں نے سب کوایئے بعل اور دیوالور تیار دکھنے کا کہا۔ائنے بڑے مشن کو کامیر بی سے یور کرنے اور قیصر اور حبیب کے بخیریت لوث آنے کے بعد جم کوئی رسک لیٹے کو تیار شہتے۔ ٹرین کے جینے کے بعد ہم نے گورکھیور سے بتوائے میٹڈوج کھائے۔ قیض آیا دسے لکھٹوتک مواسوکلومیٹر کا فاصلہ اس لیپنجرٹرین نے 5 کھٹٹوں ہیں طے كي لكصنو پہنچاتو رات خاصى وصل چكى تقى الليشن سے معلوم ہوا كردالى كى الرين صبح بجے ملے كى بهم نے رات كا بقيد حصدر بلوے ويتنگ روم بيل اى كر ارف كافيصله كياسيشن سے بى جم نے جائے اوركيك كھاكر بيوك مثائى سن 8 بج جم ٹرين ميں بنيشے اور شام محتے دہلى بينے - كوركھور سے دہلى فانتیخ

میرے ساتھی بھی وہاں و سے تصیب اور قیصر کو کامیا بی سے مشن کھل کرنے اور زئد و چے نکلنے پر بہت بہت مبارک باودی۔ میرے ساتھیوں نے بھی بڑھ بڑھ کرائییں گئے نگایا۔عارف اور تزیر بھی ہارے کمرے میں آھکے تھے میں نے حبیب اور قیصر کوکہا کہا بتنصیلاً وہ بتا کمیں کڑینکر کے لیچے سٹنے کے بعدو پسی تک ان پر کیا ہی اور کس طرح وہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے چونکہشن کا بیانتہائی خطرنا ک حصہ انہوں نے سرانجام دیا تھ ہیڈ میں ان دونوں کی زہونی ہیں ت کردہ حالات کوائے الفاظ بلے تحریر کررہا ہوں۔ حالت كتسل كويرقر ارر كف كيك دبلي بين جارى عدم موجود كى كروميان جين آئ وا تعات بيان كرماضر ورى جيسا مون ما كستان سے جورى ڈ ک کا سسدتو میری درخواست پر منقطع ہو چکا تھالیکن پاکستان سےٹر آسمبلر پرایک روز کے وقفے سے دیکی میں جارے دو ساتھیوں ہے ہی ری و کہی کا پوچھ جاتا رہاتھ۔اس مشن کے متعلق میں نے شاتو اپنے سینئر زکو پچھ بتایا تھا اور نہ بی ان سے اجازت کی آئیل تو بیجی علم نہ تھ کہ ہم کس مشن کے ئے کہاں گئے ہیں یا کتان سے میرے ساتھیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مقررہ وقت برصرف با کتان سے آمدہ پیغام وصول کریں اورخو دکو کی پیغیم ٹر انسمیت شکریں ۔ آئیں یہ ہدایت بھی کی گئے تھی کہ دبلی والیسی پریٹس پاکستان ہے آئے والے ٹر انسمیٹر پیٹیام کوا چی موجودگی ہیں وصول کروں کیونکہ کو کی بہت ضرور ک اوراجم ہدایت مجھے دی ہے۔

تک ہم نے مشن کے متعلق اپنے جانیاز ہیروز عبیب اور قیصر سے کوئی ہات نہ پوچھی تھی دہلی اشیشن سے میں نے تین لڑکوں کورخصت کیا اور قیصر کوہمراہ کے کر ساتھیوں کے گھر آگیا یہ زات بھی ہم نے غاموثی سے بسر کی ۔ باوجود بے عد اثنتیاق کے بٹل نے حبیب اور قیصر سے مثن کے متعلق کچھانہ ہو جھ ۔ میں جا نتا تھ کہ آئیں TENSION کے جال سے نکلنے کیلئے آرام کی ضرورت ہے دوسرے روزش ناشنے کے بعد میں نے آئیں اپنے کرے میں بدیو۔ حبیب اور قیصر سے جب بین نے مشن کے دوران پیش آنے والے واقعات اپو چھے تو و ہال موجود جم سب ہمد تن گوش تھے۔حبیب نے ہوت نشروع ک ۔ اس نے کہا کہ گیٹ پر ٹینکر کے رکتے ہی قیصر اور میں نہایت آسانی سے ٹینکر کے نیچے بیٹنے گئے ۔ قیصر نے تو فوری ٹینکر کے نیچے گئی اسٹیل پیپ میں سوراخ ڈھونڈ کران میں راڈ پھنسا کراپئی بیلنس نٹ کرلیں۔ جھے سوراخ ڈھونڈ نے میں دفت پیش آرہی تھی۔ قیصر نے میری مد د کی اورموزوں سور خوں بیں میرے راؤ ڈال کرمیری بیکنس ان بیل نٹ کردیں۔ہم دونوں کو بیکنس پر لیٹے بشکل چند بیکٹر ہی گزرے تھے کہ بھ تک کھنے کی آو ز آئی ورٹینکر چل ہڑا۔ ائن ٹینکس کے قریب جا کرٹینکر رک گیا۔اندازے کے مطابق وہاں ٹینکر پر پیٹرول لوڈ کرنے بیل تقریباً آور کھنٹدلگ تقدوہ چ من سی صورت میں گزارنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ماری اس عالت بیل موجود گی کوئی نے ٹوٹ بیل کیاا ورٹینکر بیل پیٹرول مجرنے کی او ز ے کی دی تو جم نے پیلٹس پر لیٹے لیٹے اسے اوورال بین لئے۔دونوں نے دو جم تکال کر بینڈی ٹیپ کے ساتھ نہایت مضبوطی سے بینکر کی پدید کے س تھ جب ں کردیئے۔اور بینڈ کئے میں سے بموں کو جا رچا رہتائف جگہوں پر لگا کر آئیس اتنامحفوظ کر دیا کہ قرکے دوران سڑک پر جھٹکوں کی وجہ سے بم گرنہ و کیں۔ ہمیں اب صرف ہموں کی ٹائمنگ سیٹ کرنی تھی جو ہم مزل پر پہنچ کر ہی سیٹ کر سکتے تھے۔ سیفٹی ہیلنس نے ہمیں جنگوں سے گرنے سے کے بعد آئی۔وہاں سے کلیئرنس کے بعد ٹینکر اسکے جل بڑا۔ دوسری چیک بوسٹ تقریباً 20 منٹ بعد آئی۔ہم اس سارے سفر کے دوران صرف سوک ورع رات کی پانچ جے فٹ بلندی تک بی دیکھ سکتے تھے۔دوسری چیک پوسٹ سے کلیٹرٹس کے تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد ٹینکر ہائیل جانب مز ۔ ب برے ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب کھڈتے۔ سوک کے دونوں جانب خار دارتا رکی بہت گھنی با ڈھائی ہوئی تقی پینکرنے اس موک بریدی ر ق رکم کر دک کیونکہ سامنے سے بھی جیپ اورٹرک آ رہے تھے۔ سرٹ ک پہاڑی کے ساتھ ساتھ ال کی گولائی کے ساتھ دی گھوم رہی تھی۔ ہمیں ایس محسول ہوئے لگا کربرٹرک اب ڈھلوان ہے کچھ بی دیر بعد ہمارے آیک جانب پہاڑی اور دوسری جانب ہموارز مین آگی اس ہموارز مین پر بنا ہوا رن وے ص ف دکھا کی دے رہاتھ جو پہاڑی میں جا کر تم ہوجاتا تھا رن وے آنے سے پہلے ہی ٹینگر ایک مرتک میں داخل ہوا اور تقریباً ہومیٹر جا کررگ گیو ہم ئے بھوں ہر 20 منٹ دینتھ کا ٹائم سیٹ کیا (ان بھوں میں زیادہ سے زیادہ 59 منٹ بعد پھٹنے کا وقت سیٹ کیا جاسکتا تھا ) 'تنی وہریش ٹینکر سے پیٹر ول سر تک میں ہے نینکس میں منتقل کیا جائے لگا۔ ہمر تک میں بل سے روشن کی گئی تھی جوہا ہر کی روشن سے بہت کم تھی ہم نہایت آج شکی اور بغیر کوئی آواز بیدا کے ٹینکوں کی دوسر ک جانب سے ٹینکر سے ہاہر نکلے ہم نے دیکھا کہ پیرنگ آگے جا کر پہا ڈیٹن کھدے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں ختم ہوجہ تی تقی م رے اوورا ل پہتے ہوئے کی وجہ ہے ہم پر کسی نے شک تبیس کیا اور ہم اس ہال تک پہنچ گئے۔وہ ہال اتنا بڑا اتفا کہ اس میں جہازوں کے کئی بیٹر س ج کسے۔اس بال میں دوتین مختلف اقسام کے جنگی جہاز کھڑے تھے۔ان جہازوں کی یار کنگ میں بکل کی بہت زیادہ روثنی نے دن سے جانے کا ساب پید کرد کھ تھا۔وہاں پر درجنوں میکنیشن ہمارے جیسےادورال پہنے جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کررہے تھے۔ بیس نے اپنے دوسرے بم میں ب سے 15 منٹ بعد کا ٹائم میٹ کیا اور جہازوں کی طرف چل ہڑا۔ جب میں ہال کے تقریباً نصف تک پہنچا تو مجھے سرنگ کاوہ وہا ٹہ دکھ کی دیا جس میں مید نی رن وے داخل ہوتا تھا۔ سرنگ میں تقریباً ایک کلومیٹر رن وے ہنا ہوا تھا۔ اس پوائنٹ سے بینگر میں کھڑے جہاز فیک آف کے لئے اشارٹ ہوتے تھے اور سرنگ سے نگلنے تک ان کی رفنار اتنی پڑھ جاتی ہوگی کہ میدائی رن وے کا پچھ حصہ ہی طے کرکے وہ تحویر واڑ ہو جاتے ہوں گے۔ میں

جہ زوں کی طرف بیروچ کر بڑھا تھا کہ کی بھی جہاز کی کاک پٹ میل موقع دیکھ کر بم چھینک دوں گااور بیرموقع مجھے بہت جلد مل گیا۔ بیل بم یک جہاز

میں بچینک کرقیصر کی طرف متوجہ ہواو واس بال میں سات آئھ حصوں پر منقتم میمنٹ کے اندرنگی بہت جچیوٹی چوڑائی کی ریل کی پڑو بوں کو و کچے رہو تھے۔جو

رن وے و لی سرنگ کے ہال میں خاتمے کے قریب ہی ایک پیڑوی میں شامل ہو جاتی تھیں اوروہ ایک پیڑوی ایک سرنگ میں جلی جاتی تھی۔ ہم نے جو

نائم ٹینگرو کے بھوں میں سیٹ کیا تھااس میں اب صرف 9 منٹ ہاتی تھے۔قیصر نے سر گوشی میں جھے کہا کہ یہ پیڑ یاں یقیناً جہازوں میں بم ارو نے ولی

ٹر ایوں کینئے بی بین اور سرنگ میں داخل ہوئے والی پیڑ کی ARSENAL تک جاتی ہے میں نے اس کو بہت سمجھایا کیکن وہ ندمانا اور اس سرنگ میں

و خل ہوگی ورمیں ٹینک والی سرنگ ہے ماہر جانے کوچل پڑا۔ قیصر نے سرنگ میں کیا کیا ہے ای سے یو جھنے۔

تیصر نے بتایا کہ میں وفت کی کی کے باعث سرنگ میں داخل ہو کر بھا گئے لگا۔ بید پیڑ کی ایک جگہ ختم ہو جاتی تھی وہاں بھی ایک بڑ می سرنگ جس میں ٹڑک آسکیں بنی ہوٹی تھی۔ جیاں پڑوی ختم ہوتی تھی وہاں تر شب سے مختلف سائز کے بم اور را کٹ بیئنگڑوں کی تعدا دیٹں پڑے تھے جن کی نگر نی پر دو يئر فورن كے كارة اوراك افسر تفاتينوں نے اوورال بهن رکھے تھے۔دونوں كارة سلى تھے جبكہ افسر كے ياس ظاہرى طور يركوكى اتف يہ مظر نداتا تف وورال کی وجہ سے جھے گارڈ ز تک ویجنینے میں کوئی دفت نہ ہوئی۔ میں ایک گارڈ کے قریب گیا اورا نتائی غیرمنو قع طور پر تیجر ہے اس کی شدرگ کا ٹ دی۔ ہم پر میں ئےصرف 10 منٹ کاوقفہ سیٹ کیا تھا میں نے بیک وقت اپنا ہم بھوں کے اسٹاک کے ساتھ رکھااور گارڈ کی اشین گن تھا کی۔ اس س رے وقعے کا دوم کارڈ کوال وقت بیۃ چلا جب میں اس کے انتہائی قریب پھٹٹی چکا تھا۔ میں نے اسے بھی تیجر سے واصل جہنم کیا۔ان کے افسر نے دوسرے گارڈ کاحشر دیکی کراپنے اوورال کی زیکھول کرور دی میں سے پہتول نکالنا جایا۔ پہتول کووہ ابھی یوری طرح سے نکال بھی نہ سکا تھا کہ میں نے شین کن ہے اس پر تین جارگولیاں چلا کرا ہے وہیں ڈھیر کر دیا اور خوداس پڑے سرنگ کے دہانے کی طرف بھا گنا شروع کر دیاسرنگ ہیں شین کن چنے کی آواز کی گنا پڑھ گئی تھی کیکن کوئی آواز کی ست کا قبین نہ کرسکا تھا۔ دہانے پر دوپہرے دار کھڑے تھے۔ جھے اوور آل پہنے اور ہوتھ میں شین گن لئے دکھے کروہ جھے عملے کا بی ایک فر دہمجھے اور جھے ہے ہو جھنے لگے کہ اندر گولیاں چلنے کی آواز کیسی تھی۔ اتنی دیر میں، میں بھا گئے کی وجہ ہےا ہے چھولے ہوئے سائس پر قابو ہا چکاتھا میں نے آئیں کہا '' کیا تنہیں اب تک خبر نہیں ہوئی ؟'' وہ دوٹوں سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھیکر بیک وات ہوئے او بیمیں کوئی خبر میں "اور میں نے انہیں اشین کن کی گولیوں سے اندرونی خبر دے دی۔ سرک بر پہنے کر میں ٹینکر کے واضے و ی سرنگ کی طرف جد گا کیونکہ حبیب ای سرنگ ہے ہا ہمرائے کیلئے چلاتھامرنگ کے دہانے کے قریب ہی حبیب میر انتظارتھا ہم نے ڈرکوں اورجیبوں ک ی رکنگ کی طرف دوڑ گائی ابھی ہم اس یارکنگ کے نز دیک ہی پہنچے تھے کہ میں پہلادھا کہ سنائی دیا۔ہم بھا گم بھاگ یارکنگ بیس کھڑے ایک ٹزک کی طرف پنچے بڑک میں بیٹھنے ہی کھے تھے کہ دوسرا دھا کہ وااوراس کے ساتھ تیسرا دھا کہ ہوااور پھرتو دھاکوں ہشعلوں کا سلسلہ بندھ گیا۔ ہیں ئے ٹرک ٹیل چانی نہ ہوئے کی وجہ سے اس کے ڈلیش پورڈ سے تا ریں نکالیس اور آئیس جوڑ بی رہاتھا کیڑک تحرانے لگا زمین ال رہی تھی بیائل ڈینک یا \_ARSENA میں بہوں کے میلنے کی وجہتی ہم نے ٹرک اشارٹ کیا اور تیزی سے واپسی کیلئے رواند ہوئے اچا تک ایک کانوں کے بردے ی ڑے وال انتہائی شدید دھا کہ ہوا۔ دھا کہ غالبًا عدت سے ARSENAL میں رکھے ہموں کے بیک وفت کھنٹے سے ہواتھ اس دھ کے نے زمین ۔ کوا سے جنجوز اگر جارا ٹرک کی نٹ ہوا میں اچھلا ہو ی مشکل ہے میں نے اشتیر تگ پر قابو رکھا۔ ابھی ہم مرد ک کے موڑ کے اس جھے تک نہیں پہنچے تھے۔ جہاں سرنگیں ابھوں ہے اوٹیل ہوتیں کہ تینوں سرنگوں سے بیک وقت آگ کے شیعلے نکلے۔ زبین مسلسل تفرقحرا رہی تھی اور دھا کوں کاسیسہ ج ری تھے۔ آگ کی صدرت جمیں ٹرک بیل بھی محسوس ہوئی۔ بیل نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی پہلے بند پیریر کو تیز رفتار ٹرک نے تو ڈویا۔ میس اور کا مونی کے رہائش زمین ملنے اور دھاکوں کی وجہ سے با برنگل آئے تھے۔ میں ٹرک کے ایکسیلیٹر کو دہائے جارہا تھا دوسر ابیر پر بھی ٹرک سے تو ٹرتے ہوئے ہم RESTRICTED AREA سے با برنگل آئے۔ آگے آکر دوشائے کے قریب آپ انظار میں کھڑے تھے۔ جبیب نے کہا ''مرآپ نے آگ کے شعبے اور دھویں کی جو بلندی دیکھی تھی۔وہ اصل کاعشر عشیر بھی نہتھی۔ کیونکہ درمیان بٹس پہاڑتھا جو پچیرہم نے دیکھاوہ تو تیا مت صغری تھی۔اس شدت کی آگئتی کرانسا نوں سمیت ہر نے یقینا را کھ کا ڈھیر بن گئی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک عجیب حقیقت بنانا جا بتا ہوں۔اس مشن میں کام پی اور ہیرو بننے کا سبراحبیب قیصر کے سر پر اور قیصر حبیب کے سر پر ہائد ہنے کی کوشش کر رہاتھا۔ دونوں کا پہ کہنا تھا کہ دوسرے کے بغیر پیمشن مجھ کامیاب نہ ہوسکتا۔ ان دونوں نے فی الحقیقت اپنی جان کی ہا زی لگا کر ہمارے چیف سے لے کر ہرمتعلقہ فر دکے ادھورے تحو ب کو یور کیا تھا۔ ہ ری شہرش اورتعریف کےعلاوہ ہا کستان ہے اس مشن کی کامیا بی کی تصدیق کے بعد ان دونوں کو تصوصاً اورمشن میں شامل ساتھی ٹرکوں ورجھے کیا نعام مدان کے متعلق صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہوہ ہم سب کی تو تع سے کہیں زیادہ تھا۔سب سے زیادہ تعجب اس مات برتھ کہ بھارتی حکومت ور بیز فورت نے اس تناہی کو ہالک دیا ہے ہم سب اخبارا یک چفتے تک کھٹا لتے رہے کیکن استے بڑے واقعے کی کوئی خبر کسی اخبار ایک چفتے تک کھٹا لتے رہے کیکن استے بڑے واقعے کی کوئی خبر کسی اخبار میں موجود تہ تھی۔ صرف Times of Ind a نے ایک اداریہ The mass pyre inmountain کے عنوان سے شائع کیا جس میں ہوائی اوے پر تبای کا ذکر بڑے میں طانداز میں کیا گیا تھا۔اس کی مینی وجہ بیٹی کہاس واقعے کی تشہیر کرنے سے بھارت خود اپنی ناال سیکورٹی کوشلیم کرتا اورائے مند پرخودهما نچے مارتا۔ ہندو کی تو خومیں ہی ہے ہے کہ اپنی غلطی کو بھی تنامی کرتا اور پیشہ خود کو سیح قابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شمیر میں ب جھ ل کھے زید دہ بھارتی قوج کی موجودگی کو بھارت کا سی اقترام قرار دینا، جونا گڑھا ورحیدر آبا دیراس لئے قبضہ کرنا کہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے ورکشمیر میں ممل نوں کی اکثریت کونظرا نداز کرہے اس وقت کے بھارتی مہاراجہ ہری تنگھ کے الحاق کووجہ بتا کر قبضہ کرنا بھارتی وہنیت کی بھر پوراور عمدہ عکا سی کی بہترین مثال ہے۔

ج تا تف اور تذریر ہر جور ک میز بانی کابو جو ہے تا تھا۔ میں نے گئی بار تذریر کوان بلاوجہ کی میز بانی سے رو کئے کی کوشش کی کیکن اس نے ہر با تطعی نکا رکر دیہ۔ گورکھیورہے و نہیں پر ہم گزشتہ 24 تھنٹے ہے اس کی میز بانی ہے قیض باب ہورہے تھے۔ شام کوسب سے رخصت ہوکر میں اور قیصر سڑک پر آ گئے۔ہم دونوں نے اپنے اپنے سوٹ کیس دولیکیوں میں رکھا ورقیصرا پے گھر اور میں اپنے ہوٹل روا تہ ہوا۔ ہوٹل میں میرے لئے کی روز پہلے کا کرنل فخکر کا پیغے مہموجود تھا کہ میں اسے فوری ملوں۔اگلی میں نے پاکستان جانے والی ڈاک کے لئے اس مشن کی کممل رپورٹ مکھی جس میں بیہ بھی لکھا کہ بھ رتی حکومت نے استے بڑے حادثے کوبالکل دیا دیا ہے اور اس حادثے کے متعلق کسی اخبار میں کوئی خبرش نع نہیں ہوئی۔ اگلے روز ٹر آسمبر پر رابطے کے وقت میں ساتھیوں کے گھر جلا گیا۔مقررہ وقت پر یا کمتان ہے رابطہ واتو حبیب (نمبرٹو) نے نہایت مخضر پیغ م دیا کہ گروپ ا بیڈراور دونوں ساتھی واپس آ گھے ہیں اور گروپ ابیڈریہال موجود ہے۔ اس کے جواب بیل بیا کنتان سے جھے ہدایت کی گئی کہ تقصیلی رپورٹ ڈ ک کے ڈرلیے بھیجوں۔مزیدیہ کہ نے راستے سے ڈاک لانے ، لے جانے والوں میں سے رکھ بارڈر پر پکڑے گئے ہیں۔اس لئے پہلے رستے سے پہلے وا کے کوریئز سے آئندہ جھے کوشام 4 بیجے آخری مرتبہ کے Contact spot برطوں۔لاہور کے رہے آئے والے کوریئز اگر دکھ کی دیں تو ان کی تظروں میں نہ آؤں وہ زخمن کی حراست میں ہیں کیمٹن ارشد سے ملاقات کے دوران میرے جن ساتھیوں کوان کور بیئر زئے دیکھا ہے۔وہ بھی ان کی نظروں سے بچیں۔ یا کستان سے ہمیں ٹراہم پر برمفصل ہدایات ملتی تھیں۔ بھارتی انٹیلی جنس بقیناً اس فرکوئنس پر انہیں تیج کرتی ہوگی۔ یہ کستانی ٹراکسمبٹر کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔خطرہ صرف ہمارے ٹراکسمبٹر سے پیغام بھیجتے وفتت تھا۔للہذا ہم اپنا پیغام زبادہ سے زیادہ ایک منٹ کیلئے ٹر نسمٹ کرتے تنے اس مختصروفت میں ہمارے Trace ہونے کا کوئی ا مکان نہ تھا۔ تھورکھیور کے متعبق جمیعلو مات آئندہ دوماہ بیل حاصل ہو تعیں۔قار تعین کے لئے تشکسل کی غرض سے پہاں لکھ رہا ہوں مختلف ؤ رائع جن میں کرنل فنکر بھی تھ ، جھےمعلوم ہوا کہ گور کھیور کے مرکز ی شہر ہونے کی وجہ ہے اس خفیدا ڈے کو گور کھیور کا اڈ و کہا جاتا تھ جبکہ یہ درحفیقت گور کھیور ہے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر چندوال کے قریب بنایا گیا تھا۔اس اڈے کارن وے مہندوال کی طرف تھا اور رہائش کالونیاں اور میس وغیرہ یہ ڈک

ث م تک میں ساتھیوں کے گھر جیٹیا رہاا ورہم اس جان لیوامشن کی بھیل اور کھمل کامیا بی کے متعلق یا تنیں کرتے رہے۔ ساتھیوں کے گھر میں آکٹر

پرو روں ہے ہے رہے۔ یہ متند طد عات بھی ملیں کہ ہماری کارروائی کی وجہ ہے پہاڑے اگر رموجو دتمام لوگ، جہاز اوراسلیر را کھ کا ڈھیر بن گئے۔اس حادث کی وجہ کا تعین کرنے کے لئے اعلیٰ سطح کے پیش بنائے گئے۔لیکن کوئی کمیشن بھی حتمی جنبے پر نہ پہنچ سکا۔ یہ ہوائی اڈو اٹائی کے بعد قریب ایک سال تک بندر ہا۔ یہ سب ہو تیس مجھے بہتے اور پاکستان واپس کوئینے ہے پہلے ٹیپال میں معلوم ہو تیس۔ اسمندہ جنبے کو مجھے پہلے والے کور بیڑ سے ملنا تھا۔ میں نے Times of india کے اس شارے کے کئی پر چے قریبے تاکہ پاکستان بھی سکوں۔ اس مشن کی مفصل رپورٹ بھی تیار کی۔ ہماری وہ کی سے غیر موجودگی کے دوران بیثونت سے جفتی ڈاک موصول ہوئی تھی۔و وہ بھی وہ کی میں رہ

ج نے و لے ساتھیوں نے تیار کرر کھی تھی۔اس بار جاری ڈاک کا پیکٹ خاصا بڑا تھا۔ میں جعرات کوکرنل تھرسے ملئے گیا۔حسب معمول اس نے

سروسز کلب کے ان میں محفل ہجا رکھی تھی۔رسی علیک سلیک کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے کا روبا ربی سلسلے میں مہم تک اپنے میرسی دہلی

اس جانب گورکھیور کی طرف نتے۔سرنگیں میندوال کی جانب تھیں۔اس اڈے سے فیک آف کے بعد جہاز تر بیتی اور (Routine) روٹین کی

سے غیر ما ضری کے دوران اس کا ہوٹل میں بھیجا ہوا پیغام والیسی پر ملاء سو حاضر ہو گیا ہوں۔ کرنل شکر جوا پنی کری پر نیم دراز تھامیری ہات خاموشی سے سنتار ہا۔ بیں نے بات نتم کی تو وہ کری پر سیدها ہو کر بیٹھ گیا اور سر گوشی کے انداز میں بولا ' کیا گورکھیور بھی سجے بیٹے ؟ '' کرنل فنکر کی زیانی گورکھیور کا نا م من كرمير ، روكين كور مي و مين في حوال برقابويا في كورى كوشش كى ليكن نا كام رما - بل خاموشى سي كى ما عرص چند سے و بھتار ہا۔ النینا کرنل شکر نے بھی میری اس حواس ہا تھنگی کومسوں کیا ہو گا۔ اس نے ٹھنڈے یا ٹی کا گلاس میرے سامنے رکھ دیا ہے میں عثا خٹ لی گیرہ حوس وراہی ل ہوئے تو کرنل شکر کے چیرے پر بلکی ک سکرامٹ دیکھی۔ میں نے حوال مجتمع کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں جمبئ سے والیسی پر گور کھیور بھی گیا تھا۔ جھے وہاں اپنی جائے متعارف کرانی تھی۔ میں نے اسے جواب تو دے دیا لیکن میری زبان لڑ کھڑا رہی تھی۔میری اس حاست کو کرنل فحکر گہری نظروں سے دیکے رہاتھا۔اس نے چند کمجے تو قف کیااوراس سرگڑی کے کہجے میں بولا' 'تم ونو دہویا نوید۔ جھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔میرے لئے توتم صرف ونو دہو۔جو کام بھی کرو پوری احتیاط ہے اور دیکیہ بھال ہے کرؤ'۔ یہ کہد کروہ جیپ ہوگیا اوراپنے لئے نیا جام بنانے لگا۔ کرنل فتکر سے اس فقرے نے میرے یو ی مشکل ہے بحال کئے ہوئے حوال پھر درہم پرہم کر دیتے۔ میرے دل و دماغ میں زبر دست اپھل مجی ہو کی تھی۔میرے لئے اس کی ہاتیں انتہائی غیر متو تع تھیں۔میں اس مجرم کی طرح اس کے سامنے جیٹھا تھا جس کے جرائم یکافت بے نقاب ہو بیکے ہوں وروہ پٹی سزا سننے کا منتظر ہو۔ کرنل شکر میری اس حالت سے خاصا محظوظ ہو چکا تھا۔اس نے اپنااصلی لب ولہجہ افتیار کرتے ہوئے کہ '' جھے یک off o a کام سے گورکھیور جانا پڑا۔ بیس نے تہمیں وہاں دیکھا۔ تہما رے ساتھ دو تین اور آ دی بھی تنے۔ بیس جیپ بیس جی وُنی جارہ تھا اس ئے تھم نہ رکا۔ بین گور کھیور میں دوروز رہااوروالیں وہلی ایک ایک اے کڑل محکرنے اب وہی پہلے والی بٹسی نداق کی ہاشک شروع کر دیں۔ بیس نیم دی ے اس کا ساتھ دینا رہاء کیکن میرے دماغ میں اس کے کے ہوئے الفاظ مسلسل کو شخینے رہے۔ ' متم ونود ہو یا نویدا ورجو کام بھی کرو پوری احتیاط ور و مکیے بعد ل سے کرو''۔ بوے واضح اور صاف الفاظ میں میری اصلیت اور اصل کام کاا سے علم ہوجائے کامطلب لئے ہوئے تھے۔ دور ن گفتگورئل نے شاید میری بدعوای کو دورکرنے کے لئے پھر گور کھیور کا ذکر شروع کر دیا۔ ' ونو دکیا تہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں گور کھیور میں كياحاد شره وا" مير انى بين مريلان براس نه كها كه وبال اير فورس كايك خفيه بوائى الاسم يراحا تك الك جورك التي جس في جهازوس، استهرف شه ( Arsena ) أورا كل نينكس كونيمي تأفاناً التي لبيث مين ليا أور دوسوت زيا ده Airforce personnels كهر أوسب يجه جل كر ر کھ ہوگی ۔اس ہوائی اڈے پر سیکورٹی اتن سخت تھی کہ تخریب کاری کاؤرا سابھی امکان ٹیس ۔عینی شہادت دینے کوبھی کوئی زندہ نہ ہی ۔صرف ایک ٹرک جائے حادثہ سے نکل سکا جودوسیکورٹی ہیر ہرز کوتو ڈتا ہوا Restricted area سے باہر آبا ہرف اس کا ڈرائیوراس حادث کا عینی شہرتھ کیکن اپنی حوس به ختلی مین ٹرک پر کنٹرول شدر کھر کا اورٹرک کھٹر بیل لڑھک کرڈ رائیورسمیت جل کر را کھ ہوگیا۔ یہ عاد شدہ نیناً بیئر فورس ۲۰۱۸ کی

غفست کی وجہ سے پیش آیا ہے''۔ کرنل تھوڑی دیر کو جیب ہوا اور پھر سوالیہ انداز بیں پولا۔'' ایک بات السی ہے جواس عاد یے کونخر بیب کا رک کا نتیجہ قر ار دے سکتی ہے۔ حاوثے کے بعد گور کھیور کے دو آدی ہوائی اڈے والی سڑک پر بیپوش بائے گئے۔ان کے بیان کے مط بن اس روز ن کی گاڑیں پستول دکھ کرچینی گئے تھیں اورانہیں سروں پرضرب پہنچا کر بیپوش کر دیا گیا تھا۔ان کی دونوں گاڑیاں قیض آبا دیے قریب جی ہو کی میں۔ ن دونوں کے بیان کے مطابق وہ استے حوال با خند سے کہ گاڑیاں چھنے والوں کو اچھی طرح سے دیکھے نہ سکے۔ان کے بیانات سے صرف ایک ۵۔ ۵ مد کدان میں ایک آدمی گوراچٹا اور لیے قد کا تھا'' کرنل میہ بتا کر پھر جیپ ہوگیا اور میری طرف دیکی کرمسکرانے نگا۔وہ غالبًا میری پریشانی ست عف اندوز ہور ہوت چراجا تک بولائونو دے کیا ہے جیب اتفاق تین کہم بھی گورے بے اور لمبے قدے ہواور حادثے کے دنوں بل کورکھیور بیل ہی ہے''۔میرے لئے اب غاموش رہنا محال تھا۔ میں نے بھی سکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔کرنل صاحب اگر آپ کو جھے ہم شک ہے تو گھر چکڑو کیوں نبیل دیتے۔ کرنل کھلکھلا کر نیس پڑا اور ہولا' مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہتم وہ گورے چنے اور لیے آ دمی نبیل ہوجس کا ذکر دونوں کا رہ کا ن ے کیا ہے۔ بھارت بین الی مشابہت تو ہزاروں لوگوں میں ہوسکتی ہے۔ میں نے تو محض غرا قابیہ بات کی تھی۔ ہیڈ کوارٹر بین اس حادث کی جو ر پورٹس آئی ہیں میں سے نو ان ربورٹس کی بنام جمہیں سب واقعہ بنایا ہے۔ایئر فورن والوں نے نو اپنی نا املیت اور کمز ورسیکورٹی کو چھپانے کیئے اس ہ دیے کی خبر اور تفصیلات کو دما ویا ہے تہمیں او گاہ کرنے کے لئے بیرتفسیلات تمہیں بتائی ہیں' اس کے بعد کرنل نے ادھرادھر کی ما تنس شروع کر دیں۔ بنب دو تھنٹے بعد میں نے کرئل سے اجازت جا بی تو اس نے اٹھ کر ہاتھ ملایا اور سکراتے ہوئے پھرمر گوشی میں کہا'' میں نے تو یہ ہاتی شہیں س سے بتا کی ہیں کہ جیس حادثے میں ہونے والے اُتصان کا پورا اندازہ ہوجائے''۔کرٹل نے ابناچیرہ میرے کان کے قریب کرتے ہوئے کھر سر گوشی میں کہا''' استدو بھی گورکھپور شہ جانا۔ بیں کرتل ہے رخصت لے کروالیں ہوٹل آگیا۔ میرے دل ود ماغ میں مجی الپحل میں اضافہ ہو دکا تھا۔ ک و عث میں ساری رات موشر کا۔ کرئل کی باتوں نے مجھے بالکل Abnormal کردیا تھا۔ گار دن جمعہ تھے۔مقرر ووقت میں ڈاک کا پیکٹ لے کر پہلے والے کوریئر سے ملنے چلا گیا۔ میں بھی مسلح تھااور میراا یک ساتھی بھی جھے کورویئر سے ملنے جلا گیا۔ میں بھی مسلح تھااور میراا یک ساتھی بھی کورویئے کے نے ہمراہ تھ۔کرنل شکر سے حاصل شدہ معلومات بھی بیں نے ڈاک میں شامل کر دی تھیں مقررہ جگہ بر کوربیز ملااور ہم نے اپنے پریکوں کا تبویہ

کیا۔ ٹریڈنگ کے دوران دی گئیں بدایات کے مطابق میں نے استدہ ڈاک کے تباد کے لئے ٹی جگہ نیاوقت اورٹی تاریخ کا عین کیا۔ جس کا

صوں طور پر عمصرف جھے اور کور بیئر کو ہونا تھا ہیں نے اسے بیجی کہا کہ جھے سے ملاقات کے وقت و وخود اکیلا آئے ،ایے کسی ساتھی کوہمراہ ہر گزند

ل ئے۔ اس کوریئز کو چونکہ میرے ساتھیوں کے متعلق پچھلم شتھالبذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ائندہ صرف میں ڈاک کے نیا دلے سے لئے جاؤں گا ور

میر کے ساتھی کوریئر کی نظروں میں آئے بغیر مجھے کور دے گا اور ہر ہا رمختلف ساتھی میرے ہمر اہ جائے گا۔ میں نے ساتھیوں کو پیھی بتا دیا تھ کہ گر

ہ کے ابوروائے کوریئز کودیکھیں تواس کی تظروں میں آئے بغیر کم ہوجائیں۔ کیونکہ وہڑ اُسمیز مینے کے مطابق بھارتی حراست میں ہے۔

" رُنْل تُنكر سے گور كھيور كے متعلق ہونے والى گفتگوسے جہاں بھے ہوائى اڑے كى تباہى كى تفسيلات ملى تھيں وہاں اس نے Between the lines جھے یہ بھی بتا دیا تھ کہ بھارتی انٹیلی جنس موٹروں کے مالکان کی شناخت کے مطابق آیک لیے قداور سفیدرنگ والے کی تلاش میل تھی۔ یہ تینی مرتف کہ کاڑیں جد کر حادث کے ذمہ دارلوگ فیض آبا دمیں بی نہیں رہ گئے تھے بلکہ وہڑین کے ذریعے یا تو گورکھپور سے ہوتے ہوئے مظفر ہیور کی طرف گئے ہیں یہ مکھنوگی طرف بیعین کرنے کے بعد مظفر یور کی طرف جانے والوں کی منزل نیمال ہوسکتی تھی دوسر ی طرف کھنو جانے والے کان یو راور پھروہ پ ہے جورت کے کئی جھے میں جا سکتے تھے۔اگر گزشتہ ڈیڑھ سال کے دھاکوں کو پیش نظر رکھ کروہ تفتیش کوآگے بڑھاتے تو دہلی میں نیوایئر مانٹ ایسر یورٹ ور 26 جنوری کے دھاکوں کی وجہ سے اپنی تفتیش میں وہ دہلی کومرکزی حیثیت دے سکتے تھے۔ کرنل شکر کا جھے آئندہ می طارینے ور گورکھیور نہ ج نے کامشورہ دینا بھی اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ انٹیلی جنس والے بوری تندی سے جاراسراغ لگائے کی کوشش کر دہے تھے۔دوسری طرف پاکستان سے موصولہ ٹرائسمیٹر پیغام ہیں پرانے کوربیئر کے ذریعے پرانے رہتے ہے ڈاک جیجنے کا سلسلہ دو ہارہ ٹروع کرنے ، لا ہورہا رڈ رہے آئے و ے کوریئر یہ اس کے ساتھیوں کے پکڑے جانے کی اطلاع اورخصوصی طور میر لاہورکوریئر کود کیھتے ہی غائب ہو جانے کی ہرایت کا واضح مصب تف کہ ل ہورول کوریز بھارتی ہارڈ رکے اندر پکڑا جاچکا ہے۔ وہلی میں اس کی موجودگ کاصرف ایک ہی مقصد ہوسکتا تھا کہ اس نے بھارتی تفتیش اواروں کے تشدد کی وجہ سے سب وکھ بک دیا ہے اوروہ تفتیش ادارے کے کارکنوں کے زیجے میں جمیں دہلی میں تلاش کر دیا ہے۔ان سب حال ت کے بیش نظر میں نے فیصد کیا کہ سو سے تر تسمیع ، پستو لوں ، گولیوں اور کیمروں کے اپنا اور ساتھیوں کے باس موجود مناسب سامان جس سے ہوری ثنا خت ہونی ممکن تھی ، ما رف کے گھر نتقل کر دیا جائے۔ جمعہ کے روز میں نے ڈاک وصول کی تھی اتو ار کے روز بیکام کر دیا۔عارف سے چونکہ ہما را ظاہر کی کو کی تعالی نہ تق ( پڑیر کے گھر میرے ساتھی رہجے تھے ) اس لئے اس کا گھر موجودہ حالات بیل محفوظ ترین تھا۔ عادف کے گھر دیکھے گئے سامان بیل بشیر مرحوم کی سیف <u>سے ملے ریو</u> لور پہنول اور گولیوں کے علاوہ ہم نے بھوں ہے بھراسوٹ کیس بھی ا**س** کے گھر منتقل کر دیا۔ میں نے دبلی میں اپنی اور ساتھیوں کی سکونت تبدیل کرنے کے متعلق بھی سوچالیکن ٹی جگہ ہمارے لئے زیا دہ غیر محفوظ تی موجودہ جگہوں پر رہتے

ہوئے جمیں دوسال ہونے کو آئے تھے۔ ساتھیوں کے محلے دار بھی انہیں کاروباری سیجھتے تھے اوران کی الی کوئی Activity محلے داروں کی نظر میں نہتی جوأتييں مڪلوک ہناسکتی ۔ مالک مکان تذ ہرا ورعارف بھی ان کی صفائی دینے کوموجو دیتے۔ادھرلودھی ہوٹل میں میر اطویل قیام میرے حق میں جاتا تھ۔ ہوٹل کائٹر م اٹ ف بھے جائے کے ہو باری کی حیثیت سے جانیا تھا اور اس کی گواہی دے سکتا تھا۔ ای ہوٹل میں میرے متعلق بوج تھ وہھے سے DM والے ایک ہار آ بیکے تنے اور انہوں نے بھی جھے Clear کر دیا تھا۔ لبذا سکونت تبدیل کرنے کا خیال میں نے دل سے نکال دیا۔ ساتھیوں کو ہیں نے موجودہ حال ت کی نوعیت اورمکنہ در پیش آنے والےخطرات سے آگاہ کیا اورائیں Red Alert پوزیشن میں رہنے کا کہا جوڈ د کرائے کے یاہر ساتھی کویش نے لودھی ہوٹل میں اینے فلور پر ایک کمرے میں شفٹ کرلیا تا کہ کس نا گیائی صورت میں وہ جھےکور بھی وے سکے اور ساتھیوں کو بھی بتا سکے۔ اب برے پاس صرف اسلحداور ٹراممبلر تھا جے ہم نے بہرصورت اپنے پاس رکھنا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو بیجی کہدویا کراگر ایسی صورت پید ہوج نے کہ آئیں اپنی گرفآری بیٹنی دکھائی دے تو Sitting Duck کی طرح بغیر مزاحمت کے گرفآری برگز ندویں بلکہ اسلیح کا بے دریخ استعمال کریں ۔گرفتاری کی صورت میں ہرتشدد موت تو لا زمی مقدرتھی اس لئے دعمن کوزیا دو سے زیا دو نقصان پہنچا کیں، میں نے آئییں کہا کہ ہے شک دعمن کے پندروہیں فراوگرفن رکرنے المنمیں کیکن صرف بیخواہ کے لئے ملازمت کرنے والے ایک دو گولیاں جلتے ہی جانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہندونو فطرحاً ڈریوک ہیں البذاا سلحے کا استعمال آئیں بھرگانے اورخو دغائب ہوجائے میں بہت مدودے گا۔ ا اب رے وال اب ناتو کوئی مخصوص مشن باتی تھا اور ندی پاکستان سے جمیس کوئی ٹی ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ حالات کے بیش نظر جم بھی جا ہے تھے

كه يجهدونت ولكل فاموشى سے كزارا جائے۔ ہمارى مركز مياں اب صرف ڈاك وصول كرنے ، بيجنے اور مقرره وفت پرٹر أسميعر پرپیغ م وصول كرنے تک محدودتھیں ۔ میرے ساتھی ہرروز ماسوااتوار کی شام بشیر مرحوم کے گیرج جاتے اورلژ کوں کوئز ہیت دیتے موسم گر ماشروع ہوکرا پے جوہن تک آچا تف مک 74 ء میں بھ رت نے راجستھان میں پو کھر ان کے مقام پر زمین دوز ایٹی دھا کہ کیا بھارت کے اس ایٹی دھا کے کو دنیا مجر میں کورت کی ہے۔ بھ رتی خبارات نے تو اس دھاکے کی خبروں کے ساتھ ساتھ یا کتان کو بھارتی نیو کلیائی برتری کی وجہ سے یا قاعدہ ڈرانا اوراپے عظیم بھارت میں ضم ہوج نے کی دشمکی آمیز نز غیبات دینی شروع کر دیں اور بیسلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ میں اورمیرے ساتھی بھی بھارتی ایٹمی دھاکے کی وجہ سے پژمر دہ ہو گئے۔آیک روز جنب ہم سب انتہے ہیے تھے، ہماری گفتگو کارخ اس ایٹی دھاکے کی طرف ہوگیا۔ بٹل نے ساتھیوں کو کہا کہ بھارت آیک جھوڑ دیل دھ کے کرے ہمیں کوئی فرق ہیں پڑتا۔ پاکستانی سائنسداں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے ہیں ہوں گے۔ماضی کی تاریخ کے اوراق ہمیں بناتے ہیں کہ برصغیر میں تیز وتند ہوا کیں ہمیشہ مغرب ہے ہی آتی ہیں۔ ہزاروں برس قبل اس علاقے میں آرین سے کیکر سفید بن ء سکندراعظم ، لودھی سلجوتی آنفتل غز نوی، قاندان غداماں مغل اوراحمر شاہ ابرالی تک سب مغرب سے ہی آئے اوراس علاقے کا تیا یا تچے کرتے دہے۔ ہم بھارت کے مغرب میں ہیں ور نثاء للہ وضی کی روایات کو پر قر ارز کھیں گے ہیرے ساتھی بھی لڑکوں کو کیرج میں ای طمرح ولا سادیٹے تنے۔ حالات ہالکل آیک پرسکون سمندر کی طرح تضیین میری چھٹی حس کہ رہی تھی کہ اس پرسکون متدرکے پیچھا یک بڑے طوفان کی آمد آمد ہے اور یہی ہوا۔ شير فتعار ول ئے زغہ میں یہ 6 جون 74 ءاورڈ اک لینے اور دینے کا دن تھا۔ کیریئر سے اس یا رہیں نے آصف علی روڈ پر ایک جوس کی دکان پر سہر چار ہے سنے کا طے کیا

## تق ۔جو ڈو کرائے کے ماہر میرے ساتھی کو جھے کوردیئے کے لئے ساتھ جانا تھا ہماری ڈاک کا پیکٹ بھی اس کے باس تھا۔ہم آصف علی روڈ پر یونے

ع ربے ای بھنے گئے اور جوس کی دکان سے پچھوفا صلے پرتیکسی چھوڑ دی۔ میں دکان کی طرف جینے لگا۔میرا ساتھی مجھ سے بیس پچیس قدم بیچھیے تقہ۔ہم ئے یہ طے کیا تھ کہٹن جوں کی دکان پر رک کر جوں کا آر ڈردوں گا۔اس دوران میر اساتھی میرے یاسے گز رقے ہوئے ڈاک کا پیکٹ ف موثی سے جھے تھ کرا گے بڑھ جائے گا اور ہیں کلومیٹر کے فاصلے سے جھے کوردے گا۔ بیل جوس کی دکان پر پہنچا اور ابھی جوس کا آرڈردے ہی رہا تھ کہ آ فا ن ناچ رو سطرف سے پندرہ سے زیادہ افر ادجھ پر جھیٹ بڑے۔ نہایت تیزی سے انہوں نے میرے ہاتھ میری پشت پر ہا تھ جے ورا تھوں پر سیاہ پٹی ہدے دی۔ جھے ایک گاڑی میں دھکیل کر دوافر ادبیرے دائیں ہائیں پیٹر گئے ، اور گاڑی تیزی سے چل پڑی بیرساراعمل ایک منٹ سے بھی کم و نت میں ہوگیا۔ جھے توسنطنے کاموقع ہی نہل سکا تھا۔ انینامیر اساتھی بھی اس اچا تک اور غیرمتو تع حملے سے پو کھلاا گیا ہو گااور اس سے پہنے کہ وہ جھے کور دے سکے گاڑی جھے لے کر جا چکی ہوگ۔اس کے پاس ڈاک کا پیکٹ بھی تھا جس کا تحفظ اس کی ؤمہ داری تھی۔اس واقعے کی اپنے ہاتی ساتھیوں کو حدع بھی اس نے دین تھی۔ بیصرف میرے اندازے تھے جو گاڑی میں سفر کے دوران میں نے نگائے۔ بیتھی عین ممکن تف کے میرے ساتھی کوبھی سی وفت گرفتار کرلیا گیا ہو۔ گرفتاری کے وفت تو میں ان کے فرینے میں تھا اور فوری طور پرمیری آتھے موں پرپٹی با ندھ دی گئی تھی اور جھے کھیم نہ تف کہ میرے ساتھی کی کیا بوزیشن تھی۔ گاڑی تقریباً ڈیڑھ کھنٹے تک جلتی رہی اوراس دوران درجنوں موڑ کا نے مھے کی ہار گاڑی چند لھوں کے ستے رکی۔ یہ غامبًارو ڈسٹنل پرسرخ بتی ہونے کی وجہتی میں نے گاڑی میں اپنی دونوں طرف بیٹے لوگوں سے بوجھا کہ یہ سب کیا ہورہ ہے غامبًا انہیں کوئی عصر بھی ہوئی ہے میں اس بلاوجہ گرفتاری اور سرک سے یوں اٹھائے جانے کی تذکیل کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا میں ایک معزز کا رویو ری شخص ہوں میرے ساتھ بلا وجہ کا بیسلوک آئیں بہت میزگا پڑے گا ان دونوں نے جواب میں ایک لفظ تک ندکہا جب میں خاموش ندہو تو کلی سیٹ ہے آو زاآئی کہاہے جیپ کراؤاوران دونوں نے میرے مندمیں کپڑاٹھوٹس دیا۔میری اس اعراز ہے گرفتاری اورتفحیک آمیز سلوک ماتینا پوہیس کی کاررو کی ناتھی اور نہ پٹی بندھنے تک میں نے کسی ہا وردی شخص کووہاں دیکھا تھا۔ جھے گھیرے میں لینے والے سب سویلیین لہ س میں تھے۔ جوں کی دکان پر میرے تنبیجتے ہی ان کی فوری کارروائی کی ایک ہی وجہ ہوسکتی تھی کہ انہیں میرے جوں کی دکان پر تنبیجے کے دن اور وقت کے علاوہ شن النت كا بھی بہلے سے علم تھا۔ كوريئر سے ہرملاقات پر استدہ ملنے كاون، وفت اورنى جگہ كاقبين بھی كرتا تھا۔ جس كاعلم مير سے اوركوريئر كے سواكسى كو نہ ہوتا تفاحتیٰ کہ میرے ساتھی اور جھے کوردینے والے کو بھی بیلم نہ ہوتا تھا کہ جھے کہاں اور کس وقت کوربیز سے ملنا ہے۔ جھے سو فیصد یفین ہو چکا تھا کہ کور بیز نے ہی انتیں بتایا ہے۔کور بیز جا رہے سے پہلے ہی وہاں پہنٹی جانا جائے تھا۔ ٹیل جون کی دکان پر جار بہنے کے دو تین منٹ بعد پہنچ تھ جہاں ہم نے لیسی چھوڑی تھی۔وہاں سے بھی جوس کی دکان صاف دکھائی دیتی تھی۔اس وقت بھی کوربیئر وہاں موجود نہ تھا۔ان وجوہات کی روشنی میں صرف کور بیئر ہی دکھ کی دیتا تھ جس نے میری مخبری کی تھی اگر پکڑے جانے والوں کواپٹی تفتیش سے میرے متعلق پیۃ جد ہوتا تو مجھے گرفتار کرنے کے سئے مودی ہوٹل بہترین جگہتی جہاں میں بیشتر وفت موجودر بتا تھا۔ میرے مند میں کیز اٹھنسا ہوا تھا۔ ایکھوں پر اس بری طرح اور تختی سے پٹی با ندھی گئ تھی کہ پچھے دکھائی دیناتو ایک طرف رہا، میں ایکھوں سے بیو نے بھی نہ ہدسکتا تھ ۔ ہاتھ پیشت پر ایک دوسرے کے او پر رکھ کر اس طرح ہا تھ سے تھے کہ کلائیوں میں شیسیں اٹھ دی تھیں۔ میں نے انداز ولگا یہ کہ گاڑی کی وسط رفتہ رشمیں چینیتیں میل تھی اس حساب سے تقریباً پچاس میل جانے کے بعد جب گاڑی رکی اور جھے بازوؤں سے تھینئے کر تار گیا تو میں نے ند زولگایو کہم دبلی بین بی بین اور اسباسٹر سروکوں پر ادھرا دھر کھو منے کی وجہ سے جھے منزل کی قیاس آرائی سے دورر کھنے کے لئے کیا گیا ہے۔ گاڑی سے اتار کروہ جھے بازو دک سے پکڑ کر تقریباً 40 قدم دھکتے ہوئے لے تھے اور پھر 25 سٹر صیاں اتار کرمیرے اندازے کے مطابق ہوئے کا

دروا زہ کھول کر جھے اندر لے مجھے۔وہاں میری تلاشی لی گئی۔میرے یا س مجرا ہوا پہتول اورا کیک فالتومیکزین تنی ۔پہتول ملنے کے بعدتو انہوں نے س پر ک طرح سے دوہار ومیری تاشی لی کرمیری بینٹ کے ٹرن اور بیلٹس و سکھنے کے لئے میری بینٹ اتا رلی گئی۔بش نثر ٹ کے کالر پہنے اچھی طرح نٹو لے ورپھر بش شرٹ بھی اتر والی ۔جوتے اورجراب بھی اتا رکتے میرے جسم پرصرف انٹر رومرِ اور بنیان باقی رہ گئے ۔ جھے ایسے محسول ہور ہاتھ عید جھے یہ وال نے والوں کا کوئی افسر بھی و ہال موجود تھا جواتین اشاروں سے احکام دے رہاتھا۔ بھری اس حالت بیل مسلم ن ہوئے کی شد درت کی گئے۔ای حالت بیں جھے فرش ہر بٹھا ویا گیا۔ جھے کمرے میں کرسیاں یامیز رکھنے کی آوا زستائی دی جھوڑی دہر اس حالت میں گز رکھنی کہ دو تین فرا دیے میری ناتکوں کومضبوطی ہے بکڑلیا۔ دوئے میرے بال اورسر کو بکڑ کرمیر اچیرہ او پر کیا۔ایک نے میرے منہ سے کپڑ اٹکا لہ اور منہ کے اندر ز ہن اور تا ہو کے بچ نو ہے بالکڑی کا ابیا گلزا پھنما دیا جس سے میر امند کھل گیا۔ پھر کسی نے زنبور کی تتم کے کسی آئے سے میر ے ایک ایک دانت اور و ژه کوزور سے کمینچا۔ جب زنبور سائینیڈ بھری تعلّی داڑھ پر آیا تو وہ ذرا سے بھٹے سے بی ماہر آئی گئی جھے یفین ہو گیا تھ کہ میں ا ا ا (Directorate Military Intergence) کی حراست بیل ہوں۔اس کے تھوڑی دیر بعد کر سیاں اٹھائے کی آواز آئی۔ پھر میرے دونوں ہوؤں زنجیر بین کیے کڑوں میں علیحدہ جکڑو ہیئے گئے۔اس کے بعد ہاتھوں کی بندھی ری کھولی گئی اور دونوں کل کیاں بھی زنجیر میں کیے جھنکڑی ٹم کڑوں میں علیحدہ جکڑویں کئیں۔اس کے بعد ہاتھوں کی بندھی ری کھولی گئی پٹی اتنی تنی سے با بدھی گئی تھی کہ پیچھ در پرتو جھے پچھ د کھا کی نہ دیو۔ جب دیکھنے کے قابل ہوا تو وہاں صرف ایک صحف موجود تھا۔ میرے مائلنے پراس نے مٹی کے ایک پیالے میں جھے پوٹی دیا۔میرے پوؤں میں پڑے کڑے جن زئیمروں سے بندھے تھے ان کے دومرے سرے فرش پر گڑے ہوئے تھے اور میں ٹانگوں کوفولڈ (Fold) کرسکتا تھے۔کل ئیوں میں بندھے کڑے دیوار میں گڑی زئیروں میں لگے ہوئے تھے اوران میں صرف اتنی تنجائش تھی کہیں دونوں ہاتھوں کواپنی ناف تک اُسکنا تھے۔اس اوی سے بین نے پچھ یو چھا جا ہاتو اس نے صرف اتنا کہا کہ جو پچھ کہنا ہے وہ ہمارے انسران سے کہنا۔ بیل جہیں صرف اتنا بنا سکنا ہوں کہا گرسب کھی تھے گئے بتا دو گئو تہا رے تن میں پہتر رہے گا۔ورنہ تھے بلوانے کے ہمارے ماس ایسے طریقے ہیں کہتم تھے ہو گئے پر مجبور ہو جاؤ گئے کیکن اس و قت تک تمہدرے جسم کی بٹریاں ٹوٹ چکی ہوں گی اورتم زندگی بحر کے لئے معذور ہو تھے ہو گے۔ یہ کہدکراس نے اپنے معطر یقوں'' کانمونمہ بیش کرتے ہوئے ایک زور دارتھڈامیری دائیں ران پر مارا اور تیل کا دروا زہ بندکر کے چلا گیا۔ ٹھڈا کگئے سے مجھے در دتو بہت ہوا جے بیں نے ایک ہلکی ک آہ بیل دیولیا۔ بیتو ابتدائے عشق تھا۔ میرے ساتھ استعدہ جو کھے ہونا تھا سائینیڈ کی دا ڈھٹکل جانے کے بعد جھے ان کے تشدد کی اختیہ ورزیون نہ کو لئے کے لئے خود کو تیار کرنا تھا۔ میں نے Cell کا جائز ولیا۔ بیٹیل اندازاً 12x16 فٹ کا تھا۔ اس کی حیوت بہت او نچی تھی جہ ں پر مرحم روش و لہ بسب شمنی رہ تھ۔ جھت کے بالکل قریب دیوار میں مضبوط سلاخوں والا آیک روشندان تھا۔ بیل کے دروازے برلوہے کی پلیٹ نگی ہو لی تھی اس پیٹ میں اوپری جانب 18 ایج مراح کا ایک کٹ تھا جے دروازے کے باہری جانب لگی ایک پلیٹ نے اس کٹ کوڈھانپ رکھ تھے۔ بیرکٹ وہر خود کوال حالت مین و کی کر جھے آغان شر کا تمیر ک کاشعر یا دائیا۔ کے جال

و وں کے غرر کیھنے کے لئے بتایا گیا ہوگا۔میرے دائیں جانب میرے بالکا قریب ہی ایک چھوٹایا نی کامٹکا تھ جس تک بیر ایا تھ جننی سکتا تھ۔ تروكيشن شروع ہونے ہے پہلے مجھے پچھ فيصلے كرنے تھے۔جوں كى وكان پرمير كى گرفتارى كامطلب تھا كدانہيں مير كى لودھى ہونل بيل رہائش كاعلم ند تق بهذ بودهی بوش کانام تبین لیزاتھا میرے ساتھیوں کے متعلق بھی آئیس کوئی علم ندتھا۔ لبذا خودکواکیلا ظاہر کرنا تھا۔ بھارت بیل دا جد کی مدت کا تعین میرے لئے مشغل مرحکہ تھا۔ یہ کوریئر جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہائ کی تجبری کے باعث میں بکڑا گیا تھا، ہمارے بھارت میں واضے کے بعد شروع ہے بی ڈ ک ارتااور لے جاتا تھا۔ صرف چند ماہ کے لئے لاہور کاراستہ اختیار کیا گیا تھا۔ اگر اس نے DMI والوں کوسب پچھے بتادیا تھا۔ تو پھر جھے بھارت میں تیام کے ایک ایک روز کاحساب دیناتھا۔ بھارت میں انجام دیئے اپنے سارے مشعول سے جھے لاتعلق ظاہر کرنا لازمی تھا۔ ہمرردوں اور ساتھیوں کے نام بھی نہیں لینے تھے۔کور بیئر نے اس مر شہلائی ہوئی ڈاک بھی بقینا ڈنمنوں کے حوالے کر دی ہوگی۔ بیس دعا ما نگلنے لگا کہ اس ڈاک بیس کوئی ایس چیز نہ ہو جومیرے ساتھیوں اور جارے کئے گئے مشنوں کوعریاں کر دے۔میرے ساتھ آئندہ جو پچھ ہونا تھا اس کا جھے لیورا اندازہ تھ۔ بیل نے تھکت ممل ، Strateg) یہ بنائی کہ دوران تنتیش میں آئیں اپنا سی نا دوں گا۔میر ہے مسلمان ہونے کا تو وہ پہلے ہی اطمینان کر بچکے تھے تھیش کے دور نہیں نہیں یا کستان بلل دوران تربیت بتائے گئے بھارتی افواج اور ہتھیا روں کے متعلق اپنی معلومات بتاؤں گا۔اس طرح یا کستان کے مفاد کوکوئی تقصان پہنچ نے بغیر میں تفتیش کادورانیا اورتشد دمیں کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بھی پیٹی کہ پاکستان کی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات ندہو نے کے برابر تھیں، بھارت آنے سے بہلے میں تربیلہ میں غیر ملکی تھیکیداروں (Tarbela joint venture) کے باس بحثیت PRO مدزم تھا۔ تربیت کے دور ن جھے صرف بھارت اور بھارتی افواج کے متعلق معلومات از پر کروائی گئی تھیں۔ میں تے یہ بھی طے کیا کہ میں دوران تفتیش ان سے تعاون کرتے ہوئے آئیں ایے کی فرضی Contact کوکو پکڑوائے کیلئے دہلی میں مختلف مقامات پر لے جائے کی کوشش کروں گا کیونکہ اگروہ مان گئے تو ہے شک جا روں طرف سے ان کے ٹرنے میں ہونے کے باعث وہ جھے چھکڑی تہیں لگا ئیں گے اور اس طرح ممکن ہے کہ میرے بھا گئے کی کونی سہیل ہن

بے نے اس طرح کے بہت سے خیالات میرے دماغ میں آتے رہے اورائبی خیالات میں فرق میری آنکھ لگ گئا۔

نامعوم کیرونت فلا جب میرے جسم پر تھوکریں مارکر مجھے جگایا گیا۔ آنے والے چار بندے تھے۔ نہوں نے سب سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی و ندھی۔ پھر ہاتھوں کوکڑوں ہے آزا دکرکے میری پشت پرری ہے با عمد دیتے۔ پھر یاؤں ہے کڑے اتا رےاور مازوؤں ہے بکڑ کر تیل ہے باہر لے گھے ور یڑھیں چڑھ کر بائیں جانب کو چل دیئے۔وں بارہ قدم جلنے کے بعد دائیں طرف مڑے اور چند قدم جلنے کے بعد جھے ایک کری پر بیٹھ دیا۔ پہلے ا تھوں کی پڑکھولی اور پھر ہاتھ کھول دیئے۔ انتہائی نیز روشنی کے ریفلیکٹر (Reflector) میں لگے بلب نے میری ایکھیں چند صیادیں۔ گی، را تکھیں کھو لنے ور بند کرنے کے بعد مجھے ایک پڑے ٹیمیل پر پڑے اس لیمپ کے پیچھے کرسیوں پر ہیٹھے تین اشخاص دھند لے دھند لے سے دکھ کی دیئے۔ میں یا عل خاموش جینے رہا۔ انتھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے ادھرا دھر دیکھا یہ ایک بڑا کمر ہ تھا جس میں دو تکھے بوری رق رہے جل رہ تھے۔ بھے لانے والے کمرے کادرواز ویند کرکے باہر جا چکے تھے تھوڑی دیر کی خاموثی اور جھے Assess کرنے کے بعد درمیان ٹیل بیٹ آدمی بول و مسٹر ۔آب کے تمہین بیمعلوم ہو چکا ہوگا کہتم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔اس مصیبت سے تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ۔لیکن ہم تههيل کيـمو تع ديناچا جے ہيں۔اگرتم ہمارے ساتھ تعاون کروء ہمارے سوالات کا سچے اورکھل جواب دواورا پے عملی تعاون ہے ہمیں یقین دلہ دو کرتم د ں طور ہر اور اس تھ دو گئے تم نہ صرف تشدو ہے تھ جاؤ کے بلکہ ہم تہمیں آزا دکر دیں گے اور تہمیں خاطر خوا وانعام بھی دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں، میں تہمیں بتادیناج بتا ہوں کہ جس بیل میں تہمیں رکھا گیا ہے۔وہاں ہے ہمارے لوگوں نے کی انٹیس فکال کرجلاڈ الی ہیں۔اگر اس بیل کؤہورہے دیکھوڈ و ہا تہ جمیں خون کے دائے بھی دکھائی دیں گے۔ بیان کاخون ہے جنہوں نے ہماری شرافت کی وجہ سے پہلے زبان نہیں کھولی نیکن جب ہم نے دومرا طریقہ سنتعال کیا تو انہوں نے سب پچھ بتا دیا لیکن اپنی جمافت کی وجہ سے ہماری شرافت کی پیکشش کڑھکر اکر آیا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا زندگی بھر کیئے یہ بچے ہوگئے۔ جاری یہ عادت ہے کہ ہم پہلے شرادنت کی زبان میں بات کرتے ہیں جس کی تجھ میں پیڈ بان ندائے اسے دومری زبان میں سمجھ یہ جاتا ہے۔اب يتم پر تحصر ہے كرتم كون كا زبان بيجي موسل نے يہ كابات ال لئے كى ہے كتم شكل وصورت سے برا بھے لكتے ہواور بيل تبين چ بت كد تم اعمی میں مارے جاؤ''۔ وہ غاموش بواتو اس کے ساتھ کری پر جیٹھا نسبتاً ایک جوان مخص پولا Your game is over now show sportsmen spirit and cooperate with os میں نے چور کھے قاموش رہنے کے بعد کہا کہ آپ نے جور کھے بھی کہا ہے اس کے لئے میں آپ کامشکو رہوں۔ واتعی میری کیم اب شتم ہو چکی ہے اور میں ابوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دوں۔ اگر میں کسی بات کا جواب نددے سكو بإنواس كي ودبرات سي يحقه چھيانا نبيس بلكه مرى لاعلى ہوگى۔اس سے مبلے كدات جھ سے بوالات يو چھنے كا سلسله شروع كريں ،ميرى آپ سے دو درخواشیں ہیں۔اول یہ کرمیرے کپڑے جھے لوٹا دیتے جا کیں اور دوسری درخواست سے کہاہیے آدمیوں سے کہیں میرے ساتھ تو ہین امیز اور ذلیل كرف كاروية جيمور وير جيم برسك زخول سے زيادہ وردانا پرسك زخول سے بوتا ہے۔ بل آپ كى حراست بيل بول-اب يراپ برخصر ہے كه میرے ''تعاون''کرنے پر آمادگی کے بعد آپ کامیرے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ میل خاموش ہواتو ان تینوں نے آپس میل تھسر کی۔ پھر درمیان والے نے تھنٹی بجائی ۔ باہرے ایک بخص اندراآ بااور درمیان والے نے اسے میرے کپڑے اور جوتے لانے کے ساتھ ساتھ جائے پیکٹ اور پوٹی لانے کا بھی کیا۔ سائیڈ پر بیٹے آدی نے لیب کا سون کے بند کر کے کرے میں لگے عام بلب جلا ویئے۔ورمیانوالے نے کیا Pow re ax and prepare your self to answer the questions يهال بيرض كرمنا ضروري تجصّا مون كه جماري تمام كفتلوا تكريزي مين موفي تقي سيل چونكه اپني كرفت ري ور پھروہ ں سے فرار ہوئے کے درمیانی عرصے کے کسی ایک لیجے کو بھی اب تک فراموش نہیں کر رکااسکتے اس دوران پیش آئے واقعات اور سوال جو ب کے مرصوب کوار دو میں ڈھالنے کی بوری کوشش کے ہا وجود کیجہ حصا تکریزی میں لکھتے پر ججبور ہوں تا کہ قار ئین تک ہالکا سیح تاثر پہنچا سکوں۔ چند منٹوں میں بی میر الباس اور جوتے بھے ل گھے۔جنہیں میں نے ان کی اجازت سے کمرے کے کونے میں جا کر پھین لیا۔ پھر بائی ، جانے ورسک ا سمجے۔ نہوں نے جھے میراسگریٹ کا پیکٹ اور لائیٹر بھی لوٹا دیا۔ جائے بیتے کے بعد چھ والے نے جو ہانبیٹا ان کا بیئئر تھا۔ سوالات کا سلسلہ نئر وع کی (س)نام (ج) بیں نے اپنا سی نا دیا (س) نر بب (ج) مسلم (س) تو میت (ج) یا کستانی (س) کس ایجنس کیلئے کام کرتے ہو؟ (ج) جھے عم

جھے سوتے ہوئے زیادہ دریت ہوئی ہوگی کہ جھوڑ کر جگادیا گیا۔ کس سیس اس وقت پہلے دو گارڈ رکےعلادہ 4اور آدمی موجود تھے۔ بے افراد میں سے ا یک نے میری استخصوں پر پٹی ہائدھی اور جھے ہا زوؤں ہے چکڑ کر کسرے سے ہا ہر لے آئے ۔اس زمین دوز کمرے میں تو دن اور رات کی تمیز ہونا ای ناممکن تف آتھوں پر پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہرا کربھی وقت کا پچھائداز و ندہورکا۔ جھے وہ ایک طرف کے کر چلے اس بار ہیں نے قدم سکنے شروع کئے۔ آژنالیس قدم کئے تھے جن بل دوسٹر صیال بھی شامل تھیں کہ وہ رک گئے اور دھکیل کر جھے زمین پرایک میٹر بلند (درمیان بلس ایک یہ نبیان) ا کی بین دیا گیا۔ ٹول کر میں نے اندازہ لگایا کہ بیگاڑی تھی۔ دروازہ بندکرنے کی آداز آئی اور گاڑی جل بڑی مجتلف جگہوں پر دائیں ہا کی مزتے نداز آ ایک تھنے بعد بیگاڑی ایک جگرری۔ جھے گاڑی سے اتارا گیا۔ از نے سے پہلے بیرے مربرایک کیڑاڈال دیا گیا۔ تیس سے زیادہ قدم چنے کے بعد جھے ایک قدم سیرشی نیز هر چند قدم کے بعد ایک جگہ روکا گیا۔ سر کا کیڑ ااور پٹی ہٹا دی گئی۔ بیا یک 12×10 کا کمر و تھا۔ جس بیں ایک طرف ایک نولڈنگ بیڈ وربستر تھ۔حوال ت کی طرح ایک منبوط سلاخوں والا وروازہ تھا۔ بیدروازہ ایک جھوٹے برا مے سل کھلٹا تھا۔ کمرے کی چوڑائی سے دونوں اطراف دواو نجی دیو ریں براندے وراکے نقریباً 15 فٹ دورتک گئے تھیں۔جہاں سامنے کی ایک دیواردونوں طرف سے ان سے کی ہوئی تھی۔دائیں جانب کی دیوار ہیں ا کی و ہے کا درو زہ تھا۔ بیں ابھی اچھی طرح سے ان ویواروں اور کمرے کو دیکی شدیایا تھا کہ جا روں گارڈ زسلاخوں والے دروازے کول ک کر کے دیو روائے دروازے سے باہر چلے گئے اوراسے بھی باہر سے بندکر نے اور تالانگانے کی شل نے آواز تن کرے کی جیت شل ایک بلب لگا ہو تھ۔ جس کا سونچ کمرے بین جین تھا۔ کمرے بین ایک طرف یغیر وروازے کا ایک ٹو اکلٹ کمرے کے ماہر کی جانب بناہوا تھا۔ جس ہیں دلیم طرز کاکش ، مونا ورایک ٹونٹ پانی کتھی۔ ٹو کلٹ میں کوئی کھڑ کی ہا روشندان نہ تھا۔ کمرے میں ایک جانب ایک پانی سے بھرا منکا ورپیہ سٹک کا کلاک تھ۔ پلنگ کے ب مقابل فرش میں جڑی لوہے کی ایک ٹیمیل اور دیوار میں جڑی زئیرے بندھی لوہے کی ایک کرئ تھی۔ جے بشکل چندا کچ چاروں جانب سر کا یہ جاسکتا تھ۔ حیت پرلگابلب کمرے کے مخری کونے میں تھا اور ایک جیت کا پیکھا کمرے کے درمیان میں بہت اونچا حیت سے چھوتا ہوا لگا تھ۔ جے بیڈیو نیسیل پر چڑ ہے کربھی چھو شہ سکتا تھااس بچھے کاسونے بھی کمرے میں شاتھا۔ چا روبواری کی دیواریں اتن بلند تھیں کہ باہر کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیت تھی۔ برآمدے ک وجہ سے جب تک فرش پر انتہائی جھک کرنہ و یکھا جائے۔ آسان بھی نظر نہ آتا تھا۔ یتھی میر کا ۷۷۱P رہائش گاہ جو'' تعاون'' کیلئے رضا مند ہونے کے ہ عث جے دلگن تی میں بیڈیریم دراز ہوگیا۔و گھنٹے گزرے ہوں کے کمیرے لئے کھانا آ گیا۔کھانا لانے والے کے ساتھ دو رائفل بر دارگارڈ ز ہتے۔ کمرے کا درواز وکھولتے وقت دوٹوں نے رائعلیں میری طرف تان لیں بکھانامیز پر رکھ کروہ واپس چلے گئے۔ کھانے میں تین جہاتیاں اور دل تھی۔ یہ دوپہر کا کھانا تھ۔روشن سے بین نے اندازہ کیا کہ دن کے بارہ باایک ہے ہوں گے۔دھوپ کی تمازت سے پیکرہ آگ ہور ہاتھ ور سیکھے کی ہو اس میں ض فہررای تھی۔ میں صرف ایک بی بات سوج رہاتھا کہ میں نے تفتیش کے دوران جو پھے کہا تھاء اس پر کتناعر صدقائم رہ سکوں گا۔ جائے کے کا روبا راور جمبی بیل سکونت کی جو Cover story پاکستان سے روانگی سے قبل میرے سینئر زنے میرے لئے تیار کی تھی وہ عام حالات اور محض شک کی بنابر یو سچھ وہکھ کیسے ہی موزوں تھی کیکن ایٹے ہی آدی (کوریئر) کی تعداری کی وجہ سے گرفتارہ ونے کی صورت شرمیرے یاس ایٹے بچاؤیا Cover کا کوئی راستہ شاتھ۔ یہ ں پر بیں و قعات کے تسلسل کو پر قر اور کھے کے لئے دو تین ہا تیں عرض کرنا جا بتاہوں جن کاعلم مجھے بہت بعد بیل یا پھر با کستان و لیس تو تینے پر ہو ۔ کوریئر کی نداری پرمیرایقین محض شک کی بنیا در پر شقا۔ جول کی دکان پرسلے کے دن اوروقت کاصرف جھے اورکوریئر کوجی علم تھا۔ مقر رووقت پرمیرے وہ رہنجے ای جاروں اطراف سے بھے ہے امال کے آدمی اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے آئیس میرے متعلق کھل طور پر پہلے ای ہریف کیا جا دیکا ہو ۔ ہنو مان كر هدك راسة ساليف و لاكور بيز مجھے ملنے كے دن سے دورات قبل بار ذركراس كرتا تھا۔ يہ بحى ممكن تھا كد بار ذركراس كرنے كے بعد فو ري طور پر اسے بھارتی بارڈ رئیکورٹی فورس نے گرفٹارکرلیا ہواور تفتیش اور تشددکویر داشت نہ کرتے ہوئے اس نے میرے متعلق سب پھھا گل دیا ہو۔ پاکستان و بس تنظیخ پر جھے بتایا گیا کہ کوریئر کوالی صورت در پیش آئے پر یہ بتانے کی ہدایت کی گئی ہی کدوہ دہلی بیل کی بھی جگہ کانام بتادے جہال پر مقررہ وقت پر اسے ڈاک کا پیکٹ رکھ دینا اور یا کنٹان جائے والی ڈاک کا پیکٹ اٹھانا ہوتا تھا۔ پیکٹ وصول کرنے والےکواس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔اگرا سےالی ہی صورت بیش آنی تھی تو اس نے دی گئی ہدایت کونظر اند ازکر کے بیٹر بیٹرسب کھے بتا دیا تھا۔ پا کستان والیسی پر جھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنی روائل ہے آ ٹھے دی روز بعد و پس آب ورسینئرزکویہ بتایا کہ ڈاک کا پیک اس نے جھے دے دیا تھالیکن بیس نے اسے ڈاکٹیس دی اورکیا کراگلی بار ملنے پر اسے یا کستان جانے و ڈ ک دی جائے گے۔ طاز نکہ جھے تھم تھا کہ ہے تنک کوئی ڈاک نہ ہوتو بھی پیکٹ ضرو رکھیج دیا جائے کیونکہ پیکٹ کے اندر ڈھیوسٹی طور پر تیا رکر دو آیک و ٹر پروف پیکٹ ہوتا تھا کور پیز کوچونکہ بھارتی ہارڈ رمیل بی BR B قسم کی نہر کو تیر کرعبور کرنا ہوتا تھا اس لئے یہ خصوصی واٹر میروف پیکٹ تیار کئے تھے جنہیں یہ کمتان بھیجنال زی تھا۔میرے ساتھیوں نے میری گرفٹاری کے اگلے روز ہی میری گرفٹاری اور جوڈو کرائے والے ساتھی کے جمعے کے روز پاکستان بھیجے جائے والی ڈاک کے چکے جائے کی نمبر پاکستان ٹرانسمیٹ کردی تھی۔لہذا کوربیئر کو پاکستان میں داخل ہوتے ہی گرفتا رکرایا گیا۔اس نے تیں چ رروز ہے بچ وَ کیلئے ہاتھ یاوَں مارئے کے بعد جتھیار ڈال دیئے اور بتایا کرا سے بنو مان گڑھائیشن برگر فرقار کیا گیا تھا۔ تشدویر دا شت ڈکرتے ہوئے

اس نے گھبر میٹ میں سب پچھ بتا دیا تھالیکن اس بات کاوہ کوئی جواب شدے سکا کیوہ بھارتی حراست سے کیونکر نکلاء بیا کستان آ کراس نے بیٹی گرفتاری

کو کیوں چھیایہ ورا تندو ڈاک لے جانے کیلئے دن کا تعین کیوں کیا۔اس کا مطلب ظاہرتھا کہوہ Defector (غدار) ہے۔جماری قومی بدنسمتی ہے کہ

۲ زادی سے حصول کے بعد بھی ہم نے اپنی رہبری کیلئے مغر نی ممالک کوئی اپنا قبلہ جانا میں یہاں صرف بیوش کرنا جا ہتا ہوں می کھیہ جاسوی کی '' علی'' تربیت

سے حصول کیلئے یا کتان اور بھارت دونوں مما لک کے اضر ان اسکاٹ لینڈ میں جھیج جاتے تھے اور اکثر ابیاہوا کہ بھارتی اور یا کتانی زیرتر ہیت اضر ن کتھے

يك بى كلاس بين يرتر بيت حاصل كرتے ما مكائية بحرى داڑھا تھائي تشكدد كوندير داشت كريكنے كي صورت بين چبا لينے كي تربيت دونوں مر لك ف سكات

مینڈ یارڈ سے بی پائتھی اور دونوں مما فک اس آخری اقدام سے بخو بی واقف سے۔ یم وہتھی کیری گرفتاری کے بعد سیل (Cell) ملی تل تی سے بعد سب

سے بہے میری و رفعوں کو پر کھا گیا اور سائنائیڈ بھری واڑھ وکال دی گئی۔اب میرے پاس ماسوائے تشد دی انتہا سے مے کوئی جاءہ کارشہ ہے۔

میں نے حالت کا تجزید کیااورایئے تجزیئے کی روشنی میں پھھ فیصلہ کئے۔اس کھٹن گھڑی میں اللہ پاک سے التجاکی کہ جھے اپ فیصلوں پر قدیم رہنے گ ہمت ورجا فت عط کرے۔میرافیصلہ بینقا کہا ہے ابتدائی بیان پر آخر دم تک قائم رہوں گا۔ کی بھی حالت میں اپنے ساتھیوں باڑکوں اور بھدردوں کے نام نہیں ہرگز برگز شہرون کا شدی بھارت میں مرانجام دیتے گئے مشنوں کے متعلق کچھ بتاؤں گاور ندی ان سے اپناتعلق ظہر کروں گا۔ میں نے بتد کی تفتیش میں اپنا سیجے نام اورا بنی ماضی کی ملازمت کے متعلق سیج جواب اس لئے دیئے تھے کرچنیوا کونشن کے تحت صرف باوردی دشمن کوجو ہرائے نام تخفظ ت ملتے تھے وہ ہے وردی گرفتارشدگان پر لا گوئیں ہوتے تھے اور تہ بی کوئی ملک آپٹے ہے وردی جاسوس کی گرفتاری کے بعد انہیں ٥٠١١ ٥ كرتا ے بنکہ وہ کرفٹ رشدگان سے تصعی لانتفاقی ظاہر کرتے ہیں۔صرف ایک موہوم ی امید ہوتی ہے کہ اگر نام پیۃ وغیرہ صحیح وے دیا جائے تو پھر کسی تیسر ے ملک کے تو سط سے دونوں ملک ایسے قید یوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ بیامید محض دل کو بہلانے کیلئے ہے۔ ورندایسے قیدیوں کی گرفتاری کی ناتو تشہیر کی جاتی ہے ور نہ ہی انہیں زیدہ یا آپ قابل جیموڑا جاتا ہے کہان کا تبادلہ کیا جا سکے سپیر طاقتوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ 65ء کی ایڈ وہیا ک جنگ کے دوران کرا چی میں یک حمله آورجب زمیث (HIT) کیا گیا ہے دوروی پاکلٹ اڑارہے تھے۔دونوں پائلٹ پیراشوٹ کے ڈریلجے بحفاظت از انسے انہیں گرق رکر یہ گیا اور ریٹہ یو پر ن کی گرفتہ رک کی خبر بھی نشر کی گئی کیکن چونیں گھنٹوں کے اندر ہی روی سفارت خاندانہیں سفارتی دباؤے ہے دور ن بھی مہر نی متند ڈرائع نے تقد این کی تھی کہ روس کی بھارت کو دی ہوئی میز اَس بوٹس کاعملہ روی تھا۔ان میز اَس بوٹس نے ہی ہورے بحری جنگی جہ زخیبر کونٹا ند بنایہ تھا۔ سب رکھ جائے ہوئے بھی اس وقت کی بیر باورروں سے ہم احتجاج تک ندکر سکے۔

ميرے فيصے كالب لباب يقا كرجب مريران بي كي ہے تو يورى جت اور حوصلے سے اپندائي مؤقف برقائم رہنا ہے۔ اور تفتیش كاروں كوا مجھ ن ور ن کو ن کے ملک کی ہی وہ معلومات دے کر جو یا کستان کو ہمارے بھارت میں داخلے سے پہلے ہی مل کراب DATED میں چکی تھیں، ان کی ''فتیش کے رخ کوموڑنے (DIVERT) کی کوشش کرنی ہے ۔''تعیش کرنے والے بھی آخرانیان اور خطاؤں ہے مبر اند تھے۔ میں جاہتا تھ کرنف تی طور یر نہیں زیر کرنے کی کوشش کروں ساس کی مثال میں چند فقروں میں چیش کرتا ہوں ساگر کوئی اجنبی فخص آپ کے کھر میں کھس آئے آپ اسے بکڑ میں ور گھر ملل بد اجازت داغل ہونے کی وجد دریا دت کریں اور جواب شن وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے گھر میں تجوری (SAFE) کس کمرے میں کس اماری کے پیچیے پوشیدہ ہے ۔ صندوقوں میں بندلیمتی اشیا کی تنصیل اور تا لوں کی چاہیاں کہاں رکھی ہیں اور آپ کے کتنے بیچے ہیں اور کن کن او قات میں کن کن اسکوں بیں جاتے ہیں تو اپ یقینا اس فض ہے ہو چو پھیکویس پشت ڈال کراپنے گھرء اپنی قیمتی اشیااوراپنے بچوں کے تحفظ کے متعلق سو پیٹے لگ ہ نیں گے اوراس جنبی شخص سے بیر جا ناچا ہیں گے کہا ہے آپ کے گھر اورافراد خانہ کے متعلق اور کن کن ماتوں کاعلم ہے۔ آپ کواسٹے اب تک کئے تن م حد نعتی فتدام بے کا راور بے معنی دکھائی دیں گے اور آپ کی توجہ شے حفاظتی اقتدام اور قیمتی اشیا کی جنگہوں کی تبدیلی کی طرف مبذول ہوجائے گ۔ دو سال ہے زیادہ عرصہ میلے یا کنتان میں دوران تربیت ہمیں یا کنتانی افواج کے متعلق تو پھیٹیس بتایا گیا تھالیکن بھارتی افواج کے متعلق بحر پوراور فصل تنصیدات بتانی گئی تھیں میرے پروگرام میں تھا کہ میں تھیٹن کے دوران یہ OUT-DATEDمعلومات آستہ آستہ آستہ تفتیش کرنے و لوں کو بن وُں گا ور ان کی توجہان کی اپنی دفاعی انواج ، ان کے دفاعی پروگرام کو رفوجوں کی DEPLOYMENT کا پاکستان کوعلم ہونے کی طرف پھیر دوں گا۔اس طرح میں تھرڈ ڈگری ٹارچہ سے بھی چک جاؤں گااور' تعاون''کی پیکنش کے بیش نظروہ شاید جھے اپنے کس CONTACT کو پکڑوائے کے لئے بغیر بخفکڑی کے شہر میں بھی لے جاتیں جہاں سے بیل فرار کی کوشش کروں گااور شاید کامیاب بھی ہو جاؤں۔ میں صرف تشدد سے پہلے فرار کی کوشش کرنا جا بت تھ۔ و رنہ شدد کے بعد تو میری جسمانی حالت ہی الیم ہو جانی تھی کہ بغیر تکرانوں کے وہ مجھے اگر دہلی کی سی سڑک پر چھوڑ دیتے تو میں اسے کراس بھی نہ کرسکتا۔ میں نے ڈبنی طور برخو دکوتشد دیر داشت کرنے اور زبان ند کھولنے کے لئے بھی تیار کرایا تھا۔ اس تیاری میں ایپنے وطن اور اس کی مٹی سے محبت کے علاوہ میرے افراد خانداور خصوصاً اس وقت میرے اکلوتے بیٹے (جومیری روانگی کے دفت ایک سال کا بھی ندتھا) کیلئے ہاپ کے نام کے ساتھ غدرکے شرمن ك اضافے كے بجائے شہيد كاما حث صداحر ام لفظ تيوڑنے كى خواہش بھى تھى ۔

وہ دن بھی یونہی گزرگیا۔ رات ساتھ آتھ ہے کے قریب تین جیا تیوں اور دال پرمشنل کھانا بھی آگیا۔ کھانے کے بعد میں انہی سوچوں میں کم تھا کہ آ دھی رات کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھا اورمیری آتھوں بریٹی بائدھ کر بھے اس بیل (CELL) سے نکالا گیا۔ بھے پچھٹم نہ تف کہ کتنے آ دمی میرے ہمراہ تنے۔ CELL میں تو صرف دو داخل ہوئے تنے جنہوں نے میری آتھوں پر پٹی بائد حی تقی ۔ قدموں کی جاپ سے اندازہ ہوتا تھ کہ جیر س ت بندے تنے جن میں دوافرا د کے جوتوں کی آوازفوجی پوٹوں کی تھی۔ جھے تقریباً ڈیژھ سوقندم جلایا گیا۔ جلنے کے دوران دومر تبہ جھے روک کرتین ع رمر تبه مؤكى طرح تحمه يركيا \_ عمل يقينا مجيء ست اورفا صلے كاتعين نه كرسكتے كيك كيا كيا تھا۔ بالآخر مجھے ايك سيڑھى چڑھ كرروك ديا كيا \_ درواز و كھينے ک اوا زائی تھوڑی در کے بعد جھے ایک کری پر لے جا کر بھا دیا گیا اور ایکھوں سے پٹی بٹا دی گئی۔اب میرے سامنے ابتدائی تفتیش فیم سے علاوہ ایک اور شخص بھی جین تھ اورٹیبل کے داکیں جانب بھی ایک شخص جینا تھا۔میز پر اسپول (SPOOL) والاشپ ریکارڈ بڑا تھ جس کا ، کیک ٹیبل کے ورمین تارکھ تھا۔وائیں جانب بیٹھے تھی کے ہاتھ بیل قلم اور سفید کاغذ دھرے تھے۔چھرمنٹ کی غاموشی کے بعد سامنے بیٹھے بے تخص نے جھے کر دنت لہج میں بی طب کیا اور کہا کہتم نے میری فیم کوجو بیان دیا ہے وہ محض بکوائی ہے۔ بیان کی غلطی تھی کتر مہیں ای وقت اپٹی حقیقت ایکنے پر مجبور تہیں کیا۔ ہم دشمن کے جاسوسوں کی نا زیر داریاں تبیل کرنے اور نہاں ہات کی اجازت ویتے ہیں کہوہ اپنی مرضی سے جنب جا ہیں، ہمیں جھوٹی کچی کہا ٹی مند دیں اورہم اس پریفین کرلیں۔ابایٹے د ماغ بیل میری بیات اچھی طرح سے بٹھا لوکہ ہم صرف کچ سنتا جائے ہیں اوراس بات کا فیصلہ بیل کروں گا کہتم یج بول رہے ہو یہ جموٹ یا گر جھے ڈرا سابھی شک پڑا کہتم غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتو ای کیجھیں جموٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ بیسزا ہور ک نشرادنت کی ائن کے خاتمے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اور تھ جیس صرف و ہن تشین کرانے کے لئے ہے کہ تبہارے سامنے احق نہیں ہیٹھے ہیں جنہیں تم ب وقوف بنا سکو۔ NEVER THINK THAT YOU ARE SITTING INFRONT OF) (JUGGLERS AND CAN BEFOOL THEM وہ جیب ہوا تو میں نے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے جو پر کھ یہے بتایہ ہے اور جو پھے آب بناؤں گاوہ ہالکل بچے ہوگا۔ میری گرفآری ہے لے کراب تک جھے موچنے کا غاصامو قع ملاہے اور میں نے فیصلہ کرایا ہے کہ میں آپ سے پچھٹیں چھیاؤں گا۔ آپ کی فیم کے ایک رکن نے جھے کہا تھا کہ YOUR GAME IS OVER اور یکی حقیقت ہے اب میر کی اس میں بھر کی ہے کہ میں آپ ہے کھمل تعاون کروں۔میری بات تتم ہونے پر ای مخص نے ٹیپ ریکارڈ روائے محص کو اشارہ کیا۔اس نے ریکارڈ را ان کیو ب تک بھے سے می طب صحف نے جو یقینا اس فیم کالیڈر تھا جھے کہا NOW START FROM THE BEGINING (آب ابتدا سے شروع ہوجاؤ) میں نے وہی ہاتیں وہرانی شروع کردیں جوٹیم ہےمبران کوپہلے بتا چکاتھا۔جب میں نے بیاکہا کہ جھے بھارت میں مروے کیئے بھیجا گیو تف تو ایڈرنے میری بات کائی اورکہا کہتم دوسال سے زیا دو عرصے تک اس ملک میں صرف سروے کرتے رہے ہو میرے ہاں کہنے پر ایڈرنے ہاتھ ت کردوانگلیوں ہے اشارہ کیااور فورا ہی میر ہے سر پردویا را نتہائی زوردارضرب ماری تی ۔ جھےا بیالگا کرمیر ا دماغ سے نے لگاہے۔ بیس نے کردن کھی کر دیک تو ایک کیم محیم خص با تھ میں اسباچوڑا چڑے کا تلہ لئے کھڑا تھا ہالکل وہیا ہی جیسے پولیس والے جرم اگلوائے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ایڈر ے کہ ''آب بنا ذکس لئے آئے تھے''۔ بیں نے پھر کہامروے کے لئے لیڈر کے اشارے پر پھرمیرے سر کودو بار تختہ مثل بنایا گیا۔ پھروائی سوال پوچھا کی ۔ بیل نے پھروہی جواب دیا اور پھروہی میرے سر کی درگت بنی۔ بیل نے بھی تبیہ کیا ہوا تھا کہ جاہے مارما دکر بیمبرے سرکوتو ڈ دیں بیل پندہوں ہرگز نہ بدیوں گا لیک ذیت اوراؤیت ہے میرازندگی میں بھی پالانہ پڑا تھا۔ جھے پر TORTURE کا آغاز ہو چکا تھا اور میرے عزم میں مزید پچتل آ چکنتی۔ جھے اچھی طرح سے با دہے کہ دل گیا رہ ہا راس کے لوچھتے پر مثل نے وہی جواب دیا اور ہر با روہی سزایا نی اس کے بعد میری آنکھوں میں دھند جھ نے لگی میرا دماغ ہے جان ہور ہاتھا کچھ در میر سیمسکسل ضرب ہاشی کی گئی۔ سر میسکسل چوٹیس ککنے کا حساس کم ہوتے ہوتے ہوگے والک فتم ہوگیں۔ میں شہیر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب جھے ہوش آیا تو سورج خاصابلندہو چکاتھا۔ ایکھوں کی دھند آہند آہند تھ ہورہی تھی میں ای بیل میں بیڈیر بڑا تھا۔ بیرا دمائے بالک کام تبیل کرر ہا تھ ۔ میں نے بستر سے شخنے کی کوشش کی تو میرے مند سے کراہ تکلی۔ میں بیڈ سے اٹھ ندر کا۔ ابھی تک جھے پھے یا دندآ یا تھ کرمیرے ساتھ کی بیتی ۔ میرے کانوں سے شکیں شکیں گمسکسل اواز آرہی تھی۔رفتہ رفتہ و ماغ کی دھند چیننے لگی۔ جھے رات کا واقعہ با دائے لگا۔ بیس نے سریر ہاتھ چیسر تا جا ہو تو درد

ے ہوتھ سے چیرے پرکوئی زخم نہ تھا۔ یہ خون یقیناً تکمیر پھوٹے سے نگاہ تھا۔ جب تک میں ہوش میں تھاتو تکمیر نہ پھوٹی تھی۔ یقینا میرے ہے ہوش ہونے کے بعد بھی میرے سر پرضر بات پہنچائی گئی تھیں۔ میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ دی پیرا تو محسوں ہوا کہ تا تھوں، ر نوں، ہوزوؤں اور پیلے پر متعددالی جَنَہیں تھیں۔جنہیں چھونے سے بھی درد کی شدیدلہریں اٹھٹی تھیں۔ یقیقاً میری ہے ہوشی کے بعدمیرے جسم کو بھی تختہ مشل بنایا گیا تھے۔ بردی مشکل سے ذراؤراکھ کے رہیں یانی کے ملکے تک پہنچااور یانی سے چرے کردن اور ہاتھوں پر سکے خون کوص ف کیا اور ملکے کے بیم گرم یا نی سے بیاس بھائی اور پھر بیڈ پر دراز ہوگیا۔ چوٹیس شنڈی ہونے کی وجہ سے زیا دہ درد کردہی تھیں۔ بیری عمر 74ء میں 38 سال کے قریب تھی اور میں جوانی کے اس دور سے بہت زیا دہ آگے نکل چکا تھا جس میں درد کا حساس نبیتاً تم ہوتا ہے۔ میں ٹیم غنو دگی کی حالت میں بیڈیر پڑا تھا۔ ندمعوم کس و فت کھانا آیہ جو بین نے شکھایا۔ بین ای حالت بین تھا کیٹر وب اقتاب کے قریب کمرے کا درواز و کھلااو را کیے لکڑی کی کری کمرے بین رکھ دک گئے۔ اس کے تھوڑی در بعد بی ایندائی تفتیش فیم کالیڈر کمرے بیل آگیا۔اس کے ساتھ دوگارڈ زینے۔اس نے کھانے کے برتن واپس بھیجاور جانے ورسکت ل نے کا کہا۔ منکے بین سے پانی نکال کراس نے مجھے اسپر وکی دو گولیاں کھانے کو دیں اور 8 گولیاں میرے سریانے رکھ دیں۔ آیوڈیکس کی ڈبیو جھے دی كه چونوں پرلگا يو۔ جائے آئی تو اس نے جھے جائے بنا كردى يسك كھائے كوديئے ۔جب ميں جائے چينے لگائے اس نے سر كوشى ميں كہر كر ميں مسمهان ہوں تہاری حالت پر ہم مذہب ہونے کی وجہ ہے رتم آرہا ہے میرائم کو بھی مشورہ ہے کہ جھے سب پچھ ہتا دو میری ترقی ہو جائے گی اور تہمیل یہاں سے فر رکر نے کا بیل تم سے وعد و کرتا ہوں۔ یم بخت جلد ای ول کی بات کہدکراسیے "مسلمان" ہونے کا ظہار کر بیق۔ یہ جاسوی کے ملزمان کی تفتیش کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ایک تفتیش ٹیم تشکد دکرتی ہے۔اورای ٹیم کا ایک فر دبعد شل ملزم سے جہال کر اظہار بہدردی کرتا ے ور سے مدود بینے اور فرار کروانے کاوعدہ کرتا ہے۔ جاسوی کاملزم یہ بخو بی جانتا ہے کہا سے ندتو مجھی کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا ورنہ بینے کسی ہدرد کے ذریعے کی وکیل سے مل قات کاموقع فراہم کیا جائے گا۔تشرد کا آغاز بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بحد شراق تشدد سیتے سیتے جسم اس کاعاد کی ور حواس معطل ہونے کے باعث تشدد کی اورت اورت کلیف کا احساس کم ہوجاتا ہے۔ ہر طرف سے نا امیدی اور کسی تئم کی مدوسانے سے ویوں ملام کوجب تفتیش فیم کا کوئی ممبر بهدردی جناتا ہے تو ملزم اسے الداد غیبی "اور ڈو ہے کو شکے کا سارا سجھ کراس کی جکنی چیڑی باتوں بیل اس کرا چی تھے اصبیت ہے تفویض کردومشن کےعلاوہ مدوحاصل کرنے کے لئے اپنے ہمدردوں اور ساتھیوں کے متعلق سب پھیا گل دیتا ہے۔ بیس بہاں پر بیعرض کرنا ضروری

سے میرک چی نکل گئی۔ سر پر درمیان میں دو تمن جگریزے بڑے گومز پڑ چکے تنے جن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ چبرے پر ہاتھ پھیرا تو جے ہوئے خون

سجهنا ہوں کہ جو خص تشدد کے ابتدائی پانچ چے روز پر داشت کرجائے اور زبان نہ بھولے کو پھرانتہائی شدید تشدد سے بھی اس سے زبان تھلو کی تبیل جاسکتی۔ میجرانسن شہیدجس کا ذکر پہلے میں کر چکاہوں میرے جواز کی بہترین مثال ہے۔ تفتیش ٹیم کے ال ممبر نے جومیرے لئے اسپر واور آیوڈ بیس ہے کر آپو تھ اور پے نے اورسک منگوانے کا ابھی اہتمام کیا تھا۔اس پہلی 'میدروانہ'' ملاقات میں بی جھے فرارکرانے کیلئے اپنا سب سے بڑا کارڈ شوکر جیش۔اس نے ہے "مسمان "بوٹے اور جھے راز بتائے کے عوض اپنی ترتی مانے کی خواہش کا ظہار کیا تھا۔ میں اس کی ماتیں ٹمایت غور سے منتا رہا اور ساتھ ہی آہستہ المستدي ئے رہ تھا۔اب مجھائے ہے تر تیب وسیا تھے۔ال نے بات تم كاتو بل نے كيا۔"ال دكھاورمصيب كى كورى بل ايك بهدروسمان کال جانامیرے نعمت غیرمتر قبہت کم تیں۔ آپ کی جدردی نے جھ میں گویا ٹی روح پھونک دی ہے۔ جھے سے اب تک تفتیش کے دوران جو پچھ یو چھ گیے، بیل نے بتادیا۔ مجھے اپنی طرف سے تو یو کئے کامو تع بی تبیل دیا گیا۔ میرے پاس جومعلومات ہیں وہ بھارت کے لئے بہت کار آمر ثابیت ہوسکتی ہیں۔ بٹل نے تو پہلے ہی روز اپنی گرفتاری کے بعد ہتھیار ڈال دیئے تھے ہیمری سائینیڈ بھری دا ڈھوٹکل جانے کے بعد آخری اسید بھی شم ہو چکی تھی۔ اسینے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ سے بورا تعاون کروں گا۔ آپ مسلمان ہیں اور میری مدد کرنا جا ہجے ہیں۔ میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے ناصر ف نته کی تعدون کروں گا بلکه اگرمیری بات مانی گئی تو 20 جون کومبڑی منڈی ریلوے اشیشن پر ایک با کستانی CONTACT کوچی بکڑوا دوں گا بشرط میکہ آپ ن مير کار فن رک کي خبر بريس اور ريز يويل شدد دي بواگروه 20 جون کوکسي ويدست ندا سکاتو پهر 22 جون کواي جگه اوراسي وقت وه جي سے گا۔ بيل آو کپ سے پور تعاون کرنا چاہتا تھا لیکن میر اجوحشر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جھے یقین ہے کے میری دی ہوئی معلومات تی اہم ہوں گ جس ہے آپ کی ترتی میشنی امر جوجائے گی۔ میری، تیل من كرنوال كی با چیس كل افيس مثل نے سلسله كلام جارى در كھتے ہوئے كيا - "مير سے مريم سلسل ضربيل تكتے سے ميرى و ، قى ص ست ميى تنہیں کہ میں استدہ چوجیں تھنٹے تک بیان دے سکوں۔ بیں آپ کی تراست میں تو ہوں ہی۔اگر آپ نے مجھے دما ٹی طور پر منجلنے کا وقت دے دیاتو میں الآپ کو مایوال ندکرون گا۔ دومری صورت میں شرخدا ہی ملاء ندوصال صنم ہی ہوا کے مصداق ہموت تو مجھے سامنے دکھائی وے رہی ہے۔ میل پھر غدر رکی کا

میبل خود بر کیوں مگواؤں''۔اس نے میر اہاتھ دہایا اور بولان میری پوری کوشش ہو گی کتبہیں 24 گھنٹے آرام کاوفت مل جائے''۔ پھر ڈرافریب ہو کر بول '' گرشهیں نمازیۂ صنے والا کپڑ ااورقر آن (اس کا تلفظ کران تھا) جا ہے تو میں بھوائے دیتا ہوں'' میں نے کیا'' بیتو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ جھے سگریٹ اور ، پتن بھی جا ہے اگرممکن ہوتو وہ بھی بھجوا دیئے ''۔وہ سب چیزیں بھیجنے کاوعدہ کرکے چلا گیا۔ در دکی شدت کے باوجو دیجھے بنسی آگئی۔مجھ سے راز اگلوائے کے لئے اس نے خو دکومسلمان تو ظاہر کیا تھالیکن اسے لفظ جا پنمہ زنتک کاعلم نہ تھ ور قرآن مجید فرقان حمید کوادب کے الفاظ کے بغیر'' کران'' کہنے والاواقع DMI کائی''مسلمان'' ہوسکنا تھا۔ بیس اسند مُفتیش کیلئے خود کو تیورکر نے ور س کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ دات کو خاصے بہتر کھانے کے ساتھ ہی ایک جاء تماز ایک مترجم قرآن مجید اورسگریٹ کے دو پیکٹ اور پاپس جھے بھیج دیئے گئے۔کھانا کھائے کے بعد میں نے وضو کیا اورعثا کی نماز پڑھی۔میرے جیسے ہی ہے گل سلمانوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے "جب ہم ن کی ری کو کھینچتے تو ہیں تو وہ کمبی دعا ئیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں'' میں نے بھی نماز کے بعد اتنی خشوع وخضوع ہے دعا نہیں مانگی۔جتنی زندگی جر مجھی نہ میکیں تھیں میری دعاؤں کالب لباب ہے تھا کہ''اے بروردگار!میرے گناہ مےصدوشار ہیں کیکن تیری رحمتیں مے بایوں ہیں تو رحمُن ہے ، رتیم ہے،کریم ہے جنود درگز رکرنے والا ہے بخی ہے، ؤوالجلال والا کرام ہے، سیج ہے ،بصیر ہے، غفار ہے،ستارہے،وکیل ہے، تیم ہے .

بے عدوحہ ب صفات کا مالک ہے۔ معاف کرنے والا ہے ، ؤرہ نواز ہے۔اپنے حبیب کے صدیقے اوراورا پنے بیاروں کے صدیقے مجھ ہے کس پر رتم فر ہ ۔ میرے دانستہ اور ما دانستہ گناہوں کومعاف کر ۔میری مدوفر ما اور مجھ پر اپنارتم کر ، اپنا کسم کر ، اپنافضل کر'' ۔ یقین جائے دعا تھیں ہ شکنے سے بعد مجھے بڑ سکون ملا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بین اکیلائیس بلکہ ذات قا در مطلق میرے ساتھ ہے اور میر کاقسمت کا فیصلہ DM والے نہیں بلکہ ذات و رک وہ رات بیں نے پڑے سکون سے گزاری۔انگی میں ناشتے میں جائے اور پوریاں ملیں۔ناشتے کے بعد میں نے ہاد شو ہوکر تا وت کا م پاک شروع کر دی قرآن پیک کرچەمتر جم تھالیکن میل عربی تلاوت کئے جارہا تھا آج سے دو تین برس قبل ایک مشہورزما نہ عالم دین کا ایک تول پڑھ تھا کہ ہو نیس برس وین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے اللہ کو پہچایا لیکن مجھے یقین ہے کہاللہ پاک کو مجھ سے زیا دہ مقرب وہ ان پڑھ اور عربی سے البلہ گذر ہا ہے جو آیہ ت قرآنی کا مطب بھے بغیر انہیں بلک بلک کراس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ وسیا کلام ہے۔

دن کا وقی حصہ بیں نے استدہ تفتیش کے دوران اپنے بیان اور ان معلومات '' کو دہراتے ہوئے گر اراجن سے بیل نے تفتیش کرنے والوں کو یقین دل ما تھا کہ میل فی الحقیقت ان سے تعاون کررہا ہوں۔ یہاں میں عرض کرما ضروری تجھتا ہوں کہ بھارت کے دفاع کے متعلق میں نے جومعو مات أنہیں د پر ۔وه دوسمال اورچند ماه قبل دوران تربیت جھے یا کستان میں ازیر کرائی گئے تھیں۔

ی کستان و بہتی پر ملن نے جب اپنے بینئرز سے بیو جھا کہ وہ معلومات دعمن کودینی کیا یا کستان کے مفاد میں کسی طرح بھی تقصان دہ تھیں تو انہوں نے یو رے وٹوق سے کہا کہ ہرگز نہیں کیونکہ و OUT DATED تھیں اوراکی طرح سے یا کستان کے مفاد میں تھیں کہ بھارتی افواج کو بیر معلوم ہو جو تا کہ ن کے مختلف ڈویژان ایر بگیڈ کورزمنٹس کے متعلق یا کستان کو کتنا بھر پورعلم ہے۔ تقريباً أدهى رات كوكار ذرجه لين أي اور بيل كاطرح جهائز وكيشن روم من بينجا ديا كيا -ال دفعه مين ومركزى اقسر شدى جس سيحكم بر

میرے سر پر تشدہ کیا گیا تھا۔ اس بارٹیم کے ممبر انسبٹا شرافت سے پیش آئے۔ رسی ی مختفر گفتگواور مجھے سگریٹ دینے کے بعد شیب ریکارڈ راآن کر دیا گیا۔ س بر رقيم كامريراوون تفاجو گزشته شام مير به CELL مين آيا تفاساس نے مجھے كہا كه شروع سے اپنے متعلق اور بھارت ميں اپنے تيام كے متعلق تفصيلاً بتاؤ۔ میں نے رقی مٹائی وی داستان شروع کر دی جوگز شتہ دو بارائیس ساچکا تھا۔ جھے یہ چھا گیا کہ گزشتہ دوسال سےتم بھارت بیس صرف سروے کرنے ہیں گئے ہو یا اس کے بس ہر وہ کوئی اور مقصد بھی ہے ، میں نے جواب دیا کدان دو سالوں میں بھے سروے کرنے اور بھارت میں کہی مدت رہنے کیلئے خودکو AD JUST کرنے کی کوشش کرنے کا کہا گیا تھا۔ جھے سے ہو چھا گیا کہی مدت کے لئے بھارت بٹل تمہارے تیام کرنے کی کیا وجہم ہیں بہ کی گئتی ہیر اجواب تھا کہ کل کرتو ہجھ بیس بتایا گیا تھا لیکن ڑینگ کے دوران بھارتی افواج کے متعلق مجھے جو پچھ بتایا گیا اس کا مطلب و ضح تھا کہ گر میری مروے رپورٹس ہے وہ مطمئن ہو گئے تو پھر جھے بھارتی افواج کی جاسوی کا کام دیا جائے گا۔انہوں نے سوال کیا کہ کیا یا کستان ہیں آیک جاسوں کو ٹر بننگ دینے اور اس کی صلاحیتوں کو آزمانے کیلئے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بیس نے جواب دیا کہ جھے اوروں کے متعلق تو سیکھیم نہیں کیونکہ COMPARTMENTAT ON بر نمایت بخی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ جیسے ملٹری میں SHORT SERVICE COMM SSION کے لئے صرف جو ماہ کی ٹرینگ اور کبی مت کے لئے ڈھائی سال کی ٹرینگ ہوتی ہے۔ ویسے ہی میری ٹرینگ اور بھارت میں دو سال ہے زیا دہ تیر م LONG SERVICE کے لئے تھا (س) بھارتی افواج کے متعلق تہماری کیامعلومات ہیں؟ (ج) بھارت بیل تیرم کے دور ناتو کچھ بھی آئیل کیکن ٹریڈنگ کے دوران جھے جو پچھے بتایا گیا تھاو ہبیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یا ددا شت پر زور دے کریا دکرنے کی کوشش کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بھارتی فوج کے 5 انھنو ی ڈویژ نوں کے نشانءان کے ہر یکیڈرز کے نمبراورکون کون کی تقمنس پرید پریکیڈرمشمل متھ اوران کے شنافتی شان بتائے نثروع کئے۔اگرچەروقتی دھم تھی کیکن بیں صاف دیکے رہاتھا کیفتیٹی ٹیم مے اختیا رمند کھولے خاموشی ہے میری ہات نہایت غورہے ن رہی تھی۔ یکھوں کی اور میرک آوازکوا گرنظرا مراز کر دیا جائے تو میں کہ سکتا ہوں کہ THERE WAS PINDROP SILENCE میں بھارتی تفتیش فیم کے آگے بھارت ان کے OUT DATED راز کھول رہا تھا اور ہر بھارتی ڈویژان کی بات کہتے ہوئے جھے یوں محسوب ہورہا تھا کہ آیک آیک کرے ن کے کپڑے ترقے جارہے تھے، میں نے تقریباً دو تھنٹے انفنو ک کے صرف 5 ڈویژ نوں کے متعلق بتانے کے بعدا پناسر پکڑلیا ،اورفیم کے سریر وکوکہا کہ سریر چوٹوں کی وجہ سے اُب سر در دسے سیٹنے نگا ہے۔ممبران نے آپس میں کسر پھسر کی اورسر پر او پولاء کوئی بات تیں۔ہم تفتیش کل رات تک منو ک کر دیتے ہیں۔امید ہے کل بھی تم آج کی طرح ہی تعاون کا مظاہرہ کرو گئے ہیے کہہ کراس نے گفتی ہجائی گارڈ زائدرآ گئے۔اس باراس" تعاون ' کے صلے میں گفتیشی قیم کے تینوں ممبران نے جھے ہاتھ ملایا اور گارڈ زکو جھے واپس CELL میں لے جانے کا حکم دیا۔ ا ⊕ میں بستر پر لیٹے ہوئے میں بیسو چنے لگا کہ دو سال ہے زیا دہ برائی معلومات بیان کرنے پر ان کا جوردعمل ہوا ہے اگر وہی ردعمل بھارتی

کیونکہ جب ایک جگہ Deployed فوج یا ا**س کا پ**چھ دفعہ Move کرتا ہے تو FIU والے بھی جن کی دشمن کےعلاقے میں صرف پیندرہ جیس میل کی ریٹے ہوتی ہے ، وہ بھی سب پچے معلوم کر لیتے ہیں جبکہ دشمن کے علاقے میں انتہائی اندرجا کر جاسوی کرنے والوں کے لئے تو یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے جب کہ ایک جگہ پر Deployed فوج کے متعلق جھان بین زیا دومشکل ہوتی ہے۔ میں نے آج کی تفییش فیریت سے ہوجانے پرشکرانے کے قل اوا کئے۔دات کا باتی حصد سوتے جا گئے اور استدہ شب کو تقیش کا سامنا کرنے کی تیاری میں گزرگیا۔ آپ یفین جانیئے کہ گرفت رک کے بعد جھے اپنے ال ڈ ندکے ہیو نے بیسیوں بار تیزی سے آتھوں کے سامنے گز رقے دکھائی ویئے کیکن میں نے ان کے خیال کو ہر بار جھٹک ویا۔ شب ن کی سب ہے بڑی کمزوری اورائکے بائے استقلال بل لرزش پیدا کرنے والے اس کے اہل خانداوران کی یا دہوتی ہے۔اور بیل قطعاً نہیں جا ہت تھا کہ یک صورت حال ميرے ساتھ بھي پيش آئے۔ انہی خویوں میں رات کا بقیہ حصہ گزرا۔ اگلا دن کچھ وفت سوتے اور پچھ وفت آنے والی رات کی تیاری میں گزر کیا۔ میں جانیا تھا کہ ٹائم کیس Time Gan کیلئے تفتیش فیم کوجومعلومات دے رہا ہوں ، ان کاجب تجزید کیا جائے گانو تفتیش فیم کی کارکردگی محض صفر ہوگی ، کیونکہ وہ اپنی ہی فوج

نوج کے سریراہ کا ہوتو وہ تو اپنی ساری فوج کی پوزیشن تبدیل کرنے کا سوچنے لگ جائے گا اور اگر ایسا ہوجائے تو یا کستان کے حق میں بہتر ہوگا

کے متعبق پوتیں سننائنیں چاہیے تضاوروہ بھی اتنی پرانی ہمر حال میں نے جو Stand لیا تھا جھے تو تعریقی کہ جھے مزید چندروزان کے تشد د سے بہتے کا موقع مل جائے گا۔ آوھی رات کو پھر جھے گفتیش کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کل والی گفتیش ٹیم وہاں موجودتھی۔ سوالات کاسلسلہ شروع ہو تو میں نے کہا کہ جھے جو پکھ دوران تر ہیت بتایا گیا تھا اس کے مطابق بھارت کا فسٹ آرنڈ ڈویژن جھانسی کے قریب Stationed ہے۔اس آرنڈ ڈویژن کے علاوہ نمبر 10 انٹر پینیڈ بیٹ آرمر ڈیریکیٹر Indepenant Armoured Brigade جو بڈات خوداکی ڈویژین کے برابر ہے اس میں اوی PT76 اورفر انسیس 13 -AMX نینک ہیں جنہیں آپ نے 71ء کی جنگ میں شرقی یا کستان میں استعمال کیا تھا اور سقوط ڈھا کہ کے بعد انہیں آپ فی ضلکا سینٹر میں نے آئے ہیں۔ لاہور سینٹر میں آپ نے Deproy کی دھمٹس اور و پنجاب رشنس کو Deproy رکھ ہے آپ کا V ا Mountain D ک جس کا بیڈکوارٹر ہونا میں ہےا ہے جموں کے زویک Move کردیا ہے۔ جمالی کے قلع میں آپ کا بہت بر یمونیش ڈیو ہے۔ میں خاموش ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ ایئر فورس اور نیوی کے متعلق کیا جائے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کے بیئر کر فٹ کیریر وکر نت پر Harrier اور کینبرا جہاز ہیں۔65ء کی جنگ کے دوران پاکتانی البروز غازی نے آپ کے ایک فریکیٹ بیاس کوڈیو دیا تھ ورآپ نے ا ہے ایک دوسرے فریجیٹ پر بیاس نام کھ کرنیشنل اورانترنیشل پریس کواس مے بیاس فریجیٹ پڑھسرانہ دیا اور بین پاکستانی دیوے کوجھوٹا ٹابت كرنے كى كوشش كى ۔ بين نے انہيں كيا كراپ كو يانيا ميرى باتيں تلخ كى ہوں كى ليكن آپ نے جھے كہا كہ جو پہر ہمى مير عام بين ہے آپ كو بتا دوں اس لئے میں نے یہ ہاتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں نے تقریباً تین تھٹے ان کے سوالات کے جوابات دیتے وہ مجھ سے ہورہ ر

پر کستانی دف می فوج کے متعلق سوالات کرتے تھے اور ہر ہا رمیر اایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ آپ کے جوا یجنٹ پو کستان بھیج ب تے ہیں انہیں آپ بھارتی افواج کے متعلق کوئی معلو مات Feed نہیں کرتے ۔ بعینہ اسی طرح پاکستانی افواج کے متعلق میری معلو مات مصامر ہیں میں نے انہیں کہ کہ ایک ہا کتنانی ایجنٹ کا دہلی میں مجھ سے رابطہ ہے۔ جھے یہ بالکل علم نہیں کراسے کیامشن سونیا گیا ہے ہمیں ایک دوسرے سے ہت کرنے کی بھی اجازت نہیں اورنہ ہی جھے اس کے ٹھکانے کاعلم ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ پاکستانی کوربیئر جوڈ اک لاتا ہے اس میں ہے اس کی ڈاک اوراس کیلئے بھیجے گئے چیچے اسے دے دوں۔ 20 جون کو دن کے ٹھیک دیں بچے جھے سبزی منڈی ریلوے انٹیٹن پر اسے میں ہے اوراگر کور بیز پہنے اور تف تو اس کی ڈاک کے علاوہ 5 ہزاررو ہے بھی دیئے ہیں۔اگر 20 جون کوشنے 10 سے ساڑھے دی کے درمیان وہ جھے کی وجہ سے نہ ماتو پھر 22 جون کو می وفت اورا ی جگہ جھے اسے ملنا ہے۔اگر آپ جھے 20 جون کومبزی منڈی اشیش پر لے چلیں تو میں اسے پکڑواسکتا ہوں ممکن ہے ن کا کوئی گروپ ہو۔اس کے ڈریلج آپ اس گروپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آئیس بیسی کہا کرگرمی اورخون جمنے کی وجہ سے میرے کپڑوں ہے بر بوار ای ہے۔ اگر آپ مبر بانی کر ہے او میرے ناپ کی ایک قیص اور پا جامہ جھے دیں۔اس کے بعد میں نے یہ پیش کش کی کراس کے علا وہ اگر آپ 20 جون کواس آ دی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو میرے پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا کر پرلیس کروا دیں اوراگر ڈاک بیس پاکستان ہے رقم بھیجی گئی تھی تو 20 جون کو5 ہزار روپے بھی جھے دیں تا کہ بیں رقم دیئے کے بہانے چئومنٹ کے لئے اسے روک لوں اس دوران آپ اسے گرفت رکرلیں۔ چونکہ رقم آپ اس سے برآمد کریں گے اس کے باس کے باس اس کے سواکوئی جارہ شہوگا کہ وہ اپنے باکستانی ہونے اور پہاں اپنے تیام کامتصد آپ کو بتا وے ۔ میری کو بی اوراسے ' ٹراہ راست' ٹر لانے کی میری کوشش بھی آپ کے کام کوآسان بنادے گا۔ میں نے بات ثنم کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مشورہ کرکے جھے کل بنا کیں گے۔جبوہ اٹھنے لکتے میں نے کہا کہا کیا ہے۔ اپ کو بنانا میں بھول گیا تھا اگر 20 جون کو آپ کا جھے لے جانے کا پروگرام ہوتو آیک سبزرو مال بھی جھے دہیجے گا۔جے میں دائیں کلائی بریا عمصالوں گا۔ بیمبر ااوراس ادمی کا مسب ٹھیک ہے'' کاسکنل ہے۔خصرے کی صورت میں سرخ رومال استعمال کیا جاتا ہے۔میری سب ہاتیں انہوں نے بڑے کی سے نیں اور جھے واپس بیل میں بھیج دیا گیا۔ سبزی منڈی ریلوے ائٹیشن پر ندتو مجھے کس Contact سے ملنا تھا اور نہ مجھے اس فرضی Contact کو5 ہزار رویے دیئے تھے۔ پیسب پیدن ہیں نے اپنے فرار ہونے کی کوشش کرنے کیلئے بنایا تھا۔جن قارتین نے دہلی کامبری منڈی اٹیشن دیکھا ہے۔ انہیں بخو بی علم ہوگا کہ گھنٹہ چوک سے مٹینٹن کی طرف جوس کے جاتی ہے اس پر ایک برانا سینما ہاؤس بھی ہے۔ پلیٹ فارم کے ما ہرریلوےا شاف کے کوارٹراورد کشتیکسی اسٹینڈ بھی ہے۔ پییٹ فیرم میں داخل ہوجا کیں تو وا کیں طُرف اُٹیٹن ماسٹر کا دفتر اورو بٹنگ روم وغیرہ ہیں اور با کیں جانب ایک بک اسٹال اوراکیک جائے کا اسٹال ہے۔ تقریباً اس جگہ پر اوور ہیڈریرج بنا ہوا ہے۔ اس بل کی دوسری جانب آیک سراک ہے جو 90 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی تقریباً سومیٹر دورسبزی منڈی کی بین سرک سے جاملتی ہے۔اس اشیشن ہر دو مین ریلوے لائٹوں کےعلاوہ آٹھے دی لوپ لائنیں بھی ہیں جو بیشتر او قات مال کے ڈیوں کی شفٹنگ ور مال اتارینے اور چڑھانے کے لئے مال کے ڈیوں سے بھری رہتی ہیں۔ میں نے اس اوور پیڈیرج کے پلیٹ فارم کی دوسری جانب و لے جے بین 'اپنے Contact کو ملنا تھا'' تیفتیٹی فیم کو میں نے الی مفصل پلانظ کرکے دی تھی جیسی میں اپنے مشوں کے دوران کیا کرتا تھا۔ صرف این فرار کامنصوبہ آئیں تبیں بتایا تھا۔ بھےصرف ایک ہات کاخدشہ تھا۔ گرفتاری کے بعد میں نے گھبرا بیٹ بیل تفتیش فیم کو بتایا تھا کہ میں علی گڑھ سے دہلی ڈ ک وصول کرنے اور بھیجنے کے لئے آتا ہوں علی گڑھ کانا م تو میں نے بتا دیا تھا۔ جبکہ میں نہتو مجھی علی گڑھ گیا تھ اور نہ ای وہ سے

ر ہائٹی علاقوں اور ہوٹلوں کے نام جانتا تھا۔ جھے بھی خدشہ تھا کہ اگر تفتیش ٹیم نے جھے سے علی کڑھ کے متعلق موال کے جہاں ہیں اپنے سابقہ ہیون کے مطابق دوسال سے زیا دہ عرصے تک رہا تھاتو میں کیا جواب دوں گا۔ کمان سے تیرنکل چکاتھا جس کی واپسی ناممکن تھی۔علی گڑھو الرہیون میں نے سب سے پہی تفتیش کے دوران دیا تھا۔جسے ریکارڈ تیں کیا گیا تھا۔اس کے بعد شرق میں نے بھی علی گڑھ کانا م لیا اور ندانہوں نے بھی ہو جھ ۔ جھے یفین تھ کہ میرے دو سالہ بھارت میں قیام کے متعلق جب تفصیلی تفتیش کا مرحلہ آئے گاتو اس وقت جھے بہت یزی مصیبت کا سامن کرنا پڑے گا۔ دوسری تشویش بھے کوربیرَ سے DMI والوں کو حاصل کردہ ڈاک کے متعلق تھی۔ ندمعلوم اس ڈاک بیل کیا تھا۔ ڈاک بیل اگر چیک کا نام لکھ نہیں ہوتا تھ ورہدایات بھی کی کونیا طب کئے بغیر ہوتی تھیں لیکن بعض او قات اس ڈاک میں جارے گھریلوخطوط بھی ہوتے تھے۔جوبغیراصلی غانوں کے ہوتے تنے ان خطوط بین درج ناموں پر سیابی لگا دی جاتی تھی۔ جھے اور میرے ساتھیوں کوایک دو تین جیار کی تر نتیب بیل نمبر اڈٹ کئے گئے تھے۔ ن خطوط کو منسر کر کے سادہ لغہ فوں میں ڈال کر اوپر نمبر لکھ دیتے جاتے تھے۔ ہیں نے سوچا کہ کو ریبرُ سے حاصل کر دہ ڈاک کے متعمق انہیں یہی کہوں

گے روز ش م کے وقت میرے کے سلیٹی رنگ کی قیم اور پا تجامہ بھیج دیا گیا اور میرے پہنے ہوئے کپڑے لے تھے۔ پا جامہ بیل نالے کے بجائے ا سٹک لگاتھ ۔ ایک ہوائی چیل اور سگریٹ بھی تھے۔اس رات مجھے تفیش کے لئے باہر تیں تکالا گیا۔اس سے اسٹکے دن سنج کے وقت گارڈ زے آکر میری استھوں پر پٹی بائدھی اور جھے باہر لے جا کراور کی بارلٹو کی طرح تھما کرتقریا ڈیڑھ سوفندم چلنے کے بعدا کیے بیل بیل جا کرمیری پٹی اتا روی۔اس سیل کے باہر بھی او نچی جارد یواری تھی۔ ہاتھ روم بھی کمرے کے پیچیلی طرف بنا ہوا تھا۔ بس یوں بچھے لیجئے کہ جس بیل سے مجھے یہاں اربا گیا تھا۔ مید ، عل وبيه ای نفه لیکن اس میل مصنفر بیأ دگذایژ انها...اس میل بیل و بینه شخصاورایک بینه برایک نوجوان بیم بوش بژانها..اس نه بهم مهمیتی په جامه اور

تمیص پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ خون کے دھے تھے۔ال نوجوان کے منداور آیک کان سے بھی بھے ہوئے خون کی کلیر چہرے سے ہوئے ہوئے

گا کروہ سرک ڈ کے بر رائ منڈی پر ملتے والے "Contact" کے لئے ہے۔

گر دن تک چی گزشی۔ان کی حالت دیکھ کراہیا محسول ہوتا تھا کہاہے پر گ ہے در دی سے ماراپیا گیا ہے۔ان کی حالت دیکھ کر پہلے تو مجھے شک ہو کہ ومر چکا ہے۔ بین نے اس کی نیض ٹولی تو وہ چل رہی تھی۔ بین نے ول بین کہا کدان بھیٹریوں نے مامعلوم س جرم کی پاواش بین اس جو ن کے س تھوا تنا ہے رہی نەسلۈك كيا ہے كەزىم وہ بىل تىمىزمشكل ہوگئى۔ تىن چا رگھنٹوں بعداس نوجوان نے كرا بىنانشر وع كيااور آ بسند آ بسند آ بسند آ کر دھرادھر دیکھا۔جھ پرنظر پڑی تو اس نے پانی ما نگا۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھرائٹھیں بند کرلیں اور کرا ہے کراہے مو گیایا ہے ہو تی ہو گیا۔ اس ک د مت و کیچ کر جھے اپنے ساتھ استدہ چین آنے والے تشکد کا اندازہ ہور ہاتھا۔ آخر کب تک میں تفقیق ٹیم کو طفل تسلیوں سے بہراسکتا تھ۔غروب

آ فتاب کے بعدا سے پھر بوش آیا۔ ہیں نے یا نی سے اس کے چیرے اور گر دن سے خون صاف کیاا ورا سے سگریٹ دیا۔اس کی صامت ذرا سنجھی تو میں ے اس سے بوچھا کرد وکون ہے اور اس کی بیر حالت کیوں کی گئے۔وہ جواب دیے بی لگاتھا کہتم دونوں کے لئے کھانا اس کیا۔ بردی مشغل سے اس ف چندنو ے کھانا کھایا۔ میرے دوبار وابو چھنے پر اس نے بتلیا کہ وہ لا ہور دیگ کل کارینے والا ہے۔ تظمیں دیکھنے کا سے بہت ثوق ہے اورای شوق کے بیش ظراس نے لاہور کے ایک ایمنگار سے رابط کر کے بھارت میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا۔ بارڈ رکراس کرتے ہی بھارتی سیکورٹی فورس و وں

نے دونو کوردکارا۔ انمگارتو اس علاقے سے بخو بی واقف تھاوہ تو وہاں سے آگے بڑے سر کنڈون (Elephant Grass) میں چھیتے چھیاتے غاب ہوگیے۔جبکہ مٹل سیکورٹی فوری والوں کے ہاتھ آگیا۔ایے فیلڈ آفس میں لےجا کرانہوں نے پہلے تو تلاشی لیتے ہوئے اس کی جیسیں فالی کرویں ورپھر ہے شدہ رہار کرمیرے ساتھی استگار کا یو جھنے لگے۔ ہیں نے انہیں سب پچھنے میچا دیا لیکن انہوں نے میری ایک ندی اور جھے امرائس لے ہا کر اس محکھے کے وگوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں بھی مجھ پر مے انہا تشد دکیا گیالیکن میرے یاس انہیں بتانے کو جب کوئی بات تھی ہی نہیں تو آخر کیا بتاتا۔ امرتسر

ہے بچھے یہاں اربا گیا بچھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون ساشپر ہے۔چودہ پندرہ روز سے ہررات کو بچھے ایک تہد خانے بیں لے جا کر بہت زیادہ میں ت تا ہے۔ مجھے ایک اند جیری کوٹھڑی میں رکھا جاتا تھا۔ دو دن ہوئے مجھے یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ آپ بھی میری طرح مصیبت میں گرفت رفعر آتے ہیں۔ گراپ مسلمان اور یا کستانی ہیں تومیری دو سیجئے اور کسی طرح ان طالموں کے شکتے سے چیز وا کیں۔

میں نے س نوجوان کو دلاسا دیا اور کہا کہ اگرتم ہے گناہ ہوتو ہے تہمیں بالاخر جیموڑ دیں گے اور غیر قانو ٹی طور پر بارڈ رکراں کرنے ہے جرم میں زیا دہ ہے زید وہ وہ تین سال کی سزا ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہتمہاری طرح ہی میں یہاں بے پس ہوں اور عملی طور ہر تمہارے لئے بچھٹیں کرسکتا۔ بہر حال حوصد رکھوء نشہ یا ک یقینا کوئی نہ کوئی رستہ دکھا دے گا۔ اس اڑکے نے جھے سے یو چھا کہ آپ کو یہاں کس جرم کے تحت اربا گیا ہے۔ میں نے جو ب دیا کہ بیا کیے کہائی ہے جھے تفتیش عملے کے سامنے دہراتے دہراتے میں تھک گیا ہوں۔اسلئے پھر کسی وفت تہمیں اپنی داستان نا وُں گا۔ س رت جب ما بر کادروازہ کھلنے کی اوازی ائی تو میں تفتیشی مراحل ہے گز رنے کے لئے خودکو تیار کرنے نگا۔ گارڈزا شررائے اور اس نوجو ن کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ پیشت پر ہا ندھ کرا ہے ہا ہ دھکیل کر لے گئے۔اس نوجوان نے پٹی بندھتے ہی روما اور آ ہ و بکا نشر و ع کر دی۔زیا دہ ہے زید دو 20 منٹ گزرے تھے کہ بھے اس لڑے کے چینے چلانے اور ہائے مر گیا۔ جھے پر رحم کروءاف میری پڈی ٹوٹ رہی ہے کی آوازیں آئے گیس ان آو زوں کے ساتھ ساتھ مغلظات اور مار پہیٹ کی آوازیں بھی آر ہی تھیں۔ ''ٹارچے بیل یہاں سے قریب ہی ہوگا'' میں نے انمرازہ نگایا۔اس بڑ کے کی چینوں ہے ایسے معلوم ہورہا تھا کہا ہے بخت جسمانی اؤیت دی جارہ ہی ہے۔ بھے پھرکسی کی کرخت آلوا زینائی دی۔مرجیس تیل اور ڈیڈ له وُ یھوڑی دمیر بعد ہی اسےنو جوان کی انتہائی تیز چیخ سائی دی۔وہ شدت در دسے بھریں ، در دنا کے چینیں مارر ہاتھا۔ چیثم تصور سے ہیں دیکھر ہوتھ ک ال کے ساتھ کیاسلوک کیا جارہا ہے۔اتناوحشانہ کمل تو شاید کس دور شان بھی ظالم سے طالم شخص نے بھی اینے دشمن سے نہ کیا ہو گا۔ بیل ہو جا رہا تھا کہ وہ نوجوان اور میں دونوں ان ظالموں کے آگے ہے حقیقت کیڑے ہے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔اس کے ساتھ جوسلوک کیا جا رہ ہے، میرے ساتھ اس ہے بھی زیادہ اذبت ماک رویہ ابنایا جائے گا۔ پاکستان سے روائلی سے قبل سائینیڈ مجری داڑھ نگاما واقعی درست تھ۔اس ئٹر مناک ذیت اور ذلت ہے بیچنے کے لئے وہ داڑھ واقعی ان حالات بٹل فعمت قابت ہوتی ۔اس نوجوان کی دردبھری چیخوں ہے جھے فیاک نیند ا لی تھی اس کی چینیں اچا تک بند ہو تکیں۔ بیل نے سوچا کہ یا تو وہ مر گیا ہے اور یا کم ہے ہوتی ہو چکا ہے۔ رات یونمی ہیت گئے۔ فجر کے واتت ج رگارڈ زاسے ہاتھوں اوٹا تکوں سے اٹھائے تیل میں اس کے بیڈر پر بھینک کر چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد میں نے اس کی نبض دیکھی نبض ہ عل نا رف تقی ۔وہ یھیناً ہے ہوش تھا۔اسکی طرف ہے مطمئن ہوکر میں اپنے بیڈر پر چلا آیا اور میری بھی آئکھ لگ گئے۔ <sup>مین</sup> 8 ہے کے قریب ہم دونو ب کے بنتے نا شنہ آیا۔ ووقو ہے ہوش تھا، میں نے نا شندز ہر مار کیا، میں سوچ رہاتھا کداب منقریب ہی میر کی بھی البی ہی چینیں شروع ہونے و رہیں۔ میں نے خودکو ذیت اور تشدد سے کے لئے تو ایک حد تک تیار کرایا تھا لیکن جوشر مناک ا ذیت گزشتہ رات اس نوجوان کو دی گئی تھی اس کا میں نے تم تھی سوچ بھی نہ تھا۔اس نوجوان کے کپڑوں پر ہرانے خون کے دھیوں کے علاوہ نئے دھیے بھی لگے ہوئے تتے اوراس کے پاجا ہے گی آس بھی خون سے تھڑی ہوئی تھی۔ تیل ،مرجیس اورڈیڈ امنگوانے کی آوا زینوجوان Loudest cry (دردبھری اعبا کی تیزیج کی اورخون سے بھری آسن ۔ ہے صہ ف ط ہر تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ دو پہر کے قریب است ہوٹں آیا۔ پہلے کی طرح اس کی ناک اور کان سے ٹکلنے والاخون اس کے چیرے پر جما ہوا تھا۔ بیس نے اس کے چیرے ہے

کے نصف کے برابرتھی۔ میں نے اس کے ہاتھ اور بیا وُں کے نا شنوں کو دیکھا تو وہ بھی بڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اس کے متعنق میرے دل میں پہجھ لک سریز گیر میں نے اس شک کومٹائے کے لئے اس سے بوچھا کہوہ کتنا پڑھا ہوا ہے۔اس نے جواب دیا کرمیٹرک یا س ہے۔میرے یو چھنے یر س نے بتاید کہ گورنمنٹ اسکول سے اس نے میٹرک باس کیا ہے۔ بیس نے اسے کہا کہ رنگ کل بیس میر کی بھی عزیز واری ہے۔ میرے عزیزوں کے کھر تو''رنگ کل حویلی''کے پیچیے''گلبرگ'' میں ہیں۔اس کا گھر رنگ کل حویلی کی س جانب ہے۔وو گھبرا گیا اور سینے لگا ہما را کھر تو رنگ کل حویکی کے داکمیں جانب ہے۔ میں نے سر بلاکر گویا سمجھتے ہوئے کیا تو تہا رمطلب ہے کہ من آبا دمیں ہے۔وہ پولا بی ہال من آبا دمیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو بگی کے باہر دوجھو متے ہوئے ہاتھی دیکھے ہیں۔ کہنے لگا جی ہاں گئی ہار، بلکہ بٹس نے تو انہیں آیک دوما رکئے بھی کھوائے ہیں۔(رنگ کل ل ہور میں تنگ بإ زاروں كامركز ہےاوروہاں كوئى رنگ كل حو يكي تنين ہے اور نہ ہى باتھى جيں گليرگ اور من آبا دلا ہوركى نئى بستى ما جيں جورنگ محل سے 10 سے 15 کلومیٹر دور ہیں ) اس نے رنگ کل حویکی ، جھو ہتے ہوئے ہاتھی اور سمن آبا د کا کہد کرمیر ہے تنگ کویفین بیل برل دیو۔ بیا نوجوان ندنو یا کنتانی تھ اور نہ ہیہ یا رڈ رہر پکڑا گیا تھا بکہ یہ DMI کا بھیجا ہوا Stool pigeon تھا اور DMI کا بی آوی تھا۔اس مصیبت کی گری بنی بھی بنی نے DMI کے شروع کے ہوئے اس کھیل کو آ کے بر صانے کا فیصلہ کیا۔ Stool pigeon کا متبادل اردو میں سی مفظ جھے معوم نہیں۔ بیر تغمن کا را زا گلوانے کے لئے ایک ہتھکنڈ ہ ہوتا ہے کہاہے ہی آ دمی کوئیل (Cell) میں اصل ملزم کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے۔اس کے جسم اور کیڑوں پر تشدد کی علامات ہنائی جاتی ہیں اور بیل کے قریب ہی اسے لے جا کرمصنوعی تشدد کیا جاتا ہے۔وہ آدمی الیمی دردنا کے دنیس ، رتا ہے کہ سننے والوں کے دل دہل جا کیں ۔اس کے دومقاصد ہوتے ہیں اول بیر کہاصل ملزم Stool pigeon پر ہوئے والے تشد داور اس کی حاست کود کیچے کر تھبراجائے ،اس کے اعصاب ٹوٹ جائیں اس کی قوت ارا دی اور مدا فعت کی طاقت ٹتم ہوجائے اور و واپیے متعلق سب پھھے ہتا دے۔ دوئم یہ کہ Stool pigeon کواپی ہی طرح مصیبت میں گرفتار بچھ کراسے اپنا را زدار بنائے اوراسے اپنی اصیبت بنادے۔ بعض او قات اصل ملزم کا اعتباد صاصل کر کے بیٹنس اپنی رہائی کامر وہ ستاتا ہے اوراصل ملزم کوکہتا ہے کہائے باہری Contact تک اگر کوئی پیغے م پہنچ نا ہوتو وہ یہ 'خدمت'' سرانجام دینے کو تیار ہے۔ تربیت کے دوران جمیں Stool pigeon کے متعلق نہصرف ہریف کیا گیا تھ بلکہ راو پینٹری میں ایک مصنوعی مقابلہ بھی کروا ہا گیا تھا جس میں A ڈویژن پولیس اٹیش کی حوالات میں مجھےاور میرے ایک ساتھی کوایک رات کے ئے بند کر دیا گیا تھا۔ جہاں پہلے سے بی ایک اسٹول پجن موجود تھا۔جس نے رات مجرجسیں کرید نے کی کوشش کی کیکن نا کام رہا۔ بر منفنگ کے بعد چونکہ وہ تا زہ تا زہ و قعہ تھا اس لئے ہم دوٹوں نے اسٹول پجن کو پہچا ن الیا تھا۔ ب س جا تک مصیبت اور بے جارگ کی حالت میں Stool pigeon کی مجر بورا داکا ری کی وجہ سے میں اسے فوری پہنون شریکا۔ کیکن اس کی واڑھی نا خنوں اور اور میں رنگ کل کے متعلق اس کی معلومات "نے اس کا بھا تڑا پھوڑ دیا۔اسے بھی عالبًا رنگ کل کے متعلق اپنی وی ہوئی

رات کو پہلے بھے بیل سے لے جایا گیا۔ تفتیش فیم بھی غالبًا پٹے یا ریار کے دہرائے ہوئے سوالات اور میر ہے مسلم ایک ہی جواب سے
اک چکی تھی۔ اسٹے اس یا رانہوں نے اپنے سوال جواب کا سلسلہ فیقر رکھا۔ فیم کے انچارج نے جھے دخصت کرنے سے پہلے کہ تم نے اپنے متعلق
ہمیں جو پچھ بتایا ہے ہمیں اس پر یالکل یفین نہیں۔ اب ہم تہارے اس وعدے پر کہ 20 جون کوتم یا کستانی ایجنٹ کو پکڑوا دو گے ، یفین کرتے
ہوئے 20 جون کا انتظار کریں گے۔اگر اس روز بھی تم نا کام ہوئے تو ہم تہمیں دوسری فیم کے حوالے کرنے پر مجبور ہوجا کیں گے۔ہم تہمیں یفین

معلوں ت برخود ال تنک ہوگیا تفا۔ اس نے اس میں عافیت بھی کہ اب سونے کا بہانہ کر کے میرے سوالات سے نکا جائے۔

دلہ تے ہیں کہ دوسری فیم کا تمہارے ساتھ روپیا تناسخت ہوگا جس کا تنہیں اندازہ نہیں۔اس لئے اب بھی دفت ہے کہ نہیں سب پچھ کی جا دواور خود کوتشد دہے ہی لو۔ ہرانسان کی تشد دیر داشت کرنے کی ایک عد ہوتی ہے اور جب اسے اس عدے آگے لے جایا جاتا ہے تو وہ سب پچھ بتا دیتا ہے۔ س کی ہے بات س کر مجھے میجراحس شہید یا وا گیا۔تشد د کی کون کی حدثقی جس سے دو شگر را تھا۔لیکن اس نے زبان شاکھولی۔اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے س کے یا دُن کی الگلیاں اور بیا دُن کا لے گئے اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی الگلیاں اور ہاتھ کا لے گئے۔ لیکن وہ مردمومن بیسب پچےسہہ گیا، جان دے دی لیکن زبان شکولی تفتیش ٹیم نے جو پچھ کہا تھا وہ بالکل درست تھا جب تک ایک ٹیم زبان تھلوائے بین کمل طور پر نا کام نہ ہو جائے ملزم کو دوسری ٹیم کے حوالے بیس کیا جاتا۔ملزم کی زمان تھلوانے پر ہی سی تفتیش ٹیم کی کارکر دگی کو پر کھ ج تا ہے اور کامیر نی کی صورت میں سارا کریڈٹ (Credit) ای ٹیم کوہی ملتا ہے۔20 جون کومیرے تعاون کے وعدے سے موجودہ ٹیم کو مجھے اپنی تحویل میں رکنے کاجواز مل گیا تھا۔ 20 جون کو اگر وہ نا کام ہوجاتے تو جھے یقینا کسی دوسری ٹیم کے سپر دکر دیا جاتا جس کے زبان تھوانے کے ایک جو ن تیدی ہے جس کی حالت و کی کراور رات کو تفتیش میم کی تفتیش کے دوران اس کی چینوں سے جھے بخو بی اندازہ ہو چکا ہے کرمبرے عدم تعاون کی صورت میں بیر اکیا حشر کیا جائے گا۔ بیل نے آپ سے 20 جون اور اگر ایجنٹ اس روز شد آیا تو 22 جون کو اسے پکڑوائے کا وعدہ کیا ہے۔اگر 22 جون کوبھی نا کام ہوا تو آپ ہے تنک میر اجومشر کریں جھے آپ ہے کوئی گلہ نہ ہوگا بلکہ ٹیں اسے اپنے مقدر کا لکھ سمجھ کر آبول کروں قیم کے نبے رج نے اپنے رویتے میں کیک پریدا کرتے ہوئے کہا'' یا کتان ہے آنے والی ڈاک میں بھارتی کرنسی بھی بھیجی کئی تھی۔تنہارے کہنے کے مطابق 20 جون کو 8 بجے تنہارے کیڑے ، گھڑی اور سپر رو مال تنہیں مل جائے گا۔ روائلی کے وقت 5 ہزار رو پہیجی تنہیں ایجنٹ کو دیئے کے سئے د یہ ج نے گائم بظ ہر جماری تراست بیل تیں ہو گے لیکن جمارے درجنوں سوبلین لباس بیل جوا توں نے تہیں چاروں طرف سے گھیرر کھ ہوگا۔اس نے وہ ں سے بعد کئے کی کوشش کا سوچنا بھی تبیں۔اگرتم نے بیتمافت کی تو ہم تبہاراو وحشر کریں گے کہتم اپنے کے موت و محلو کے لیکن تبہیں موت بھی نہ ہے گی۔ہم تہمیں سپڑی منڈی اُٹیٹن پر لے جاگر کوئی رسک تبیس کے رہے۔وہاں پرتم ازاد بھوئے کے باوجود بالک ای طرح ہوری

ہمی شہر پنی کری ہے اٹھے گا اور شہری گارڈزکو پکارے گا۔ وروازے ہے باہر لگتے ہی تمہارا جوحشر ہوگا۔ اس کاتم اندازہ ٹیس کر سکتے۔ اور اس

ہمی شد کی کلیتاؤہ سرواری تمہاری ہوگ ۔ بیس نے آئیس لیتین دلایا کہ اس کی فی بات شہری گار اس انتظار کے بعد ٹیم نے بھی ہیل بیس آئی دیا۔

ہمی سی ( 60) بیس لایا گیا تو اسٹول بہن وہاں ٹیس تھا۔ سی کے قریب اے والیس لایا گیا، اس بار پھر اس کے کپڑے فون سے تنظر ہے ہوئے

میں وروہ کر اور ہو تھا۔ بھی چونکہ اس کی اصلیت کا بھین ہو چکا تھا اس لئے بیس نے اس کا کوئی ٹوٹس ٹیس لیا۔ بیس نے سوچا کہ بھر سے ساتھ جوہونا

ہمی سے سے قریب روک ٹیس سکتا۔ اس دوران اس کے ''ڈورا ہے'' کا بی لطف اٹھایا جائے۔ ورضیقت بیس نے فرار اوکا جوشھ وہ بہند تھا بیس اپنی پورک

توجہ اس پر مرکز کے ہوئے تھا۔ فرار بیس نا کا می اور تشکر دے شعاق بیس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ذبان او بیس نے کسی صالت بیل تیس کھر واس سے

ہمی ہو کہ میں تھا۔ تھا۔ فرار اس کرتے ہیں بیس نے اپنی ان کمزور یوں کوئس پشت ڈال دیا تھا۔ بھیٹا بھی صالت بیس تھیوں کی بھی

ہمی ہو کہ میت تھی ، بیس بھر ایس کی اس کے اپنی فائس کا شرو و کرکیا اور شرای اس کھر کر اس سے خور کوئی بیار کیا ہوتا ہے، ہم اسے بھول کی جو کے مسلم ہوں کہ کہی کا بیار کیا ہوتا ہے، ہم اسے بھول کے مسلم ہوں کہ کہی ہو کہ سے بیار کیا ہوتا ہے، ہم اسے بھول کی جو سے بیس بھی ایس کی وہ سے تھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ باری ہوتا ہے، ہم اسے بھول کے مشریا کہ سے سے برائے کر کوئس کی سے باری کی وہ میں کی وہ میتھی کہ بھی کی جم بیا تھی کہ باری کوئس کے سے باریک کوئس کی ۔ اس کی وجہ بھی کہ بھی تھی کہ بھی نے بھی کہ بھی تھی کہ بھی تھی کہ بھی نے کہ باری میں سے بھی کہ کوئس کی سے بھی کہ بھی بھی کہ بھی تھی کہ بھی تھی کہ بھی بھی تھی کہ بھی سے بھی کہ کی کوئس کی دوران کی میں سے بھی کہ کہ کہ کے گائی کی دوران کیا تھی ہو کہ کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی سے بھی کہ کہ بھی تھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی تھی کہ بھی کہ بھی تھی کہ بھی تھی کہ بھی تھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی تھی کہ بھی تھی کہ بھی تھی کہ کہ بھی تھی کہ کہ بھی ہے کہ کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کی کوئی کوئی کے کہ کہ کہ کوئس کی کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کوئی

حراست بیں ہو سے جیسے اس کرے بیں ہو۔ اگر آزمانا جائے ہوتو سامنے دروا زہ ہے۔ وہاں سے نکل کرفر ارہونے کی کوشش کرو۔ ہم بیں سے کوئی

کوبھی زبر دی بھارت نیل بھیجا گیا تھا۔ ہم سب اس دعمن ملک میں تک نظر ظالموں کے ہاتھوں گرفنا دی کی صورت بیں اپنے ساتھ ہوت و لے برترین شدد سے بھی و نف تھے۔ سائینائیڈ کی داڑھیں لگوا کرہم نے موت کو نگے لگانے کے اسہاب کوبخوشی قبول کیا تھا۔ بھین جائے کہ بیل موت سے ہرگر خوف زدو ندتھا۔ زہر بھر کی داڑھیں لگوا کرہم نے وہی طور پرخود کو بدترین تشدد سے کے لئے تیار کرایا تھا۔ اب یہ جو چند روز (22 سے ہرگر خوف زدو ندتھا۔ زہر بھر کی داڑھ کے ابعد میں نے وہی طور پرخود کو بدترین تشدد سے کے لئے تیار کرایا تھا۔ اب یہ جو چند روز (22 جون) کی مبسر جون کی مبست تھی میں اسے بورے طور Enjoy کرنا جا بتا تھا۔ اللہ کی مبسر تھی میں اسے بورے طور کی ان ماند ووقت کوخوشگوا رہتا نے کا فیصلہ کیا۔ تھی چند نچہ میں نے سی کے ساتھ جی ایک ماند ووقت کوخوشگوا رہتا نے کا فیصلہ کیا۔

میں نے دو پہر کے کھانے کے لئے بھی اسے ندا تھایا اور نہ بی اس کے چیرے سے خون وغیرہ صاف کیا جب مورج غروب ہونے تک میری طرف ہے کوئی پیش ردنت نہ ہوئی تو وہ خود ہی کراہتا ہوااٹھ جیٹا۔ دوپہر کے کھانے کے برتن اٹھانے کیلئے جب گارڈ زائے تو میں نے اس کے ہتے بھیجہ سی کو با بھی و بس کر دیا تعااد رگارڈ زکوکہا تھا کہ یو ہے ہوش ہے۔اسلے اس کا کھانا بھی دالیں لے جا کیں۔ بیار کبوتر نے جھے سے کھانے کے متعلق پوچھ تو میں نے کہا گئم اس وقت ہے،وش تھے۔سارا دن کھائے پر کھیاں بھنجھناتی رہتی ہیں اس لئے میں نے تہمارا کھانا واپس بھیج دیا۔وہ جوان تھ ور جو نی میں سبتاً جوک زیا دولگتی ہے۔ من کانا شتہ بھی اس نے تہیں کیا تھا۔اس کے چیرے پر بھوک کے آتا رہتے اور کرا ہیں بھرنے اور ہائے وائے کرنے کی کیٹنگ بھی مسلسل کرنی تھی۔اس کےعلاوہ اس کوڈیوٹی سوٹی گئ تھی کہ جھے سے جمدر دی کے بردے میں کچھ راز انگلوا لے۔اپنے کراہنے اور دور روز مجھ سے چبرے پر جے خون صاف کرانے کے سواا سے کوئی کامیا بی تہ ہوئی تھی بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ خاصا ہے چین دکھائی ویٹا تھے۔وہ خود ہی ٹھ کر ہ تھ روم میں گیا اورخود بی چیرے اور ہاتھوں کو دھویاء میں سگریٹ سلگائے بستر پریم دراز بھی بھی اسے دیکے لیٹا تھا میری خاموشی اب اس کیسے ما قابل پر د شت ہو چکی تھے۔ جھے مخاطب کر کے بولاء صاحب آپ نے کیاسو چاہے۔ میں نے بوجھا کس بات کے متعلق کیاسو چاہے؟ کہنے نگا کہان ط موں کے ہاتھوں شلم سے بیچنے کیلئے۔ میں نے کہا'' یہاںتم اپنی فکر کروائے بچاؤ کے متعلق سوچو بمیرے اوپر ہونے والے شکم کی فکر میں کیوں تھے ب تے ہو'۔ کہنے گا دمیں نے تو اس لئے ہو چھا تھا کہر ی حالت تو آپ دیکھ دے ہیں، س یر ی طرح سے جھے ادھیر کر د کھ دیو گیا ہے۔ آپ تو ج ج كيل ان كے ظلم سے " ـ بيل نے كہا" كيے فاكول" كينے لگا" جو كھے وہ او چھتے ہيں آئيل صاف صاف بتاديں "ميل نے كہا" تم كيوں تبيل صاف ص ف بتا كران كے هم سے فتا جاتے" كينے لگا " على نے سب يجھ بالكل كئ أنبيل بتا ديا ہے اور بتانے كيكے ميرے ياس يجھ ہے بھى نبيل منے كب و میں نے بھی سب کی تنیس بتا دیا ہے اور میرے یا س بھی آئیں بتانے کے لئے مزید پھھٹیں ، میں نیس جانتا کہ جب تم نے سب پھھائیں ہت دیا ہے پھر بھی ہر روزو و نہارے ساتھ اتنا پر اسلوک کیوں کرتے ہیں۔ نتیناً آئیں تمہارے متعلق یہ یقین ہو چکا ہے کہتم کچھ چھپارہے ہواوراسے ہی گلوائے کے بئے وہتم پرتشدہ کرتے ہیں ہتم اپنے بچنے کی تہ ہیر کرو،میر االلہ مالک ہے۔میر کافکرنہ کروٹ یہ کہہ کرمیں نے اسکیس موند لیس۔گرمی ہے یہ حال ہور ہو تھ۔ نظیمے کی ہوا اتن گرم تھی کہ لوہمی اس کے آگے مائد تھی۔ بل کا پانی اتنا گرم تھا کہ پانی میں انڈ اڈ ال ویں تو یظیفا اہل جاتا ۔ طبیعت بہتے ہی بیز ر ہور ای تھی اس پر اس بیار کبونز کے سوالات ،وہ جھے بچے ہوئے کی تھیجتیں کرنے لگا کیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب تبیس دیا۔ جب وہ غاموش نہ ہو تو بیں نے تنگ اکر کہا '' دیکھویا تو خاموش ہو جاؤاور اگر بولنا جا ہے ہوتو جھے رنگ کل حویلی کے متعلق بتاؤ۔ میں تو تبھی بھاراس طرف جاتا تھ تم تو و ہا ہے۔ ہے والے ہو۔ ہاتھیوں کو گئے بھی کھلاتے رہے ہو ہتمہاری معلومات بہت زیا دہ ہوں گا۔ جھے اس حویلی کے متعلق ہتاؤ''اب تو جناب اسے یں جیب گئی کررات کا کھانا بھی اس نے خاموشی سے کھایا۔نصف شب کے قریب گارڈ زاسے لے گئے اور ضح اسے خون بل اُتھمڑا ہوا تپھوڑ گئے۔ ر ت کوائی کی پینٹوں اور آہ و بکا کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ جھے تو 20 جون تک کی مہلت مل چکی تھی۔ البذا میں ان تاریخوں تک تفقیش ٹیم کے سو لہت سے بھی فٹا گیا تھ ۔ دات کے پچھلے بہر جب گرمی کی شدت میں پچھ کی ہوئی تو میں سوگیا ۔ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا کہ بے در بے تین خوان ک دھ کوں سے میں ہڑ ہو اکراٹھ جیٹھا۔ میرے اندازے کے مطابق تینوں دھاکے میرے سیل سے قریباً سومیٹر دورایک منٹ کے اندرہوئے تھے۔ جار د یواری کے برعث با ہرتو میں دکیمٹیس سکتا تھا دھاکوں کے تین جا رمنٹ بعد سیٹیاں بہتے اور بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے نگیس ۔او نجی آواز میں احکام دیتے جارہے تھے تھوڑی در بعد ہی جیپوں کے ایک طرف جانے کی آواز آئی اوران کے بعد ایمبولینس ایپے مخصوص ہوڑ ہج تی گزر کنکیں۔ ہرطرف ا کیٹوری ہو تھا۔ کچھ بھی بین آتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کا نوں کے بردے پھاڑنے والی آواز ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہوں کے دھ کے تھے ور ا بمبوینس کی آمد ہے اندازہ ہوتا تھا کہ جانی نقصان بھی ہواہے۔ بیار کپوتر بھی جیران ویر بیٹان تھا۔

ئیل کا دروازہ کھنتے وقت ہماری طرف گئیں تان لیں بٹی تو خاموش رہا لیکن بیمار کبوتر نے کھانا لانے والوں سے پوچھا کہنٹی کس چیز کے دھ کے ہوئے تھے۔انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔دات کو دی گیا رہ بچ گارڈ زآپنچے۔انہوں نے میری آٹھوں پر پٹی بائدھی اور جھے پہلے والے سنگل بیڈینل بیں نتقل کر دیا گیر۔اس کے بعد بیمار کبوتر کو بٹل نے بھی نیمیں دیکھا۔ تشمیس کو قائم رکھے کہلے عوض ہے کہ جب بٹی فران ہوکراپٹے ساتھیوں کے پاس گیا تو جھے معلوم ہوا کہ تینوں دھا کے جھے دال میاں بٹی بشیر سے گیرج میں جمع ہونے وائے لڑکوں نے کئے تھے۔میرے ساتھیوں نے بتایا کہ میری گرفتاری کے بعد انہوں نے وائرلیس پر یا کستان سے رابط کیا تھ ورائیس

سار دن ای تورشرا بے میں گزرگیا ہمیں جسن کا ماشنہ اور دوہ ہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا ۔ دات کا کھانا لانے والوں کے ساتھ دوسکے نوجی بھی متھے جنہوں نے

میں مواد و دو کے دیں سے بھیل کی ہے۔ پیرے موادی کی گئی تھیں کہ وہ اپنی تمام کر میاں یا لکل معطل کر دیں اور میری محاتی بیاں ہوگئی دیں کہ دو اپنی تھا۔ کا میاں کو دیے ہوئے ایکا موادی کو اسک شدیں کر میاں بالکل معطل کر دیں اور میری محاتی کو اسک نے اسکا کا اسکان کو دیے ہوئے ایکا موادی ہوئی ہوئی اور میری کو اسکان کو دیے ہوئے ایکا کہ اس کر اس اسٹیوں نے اسکان کو دیکھی تھڑا نے کا پروگرام ہمانا تا ہو ہوئی میرے ساتھوں نے اسکان کو دیکھی تھڑا نے کا پروگرام ہمانا تا ہو ہوئی تھڑا اسٹی کو دی ہوئی تھڑا انے کا پروگرام ہمانا تا ہو ہوئی تھڑا کہ ہوئی تھڑا کہ ہوئی ہوئی اسکان کو بھر کی اسپاؤلوں نے اسپا مور پر ہر انھوں کا بھر ہو ہوئی ہوئی اسکان کو بھر اسلام کو بھر انسان کو بھر کی اسپاؤلوں نے اسپاؤلوں نے اسپاؤلوں نے اسپاؤلوں کو اسپاؤلوں کو اسپاؤلوں کو بھر انسان کو بھر انسان کو بھر کی ہوئی کا انسان کو بھر انسان کو بھر انسان کو بھر کی ہوئی کا انسان کو بھر انسان کو بھر کی ہوئی کا انسان کو بھر کے بھر کو کہ معلومات حاصل کرنے ہیں۔ سے میر کو بھر کو کو بھر کی ہوئی کا انسان کو بھر کی ہوئی کا انسان کو بھر کی ہوئی کا انسان کو بھر کے ہوئی کا انسان کو بھر کی ہوئی کا انسان کو بھر کی ہوئی کی دوری کر دو اور انسان کو بھر کے ہوئی کو دو کھر ہوئی کو کہ کو دو گھر کے تھر کو کہ کا کہ کہ کو دو گھر کے کہ کو دو گھر کے کہ کو دو گھر کے تھر کو کہ کہ کو دو کھر کو کہ کو دو گھر کے کہ کو دو کھر کے خطر تا کہ تھا اس لئے ایک کر کو نے کا کرائی کی کا کہ کرائی کے اسٹی کو بھر کے کہ کو دو کھر کے خطر تا کہ تھا اس لئے ایک کر دیا تھر کو گھر کے خطر تا کہ ہم اور کو پھر کو انسان کو کہ کو دو کھر کے خطر تا کہ تھا اس لئے ایک کر دیا گھر کر تا کہ بھر کو کہ کو دو کہ کو کر کو دو کہ کو کہ کو دو کہ کر ان کے دو کہ کو دو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو دو کہ کو کہ ک

کی گئیں ۔علی جسے جب سر کوں پرٹر بفک نہیں ہوتی اس وقت حملے کا پروگرام بنایا گیا۔ایک بم ہیروٹی دیوارے ساتھ چسپاں کر دیو گیر جبکہ دو بم ندر سینے گئے۔ دیواروائے بم سے دیوار میں خاصا پڑا اٹٹکاف پڑا گیا جبکہا عمر سینکے گئے بم DMI ہیڈکوارٹرز میں رہائش فوجیوں کی ہیرکوں پر گرے۔ سرکوں کو شہیر اس ہیڈکوارٹر کی عددی نفری کاعلم نہ تھا۔ شکاف سے جب انہوں نے اعمر جھا نکا تو انہیں مختلف ممارتوں اور بیرکوں کے جموم میں بیل دکھ کی شدریتے۔ دھ کوں کے فوری بعد سیٹیاں بہتے اور چینو پکار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔اب و ہاں لڑکوں کا تھہریا صریحاً ہے وقو نی اور بغیر کسی فی مدے کے خود کشی کے متر ادف تھا۔ لہٰذا سب لڑکے جانیں بچا کر قریب ہی کھڑی دونوں گاڑیوں میں بھاگ آئے۔ صحیح علم نو کسی کونہ تھ کیکن تیاس تھ کہ ہ رکوں پر بھوں کے تھٹنے ہے 8 ہے زیا دہ فو بتی ہلاک اور بیسیوں زخمی ہو گئے تھے۔ان دھاکوں کے بعد شہر کی تختی ہے نا کہ بندی کر دی گئی و رجکہ جکہ حل شی کا سسید شروع ہوگیا لیکن اللہ یا ک کے رحم وکرم ہے لڑ کے اور ساتھی ہالکل محفوظ رہے ۔ آٹھ دیں دن کی تختی کے بعد چیکنگ وغیر وشتم کر دی گئ اور دبن کی زندگ معمول بر این - DMI کی بیرونی دیواری ای روز مرمت کر دی گئاتنی جبکدا ندر کا حال کسی کوجی معلوم ندی - ازکون نے اس Attempt کے بعد DMI کے افسر ان پر ان کے گھر وں اور دفتر کے درمیان حملوں کامپروگرام بنایا جے عارف ، مذمر اور میرے ساتھیوں نے بڑکوں کو سمجھ كرماق كىكروا دياكداكران ملوں كاكسى كوجھى ۋرا سابھى شك بڑاكمياك يدهملے جھے بچائے كيائے ہورے بيل تو جھے في الفورخم كرديا جائے گااور میری زندگی کی موہوم ی امید بھی شتم ہوجائے گی۔اس کے ما وجودلڑکوں نے ہیڈکوارٹرزے آنے جانے والی گاڑیوں پر نگاہ رکھٹی شروع کر دی کہ ث بیرکس گاڑی بین انٹیس نظر آجاؤں کیکن و ہاں تو صرف فوجی جیپیں ،ٹرک ، پرائیو بیٹ موٹریں اور بندفوجی گاڑیاں ہی آتی جاتی تھیں۔اسیئے میرے یورے بیں وہ کوئی سراغ نہ لگا سکے اور چندروز کے بعد لڑکوں نے بیگرانی بھی مایوں ہوکرختم کردی۔ اب پھراصل سے کی طرف آتے ہیں۔اس منگل بیڈ بیل میں جھےوفت پر ناشتہ کھانا اور سگریٹ ملتے رہے۔صرف ایک فرق پڑا۔ سے فوجی گارڈ ز دن رات بیں چار ہانچ دفعہ اچا تک آجائے۔ بھی بیل کے باہر سے ہی جھے دیکھ کر چلے جاتے اور بھی بیل کھول کر کمرے اور ہاتھ روم کی ہر چیز چیک کرتے۔ای طرح دن گزرتے جارہے تھے۔غالبًا 18 جون کی رائے تھی جب جھے بیل سے نکال کرتفتیش ٹیم کے کمرے میں لے جایا گیا۔وای سابقہ قیم سے ممبر تھے۔ ہنہوں نے پھر مجھے تلقین کی یا زیا وہ منا سبالفاظ میں وارنگ دی کہ 20 جون کومبزی منڈی اشیشن پر کوئی ''حمہ فتٹ'' نہ کروں۔ ہیں نے آئیں یقین داریا کہالی کوئی ہات نہ ہوگی۔انہوں نے جھے اپنی داستان شروع سے بیان کرنے کوکہا۔ میں نے پھروہی رٹی رٹائی کہا ٹی بیون کردی۔

remember no tricks میں نے کہا آپ مطمئن رہیں میں کا طرف سے کوئی الی حرکت شہوگی۔ بیس نے آٹیل کہا کہ گری بہت زید وہ ہاں اس میں نہیں ہے۔ مزید یہ ان مہر بائی کریں تو آئیس کی اور شیشہ بھی بجوادیں، قاکد Contact کے سامنے جب بیس بیس میں میں میں نہیں ہے۔ مزید یہ ان کہ بار کریا ہوئی گری ہے۔ اس جوئی تو بالکل نا رال مگوں نے مرکہ براو نے کہا۔ بہت اچھا۔ یہ سب چیز لی شہاری زعر گی کا آخری باردانت صاف کرنا بھی بنا کتی ہے۔ "
ہو وشنی کے جذبات پر قالو شرکھ سکنا تھا پولا کہ بھی شبھولنا کہ تبیاری کوئی جافت اسے تبہاری زعر گی کا آخری باردانت صاف کرنا بھی بنا کتی ہے۔ "
اللہ کا بیس نے جواب دیا اور گار ڈوز جھے بیل میں والیس لے گئے۔
گی شرم گارڈوز کے جراہ وجام بھی آگیا۔ جس نے میری پینے ، شرے ، گھڑی، جوتے بھی جھے واپس مل گئے ۔ آیک بنر رو مال ، تنگی شیشہ ، صب بن ، ٹو تھو پیٹ اور پر آپ کے دیا گیا۔ وہ رات میں نے زیا وہ جاگر اور دعا کی ما گارگر اری یا گلی تھی جو ایس میں کے جنگ میں رو گئی کے سے بلائل تیں دیا تھا۔ آگلیوں کے گر دیڑ گئے تھے۔ یہ بلائل تیں دیا تھا۔ آگلیوں کے گر دیڑ گئے تھے۔ یہ بلائل تیں دیا تھا۔ آگلیوں کے گر دیڑ گئے تھے۔ یہ بلائل تیں دیا تھا۔ آگلیوں کے گر دیڑ گئے تھے۔ یہ فرار کی جبلی کوشش

برین بده کرجھے باہر کے گئے۔ تقریباً سوقدم کے فاصلے پر جھے ایک گاڑی بیل بٹھا کریٹ کھول دی گئی یہ بالکل بندگاڑی تقی جس کی جھت پر بعب جل

ر ہو تھا۔ ارڑی میں میرے ساتھ سوبلین لباس بیل دو گارڈ ز جیٹھے تھے جن کی قیصوں کے اندرے ریوالور جھا تک رہے تھے۔ پوٹ گھنٹہ جینے کے بعد

وہ فو موثی سے سنتے رہے نہوں نے جھے رخصت کرتے ہوئے کیا کرتہا رالیاس جوتے اور کھڑی وغیرہ تم کوکل شام مل جا کیں گی ۔ کل شرم تہاری شیو

بنائے کے لئے جوم بھی جھی جھی ویا جائے گا۔ یرسوں میں ساڑھے 8 بجے تک تم تیار ہوجانا۔ جلتے وقت حمہیں 5 ہزار رو پیدیمی دے دیا جائے گا Ana

گاڑی رکی۔باہر کا دروازہ کھفا۔ پہلے گارڈ زینچے اڑے اور پھر جھے نیچے اڑنے کا کہا گیا۔گاڑی ہیں سوار ہونے کے بعد ایک گارڈ نے جھے نوٹوں کی ا کیٹ کڈی تھا کی اور کہا کہ " یہ 5 ہزار ہیں " محمد کی بینے کی جیب میں ڈال دی تھی جس سے جیب خاصی پھول گئے۔ گاڑی بند ہونے کی وجہ سے ہم تنوں سینے بین شرابور ہور ہے تھے۔ گاڑی سے نیچے اتر تے ہوئے وہ گڈی میری جیب سے نکل کر نیچے کر پڑی۔ میں اسے اٹھ نے کے سے نیچے جمعا ورجونہی سیرہ ہو تو دیکھا کہ دونوں گارڈ زمجھ سے 15 قدم ہے زیا دہ دورجا بچکے ہیں۔اب بٹل تفویض کیا کام دکھانے کے لئے ''آزا دُ' تھ۔ بٹل ئے ادھر دھرد یکھا۔ بولوں کے فوجی کٹ والے سوبلین لباس ہینے ہوئے جیمیوں افراد نے بیجیے ایک وسیج حصار ہیں لے رکھا تھے۔ ہیں پلیٹ فی رم کی ع بب جد۔ پلیٹ فارم کے اندر بھی واقلے کے دروازے ہر دونوں طرف سے ال طرح کے لوگ دکھائی دیئے۔ بیس نے ست روی سے او ور ہیڑ ہرج کی طرف پڑھنا شروع کیا Contact سے ملنا تو فرضی کیائی تقی ۔ میل تو اسپے فرار کیلئے لوپ ہول Loophole تلاش کرر ہاتھ ۔اور ہیڈیرج کی سپرصیاں چڑھتے ہوئے میں نے دانستانگڑ اناشروع کر دیا اور بل کی ریانگ کوتھام کرآہتہ آہتہ او پر جانے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت سینکڑوں نگاہیں جھ پر مرکوز ہوں گی۔ یری پر لوگوں کی آمدورونت جاری تھی۔ بل کے تقریباً درمیان میں بیٹنے کر میں ریانگ کا سہارا لے کر کھڑا ہوگیا۔ بل کے دونوں طرف DM کے آدی نظر آرہے تھے۔انہوں نے اتناکھل انتظام کیاہوا تھا کہلوپ لائنوں پر کھڑے ٹالی چھکڑوں پر بھی ان کے آدی کھڑے تے۔ پھودىر بل كے اوپر انظاركر في كے بعد بل كے دوسرى جانب چلتاشروع كيا۔اس طرف سٹرھياں ابھى آدھى بى اتر ابوں گاكہ نيچے سے تین لا دمی چھرنگیں مارتے میری طرف لائے۔ایک مرگوشی میں یو لاء اس طرف یتجے جانے کی اجا زت نہیں، میں نے اسے کہا کہ بل سے از کرس ک بر و کھنا جا بہتا ہوں۔ کہیں مطلوبہ آ دی آپ لوگوں کے قوتی کٹ بال دیکھ کروا ہیں ہی شجلاجائے۔وہ تذبذب میں پڑھتے اور میں نے بیٹے تر ہانشروع کر و یہ ۔ بل سے ترکر میں دی بیندرہ منٹ سرک کے دونوں اطراف دیجھنا رہا۔ اس دوران تین ٹرک سرٹک پر سبزی منڈی کو جاتے وکھائی دیتے۔ سرٹک تنگ تھی اورلوپ لائنوں کے بالمقابل آتی ہوئی بل کے بالکل قریب سے 45 در ہے کا زاویہ بناتے ہوئے سبزی منڈی کی بین روڈ سے جا متی تھی ۔اس موڑ پرٹڑک آکرا پنی رفتار بہت آ ہت کر لیتے تھے۔ DMI کی گاڑیاں دونوں طرف پلیٹ فارم کی جانب کھڑی تھیں کیونکہ اس طرف پار کنگ کی کوئی جگہ نہ تھی ۔ بچھے بعد کئے کا ایک ہی راستہ دکھائی دیتا تھا کہ کسی ٹرک کے پیچھے گلتی زنجیروں کوتھام کر مین روڈ تک پہنے جاؤں ، اورو ہاں کے رش میں میں ہ دُں۔ میں اس وقت بھی یہ کوشش کرسکنا تھالیکن د ثواری پیٹمی کر تینوں پہرے دار سائے گی طمر سے مبالکل پیچھے کھڑے تھے۔ان کے اس قندر قریب ہوتے ہوئے میرے لئے ا**ں طرح بھاگ نکلنانا ممکن تھا۔ میں نے چند منٹ مزید آپٹے منصوبے کا جائزہ لیا اوروایس بل کی بٹرھیوں کی جانب** چل بڑا۔ 15 من سے زیادہ میں نے بل کراس کرنے میں لگادیتے۔ پلیٹ فارم پر اس کے "بیموسلم یانی" کے مسلم کھڑوں سے یونی پید۔ بک ٹ ل پر کچھرس لوں کی ورق گردانی کی۔پھر پلیٹ فارم پر ایک جانب سے دوسر ٹی جانب ٹہلتا شروع کر دیا۔ جب گیارہ سے چند منٹ و پر ہو گھے تو میں نے کا کی سے مبزرہ مال اٹار کر جیب میں رکھ دیا اور پلیٹ فارم کے ماہر آگیا۔میرے ماہر نکلتے ہی دو آ دمی گاڑیوں کی طرف گئے ور بند گاڑی لے كراك كے - انہوں نے دروازہ كھولا - ملى كاڑى ملى بيٹر كيا - وہ دونوں بھى مير سے ساتھ بيٹر گئے - جب ميرى التكھوں بريٹ باغر سے لكے تو ملى نے

مہیں کہا کرا کے نفستیشی ٹیم کے انبچارج کو کہددیں کراج میں ان سے لاز ما ملناحا بہتا ہوں۔

سیل میں جھے چھوڑ کروہ دونوں چلے گئے۔ رات تقریباً دی بج تفقیق ٹیم کا انہارج میرے بیل میں آیا۔ میں نے اسے یا نچ ہزاررو ہے وراپنی گھڑی و بس دی ورکہا کہا گرانپ نے اینے فوجی ہیر کٹ والے آدمی جاروں طرف پھیلا دیئے ہیں تو پھر 22 جون کوجانے کا کوئی فا کرہ نہیں۔ بمبر Contactl کونی متن تیں ہے چونو جی کٹ کے استے لوگوں کود کھے کرچو تک شرجائے۔ تامعلوم آج بھی وہ آیا ہواور خطرے کی بوسونگھ کروایس چر گیا ہو۔ اب میرے یں صرف 22 جون کاموقع ہے کہ Contact کو پکڑواسکوں۔ لیکن اس کے لئے آپ کواپٹے آدمیوں کواکی آؤ کم کرنا جا ہے اور دوسرے آئیں کہیں کہ مجھ سے دور دور رہیں۔ پلیٹ فارم سے بھا گئے کے امرکائی 4 راستے ہیں۔ایک گھنٹہ چوک کی طرف، دومر اور تبیسرا پلیٹ فارم کی دونوں جانب اور چوتھ مبزی منڈی و لی سڑک ۔اگر آپ کو مجھ پر یقین تہیں ہے و ان چاروں رستوں پراپنے آدمی کھڑے کردیں لیکن مجھ سے غاصے فاصلے پر ربلوے کے مال کے چھڑوں پر بھی آپ کے آدمی کھڑے تھے۔اور مجھے پلیٹ فارم کے عین سامنے آپ کی بندگاڑی سے اتا را گیا۔اگر میر Contact اس وقت پیپ ن رم کے گیٹ پر کھڑ ابوتا تو کیا آپ تو قع کر سکتے تھے کہ وہ جھ سے ملتایا فوراً ہی غائب ہوجا تا یٹیم کا نیچارج میری ساری باتیل خاموش ہے سنتا رہا۔ پہھ در فاموش رہنے کے بعد وہ بولائھیک ہے یہ سول تہمیں آ دھے رہے ہے بی تیکسی میں بٹھا دیا جائے گاجس کا ڈرائیور ہمارا اپنا آ دمی ہوگا۔ ہم رہے مگر نی کرنے و لے پوشیدہ جگہوں پر کھڑے ہوں گے اور تہ ہیں پلیٹ فارم، اوور برج اور سراک پر جانے کی بھی اجازت ہوگی تہارا پیچھ صرف ایک دو فر و ای کریں گئے جن کے ہیر کٹ فوجی نہیں ہوں گے۔البتہ یہ خیال رکھنا کہ آج کے مقالبے میں دوگئی فورس ان تمام رستوں پر مامور ہوگی جن ہے فر رمکن ہے۔ پی فیم سے ممبران کی مرضی کے خلاف میں تہمارے ساتھ وقاص رعایت برت رہا ہوں۔ اگرتم نے میری رعایت کا نا جائز فا برہ اٹ نے کی کوشش کی تو پھرتم خود حالت کے ڈمہ دار ہوگے۔ جینے کمل اور ہر دماری ہے ہم نے تہ جیس اتنی مہلت دی ہے۔ اتنی ہی زیا دہ تہ ہیں اؤیت دی جائے گی۔ ٹیل اس کی ہ تیں س کرف موش اور سنقبل سے مایوں ساہوگیا ۔ اٹھتے وقت اس نے برسوں ساڑھے آٹھ بجے سے تیارر پنے کی بدایت کی اور جھے سے ہاتھ مل تے ہوئے کہ Hope for best اور جلا گیا۔ ٹایر اس نے مرے چرے پر مایوی کے تاثر ات پڑھ لئے تھے۔ میری و درات اورا لک ون بہت ہے چنی شل گز را فر ارش کامیا نی کے بہت کم چانسز (Chances) تھے۔شل زیا وہ سے زیا دہ وس پندرہ منٹ پل

کے دوسری چنب سڑ کے کے کنارے گز رسکا تھا، اس دوران کی ٹرک کا اس سڑک پر آنا اور جر انگرائوں کا حصارتو ڈکرٹرک کے بیجھے بکنا ور بین روڈ پر ٹرک کو چیوڈ کر عوام کے دش میں غائب ہو جانا اور اس تمام عمل کے دوران نگرائوں کا بھے بکڑنے میں کامیاب نہ ہونا کس من گھڑت انسانے میں کس میر کی دانست میں ہیرے لئے آخری موقد تھا جس میں کامیا بی کاحرف 5 فیصد اور نگرائوں کی گولیوں سے مرنے اور نشد دسے بچنے کا 95 فیصد چائس تھ ور اس سے میں اس موقع کو گئوانا ہر گزنہ چاہتا تھا۔ گرفتاری کے باعث یا کتان کے لئے اس وجہ سے بھی برگارہ ہو چکا تھا کر مزید کو کی مشن نہ کرسکتا تھ میر ک درجنو باتھ موری ہے ان اور کی جائے تھا۔ گرفتاری کے باعث یا کتان کے لئے اس وجہ سے بھی برگارہ ہو چکا تھا کہ مزید کو کی مشن نہ کرسکتا تھ میر ک ورجنو باتھ میں بیا ان دی جائے تھی میر کی Cover story ختم ہو بھی تھی اور میں اپنے تھے کے لئے ایک عضور بکارین چکا تھا۔ ایک کا تی چیھنے کی بڑھے بھی اتن ہی تکلیف ہوتی تھی جنتی کی دومرے انسان کو اور تفقیق ٹیم کے رویتے سے صاف طاہر تھا کہ دومیر کی زبان تھو نے

کیتے تشدد کا سلسلہ شروع کرنے والے تھے جس میں مجھے میجراتس شہید کی طرح تیز تشدد (Fast Torture) کے وریعے جلدموت Quck Death نہتی۔ میجراحس کی شہادت اس کی کامیا بی اور DMI کینا کا می تھی ۔اب DMIوالوں نے مجھے زیرہ رکھ کرنشدد کا ہرو وحر ہا بنا ما تھ جس کے ہ عث بیں اپنی زہان کھولنے پر جبور ہوجاتا۔ فرارے منصوبے بیل ناکامی کی صورت بیل گرانوں نے مجھے وہیں گولیاں مارکر ہارک کردینا تھا، دونوں صورتیں میرے لئے ذربعی نجات تھیں۔ میں اپنی موت کو آخری تخفہ بچھ کراہینے وطن عزیز کو پیش کرنا جا بتا تھا۔ میں نے اس رات کا فاصہ صدع دت کرنے میں گزارا۔ رات کو کھانے کے ساتھ ہی میر الباس، جوتے ، کھڑی اور سبزرو مال وغیرہ مجھے بھٹے دیئے گئے تتے ، مسح میں وقت سے پہنے ہی تیار ہوگیں۔9 بے گارڈز جے لینے کے لئے آگئے۔ ایکھوں پر پٹی با مرھ کر جھے بندگاڑی میں بٹھایا گیا۔ پچھورے جلنے کے بعد گاڑی رکی میری ایکھوں سے پٹی بیٹا دک گئی تھی ، جھے 5 ہزار کی گڈی بھی دے دک گئی ، بیٹی دہلی میں جن بیا کا علاقہ تھا۔ بندگاڑی ایک بیسی کے قریب رکی تھی۔ بھے لیکسی میں پیچھی سیٹ پر بیٹھنے کو کہر گیا، گلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان پائیدان پر ایک منحنی ساتھنص لیٹا ہوا تھا میرے بیٹھنے ہی اس نے جھے پر پسل تان لیا اور گلی سیٹ کے فرش میں جڑی ایک زنجیر کا چھکڑی جیساکڑ امیری ایک ٹا تک میں ڈال کراسے بند کر دیا اور ٹیکسی سبزی منڈی اٹیش کی طرف روان ہوگئی ہیکسی سے کھا گے ایک اڑی جارہی تھی جدهرجدهروه گاڑی مزتی فیکسی بھی اس کا پیچھا کرتی ، فیکسی اور اس گاڑی کی رفتار بھی ایک ہی تقیداً وہ گاڑی MD کی تقی۔ میں نے پیچیمز کر دیکھناچا ہاتو فرش پر لیٹے آدمی نے جھے ہے کہا ''سائے دیکھو''اپنی ڈبنی کیفیت تو میں او پر کی سطور میں بیان کر چکا ہوں کہ میں خود اپنی موت کے اسپاب کرنے جار ہاتھا، میں نے اس شخص کو کہا میں پیچھے دیکھوں گا اور ہرطرف دیکھوں گاتم میں ہمت ہوتو گولی چار دُ۔ یہ کہد کرمیں انبي م سے لربر والبيجيے و يکھنے لگ گيا۔ وہ بھلا جھ بران حالات بيس گولي كيے چلاسكما تفا۔ مند بي مند بيس دو حار گالياں بك كر حيب ہورہا۔ ہم ري نيكسي کے بیچھے دو پر ائیو بیٹ کاریں مسلمل جارے تعاقب بیل تھیں۔ان بیل بھی تقیناً DMIکے آدمی جوں کے۔بیس ول بی ول بیس پی زندگی کے اس سہم ورا خری پروٹوکول کو دیکھیر بنس پڑا۔ میں اتنا ہم تو تھا کہ 3 گاڑیاں میری''حفاظت''کے لئے آگے پیچھے جل رہی تھیں اوراشیشن پر بھی بنا درجنوں فراديرے "استقبل" کے لئے پہلے سے بی مير اانتظار کر دہے ہوں گے۔اگر آگے اور پیچھے تین حفاظتی گاڑیاں نہ ہو تیں تو میرے لئے برا آس ناتھ کہ لینے ہوئے آ دمی ہے پیمل چیین کرکڑے کی جانی جو باقبیناً اس مخص یا ڈرائیورکے یا س تھی حاصل کرتا اور خودکوآزا دکرالیتا۔ یہ ساری کاررو کی میں صرف2 منٹ میں کمل کرسکتا تھالیکن ریوالور چھینے کے دوران ہی ڈرائیورنے گاڑی روک دین تھی اور گاڑی کے دکتے ہی حفاظتی گاڑیوں سے نکل کر مسنح فر دنے جھے گھیرے میں لے لیہا تفااور اس طرح میں تیکسی میں کڑے سے بندھا ہوا ہی ان کے قابو میں آجا تا۔ بفرض می ل میں بعل سے ان ہر ن تربھی کرتا تو لینے ہوئے آ دمی اور ڈرائیور پر دو گولیاں چلانے کے بعد پیمل شرصرف 5 کولیاں باتی رائیس اور نکرانی کرنے والے جھے ہدک کرنے کے ہجائے لیکسی بلابی مجھ پر قابو پالیتے۔ میں یہ بھی تنایم کرتا ہوں کہ دینی تناؤ کے باعث میں فوری طور پر اس منصوبے پر عمل کرنے سے قاصر رہایا بھی

سبزی منڈی اٹنیشن کی کاریار کنگ میں تیکسی جا کررکی لیکن جھے کڑے ہے اس وقت تک آزا دنہ کیا گیا جب تک کر تینوں حفظتی گاڑیوں بھی یار کنگ

میں جا کردک ٹہ کئیں اوران میں سے ہارہ تیرہ افرادنکل کرمختلف اطراف میں پھیل نہ تھے ۔کڑے کی چابی ڈرائیور کے یاس تھی۔ میں تیکسی سے لکلہ اور

قدرت کوئی منظورند تف که جھے رتبہ شہادت ہے توازتی اوراہمی کڑے امتحانوں ہے گزیمنامیر امقدرتھا۔

ا استدا استدار موں سے پلیٹ فارم کی جانب چل بڑا۔ میں نے کی باروا کیں باکیں اور پلیٹ فارم کی سٹرجیوں پر جوتے کے تھے بائد صفے کے بہانے جھک کر پیچھے ویکھا گیران مختلف جُنگہوں پرخو دکو چھپا چکے تھے۔وہ شایہ اس انتظار میں تھے کہ میں پلیٹ فارم کے اندر چلا جاؤں تو وہ ایک ایک کر کے ہے سئے سہلے سے مخصوص جَنْبوں برچلے جا کیں۔ پلیٹ فارم کے اندر بھی جھے فوجی میکر کٹ والے لوگ دکھا کی نددیئے۔ میں بہت ہی آ مِنتکی سے وور ہیزیرج کی طرف برصے نگا۔ پلیٹ فارم پر بک اسٹال اور جائے کے اسٹال پر یوٹی کھڑے میں نے چے سات لوگوں کو دیکھ جومیری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پچھا کے بڑھ کرا جا تک واپس چلنا شروع کیا تو ان کی نگا ہیں میرا تعاقب کررہی تھیں۔ یہ لوگ بھیناً DMI کے فیلڈا بجنٹ تھے۔ نجے رہنگس کے ان تو گوں کو جتنا بھی سمجھایا جائے ہے اپنی کسی شکسی حماقت سے خود کو ظام کر دیتے ہیں۔ میس نے مسلم یا نی اسے منکوں سے یونی پر اور پھر بل کی طرف چل دیا۔ بل کے دوسر ی طرف کی سیرصیاں انز نے تک میں نے تقریباً 16 ایسے آدمی مارک (Mark) کئے۔جو بل وجہ و ہا موجوداور مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تنے۔ چندمنٹ میں نے سڑک کے موڑ پر کھڑے ہو کرسڑک کا جائز ولیا ۔سڑک پر دوٹوں اطراف چھوٹی جھوٹی دکا ٹیں تھیں ور ن رہمی'' گا کب'' کھڑے تھے۔جوسامان ٹریدنے کے بجائے میری طرف متوجہ تھے۔ میں واپس پکٹااور مل کی سیرصیاں چڑھنے لگا۔میرے ہیا تا کے مطابق Contact نے مجھے بل یا پلیٹ فارم پر ملناتھا۔ بل کے اوپر تکرانی کرنے والے جوں کے توں کھڑے تھے۔ کم تعلیم یا فنہ ہے ہی ای حولد رتک کے عہدے کے وگ صرف آرڈ رکی تغیل پر بی حرکت بھی کرتے ہیں۔ بیری تکرانی کرنے کے احکام پڑس کرتے ہوئے انہوں نے ایک سے کو بھی اپنی نظریں جھے پر سے نہ بٹائی تھیں 22 جون کو اگ برساتے سورج کے نیچے یہ بل پرایسے کھڑے تھے جیسے جسے ہوں۔ صرف ان کی نگاہیں ميرے تو قب بين ادھرے ادھر ہور بي تھيں۔ بين پليٺ فارم پرا گيا۔ جائے كے اسٹال اور بك اسٹال پر وہي لوگ موجود تنے۔ بين بك اسٹال پر کھڑے ایک شخص کے پاس پہنچا اور سر کوشی میں اسے کہا کہ جھے ٹو اکلٹ جانے کی ضرورت ہے ،میرے ساتھ دو بٹنگ روم تک چلو۔وہ جیران و پریش ن مير ك طرف مند يوز، و يكف لگا- ميل في است كما كما كرتم مير، ما تحديد كي تو تنهاد، انسرتم سه بهت ما داخل بول مي كرتم تكراني كيين مير، کہنے کے ہو جو دبیرے ساتھ نیس سے میں اسے یہ کہ کرویٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ چند قدم چل کریں نے بلیٹ کر دیکھ تو وہ اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آا دی میرے پیچھے بیچھے آرہے تھے۔ بیل ویٹنگ روم بیل گیا اور چیومنٹ بعد فارخ ہوکرویٹنگ روم سے ہا ہرآ گیا۔ بید دونوں گراں ویٹنگ روم میں کھڑے تتے بمیرے یا برآنے کے ساتھ ہی وہ بھی با برآ گئے۔ میں بک اشال پر جا کر کھڑ اہو گیا۔جب وہ اشال پر بہنچاتو میں نے انہیں کہا کہ ب پہنے کی طرح بہیں کھڑے رہو۔ یہ کہد کر میں پھریل کی جانب بڑھ گیا۔ بل کی سٹرصیاں چڑھتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھ تو بک اسال پر کھڑے دونوں تکراں انٹیشن ماسٹر کے کمرے میں واغل ہورہے تھے۔اس آپریشن کو مانیٹر کرنے والے مافنیٹا انٹیشن ماسٹر کے دفتر میں موجود تھے۔ ہیں نے بل کی سیرصیاں چڑھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس بارالاز مافرار کی کوشش کروں گا،وفت نیزی سے گزرد با تفا۔اب ساڑھے دی سے بھی چند منٹ اوپر ہو چکے تنے اور گیارہ بجے تک انہوں نے جھے والیں لے جانا تھا۔ میں بل کی دوسری جانب سوئ کے موڑ پر آگیا۔ میں نے سوجا کراب وقت آچکا ہے بجائے تکرانوں کے کھوج میں دماغ کوادھر ادھر بھٹکانے کے اپنی یوری توجیفرار برم تکزرکھوں، اب جھے بین روڈ کی طرف جانے والے ٹرک کی تلاش تھی، چندمنٹ بعد ہی ایک ٹرک دور ہے آتا دکھ کی دیا۔ بیل نے نکر نوں کی توجہ ہٹانے کے لئے بل کی جانب چلتا شروع کیا۔ میں نے سوجا تھا کیڑک کے موڈ تک کٹینچنے اور دفیار کم کرنے تک بل کی صرف تین یوجار سیرصیں چڑھوں گا۔میرارٹ پلیٹ فارم کی طرف دیکیرکٹران ای جانب متوجہ ہوجا کیں گے۔ بیل بیکبار پلٹ کر بھا گوں گا اورٹرک کے بیچھے لٹک ج وَں گا۔ٹرک بین روڈ پر پہنچ گا تو بنینا بین روڈ پر داخل ہونے کیلئے دونوں جانب آتی جاتی ٹریفک میں اپنا راستہ بنانے کیلئے رکے گایو آ ہستہ ہوج ئے گا ورمیں ٹرک سے کودکر مین روڈ کی ہا کیں جانب بھا گوں گااور سڑک کی ووسری جانب کی گلیوں میں غائب ہونے کی کوشش کروں گا۔

ٹرک قریب آیا تو میں یکہارگی پلٹااور تیزی سے سٹر صیاں بچلائے ہوئے ٹرک کے قریب بھٹے گیااس ٹرک کے پیچھے زنجیریں نکلی ہو کی تھیں۔ میں نے سرك كے عقبی تھنے والے شختے كواچپل كروونوں ہاتھوں ہے مضبوطی ہے تھا م ليا ٹرك اس دوران موڑ كاٹ كرا چي رفنار بڑھا چيكا تھا۔ يہ سار عمل تعيس سینٹر سے بھی کم وفت میں پوراہوا۔میرے اس غیرمتو تع اقدام سے تکران استے حواس باختہ ہو چکے تھے کہ کوئی ردمل نہ کر سکے بڑک مین روڈ پر وکافیخ کے قریب تھ کہ جھے سیٹیاں بہتے کے ساتھ ساتول کی گولیاں چلنے کی اوازیں اسٹیں۔ میں نے گردن تھما کر دیکھا تو بل کے پاس کھڑے تکر نوں كے علد و وسروك بر كا بكوں كے روب بيل كھڑ ہے تكران بھى دوڑ رہے تھے۔ بين روڈ آتے بى ٹرك آجت بهواتو بيل نے ٹرك سے چھر تك لكاكى ور بين رو ڈرر ہو کیں جانب بھا گنا شروع کردیا تفتیش کمرے میں جسم پر جوتشد دکیا گیا تفاءان چوٹوں کا درد جھے بھا گئے ہوئے اپنی ٹانگوں ہیں محسول ہو میر میچ کرنے والے بین روڈ تک پہنٹی بچے تھے اور میرے لئے تیز بھا گنامشکل ہور ہا تھا۔ بین روڈ پر ایک بٹیل کا در فت تھا۔ ایک لیجے کوو ہاں رک کر بیل نے بیٹ کردیک تو تکران تو تظرید آئے البتہ دوگاڑیاں بوی تیزی سے میری طرف بوصد ای تھیں۔ ٹل نے ٹریفک سے بحری مڑک کو تی تیزی سے كراس كيو كدكى گاڑيوں كوائر جنسى يريك لگانى پڑيں ۔ سڑك كے دوسرى جانب سينجيتے ہى بين نے قت باتھ يراسكے دوڑنا شروع كيا۔ ميرى طرف آئے وی گاڑیاں سرکے کے بائیں جائب تھیں جبکہ میں سرک کے دائیں جانب آئے بھاگ رہاتھا۔ پیچاس قدم کے فاصلے پر میں نے اپنی طرف آئے وی ایک برائیویٹ گاڑی کونٹ یا تھ کے ساتھ دکتے دیکھا۔اگر چرمبرے منصوبے میں بیات شاقل ندھی کیکن حالات کودیکھتے ہوئے میں نے سوج کہ آگر میں میر گاڑی چیس لوں تو تعاقب کرنے والی گاڑیوں کے اٹنی جانب بھا کرلے جاؤں گاء ٹریفک کے رش میں تن قب کرنے و ی گاڑیں پیٹرن (u-tern) لینے میں لامحالہ پھے وقت صرف کریں گی اوراس دوران میں ان کی پیٹی سے دورنکل چکا ہوں گا۔ میں نے اپنے بھ سکنے کی رن ریزھ کی سرک کی دوسری جانب تعاقب کرنے والی گاڑیاں میرے بالکل متوازی پیٹی چکی تھیں۔ پرائیو بیٹ گاڑی کا ڈرائیورگاڑی سے تکل رہاتھ کاس کے سر پہنچ گیا۔ جھیارتو میرے یاس کوئی شرتھا۔ میں نے اس کی کیٹی پر ہاتھ کی زوردا رضرب لگائی۔وہ لڑکھڑا کرس ک پر گرگیا ،اس کے ہاتھ ے چین تھین کرشل گاڑی میں داخل ہوئی رہاتھا کہ جھے فائر کی آواز کے ساتھ ساتھا جی دائیں چنڈلی میں گولی کلنے کا حساس ہوا۔ پنڈلی کے درمیو ٹی عصے میں محسول ہوتا تھ کہ کی نے دہنے کو کے رکھ دیتے ہوں۔ میں نے جاتی انکیشن میں ڈالی اور گاڑی اسٹارٹ کرلی۔ گاڑی کوسڑک مرڈا سنے ہوئے میں نے دیکھ کرنگرانوں کی گاڑیوں میں نکلے ہوئے دو افر ادمڑ ک کو آدھا کرال کر بچے تھے اور جو نبی ان کے سامنے ٹریفک بنتی وہ جھے بر فامز کر دية ۔گاڑى كى وڑى كے اللے تھے ير بانچ چھ كولياں ضرور لكى ہوں كى ۔غالبادہ بورى مڑك ال لئے كرائ تيس كررے تھے كيونكدانهوں ف جھے گاڑی چھنتے اوراس میں بیٹے و کیولیا تھا۔ میں نے گاڑی پوری رفتار سے جلا دی اور بل والی مراک سے بھی کافی ایکے نکل آیا۔ بھے اپنے فرار میں کامیو بی کا یقین ہوجار تھا۔ میری دائیں بینڈلی سے خون مسلسل بہدر ہاتھا۔ لیکن ان حالات میں اس طرف دھیان دینے کاوقت شاتھ اوس Back vew m rror شن دیکھا کرنگرانوں کی دو گاڑیوں سے مختلف دو اور گاڑیاں اختائی تیز رفناری سے دائیں پائیں ہوتی اور ٹریفک کو چیر تی میری گاڑی کے قریب لارای تھیں۔ میں نے پوراایکسی لیٹر دما دیا لیکن بھارت کی بنی ہوئی اس ہندوستان نامی گاڑی کی رفٹارند پڑھ کی میر ایچھ کرنے وال دونوں گاڑیں اب بولکل بیرے پیچیے تھیں اور مارے درمیان اب کوئی رکاوٹ تہتی۔ان گاڑیوں سے غالبًا را کفل پر داروں نے فائر کھول دیے اور چند ہی محوں میں گاڑی کے دونوں پچھلے ٹائر کیے بعد دیگرے پرسٹ ہو گئے۔ گاڑی لڑ کھڑائی لیکن میں نے اسٹیر مگ پ<sub>ر</sub> قابور کھ کراسے الٹنے سے بچاپیا یا سٹ سے رق رفود ہنو رکم ہو چکی ہے۔ میں نے یہ یک لگا کر گاڑی کورو کا اور اسٹیر تک پر سر رکھ دیا میری کامیا بی منزل کو چھوتے تا کامی میں یدل چکی تفتیش فیم نے میرے وہم مگان ہے بھی زیا دہ حفاظتی افتد ام کر رکھے تھے۔ بل والی مڑک جہاں مین روڈ ہے ہاتی تھی۔ وہ ب مرث ک کے

میری تا تی گی اور جھے مائیڈ والی گاڑی کی تھیلی سیٹ پر دھکل دیا گیا۔ میری دونوں جانب دو گاڑ ڈڑ بیٹھ گئے جنھوں نے میرے ہاتھ بٹت پر
بند ھے اور آنھوں پر پڑ ہاندھی۔ آگلی سیٹ پر ان کاکوئی افسر بیٹھا تھا جووا کیٹا کی پر کہنے لگاسرہم نے اسے گرفتار کرلیا ہے۔ اس کے کہنے پر گارڈ ز نے
میری جیب سے 5 ہزار کی گڈی اور کا ائی سے گھڑی اتارلی میری پنڈلی میں شدت سے در دہور ہاتھا لیکن میں نے زبان کو دائتو ل میں بھنچ کر آ ہ تک نہ
میری جیب سے 5 ہزار کی گڈی اور کا ائی سے گھڑی اتار لی میری پنڈلی میں شدت سے در دہور ہاتھا لیکن میں نے زبان کو دائتو ل میں بھنچ کر آ ہ تک نہ
میری جیرامنصو بینا کام ہو چکا تھا اور میرے بیاس اب خو دکو حالات کے میر دکرنے کے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔
منصو بے کی نا کامی کی مایوی اور بیڈلی میں گولی گئنے کے در دسے میں نیم غنو دگ کی حالت میں تھا۔ میری اس وقت کی حالت ہالکل و لی تھی جیسے کی مجرم

کو پیٹی کے تنجتے کی طرف جاتے وقت ہوتی ہوگی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ کیونکہ بھانی یا نے والاتو چند کھوں میں ہرقتم کے دکھ درد سے آز وہ وہ تا

ے جب کرمبرے ویر ابھی تشدد کے بھاڑتو ڑنے اورظلم کے بٹے بٹے تجربات کے جانے تھے۔

دونوں طر ف مسلح تکرانوں سے بھری دو گاڑیاں ایک دوسرے سے مخالف سمتوں میں کھڑی تھیں جن کا آپیں میں اور اسٹیٹن ماسلر کے کمرے میں

، نیٹر نگ ٹیم سے رابط تھا۔ پیچھا کرنے والی ایک گاڑی میری گاڑی کے آگے اور دوسری سائیڈ میں رک گئی۔ جھے تھیج کر باہر نکالہ کیا۔ انہا کی تیزی سے

نامعوم كس وقت گاڑى ركى مجھے تينى كرما بر تكالا كيا- تالد كھلنے اور درواز و كھولنے كى آواز آئى اور اتنى بے دردى سے دھكادے كر مجھے بچينكا كيو كرمير اسر س منے کی دیوارے جا تخرایا ۔ بغیرمیری پٹی اتا رے اور ہاتھ کھو کے درواز ویند کر دیا گیا۔ درد کی شدت سے بچھے میصد پیال الگ رای تھی۔ بیس نے دوقیل ہ ریانی و نگالیکن کوئی جواب شدملامیرے والدم حوم کہا کرتے تھے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں اگر کر بلا کے شہیدوں کے دکھاور تکا کیف کو یا د کرونو شہیل یے دکھ ہور کالیف بہت چیجے ظرائم کیں گا۔ کر مبلاوالوں نے ثین دن بھوک اور بیال میں گزارے تھے۔جب کہمیں نے اپنی بیال صرف ڈیڈ ہے دو گھنٹے بہے جِه أي تقى ين في روى مشعل سد يوار سي تيك لكائي ماته يتي بندهم ون كي وجد سي مي ليث ندسكا تفام آهو ل سي تول كر مجهم معوم مواكر مي ینٹوں کے فرش پر پڑا ہوں۔ بیٹھا بھی کوئی نہ تھا۔ کمرہ تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ نامعلوم میں کنتی دہرای حالت میں پڑا رہا۔ بینڈ لی میں گولی سکنے کی وجہ ہے میری ساری ٹا مگ میں انہانی درد ہورہاتھا میں نے بڑی مشکل سے زخی ٹا مگ کو ہلایا اورا سے ایک دوبا رفولڈ کیا۔ جھے ایسا فگ رہاتھ کہ کولی مگنے سے میری نا تك سے سامنے كاكوشت اور بدى كا كرچھ حصد أو ك كر عليحد و بوكا تھالىكن تا تك كىبدى يورى طرح اوشے سے فائى كئى ميل نے كروٹ كے بل سينے ك کوشش کی قو ہاتھ بندھے ہوئے کی وجہ سے باز دمیر اوزن زیادہ دیر نہ سہار سکے۔ دیوا رہے ٹیک لگانے میں بیمبتری نظر آئی ٹا تک کے زخم سے ہتے خو ن کو کسی حد تک رو کئے کیلئے میں نے اس ٹا تک کوٹولس کرلیا مجھ پرغنو دگی طاری ہوتی جار ہی تھی میں نے بھی ایٹ بھی انٹدیا کے اکرم ہے کیفنو دگ اور ہے، ورثی کی صالت میں جا ہے کھو اور کا احساس ختم ہوجاتا ہے، معلوم میں کتنی دیرای حالت میں پڑارہا کہ بھے تیل جا رزور دار تھٹے ورے کئے۔ میں ہوئی میں آگیا جھے کھڑا ہوئے کو کہا گیا لیکن باوجو دکوشش کے میں کھڑا نہ ہوسکا۔ اس جرم کی یا داش میں میرے جبرے اورجسم بر تنفذوں ک ، رش کردی گئی جب پھر بھی میں کھڑانہ ہوسکاتو مجھے دونوں مازؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیااور مجھے دھکتے ہوئے کسی جانب لے گئے۔ مجھے جھی ظرح یہ دہ كەزخى ئائك كى دېرىپ مىلى آيك قدم بھى نەچل كىلى تقار جھے دھكىلا بھى جارہا تھا اور گھسىٹا بھى جارہا تھا۔ اى حالت ملى جھے آيک ديوار کے ساتھ كھڑا كر دي کیے۔ پکھودر بعد اُ کیے کرشت آواز آئی۔'' کیاتم اپنے پہلے بیان میں پکھیتبدیکی یا اضافہ کرنا جا ہے ہویا اس پر قائم ہؤ 'میں نے جواب دیا''میر ایہد ہیان ای تج برجنی تھا" یتم نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی؟ کیاتم سجھتے تھے کہ اپنی اس احتقاتہ کوشش میں کامیاب ہوسکو کے۔ان کے اس موال کا بیس نے جو ب دیا۔ نفر ان ویٹ کی کوشش میر اتن تفایل نے کوشش کی سنا کامی اور کامیا نیاقو بعد کی بات ہے ''میر اجواب من کروہ مجڑک ایسے'' اب ہم اپناحق استعمال کرتے ہیں''۔میرے دونو ں ہازو دُں سے موٹا را ڈگز ارا گیا۔میرے ہاتھ بیچھے بندھے ہوئے اور انتھوں پر بڑتھی۔اس لئے سرف محسوس ہی کرسکتا تھار ڈے دونوں سروں پر کنڈے اور پچ کئنے کی آواز آئی اور راڈنے جھے اوپر اٹھانا شروع کیا اور تھوڑی دیر ہی میں میرے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ میرے جسم کا س را یو جھیمر کی بغلول اور کندھوں پر بڑ گیا۔اوپر اٹھانے سے پہلے ایک مغبوط دی میر می کلائیوں کے گر دلیبیٹ کراہے میرے پیٹ پرکس کر با ٹھرھ دیو گیر تھا۔میرے جسمانی وزن کی وجہ سے راڈمیری بغلوں پر پیٹے کے اندر گھسا جارہا تھا۔ میں نے بری مشکل سے اس افیت سے نکلتے والی چینو آب کوردک رکھ تھااور ہر چیخ کواللہ ميں بدل کر مندسے نکال تفاءاڈ کے دباؤ کی وجہ ہے میرے پٹھے ہے جان ہورہ ہے۔ مندسے صرف اللہ کی آواز آر بی تھی۔ بت پر سبت اپنے درمیون للہ کا نام سننے کی تا ب بھر کہاں رکھتے تنے۔ نہوں نے میری ٹانگوں پر ہنٹر مارنے نئر وس کردیتے۔ چند کھے بہت درد ہواکیکن اللہ یا کے کارسازے میرا وہ شخ سن ہوتا چر گیر اورلی بلحہ دردکا حساس کم ہوتے ہوتے ہالکل ختم ہوگیا۔ بٹس ہے ہوتی ہو چکا تھا نہ معلوم کنٹی دیروہ میرے ہے، ہوتی جسم کوئی شٹا نہتم بناتے رہے۔ جھے ہوں آپ تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تنے اور ایکھوں کی پٹی بھی از چکی تھی بڑی مشکل ہے میں ایکھیں کھو لئے کے قابل ہوا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصد درد سے پیمٹ رہ نظاین کی مشکل سے بیس نے گر دن تھما کر دونو ل طرف دیکھا۔ یہ 8×10 نٹ کا بیل تھا۔ بیل فرش پر بڑا تھ سامنے مضبو طاسماخوں والہزادرو زونتھ اور پر آمدے بیل دوسلح گارڈاسٹولوں پر بیٹے میری گرانی کررہے تھے۔کمرے بیل آیک کونے بیل مٹی کا گھڑااور پیالہ تھا۔رفع حاجت کینے ٹو نے ہوئے گھڑے کا تھا حصہ دوسرے کونے میں پڑا تھا۔ دن ڈ حلتا ہوا محسوں ہور ہاتھا۔ جھے رکھنا کم تشکد دوالی رات کے بعدیہ لک دن تھا، دوسرا دن میرے ٹا نگ کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ران کے جوڑ ہے لے کریا وُں تک زخم والی ٹا نگ پری طرح سو بی ہو کی تھی۔ میں بڑی مشکل ہے کھسکتا ہوا گھڑے تک پہنچ اور یانی بیا۔ زخمی ٹا تک سے خون بہت زیا دہ بہد چکا تھا۔ جے ہوئے خون کے نشان فرش سے ہوتے ہوئے تیل کے دروز اے کے باہربال تک چلے مجتے تھے۔اس بیل کے باہرکوئی جارد بواری نہتی سامنےکوئی 50 فٹ کے فاصلے پر (Toilets) ٹو انکٹس کی قطارتھی جس کے بیجھیے ا كياو نجى ديوار بر فرردارتا رول كيا ژهانى جو كي هي\_

سے بے جن ہو بچکے تھے۔ بیس نے بہت ہی وشواری سے گھڑے سے بانی فکالانتھا اور میں نے یا زوؤں کو ترکت کے قابل بنانے کے لئے ہاتھوں کی مٹھیں سکھونی شروع کیس تا کہ ہے جان پٹوں میں ترکت سے جان پڑ سکے۔ یانی پیٹے کے بعد جھے پیٹا ب کی حاجت ہوئی ۔ میں نے گارڈ زکو کہا تو جواب سدرو زے کے ساتھوالی دیوار بر کرلواور بعد میں یانی بہا دو میں نے بر ی مشکل سے بیکام انجام دیا۔ بیٹا ب کے ساتھ خون بھی آیا۔ شید میرے گر دوں پر بھی انہوں نے طبع آزمائی کی تھی۔شام ڈھلتے ہی وال اور روٹی پرمشتل کھانا آگیا۔گارڈ زنے اپنی اوقات دکھائی۔وال کا پیار میں خوں میں سے عین اس جگہ ہر جھے تھا یا۔ جہاں حاجت سے فارغ ہوکر میں نے یانی بہایا تھا اور روٹی بھی ای جگہ سے تھاتے ہوئے جان ہو جھ كرفرش برگر دى۔ دو چپ تیں تھیں میں نے اوپر والی جپاتی کھالی اور نیچے والی وال کے بیائے کے ساتھ لوٹا دی۔ چیاتی کھاتے ہوئے جھے ہرٹوالہ چیاتے ہوئے کرج کرج کرج ک اوازاتی تھی (فرارکے بعد جمبئی بیں کھل میڈیکل چیک اپ سے معلوم ہوا کہ میری انتزیوں اور معدے بیل شکشے کے باریک ڈرات چھے ہوئے ہیں) رات کوپھر جھے کارئیوں بٹن ری اور انکھوں پر پٹی ہا تدھ کرٹار چل تیل بٹس لے جایا گیا۔وہاں میری انکھوں سے پٹی اتا ردی گئی۔زخی ٹا تگ کی وجہ سے میں بغیر سہارے کے کھڑا نہ ہوسکتا تھا۔ گفتیش فیم کے افراد مے تھے۔ فیم کے سریماہ نے جھے سے پوچھا Do you want to say some tn ng (کیاتم کچھ کہنا چاہتے ہو ) میں نے جواب دیا۔Yesi you are swines (ہاں!تم سورکی اولادہو) میں چاہتاتھ کہ وہ اشتعال میں آکر مجھ بر فوری خت تشدد شروع کردیں تا کہ میں جلد ہی ہے ہوتی ہوجا دَاورتشد دکی تکلیف کے احساس سے نتج جادَں۔میری دی ہو کی گانی سن کرتفتیش فیم کا ایک رکن کری سے اٹھنے لگا لیکن سریراہ نے اسے بٹھا دیا اور کہا Dont worry we will give him a beter lesson ( فکرنہ کرو -ہم اسے ایجھ سیق پڑھا کیں گے )اس کے کہنے پر گارڈ ز جھے تھیٹے ہوئے ایک لمبی میز پر لے گئے۔جس پرلٹا کرمیر اجسم گردن سے یا دَن تک پھڑے کی پٹیوں سے اس طرح یہ ندھ دیا گیا کہ بیں ڈرائ بھی حرکت کے قابل ندرہا۔ پھرمیرے ایک کان کوگیلا کرے ایک کلپ لگا دیا گیا جبکہ دوسرا کلپ میرے پوشیدہ عضو ير ـ بيقر دُ دُكَّر ي نارج نفا \_جس كالمجيمة ثنا نه بنايا جانے والانتفا \_ بنسر کے پیروکار ، مازی جرمنی کا' مواستکار' کے نشان کو پو جنے والے یہ بھارتی ہترواپے ظلم وستم بنس مازیوں ہے بھی چند فدم آ سے بھے بھے ۔ جھے بکل کے بھے دینے کے لئے میرے جسم پر نگائے محے دونوں کلیوں کو بکل کی تاروں سے مسلک کردیا گیا۔ جن کے دوسرے سرے ایک مشین (جے غائب Mango e ectric کر جا تا ہے ) میں لکے ہوئے تھے۔اس مثین کے جینڈل کو تھمانے سے 4سوواٹ سے بھی زیادہ بکل ٹمایت مختفر وقت اور وقفوں سے پید ہوتی

پہرے دروں نے جھے بانی چتے ہوئے خاموش ہے دیکھا۔ بیس کھشتا ہوا بھر بیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ہمیرے دوٹوں بازور ڈکی وجہ

ہے۔ پیخشر وفت کے جنگے انسان کو ہلاک فونہیں کرتے لیکن اسٹے تکلیف وہ اوراؤیت نا کے ہوتے ہیں جے قلم تحریر کرنے سے عاجز ہے۔ میرے منہیں اکثر کیڑ اٹھوٹس دیا گیا۔اورمشین کابینڈل تھمایا جانے لگا۔اتن ہائی وولتے کی بل سے میرے جسم کودفغوں سے داغا جارہاتھا۔ پہلے جسکے سے ہی جسے ایسے محسوں ہوا کہ میر اکلیجہاور دل میر ہے حلق میں آ گئے ہیں ۔ائتہائی مضبوطی ہے بندھے ہونے کے باوجو دمیراجسم ہر جھکے ہے پھڑ پھڑا تا اور کئی گی اپنج اس نیبل سے چھاتا۔ بھے ایسے محسو*ں ہور* ہاتھا کہ میرا دوران خون رک گیا ہے اوردل کی دھڑ کن بند ہو چکی ہے۔میر ی آئیم میں شدت تکلیف سے علقوں سے ہ ہرا رہی تھیں اور دماغ کی لیس بیٹ رہی تھیں۔ میری سائس رک رہاتھی۔ شل تشد دے اس شدیر ترین عذاب سے گز ررہا تھا جسے تحریر کرتے وفت آج بھی میر اجسم تھراا ٹھتا ہے ۔ نامعلوم کنٹی دیر جھے ب**کل کے بھٹے دیئے جاتے رہے ۔ کیونکہ جب جھے ہوٹ** آیا اور میں کچھ دیکھنے کے قابل ہواتو میں اپنے Ce میں تقد ورسورج کی روشی بھیلی ہو کی تھی۔ بس دیکھ سکتا تھا کیکن بجھ میں تبین آرہا تھا کہ میں کون ہوں ، کہاں پر ہوں اور جھے پر کیا گرز رک ہے۔ کافی وقت اس كيفيت بين كزركيا - پهرا استدا استدحواس بحال ہونے لكے اور ما دواشت جو بالكل نتم ہو چكئ تفى لوث آئى مير اسر در دسے پھٹا جار ہو تف جسم كے أيك ا کی جھے بیل ایس محسوس ہور ہاتھا کہ ہزاروں سو کیاں چیھو دی گئی ہیں۔میری ایکھوں کے بیوٹے بھی حرکت کرنے سے قاصر تھے۔بھوک اور پیاس کا حساس ختم ہو چکا تھا۔ شام تک بڑی مشکل سے اس قابل ہوسکا کہ یانی سے گھڑے تک پہنچ کے بانی بی سکوں میرے کلپ والے کان اور ماک سے خون نکل نکل کرجم چکاتھ ۔ یانی پینے کے ساتھ ہی ایکائی آئی اور سارا یائی یا ہرآ گیا میری جو کیفیت تھی میں اسے بیان کرنے سے عاجز ہوں۔اس حالت میں تھ کہ گارڈ زنے ، Ca بین کھانا رکھ دیا۔ بیل تو یائی بھی ہضم تہ کرسکٹا تھا، کھانا کیے کھا تا۔ ایک بجیب بات تھی کٹیری زخمی ٹا نگ کا دردشتم ہو چکا تھا۔ جھے ي محسول ہوا۔ حال نکہ حقيقت بين سارے جسم بيل شديد ورد كى لبرين ٹاسك كے درد ير حاوى بوچكى تنى -نامعلوم كس وقت گار ڈزائے اور جھے تھينے ہوئے ال عقوبت خانے میں لے محصے شیم کے افراد جھ سے پچھ ہوجے دہے تھے کیا ہوجے دہے جھے پچھ بچھ بھی اربا تفامیرے جواب نددیے پر بھے پر ٹھندوں کی ہورش کر دی گئی لیکن شاید میر اجسم بے مس اورحوال کھنل بحال ندہونے کی وجہ سے جھے بہت تھوڑا دردہوا کئی آ دمی جھے دونوں اطراف سے تھڈے ماررے منے اور میں اڑھ کتا ہوا اوھر سے اوھر ہور ہاتھا۔ میرک ہے صالت ویکے کرکسی نے انہیں مزید تشدد سے روکا۔ ٹیم غنو دگی کی صاحب میں جھے صرف تنايد ب كركس في مرابلذ بريشر ديكها في ثالثك برنى بي لكانى اورتين الجيكفن ديت بهر جهي ،وش شديا -مجھے ہوتی آیا تو تنا جا تک تھ کہ میں ہڑین اگیا۔ کس نے پانی کی پوری بالٹی مجھ پراٹھ میل دی تھی۔ میں اٹھ تو شدمکا نیکن دیکھ سکتا تھ کہ آیک گارڈ ہائی سے کھڑا ور بیل کے ہاہر تین آ دی کھڑے تھے۔ جھے ہوش بیل آتے و کیوکرا کی آ دمی نے اشارہ کیاتو دو گارڈ بیل بیں داخل ہوئے اور جھے کھنے کر دیوار کے س تھرمبری لیک لگا دی۔ ایک اور گارڈ میل میں آیا اور جائے میں اسک بھگو کر جھے اسکے اور جائے پالی۔اس کے بعد سوبلین لبس مینے دو آ دمی سیل میں آئے نہوں نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا۔ ٹا تک کے زقم کی پٹی بدلی پانی کے ساتھ چند گولیاں جھے کھلائیں دوائٹکشن لگائے۔ایک گارڈ نے سگریٹ جد کر جھے دیا۔ میں نے ایک ہی کش تھینچاتھا کہ شدید کھاٹسی کی وجہ ہے دہرا ہوگیا۔اس کے بعد دو تین گارڈ زنے جھے کھڑا کیا اور میری گرفتاری کے وقت پہنی ہوالیاس اتار کرسلیٹی قیص اور پا جامہ جو پہلے بیل میں جھے دیا گیا تھا، پہنا دیا۔ غالبًاو وڈاکٹر تھاجس نے جھے سے کچھ ہو چھ ، پچھ نہمے آئے

کے ہو جود میں نے بولنا جا ہوتو زبان نے ساتھ شدویا اور میں تنا کررہ گیا ( بجل کے جنگوں کا جھے ہما تناشد بدائر ہوا تھا کہ آئے 23 برس گرزر نے کے بعد بھی بیس بردی مشکل ہے اپنی بھی بیس رہتا۔ جھے دیکھنے اور خصوصاً ہیں بیس بردی مشکل ہے اپنی بھی بیس او قات بھی جگر بہتیں رہتا۔ جھے دیکھنے اور خصوصاً تیسر کی ڈائننٹس (3rd Dimension) بیس فاصلے کا اندازہ لگانے میں خاصی دفت ہوتی ہے۔
جھے پر بہ فی میر بی بھر دو کی یا انسانسیت کے جذبے بیس ہورہ بھی بلکہ جھے مزید کھے مزید تھے تیار کیا جارہا تھا جس کا جوت آئندہ دنوں میں لیا گیا گئی تیار کیا جارہا تھا جس کا جوت آئندہ دنوں میں بے بھڑ گیا ہے۔
ایس سیسر پر کا دفت تھ جب جھے ہوئی میں لایا گیا لیکن میں دن اور تا رہ نے سے لکل بخیر تھا اور شری جھے معلوم تھا کہ کتے گھنٹوں یو دنوں میں بے بھڑ کی میں ہے۔
رہ تھے۔ رات کا کھا تا جھے ای والات کے ساتھ سلاخوں کے پنچ سے فرش کو چھوتا ہوا دیا گیا۔ جھے یقین ہے کہ گارڈ زاو پر کے تھم پر ٹیس بلکہ جھے پر کھر مسلان ہونے کی دور ہے تھا ہوئی بلکہ جھے پر کھر سیس سے کہ گارڈ زاو پر کے تھم پر ٹیس بلکہ جھے پر کھر سیس سے کہ گارڈ زاو پر کے تھم پر ٹیس بلکہ جھے پر کھر سے بالکس کے بیا گیا۔ دومرے تھے۔
سیسان ہونے کی دور سے بی از کی تفرید کا اس طرح اظہار کر دے تھے۔
سیسر رات جھے انٹر وکیشن کیلئے تیس کے جایا گیا۔ دومرے دو زدن کوڈ اکٹر پھر آئیا۔ میر می چی تبدیل کی۔ آئیکھی نگائے اور دوا کی گولیاں دیں۔ میر ک

آئی ہیں نے اس کاہاتھ پکڑتے ہوئے اسےاٹیاروں سے ہتایا کہ میں پول ٹیمن سکتا ہوں۔ اس نے میر امند کھولا۔ پھٹی سے زبان کو پکڑ کر اوپر نیچے ور آگے چھے کیا۔ پھر دو مجلکشن میرے دائیں اور بائیں کا نوں کے نیچے لگائے۔ میرے باز وکو تھیتھیاتے ہوئے اوا Dont worry you will be all (فکرند کروتم ٹھیک ہوجاؤگے ) کہااور چلا گیا۔ قیناً یہ ڈکٹر کی ہمایت تھی کہا گئے تین روز بھے بیل سے باہر نہ لکا گیا ہے گا شنے دو پہراورات کے کھانے میں بھے عرف دلیہ ملت رہا۔اس دور ن ڈ کٹر روز آتا ورمیر ک مرہم پٹی کرتا میر کو قوت گویائی اگر چہوائی آپھی تھی گین میں نے قاموشی میں ہی مسلمت بھی ہیٹ میں میں ورنامعوم کیر پڑھیڈ لئے سے بھی مسلسل پیٹی ہوری تھی اور بخار بھی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کواٹنا روں سے بتایا تو اس نے گولیاں دیں۔وہ بھے بل نائے ہر روز 4 جنگشن گاتا تھا۔

ميري صحت آبت آبت ابت بحال ہوري تھي ۔ چوتے روز مجھے دو پہر کو بيل سے فكالا كيا۔ اور الكھوں يريٹي باعم صكر لے جايا كيا۔ جب ين كھلي تو ميں نے تفتیش شیم اور ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ براکدے میں پیڈٹل عکھے کے سامنے بیٹھے تھے۔ براکدے میں ایک طرف برف کے دو ہلاک رکھے تھے یر آمدے کے پیچھے کمرے اور سامنے چار دیواری تھی۔ چار دیواری ملس ریت پڑئی جو کی تھی میرے کپڑے اتا رے گئے اور جھے دیت پر سیدھ پڑ کر میرے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر پہرے داروں نے اپنے وزنی پوٹ رکھ دیتے تا کہ حرکت نہ کرسکوں۔ ریٹ اثنی گرم تھی جیسے جتے تندور سے زکان گئی ہو۔ میں اپنے منہ کوئٹی سے بند کئے دانتو ں کو بھنچے آہ کراہ کو رو کے ہوئے تھا۔ قریباً میں منٹ بعد جھے ریت سے اٹھایا گیا اور پر آمدے میں رکھے برف کے برکول پرلٹادیا گیا۔10 پندرہ منٹ بعد جھے پھر ریت پرلٹادیا گیا۔اس بارریت پر لیٹنے کے دفت میں اضا فہ کر دیا گیا۔پھر برف پر شاویا کیو میکس 3 مرجد دیرایا گیا۔ بمیراجسم باربارگرم شندا ہو نے کی وجہ ہے بن ہور ہاتھا۔ جب تیسر کی بار جھے دیت پرلٹایا گیا تو بھے گرم دیت کی صدت کا حساس بہت کم ہوااس بار برف پرلٹائے کے بعد جب مجھے پھر ریت کی طرف لے جایا جانے لگاتو ڈاکٹر نے چلاکر کہا Stop it Stop it now He will be paralysed forever(مِنْدَكُرُوءَ ثُمَّ كُرُو \_ بِيزَمْدُ كَيْجِرَكِيكِ مَفَلُوجِ بَوْجَائِكَ كَا كَفُنْتِيثَى ثَيْمٍ كَا مقصد بھی ینفیناً یمی تفد کہ اس تمل ہے جھ بے فالح کر جائے اور بٹس مرجاؤ۔ تفییش کے دوران انہیں ہرتتم کے انتہائی تشدد کے باوجود مبری زب ن تھو نے بل ما کامی ہونی تھی۔ اپنی نا کامی ہر ہر دہ ڈالنے کیلئے اب انہیں میرے مردہ جسم کی ضرورت تھی۔ پیجراحسن پر کئے گئے تشد دیے دوران میجر ک شہر دست کے بعد غامباً تفتیش ٹیموں کو تختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ با کستانی جاسوس زبان کھولتے کے بجائے تشدد کی موت کور بھی دیے ہیں۔اس ئے انہیں یو. ک کرنے کے بجائے انہیں زیرہ رکھ کراہیا تشدد کیا جائے کہ وہ موت مانگیں اورانہیں موت بھی ندیلے۔ ثمایہ الی عالت میں ن کی توت مدا نعت نتم ہوجائے اوروہ پولنے پر بجبور ہوجا ئیں تفتیش ٹیم نے ڈاکٹر کے روکنے پر اس سے بحث نثر وع کر دی لیکن ڈ کٹر کے یہ سہنے ہم ٹے موش ہو گئے کراگر تفتیش کرمانمہاری ومہ داری ہے تو ملزم کوزندہ رکھنامیری و مہ داری ہے ۔اس وفت ملزم کی حالت البی تبیس کہاس پر مزید تشد دکیر ج نے ۔جبری اَجازت کے بغیر اگرتم نے ملزم کو Cell سے نکالاتو ہیں جنر ل کوتمہارے خلاف ریورٹ کردوں گا۔ بیساری گفتگو تکریزی میں ہورہی تھی۔ڈ کٹر نے ہندی میں گارڈ زکوتکم دیا کہ بھے کپڑے بہنائے جا تھیں۔اس کے بعد ہندی لب و کبھے سے صاف دکھائی دے رہاتھ کہوہ یہ ری ند بیب کا ہے ۔ کسی ہندو ڈاکٹر سے ایسے سلوک کی تو تع کرنا ہی فضول تھی۔

بھے ہیں میں و پس لیا گیا۔ ڈاکٹر بھی تھوڑی در ہیں ہیں بھی تھی گیا۔ اس نے خودکوا پے ہاتھ سے میری پشت اور گرم رہت سے متاثر و حصوں پر کو کے ۔ فائبو وہ کر مرجم) کا گئی۔ آئیکھن دیتے۔ ٹانگ کی اور ہرکی پٹی تہدیل کی۔ کمپاؤٹڈ راس کے ساتھ تھا کین ڈاکٹر نے یہ سب کام خود کئے ۔ فائبو وہ مرتے ہوئے انسان کی خدمت کر کے اس کی دعا ہیں لیما چاہتا تھا۔ ٹس نے اس کا شکر ہے اوا کرتا چاہا تو اس نے سرگوثی ٹیس کہا کہ مرک موجم کی میں نے اس کا شکر ہے کہ انسان کی خدمت کر کے اس کی دعا ہیں لیما چاہتا تھا۔ ٹس نے اس کا شکر میں تشدہ سے کیلئے دوبارہ لے جا ہیں گئی گئی ہے سے تشکر ہمرک تشدہ سے اس کے دوبارہ لے جا ہیں گئی گئی ہے سے اس کی دوبارہ کی ہی ہو ہے تشد دیا تعیش کے لئے تیس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر ہر روز میر کی مرجم پٹی کے سے آتا تھی دوبارہ کے اس کی مردوز میں میں ہوئی گئی ہے۔ تس اور دوبیر اور دن کے کھانے بیس دال جہاتی ملئے گئی۔ شکر میں گئی دوبارہ کے اس کی مردوز میر سے داروں کو دور کئی تھیں تھیں۔ ہرٹیم 8 گھنٹے بہرہ دیتی تھی ۔ اللہ پاک کا کرم تھا کہ بیس تیز کی سے روبصوحت ہوئے لگا۔ جسمانی ورد میں کرور کی ہور کے دوبارہ کے اس کی مردوز میر سے داروں کو دور کئی تھیں تھیں۔ برٹیم 8 گھنٹے بہرہ دیتی تھی ۔ اللہ پاک کا کرم تھا کہ بیس تیز کی سے روبصوحت ہوئے لگا۔ جسمانی ورد می کم خور کی ہے دوبارہ کی جسمانی ورد می کم خور کی ہور کے دائم کی ہور کے گئی ہور کے گئی ہور کے گئی ہور کے دوبارہ کے دوبارہ کی ہور کی کی دوبارہ کے اس کی کا کرم تھا کہ بیا تھا کہ بیس تیز کی سے روبط جانے لگا۔ ڈاکٹر کے تھم یہ بی رہود میں کھیں۔

د پی سروری بے حدی بین بی بیانی چینک کر بھے ہر دوسرے رو خسل کرایا جانے لگا۔ بٹس نے ڈاکٹر کی ہدایت کرو میں با عمر ہے کہ ہرگز شدو ہوں۔
کے پائپ سے تبل کے اندر بھے پر پائی چینک کر بھے ہر دوسرے رو ذخسل کرایا جانے لگا۔ بٹس نے ڈاکٹر کی ہدایت کرو میں با عمرہ کی کہ ہرگز شدو ہوں۔
تفتیش فیم کے ارکان دو تین مرتبہ آئے اور تبل کے باہر ہی جھے سے الی با تیں کرنے لگے کہ میں شاید اچا تک پول اٹھوں۔ بٹس ان کی ہر بات کا جواب
زبون پر ہاتھ در کھ کراوں آئ کر کے رو جا تا اور وہ جھے اور ڈاکٹر کو گالیاں بلتے واپس چلے جائے۔
ڈاکٹر کی مسلسل دیکھ بھی لی اور دوائیوں کی وجہ سے شاصا ٹھیک ہو چکا تھا۔ جھے پورایقین تھا کہ پارٹی ڈاکٹر کی وجہ سے بٹی میں وقتی طور Tort ہے تھے اور ایون ڈر ارکے منصوبے سوینے لگا۔ اس دو زجب ڈاکٹر آپ تو

میں نے اسے سرکی پڑتر میل کرنے کے دوران ایم بھٹل سے کہا Cell کے اغرری حاجت بوری کرنے سے جھے بہت پر بیٹانی اٹھانی براتی ہے اس شدید گرمی میں بے صاب تھیوں اور بر ہو کی وجہ سے دماغ سیننے کو آیا ہے۔ پہنٹ کی وجہ سے بار میا رجھے کھڑے کے ٹوٹے ککڑے کو ہی استعمال کرنا ہے "تا ہے۔ ۔ ا⊜ کے سامنے ہی لیٹرین کی تطاریے اگر گارڈ ضرورت کے وقت وہاں لے جایا کریں تو میں اس اؤیت سے نتج جاؤں گا۔میری صالت آپ دیکھے رہے ہیں کہ زخموں اور کمزوری کے باعث میں تھیک سے کھڑ ابھی نہیں ہوسکتا اس لئے سلح پہرہ داروں کی موجودگ میں میرے فرارہوئے کا سول ہی پید نہیں ہوتا آپ بہلے ہی جھ پر اتنی مہر مانی کررہے ہیں۔جس کے لئے تا زندگی میں آپ کامکنکوررہوں گا۔اگر مزید بیرمہر ہونی کر دیں تو مجھ پر برد احسان ہوگا۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے بیری ہات تی اورسر کوشی ہیں ہی جواب دیا will try اور چلا گیا۔ بیل ہیں مرہم پٹی کرنے کے دوران اسے خود ميري پريش ني كابخو بي اندازه ہو چكا تفاجھے يفتين تفاكه اگر ڈاكٹر چاہتے وجھے پر ہولت دلواسكتا ہے ۔ تفتيش شيم كاكام اگر مجھ سے راز گلوانا تفاقو ڈاكٹر كا كام جھے زندہ ركف تق -اى لئے جھ برتشددكے دوران تفتيش فيم سے ناصرف الجد كيا تقا بلكه اس نے تشدد بھى ركوا ديا تقا بنظينا كوئى اعلى عهدے كاانسر میرے کیس کا نیارج ہوگااورڈ اکٹری اس تک ڈائر بکٹ رسائی ہوگی۔ووسرے روز بی سے کے وقت ایک لوہے کاکڑ امیری ہا کیل کی بیل پہن دیو گیو گارڈ کما تڈرجونا ئب صوبیداراور سکھ تھا، نے گارڈ زکو Cell کی جانی دی اور آئیل کہا کہ آئندہ جھے حاجت کے لئے لیٹرین میں لے جار کائے کڑے میں ری ، ندھ کر دوسراسرا ایک گارڈ پکڑر کھے جب کہ دوسرا گارڈ اپنی را کفل تیار رکھے اوراگر میں بھاگئے کی کوشش کروں تو بلہ تا خیر جھے گو یی ، د دی ب ئے۔گارڈ کمانڈر،گارڈ زکوبید بدایات دیکر جھے سے مخاطب ہوااور پنجابی ش کینے لگا کٹنا گھبرو ہے تو اور تیراجو حال ہو چکا ہے تو اگر نہ بولاتو اس سے بھی ببرتز حال ہوگا اورا گرتو بولاتو پھربھی تھنے زندہ نہیں چھوڑیں گے ۔جہاں اتنا تشددتو نے سہایا ہے وہاں تھوڑ ایہت اور سہ لیمایس نے تھل کراور صاف ہ ت تو نہ کی کیکن بین السطور Between the lines بھے مب کھے بتا دیا تھا۔میرے لئے بھی یہ آخری موقعہ تھا کہ فرار کی کوشش کروں۔اس کوشش میں کامیا نی بیانا کامی دونوں صورتوں میں ہیری نجات تھی۔ائے سخت تشدد کے بعدیہ ونفیمبرے لئے سنہری موقعہ تھا۔زبان میں نے کھولی نہتھی اوراب ندمز بدتشد فسهنے كا مجھ بين حوصلة مى ند تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ گارڈ زیر مبذول کر دی۔ دو دو گارڈ زا تھ آٹھ گھٹے کی ڈیوٹی میرے بیل پر دیتے تھے۔ان میں سے دو گارڈ زاتو انتہائی منعصب نتے۔ یہی وہ گارڈ زیتے جو مجھے سلاخوں کے بیچے سے غلاظت کو جھوا کر کھانا دیئے تتے، اور اُکٹر اوقات مجھے فخش گاریاں دیتے تتے۔ انہی گارڈ زئے جھے لیٹرین نے جانے کے بعد جب بیل میں بند کیا تو میں ثقامت کے مارے فوری لیٹ گیا تھوڑی در بعد ہی جھے یو وَں کے قریب

ٹا تگ پرکسی چیز کے رینگنے کا حساس ہوا۔ میں نے ویکھاتو ایک بڑا بچھومبری ٹا تگ پر چل رہاتھا۔اس سے پہلے کود وڈیک مارتا میں نے اسے نکلیوں سے جھٹک دیا۔اسے مارنے کیلئے میں نے تکھے کی جگہر کے پیچے رکھنےوالی اینٹ اٹھا کی تو اینٹ کے پیچے درمیان سے خول میں 3 اور بچھوتھے۔میں نے جاروں بچھوؤں کوا پہنٹ سے مار دیا۔ دونوں گارڈ زید دیکے درہے تھے۔ بچھو مارنے پر انہوں نے جھے ہے تھا شدگالیاں دیں۔ شاید بچھوبھی ان کا کوئی بھگوا ناتھ ۔ یہ بچھو بھینڈان کے ایمار ہی ہیل میں میری غیر حاضری کے دوران چھوڑے گئے تھے۔ دوگارڈ زبالکل روپوٹ کی طرح تھے۔اپلی ڈیونی کے آئھ گھنٹوں بیں سے جے سات تھنٹے ہے دھوپ اوگرمی کی بروا کئے بغیر بیل کے ایک کونے سے دوسر ہے کونے تک مارچ کرتے ہوئے پہرہ و بیتے تھے۔وہ آپس بین بھی بہت تھوڑا پو لتے تھے۔ جھے مخاطب کرنے کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔گارڈ زکی تیسری جوڑی ان دونوں کے مق ہے میں نسبتنا بہتر تھی۔ان میں سے ایک گارڈ اپنے ماتھے ہر جیشہ بہا ہوا چندن اور جاول کے چند دانے نگائے رکھتا تھ۔سکریٹ پہتے ہوئے وہ تمجی بھے بھی ایک سگریٹ دے دیتا تھا میرے پول نہ سکنے کی ایکنٹک کامیا بی سے جاری تھی۔ڈاکٹر کی ادویات سے اگر چہ پیش میں خاصی کی ہو چکی تھی کیکن میں فرار کے منصوبے کو ملی جامہ پہنانے کے لئے اپنی پلانگ کو Fool proof بنانے کیلئے 24 تھنٹے میں دس ور مرتبہ لیٹرین جو تا۔ مجھے یہ چند منٹوں کاموقع ہی میسر تھا جب مجھے بیل سے باہر نکالا جاتا تھا۔ بیل سے باہر گر دو پیش کاتفصیلی گفتشہ میں نے وہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ میرا میں دی © Ce کیا کیک نظار میں واکیں جانب ہے تیسرا تھا۔ ہاتی نو Cell مانو غالی تھے یا ان میںا یسے لوگ محبوس تھے جن کیلئے گا رڈ ز کی ضرورت نتھی۔ میرے سیل کے تقریباً سامنے ہی لیٹرین کی قطارتھی جن میں واشلے کارخ دوسری جانب تھا۔میرے بیل سے بائیں جانب لیٹرین سے بہت تھوڑے فی صلے پر آبک منزلہ بیر کس تھیں۔ وائیں جانب آبک پتلی سر کتھی اور سر ک کے بارٹی ہوئی عمارت کی پشت تھی۔ لیٹرین سے زید وہ سے زیر دہ 30 قدم کے فاصلے پر ایک او نجی دیوارتھی۔اس دیوار پر خاردارتا روں کی با ڈھائی ہوئی تھی۔اس دیوار کی بلندی اور با ڈھ سے انداز ہ ہوتا تھ کہ یہ بیرونی دیوارے۔دیواری دوسری طرف سے گاڑیوں کے جانے کی مدہم آوازیں آتی رہتی تھیں۔ بیس نے سیل سے ہر ہارنکل کر بین دروزہ (Main entrance) و یکھنے کی کوشش کی لیکن تا کام رہا میرے خیال میں میر ائیل اوار دگر د کی ممارتیں جار دیواری میں کھرے علاقے کے مقبی جھے میں تھیں۔میرے لئے فرار ہونے کا ایک ہی وربعہ تھا کہ بین تاروں والی دیوار پھلانگ جاؤں۔ بین نے اندازہ نگایا کہ دیوار کی بلندی 8 فٹ کے لگ بھگتھی اورسب سے بیچے والی خاردارتا رویوار ہے 6اٹج بلندتھی۔اس تا رکے اوپر 5 یا 6 مزید خاردارتا ریں تھیں جودی دی قٹ کے فیا صلے یر دیو ریس گڑے بدلی شکل کے T-Irons سے بندھی ہوئی تھیں۔اگر بل کسی طرح سب سے بینچے والی تا رکو تفام کر، اس کے سہارے اپنے جسم کو اوني تھينئي لينے ميں کامياب ہوجاتا تو تقريباً 3 فٹ او نچی خاردارتا روں کو پيلا نگ کر ديوا رکی دوسری جانب کو دسکتا تھا۔ان خار دارتا رو پ کو پيد نگلنے اور دیوارکی دوسری جانب کو دینے میں میر از خمی ہونا لازمی تھا جبکہ میری ٹا تگ ابھی ٹھیک تیں ہوئی تھی اور میں کنٹر اکر بہت آ ہستہ چل سکتا تھے۔ یہ سب تو بعد کے مرصے تھے۔سب سے پہلے تو جھے کا رڈ زہے جان چیڑانے کی سبیل کرنی تھی۔ بیل نے اس کے علاوہ دیگر ممکنہ ذرائع پرغور کیا۔ لیکن سب ناممکن اعمل ٹابت ہوئے۔اس منصوبے بیل بھی میری کامیا بی کےصرف 5 فیصد جانسز تھے۔ پہرے دار ہروفت سکے رہنے تھے۔ان کے ہاتھ میں ر گفتیں اور پیل کے ساتھ بیک پر بیونث Bayonet (علین) لکی ہوتی تھیں علین بیٹی میل آگی ایک چیوٹی میان ہوتی ہے جے ایک چیوٹی پیل میں لگا سنج بنن Stich buttonمیان میں قابور کھتا ہے۔ اگریٹن کھول دیا جائے تو تنگین کوٹو ری نکالا جاسکتا ہے۔ بیں تیفصیل اس لئے لکھ رہ ہوں کہ فر رکے عمل کے دوران اس کی تنصیل بیان کرنا مناسب شہوگا۔ مجھ پر تعینات گارڈز کی ڈیوٹی کے اوقات بھی بدلتے رہتے تھے۔گارڈز کی وہ جوڑی جو جھ سے نسبتاً بہتر سلوک کرتی تھی، ان کی ڈیوٹی کے دور ن میں خاصہ وقت سلاخوں کے ساتھ کھڑاان کی ہاتیں سنتا۔ 'مول تو میں نہیں سکتا تھا''۔اس لئے بیرگفتگو کیے۔طرفہ ہوتی تھی۔ان گارڈ زمیس سے آیک برہمن تھ جس کے ماتھ پر بمیشہ چندن اور جاول لگے ہوتے تھے۔ جھے اپنی طرف متوجہ پاکراس نے جھے''مسلے'' کو''مشدھ'' کرنے کا سوج ۔ کہنے لگا''صرف ہمارا دھرم بن سچاہے۔ ہمارے بھگوان تو ہمارے بچے پیدا ہوئے اورتم مسلمان اپنے بھگوان کو بلانے کیلئے آج تک''خدا معنودآ'' (خدا) کہتے ہو۔اتنا پکارنے کے باوجودتہارا بھگوان تبیل آیا۔زندگی میں توتم نے بہت کشٹ (تکلیف) اٹھائے۔اب بھی اگر ہماراسی دھرم پنہ موتو

تمہ رے من کوبھی شرقی سلے گی اور تمہاری آتما بھی سورگ (جنت) میں جائے گ''۔اس کی باشل سن کریٹل ایسے سر بلاتا جیسے وہ بانگر ٹھیکہ کہ رہ ہو۔ دل میں ، میں سوچتہ تھا کہ سورگ اور نرگ (جنت اور دو نرخ) تو بہت دور ہیں بیتو اپنے سر دے کو بہاں دنیا میں ہی چنا کی آگ میں شربید اس سنے جو سے ہیں کہ پہیں جہنم کی آگ کے پچھ عادی ہو جا کیں اور نرگ میں گرم سر دہونے کے باعث نیاد شرح جا کیں۔ میں نے اش رو س سے است کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ بچھے اسپے دھرم کے متعلق پچھاور ہتاؤ۔ میر ااصل مقصد اس کی ہوروی جیتنا تھا۔ میرکی دفیق د کیوکر اس نے تفصیلاً بچھے ہندو دھرم کے متعلق کیچر و بنائٹرو کا کر دہیئے۔

فرارکی دوسری کوشش

ہے جسن من قرائیں یا اللہ یا ک کی مد داس رات با رہ ہے ڈیوٹی پر برہمن اور اس کا ساتھی گارڈ آئے۔ دنیا مجر کے فوجیوں کو سکھ یا ج تا ہے کہ وتمن کو ہار دوء اس سے پہلے کہ وہ تھی ماروے (Kill your enemy before he kills you) اور دوسر کی ایم ہوت مقصدیت ہے۔ کتے کہ سے قبل جنگ بررا ور جنگ احدیث بھائی کے مقابل بھائی اور بیٹے کے مقابل ہا پتھا۔ دوران جنگ نہ ہاپ کے ہاتھ بیٹے کو تمثل کرتے وقت لرزاں ہوئے اوندسکے بھائی کا گلا کا شنے وقت بھائی کے ہاتھ درکے۔ کیونکہ سلمان اس جنگ میں ایک واشح مقصد کے ہئے ٹر رہے تھے۔ تو جی کے دل میں جب بھی زشن کے لئے ترحم کا جذبہ آیا وہ خود ہی مارا گیا۔ میں نے آج رات ہی فر ارکے منصوبے کوعملی جامہ بہن نے کا فیصیہ کیے۔Now or Never یو ول جم گیا۔ بیس نے گار ڈز کی ڈیوٹی شروع ہوئے ہے آدھے گھٹے بعد برہمن کواشارے سے کہا کہ جھے ایٹرین ج نے کی ضرورت ہے۔اس نے میری کلائی کے کڑے میں ری با برھی۔ دوسرے گارڈ نے راکفل میری طرف تا ن لی۔ برہمن نے بیل کا دروا ڈو کھول اور دی کاسرا کپٹز کر جھے لیٹرین کی طرف لے گیا۔ بیس نے لیٹرین میں پانچ چھ منٹ گزارے اور ہاہرا گیا اور دونوں گارڈ زجھے بیل کی طرف نے ہیں۔ اب دونوں نے اپنی راتفلیں اپنے کندھوں پر لفکا رو گھی سیس نے درد کا بہا نہ کرتے ہوئے خود کو پیچھ جھکا ہا۔ دونوں گا رڈ زمیرے د كيل اور باكيل على رب تصيل في دانسة جهوف قدم ليفرشرور كار والمائج قدمول من بي من ان سا كدف سوزياده يتهيروكيو یں وہ محد فقہ جس کا جھے انتظار تھا۔ بیل نے بجل کی تیزی سے دا کیل طرف واکے گارڈ کی بیونٹ (جواس کے با کیس کو لیے برنشکی تھی ) کا حفاظتی بش کھول۔ بیونٹ نکالی اور پورے زورے اس کی پیٹے میں گھونپ دی۔ استے زورے گھوٹی ہوئی بیونٹ اس کے جسم کے آرپار ہوگئی۔اس کے مندے کراہ تک نہ نگلی۔اس کے گرنے سے پہلے ہی ہیں نے بیونٹ واپس تھینچی اورائے یا تیں جانب والے پرہمن گارڈ کی پیٹٹ میں تھونپ دی۔ یہ سرا عمل 5 سینٹہ میں کھمل ہو چکا تھا۔ برہمن نے جی ماری اور اس سے پہلے کہ میں بیونٹ ما ہر کھینچنا وہ ڈھیر ہوگیا۔ میں اپنی زخمی ٹا نگ کے باوجود پوری رن رسے بیرونی دیوا رک طرف بھا گا۔ری میری با کیس کلائی میں بندھی ہوئی تھی۔ہوائی چیل میں نے لیٹرین کی طرف سپینکے اور دیوا رہے ہی سپتی کر چھر میر قد 6 نٹ دوانچ ہے۔دونٹ سے زیا دہ او نیچامیر اما زو ہے اورا چھلنے سے تقریباً ایک نٹ میں نے مزید ہلندیGa.n ( عاصل ) کی۔ میر او تھ تیسر کی خاردارتار پر بڑا۔اےمضبوطی سے تھام کر میں نے اپنابایا ں ہاتھ بھی بلند کیا اورائ تا رکوتھام لیا۔ مازوؤں کے زور پر میں نے پن جسم بہ ہزار دفت اوپر اٹھایا اور باؤں دیوار میں اٹکا کرہتھوں سے چوتھی اور پھر یا نچویں تا رتھامی ۔ میبر اجسم بھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا رہا۔ سب سے و پر و نی تا ر دونوں ہاتھوں سے نظام کر ہیں نے اسے بیچے دہایا اور میرے دونوں پاؤں دیوار کے اوپر آگئے۔اب میرے سامنے تین فٹ او کچی ٹ ردا رتا روں کی 6 ہاڑھیں تھیں جنہیں پھلا تک کرمیں دیوار کی دوسری جانب جاسکتا تھا۔عام حالات میں یہ تین فٹ او کچی رکاوٹ بھر تکن میرے ستے بہت معمولی ہات تھی کیکن جسمانی کمزوری، چوٹوں کے درداورزخی ٹا تک کی وجہ سے یہاں تک دینجتے ہوئے میرا سانس پھول چکا تھا۔گارڈ زکو ورئے سے لیکر بہاں تک وکافتے میں جھے چدرہ سے بیں سیکٹر لگے تھے۔ میں نے بروی مشکل سے اپنی ٹا تک کو اینے وا کیں ہاتھ کا سہارا دے کر وہر اٹھ یا اور ہاڑھ کی دوسری طرف رکھا۔ای وقت مجھے دورا ندرونی صے سے سٹیاں بچنے کی آوازیں آئیں۔ابِ ضائع کرنے کوایک سینٹر بھی نہ تھ۔ میں نے جدی سے بائیں ٹانگ ہاڑھ کی دوسری طرف کی جلدی ہیں باڑھ کا ایک کا ٹنامیری بائیں ران میں گھس گیا اور بھر تیکتے وقت ایک نٹ کے قریب ران کو چیرتا چلا گیا۔وقت بالکل نہیں تھا۔ بیس نے دیوار سے چھلا تک لگائی۔زخمی ٹا تک کی وجہ سے میں سنجل نہ بایا اور زمین پر گر گیا۔ کود نے کی وجہ سے غائب میری ٹانگ کا زخم بھی کھل گیا تھا۔ بیس نے حواس بحال رکھے اور ہائیں ٹانگ پر بھی اچھلتے ور بھی د کیس یو ؤں کا سہار بیلتے سزک کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔اندر سے بیٹیاں بینے کی آوازیں مسلسل آرہی تھیں۔ابیامعلوم ہوتا تھا کہ '' جائے حادثہ' کا سب کوعم ندہونے کے بوعث ندر کی سب نفری گارڈ روم اور بین کیٹ کے قریب جمع ہورہی تھی۔ سڑک کی دوسری جانب جھا ڑیاں تھیں۔ میں ان کی اوٹ میں تڈ ھال بیندگیر۔ چندسینڈ بعد سانس بحال ہوتے ہی میں نے سڑک پر اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب بھا گنا شروع کیا۔اب جھے ٹا تگ کے زخم اور ران سے تیزی سے بہنے والے خون کی پر واہ نبیں تھی۔زیرو رہنے کی خواہش میں اب سب درد ہے وقعت ہو بچکے تھے۔ سڑک پر ہیں بمشکل سوفٹ ہی جد گا ہوں گا کہ س منے سے آئے والی گاڑی کی تیز روشتی سے میری التحصیل چھر صیا گئیں۔ بیل سڑک کے ایک جانب ہو گیا۔اسٹریٹ ایکٹس کی روشتی بیل گاڑی قریب و کنتیجے پر میں نے دیکھا، وہ لیکسی تھی۔ جب وہ لیکسی میرے استے قریب آگئی کہ اسے مجبوراً رکنا پڑے تو میں بھا گ کررٹرک کے بچ آ گیا۔ ڈرئیورٹے بریک لگائی ورس کے پرٹائر سیمنے کی آواز آئی ٹیکسی مجھ سے چند نٹ کے فاصلے پررکی تھی۔ بیل ڈرائیور کی طرف بڑھا ۔ ٹیکسی خاق تھی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کے ڈرائیور کا دروا زہ کھولا میری عالت دیکھ کروہ گھبرا گیا۔ آدھی رات کے بعدسنسان سڑک پر آیک زخی فخص جس کے سر پر اور چبرے پر پٹیاں بندھی ہوں اچا تک سڑک پر آ کر گاڑی رو کے تو ڈرائیور کی جو حالت ہوسکتی ہے اس کا بخو بی احساس کیہ جا سکتا ہے۔ وروا زہ تو میں پہلے ہی تھول چکا تھا۔ میں نے مطے کرایا تھا کہ اگر ڈرائیورنے جھے لے جانے سے اٹکا رکیا تو اسے گردن کی سیس وہ کرایک منٹ سے بھی کم وقت میں بدک کردوں گا۔اس کی ٹریننگ میں یا کستان میں لے چکا تھا۔ میں نے ڈرائیورکوکہا میں زخمی ہوں اور شخنڈے میرے بیچھے ہیں۔ جُصِوْراً يها سے نے چلو۔اس نے کہا '' آپ پیچھے بیٹے میں'' ۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں پیچھلی سیٹ کی جانب جاؤں اوروہ گاڑی بھانے جائے ۔ میں نے فوران ڈیش بورڈ سے گاڑی کی جانی تکالی اور بجائے بیچھے جیلنے کے اس کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کیا۔اسے کہا کہ وہ اپندر رو زہ بند کرکے ل ک کرنے ۔ووا تنا تھر ایا ہوا تھا کہ جیپ جاپ میرے کہتے بڑعمل کرتا رہا۔ میں نے جاتی اسے دی اور اپنا دایاں ہاتھاں کی پشت کی ظرف سے اس ک گردن پر ہے آیا ورکہا کہ گرکوئی تفکندی دکھانے کی کوشش کی تو گا کھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ جیپ جاپ چلوتو کوئی گزندنہ پہنچے گی۔اس نے جھ کینے کیئے سر باریا۔ بین نے اسے برانی ولی چلنے کو کہا۔ اس نے گاڑی موڑی اور تیزی سے پیچھے کی طرف بھٹائے نگا۔ جلد ہی ہم ایسے علاتے میں ب نکلے جے میں پہی نتا تھا۔وہ واقعی پر انی ولی کی طرف جارہا تھا۔ میں نے اسے محلّہ فراش غانہ جلنے کو کہا۔محلّہ فراش غانے کاعلاقہ ہو گیا تو میں نے ے ایک کلی کے قریب روکا میں نے گاڑی میں ہیتھے ہوئے اسے کہا کھیری حالت تم ویکھ رہے ہوتہ ہارا کرایہ دینے کومیرے یاس پینے تیل ہیں۔ وہ تو جھے سے پیچیے چھڑ انا جابت تھا۔ کہنے نگا کوئی ہات تیں اگراآپ کوسو پیچاس درکار ہوں تو بل دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کاشکریہ ادااور گاڑی سے اتر آب میں دروازہ بندہجی نہ کرنے پایا تھا کہ اس نے گاڑی بھگائی اورجلد بی تظروں سے اوجھل ہو گیا۔

میں اس کلی ہے بخو بی واقت تھا۔ائدرگلیوں میں ہے ہوتے ہوئے ساتھیوں کے گھر تک ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ میں اٹھٹا بیٹھٹا ، دیواروں کا سہرا

میتا تقریباً ایک تھٹے میں ساتھیوں کے پاس یعنی نذیر کے گھر پہنچا۔ میں بالکل عُرهال ہو چکا تھا۔ میں نے مسلسل تھنٹی بجانی شروع کر دی۔ چند منٹ

کے بعد تذریر نے دروازہ کھولا۔ پکھا تدجرے کی وجہ سے اور پکھیر کا بڑی ہوئی داڑھی اور برے حال کی وجہ سے چند کھے تو وہ جھے پہنے ن نہ بدیو۔

جب میں نے اس کانا م لیا تو وہ چونک اٹھا اور جھے فوراً ائدر تھیج کر کنڈی لگالی۔ چندری کلمات کے بعد میں نے اس سے ساتھیوں کے متعلق ہو جھ تو

ویا ۔ پھر مکافات عمل کاونٹ آباتو جذبہ شہادت ہےا ہے سینوں کومنور کئے چند ہزار سلمانوں نے مغرب ہے آکران مغرور آریوں پر جوخودکوسب سے برتزنسل نسانی بیجھتے تھے، ہزار برس تک حکومت کی اور انہیں بتایا کہ کوئی بھی انسان محض اپنی سام برتر اور کمتر نہیں ہوتا۔ بیاس کے عمال ہوتے ہیں جواسے برتر اور کمتر بناتے ہیں لیکن ہندونے اس مفقت کوشلیم نہ کیا انہوں نے خود کومختلف ذاتوں میں نفشیم کرلیا۔سب سے افضل برہمن پھر را جیوت اور پھر کھشتری اور مزید تنتیبم در تنتیبم بیل وہ بینکڑوں ڈاتوں بیل بٹ سے کیے لیکن ان سب ہندو ذاتوں بیل ایک قدرمشتر کے تقی اوروہ تقی مسمین سے نفرت مسلمان کا ہندو پر سایہ بھی پڑ جائے تو وہ بحرشٹ (نایاک) ہوجاتا ہے۔مسلمانوں سے انتہائی عدسے بھی بڑھ کرنفرت کرنے و ی بیقوم تنی برزول ہے کدان کے سورج وتنی راجپوت راجہء مہارا جاؤں نے مسلمان عکر انوں کی ہیبت سے لرزاں اپنی بہنیں اور بیٹیوں ن کے نکاح میں دیں۔رائیہ ہے چند جوجہلم سے پیٹاورتک کا حکر ان تھا۔ جا رہا راحمد شاہ ابدالی سے بوری تیاری کے ساتھ لڑااور ہر ہا راحمد شاہ برای اسے تنکست دے کر کابل لے جاتا ۔ راجہ ہے چند سے اپنے پاؤں دھلوا تا اور اسے رہا کر کے واپس بھیج دیتا۔ برصفیر بیل مسلما ٹوں کے بعد تکریز وں کی حکومت آئی تو ہندوؤں نے انگریزوں سے ل کرمسلمانوں برظلم وستم کے بہاڑتوڑے۔وہ تو جائے تھے کہمسلمانوں کو بھیرہ عرب ہیں بھینک دیو ج نے اور سارابھ رمت شدھ ہوجائے کیکن عقاب مرجانا پیند کرے گا۔ پنجرے میں قید ہونا اسے گوارانٹیں مسلمان بےلوث قائم بن کی جدوجہد نے پنہ ٹر دکھایا اور قائد اعظم کے ہاتھوں برصغیر میں مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت وجود میں آئی۔ بھارتی ہندہ حکومت بھن میہ صدمہ کیسے سہ سکتی تھی۔ انکھوں سلمانوں کو ہا کتان کی طرف ججرت کرنے کے دوران شہید کر دیا گیا۔ نوزائیدہ یا کتان کومعاشی طور پرختم کرنے کیئے یہ کتان کے جھے کا سرکاری رو پیداوا کرنے سے اٹکارکرویا۔ پاکستان کے جھے جس آنے والی فوج کا سلحہ منبط کرلیا اور جھے کا گولہ بارود دسینے سے نکارکر دیو۔ پاکستان کی انٹز کی مختصر ایئز فورس کے جو آسٹر اور ہاروڈ جہا زنتھیم ہند کے وقت بھارت میں نتھے ، انہیں لانے کے لئے جنب یا کستانی پاکلٹ بھارت گئے تو ان جہازوں کے پیٹرولٹینکس میں چیٹی ڈال دی گئ چنا ٹیےوہ جہا زبھارتی حدو دیش ہی گر کر تباہ ہو گئے ۔کشمیر پریڈ مب نہ تبعنہ کر رہے ور تشميري مسمانوں پرايک ندنتم ہونے والی ظلم وتشدد کی خونی داستان رقم کی جائے گئی۔ پاکستان مل سیای بحران کا فائدہ اٹھ سے ہوئے 71 ء میں مشرتی ہازو کوعکیجدہ کردیا حالانکہ ما کستان 62 میں اعثر و جا متا جنگ کے دوران تشمیر پر بنزی اسانی سے قبضہ کرسکتا تھ کیکن ہا کستان نے عی ظرنی کا شوت دیتے ہوئے اس موقع سے فائدہ شاتھایا۔اب بھارتی مسلمان بھارت میں نچلے در ہے کےشچری بن کررہ گئے ہیں۔ بھارتی مسمہ نوں کو زک پہنچ نے کا کوئی موقع نہیں گنوایا جاتا۔ بیل نے بھارت میں 3 برس سے زیا وہ ہیمرو بن کر اور ہیمرو وُں کی محفلوں میں جا کرمسلم نوں سے متعلق ن کی و ی تفرنق اور ماہد ک ارا دوں کا بخو بی مشاہرہ کیا ہے۔اس سلسلے بیس کی بار بیس نے بھارتی ماندوؤں اور حکومت کے اصل عز اتم کے متعلق اینے

تا تر ت کا طبہ رکیا ہے۔ میں گہری نیند میں تھا کرمیرے ساتھیوں نے جھے جگایا۔عارف ڈاکٹر کو لےکراآ گیا تھا۔ڈاکٹر نے میری ٹا نگ کے زخم کو دیکھا۔ بڈی سے ٹوٹ ہوئے ہور کے بازیک کڑے اور گوشت کوعلیحدہ کیا۔زخم والی جگہ مچر بڈی بالکل ننگی ہو چکی تھی۔ اس کی مرہم پٹی کی۔ تا زہ ترین زخم میری بائیں ریں میں غارو رٹار بھلائیکتے وقت آئیا تھا۔

ڈ کٹر نے زخم کوصاف کیا۔ میری کھو رہائ کی کہڈی ٹوٹ چکی تھی اور کھو رہائی کے گوشت کا پچھ حصہ دونوں گڑوں کے چھ جپلا گیا تھ اور پچھ ھے نے سر کے ویر سپیڈ بریکر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ ڈاکٹر عارف کا انہائی بااعتماد دوست تھالیسن یہ جنرل پر پیٹس کرئے والاتھا۔ جبکہ میبرے زخموں کو آپریشن تھیٹر و Spec a str مرجن کی ضرورت تھی۔اس ڈاکٹر سے جو پچھ بن پڑااس نے کیااور ہر روزش کرنے کا کہدکر چلا گیا۔ میرے ساتھیوں نے میرک شیو بنانی ورسارے جسم کو سین کیا میرے تمام کیڑے اور سامان تو لودھی ہوٹل میں تھامیرے جوڈو کرائے والے ساتھی نے بتایا کیمیری جن حالت میں گرفتاری ہونی تھی اس سے وہ مجھ گیا تھا کہ صیبت بہت بڑی ہے لہذا وہ سیدھا لودھی ہوئل آیا۔ ہوئل کے اشاف نے اسے میر ہے ہمراہ دیکھ ہو تھ۔ چہ تچال نے اپنے اور میرے چیک آؤٹ ہونے کا کہااور میرے کمرے کی چابی بھی کے لی۔اس نے میر اسارا سامان اور س کیلینسر و لہ پسل پیک کیا۔ بوٹل میں ہم دونوں نے کیم جون کواٹم واٹس میں مہینے بھر کی اوا ٹیکی کر دی تھی۔ چنا نچے بوٹل والوں نے ہم دونوں کی بقیدرقم واپس کی میر ہے متعتق اس نے ہوٹی والوں کو بتایا تھا کہا جا تک بہت ضروری کام ہے جھے گلکتہ جانا پڑ گیا ہے اوروالیسی تین جار ماہ ہے قبل ممکن نہیں۔میر ایہ ساتھی چونکہ میری و سرطت ہے بی ہوٹل بیل تھم اتھا لپذا ہوٹل والوں نے کوئی تعرض نہ کیا اورا پٹروائس دی گئی رقم کے ساتھ ساتھ میر اساتھی اینے سون کے جمر ومير سون بحى لے آيا۔ يل نے كيڑے تهديل كے دو پير كے كھانے كے بعد ميل نے اپنے نمبراو (حبيب) سے ميرى كرف رى كے بعد كے عال ت یو جھے آتا اسے بتایا کرانہوں نے میری گرفتاری کی اطلاع دوسرے دن یا کستان ٹرانسٹ کر دی تھی۔ وہاں سے دوسرے روز پیغ میں کہتم م سرگر میں معطل کر دی جائیں اور بے احکام تک حبیب ہی گروپ لیڈر ہوگا۔اس نے بتایا کہ پیٹونت سے معمول کے مطابق ڈاک لی جاتی ہے کیکن ڈ کے ایٹ و کے جانے و لاکوئی نہ تھا۔5جولائی کو پاکستان سے پیغام ملا کہا گلے دن کیٹین ارشد حبیب سے وہیں ملے گاجہاں اس سے پہلی مد قات ہو کی تھی ( یہ سبزی منڈی کی بین روڈ کا ہوٹل تھا ) 6 جولا ٹی کووہ ساتھیوں کے کوریش اس کے ہوٹل میں پہنچااور کیپٹین ارشد کو تنصیلاً میر کے گرفت رک کا ہتا ہے۔ و کے کاتب در کیا کیمیٹن ارشدایے ہمراہ نیا کور بیز لایا تھا۔ آئدہ اس سے ملنے کاوفت اور مقام مطے کیا۔ ابھی اس کے آئے ہیں 4 روز باتی ہیں۔ بڑے میری گرفتاری کا پیتا چلنے کے بعد مشتعل تھے۔ جب آئیں معلوم ہوا کہ میں الاصل کی حراست میں ہوں آو انہوں نے وہاں بہوں کے تیں دھورے کئے۔ میں نے اپنے سرتھیوں کواپٹی گرفتاری کے حالات تنصیلاً بتائے میر ا DMI ہیڈ کوارٹر زیبے زیر وسلامت نے نظانا ایک مجیز وتھا۔ جھی گنہگار بندے ہراللہ یو ک نے اپنارتم وکرم کی تفامیرے ساتھیوں نے میرے کامیاب فرار کا مختصر الفاظ میں بیج ٹرانسمٹ کر دیا تھا اور اب تفصیلی رپورٹ میں ایٹے ایک س تھی ہے تکھوا رہا تھ تا کہ کور بیز کے وربعے یا کتان بجواسکوں۔میری تارداری کا کام میرے ساتھیوں نے سنجال لیا جبکہ تزیر نے ڈ کٹر کے مشورے سے بیرے لئے مرغن ننزائیں مکوانی شروع کردیں تا کمیری جسمانی کمزوری جلد دورہ ویکے۔ڈاکٹریلانا نے آتا اورمیری مرجم پی کے علاوہ نجکشن اور دوا کیاں دیتا میسر کی ٹا ٹک کا زخم صرف اس عد تک ٹھیک ہور کا کرنگی بڈ کی پر ایک ٹمایت یا ریک چھلی بن گئی۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ گر تف قا صابن بھی اس جگہ برزور سے تھس دول تو جھلی مجٹ جاتی ہے اورخون بہنائروع ہوجاتا ہے۔ دائیں ٹا لگ کی جیٹی (Stepney) تشدوست ٹوٹ چکی تھی اور سیج نہ جڑ تکی اور پھے اس بری طرح مجروح ہوئے تھے کددائیں ٹائگ کا جوڑ ہمیشہ کے لئے سوج گیا اوراس ٹا تگ بر میں آج تک نہ یو جھوڈ ل سکتا ہوں اور نہ بی کوئی معمولی رکاوٹ بچلا نگ سکتا ہوں۔معدے میں شیشے کے ذرات اس طرح پیوست ہو چکے ہیں کہ متنقلاً معدے کا مریض بن گیر ہوں اور سلسل دوائیوں کااستعمال کرتا ہوں۔ایک اور تکلیف شدید دھے کی صورت میں نڈیر کے گھر ہی نثر وع ہوگئ ہے جسبی بھٹمنڈو اور پاکستان کے سول اورفوجی ڈاکٹر بھیٹھیک نہ کر سکے میر ہے ارکے چوتھے روز بھارتی ہٹری اورانگریزی اخبارات میں میری نفسوروں کے ساتھ نم یوں طور پر پینجرش نع ہوئی کہ بید پاکستانی جاسوس قید ہے ارہوگیا ہے۔اس کی گرفتاری میں مد دوینے والے کودی ہزار رو پیدانعام دیا جائے گا۔ گزشتہ نے سال کی رات لودھی ہوٹل میں آفتر یب سے دو را ن میری ایک بھارتی پر یکیڈیئر کی بیوی کے ساتھ کسی فری لائسر فو ٹوگر بغر کی کھیڈی ہوئی تصویر بھی اخبرات میں شرکع ہوئی۔ بینمام اخبارات حبیب نے کور بیئر کے ذریعے پاکستان مجبوا دیئے۔ میں اب اپنے ساتھیوں کا ایڈرنبیس بلکہ مہم ن تف ور ن کے باس صرف صحت باب ہونے تک تفہرا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ جھے اپنی استدہ Movement کے احکام ملیں اور میں یہ ں سے رخصت ہوج وَں۔ میرا سائیلنسر والا پنول چونکہ میرے لئے تخذ تھا اس لئے میں نے اسے لیا اور پیشہ لوڈ اپنے سر بانے رکھ تھ تا کہ گر DM کے کتے میری تلاش میں بہاں تک پھنے گئے تو ساری گولیاں ان پر برسا کر آخری گولی سے خودکو ہلاک کر دوں۔ گیرج کے لڑے بھی ایک یو دوکی ٹوی میں مجھ سے دینے آئے رہے۔ بین نے انہیں بتایا کہان کے میسئکے ہوئے تینوں بہوں سے تقریباً سومیٹر کے فاصلے پر تیل میں بند تھ اور دھ کوں کی آواز میں نے تن تھی تو لئر ہے ان کے چیرے کھل اٹھے۔ جھے پورایقین تھا کہ بشیر کے شروع کئے ہوئے مشن اور ہماری تر بیت کووہ آگے بڑھا کیں گے۔ میر دہی میں ساتھیوں کے جمراہ رہنانہ صرف میرے لئے بلکہ میرے ساتھیوں اور مذمر اورعارف کیلئے بھی خطرما ک تفامیرے زخم ورصحت بتدریج ٹھیک ہور ہے تھے۔اس دوران یا کستان سے ڈا کےموصول ہوئی اور بچھے بمبئی جانے کا تھم ملا۔ بمبئی میرے لئے نسبتنا بہت محفوظ تھا۔ یا کستانی سرحدوں کی طرف جانے کا سوال ہی پریرانہیں ہوتا تھا۔اول تو بھارت نے سرحدیں بیل (Seal) کر دی تھیں۔دوئم میری جسمانی حالت الی تھی کہ بشکل تنگز کر چل سکتا تھ۔ٹریننگ کے دوران گیا رہ میل تک مجھے دوڑنے کی پر پیٹس کروائی گئی تھی اوراب حالت بیٹی کر بغیر سہارے کے چند قدم چلنا بھی دشوار تق میرے بینئرز کی طرف سے جھے بمبئی میں دو ہمدر دوں کے نام بھیج گئے تھے جومیر کی تمل صحت یا بی تک میر کی گلمبداشت اور میز یا نی کرسکتے تھے۔ میرے بیس اینے سامان کے دوسوٹ کیس تھے۔ میں نے بہلی کے گرم مرطوب موسم کے چیش تظر دو تین جوڑے لہاس اور دوسر اضروری سامان کی بیز بیک میں افگ رکھ لیا۔ میرے دونوں سوٹ کیس عارف نے بمبئی میں وکٹوریپڑمینس (Terminus) اسٹیشن کے لئے ربلوے بنٹی کرو دیئے۔میرے ساتھی اورلڑ کے دہلی کے حالات جھے ہر شام بتا تے تھے۔سول اور فوجی جاسوی محکموں کے لوگ بیوری دہلی میں پھیل کر جھے مل ش کر رہے تھے۔ شید بھی بتادیا گیا تھا کھیری جسمانی حالت الی ہرگز نہھی کردہلی سے باہر جاسکوں۔ افینا میں دہلی میں ای کہیں رو پوش تھ۔ گرچہ یورے بعدرت بین میرے بکڑے جانے کا اخمال تھالیکن دہلی کی نا کہ بندی تو ڈکر ڈکلٹا ایک دشوار کام تھا۔ عارف نے مجھے دہلی کی عدو دہے ہوہر چھوڑنے کی پائٹکش تو کی تھی کیکن میں نے انکار کر دیا۔ ساتھی بھی میرے ساتھ محفوظ مقام تک جانے کو تیار تھے کیکن میں اپنی ڈیا طرائییں کسی مصیبت میں تھننے کاموقعہ تیں دینا چاہتا تھا۔ بہت سوی بچار کے بعد میں نے قیصر کوبلوایا اورا سے اپنی مشکل بتائی۔ قیصر نے جھے کہا کہ آپ ہرروز رات 12 ہے ہو لکل تیار رہا کریں۔ میں دو تین دن کے اندر گاڑی لے کر آجا وَں گا۔اب حالت بیٹمی کہتڑ ہے، عارف اور میرے ساتھی ہر روز رات کی ہیج تک میرے پاس بیٹے رہے۔قیصرے ہات ہوئے تیسری رات ساڑھے گیا رہ بچے تھنٹی بہتے کی آوا زآئی تڈیرنے دروازہ کھولانو کیفٹینٹ کی ور دی میں مہوس قیصرتھ ۔ کمپنے لگا جلدی سیجئے۔ دونوجیوں کو ہلاک کر کے جیپ حاصل کی ہے ۔ تین اڑ کے فوجی سیا ہیوں کی وردی پہنے جیپ میں ہیٹھے ہیں۔ ہمیں اس سے پہلے کہ یا ہیوں کی بلاکت اور جیپ کی گشدگی کا پید چلے آپ کوچھوڑ کروالیں آنا اور جیپ کوٹھکا نے نگانا ہے۔ یوں اچا تک روا تھی کے پروگرام کان کرمیرے سمیت میرے ساتھیوں ، تزیر اور عارف کی انگھیں چھلک اٹھیں۔سب نے گلے ل کر مجھے الوداع کیا۔ بیس نے اٹیس کہا کہ بھے چھوڑنے کے لئے گھرے باہر کوئی نہ آئے۔ تیصر کا سہارا لئے میں بڑ ک ہڑا گیا جیپ میں بیٹے لڑکوں نے جھے سہارا وے کر پکھیے تھے ہے میں سو رکرو یا۔ڈرائیونگ ایک دوسر الز کا کررہا تھا جبکہ قیصراس کے ساتھ پیٹر گیا اور جیپ تیزی سے اعترسٹر میں ایریا کی طرف روان ہوئی۔ راستے میں دوجکہ پر ناکے نکے ہوئے تھے جنہیں تو جی جیپ اور قیصر کی وردی نے آسانی سے عیور کرلیا۔انڈسٹریل ایریاختم ہونے کے بعد ایک چھپر ہوٹل ٹڑک ڈرائیوروں کے لئے بناہوا تھا۔میرے پروگرام کے مطابق جھے یہاں سے ابناسٹرا کیلے جاری رکھنا تھا۔چھپر ہوٹل سے ڈرا آگے قیصراور از کوں نے جھے گر مجوش سے الوداع کہا اور نیزی سے ملیث گئے۔

ہے۔ بیس نے غنیمت جانا اور اس میں موار ہوگیا۔ میں نے ہوڈل کا مجھی نام بھی شہتا تھا۔ میں عرف بیرجا بتنا تھا کہ رات کے اندجیرے میں دہلی سے جتن دو ممکن ہو چذ جاؤں۔ تقریباً بون تھنے کے سفر کے بعد ہوڈل کا قصبہ آیا۔ ڈرائیورکو میں نے کہا تھا کہ ایکرجنس کی وجہ سے جھے تھر ا جانا ہے۔ سردار جی نے جھے سے 10 روپے کرایالیا تھا۔وہ جھے قصبہ کے ٹرکول کے اڈے پر لے گیا۔اور جھے کوی جانے والے ایک ٹرک پر بھ دیا۔اس نے کہ كمتحر كے لئے بس باٹرك من سے پہلے ہیں ال سكتا۔ بيل اڑك ميل كوى جلا جاؤں جو يو في كامر حدى قصبہ ہے۔ وہاں سے تھر ا جانے و ي بسيس ور فرك ال جائيس ك\_يدرك وى تصيد مين داخل موى رباتها كرورائيور في ترك كى لائتون كالثاره دے كرانے والى بس كوروك ليا-اس وقت من كى بلکی روشنی پھیل چکی تقی ۔ ڈرائیور نے بس پر ہٹدی میں لکسامتھ اپڑ مدکر ہی اسے رو کا تھا۔ ڈرائیورکو ڈل روپے دے کر میں بس میں جا جینا ۔ ش کے 9 بے ہو نگے جب بس متحر اے مضافات میں وافل ہوئی۔ سراک کے دائیں جانب مغلیا طرز تغییر کی ایک وسیج مسجد تفی جس کے بہت بڑے صحن میں و کچی او کچی گھاس ا کی تھی اورو ہاں دو ہاتھی کھڑے تھے۔ بس شہر میں داخل ہوئی تو میں نے بس سے انز کراکیک سائنکی رکشہ لیا اوراسے ربایوے اشیشن صنے کو کہا۔ بیس بسوں کے اور اور پر جوم مراکوں سے پہنا جا بتا تھا۔ وہلی سے روا کی سے پہلے ہی بیس نے پان بنایا تھا کہ تھر اتک بر رہے براگ ور متحر سے بہتی بزربعبر بن جاؤں گا۔ریلوے ٹائم ٹیبل کے مطابق پنجاب میل ٹھیک ساڑھے تو بچے تھر اپٹینچی اور 20 منٹ بعدرواند ہو جاتی تھی۔ جھے سٹیشن مینیے بھی چندمن بی ہوئے تنے کہ پنجاب میل آگی میں نے پلیٹ فارم سے ماہر کھڑے ایک قلی سے بمبئی کا لوز کلاس کا ککٹ منگوار تھا۔ میں پدیٹ فی رم کے ماہراوٹ بین کھڑارہا۔جوٹی اٹین نے روا کلی کاوسل دیا بیس جلدی سے پلیٹ فارم بیس داخل ہوا اورلور کلاس کا جوڈ ہرس منے دکھائی وہا ای میں سو رہوگیا۔ ڈبھی تھی جراہوا تھا۔ بہت سے مسافر ڈ ہے کے فرش پر بیٹے تھے۔ بیل بھی گھڑ کی کے ساتھ سنگل سیٹ کے ساتھ فرش پر بیٹے کیے ۔میرے ساتھ ان ایک تو بی سپائی جیشا تھا اور سیٹ پر سفید ساڑھی ہینے ایک باو قارعورت بیٹھی تھی۔اس نے ایک باؤس سے پیل اتا رر کھی تھی جو ٹرین کے منتلف اسٹیشنوں پر رکئے اور چلنے کے دوران سیٹ کے بیچے سے کافی پیچھے جلی گئاتھی۔اس مورت نے جب بیل علاش کی تو میں ئے بیچے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کی چیل چیجے سے اٹھا کراس کے دوسرے پاؤں کے قریب رکھدی۔اس خدمت کا صلماس خاتون نے ہوں دیا کہ ا گلے سٹیشن پر ر نے سے پہلے اس نے اپنی سیٹ مجھے وے وی۔ مجھے سیٹ پر جیٹھنے و کیوکر فوجی مجھے کہنے لگا کہ اس سیٹ پر تو میر احق ہے کیونکہ بیل تم سے پہلے ہی اس سیٹ کے فالی ہوئے کے انتظار میں تھا۔ میرے یو چھتے پر اس نے بتایا کدوہ چھٹی پر جمبی جارہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ حق کی ہات چھوڑو۔ چونکہ سفر سب اور جھے بھی بمبئی جانا ہے اس لئے ہم باری باری اس سیٹ پر بیٹیس کے۔ جھے بھی اس لکڑی کی سیٹ سے ذیا وہ فرش پر ٹائٹیس ب رکر جیٹھنے ہیں ز یہ دو آر م تھ ۔ پھرمبر ہے بیک میں دل ہزار رو ہے تھے ، ٹوائلٹ جائے کے دوران اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی ۔ قصر مختصر ہو ٹہی مجھی سیٹ اور مجمی فرش پر بیٹھنے گا ڑی جمبئ کے مضافات میں واغل ہوئی۔ کلین سٹیشن سینٹرل بہبئ سے سترمیل کے فاصلے پر ہے۔ یہ بہبئ کی لوکل ٹرین کا آخری اشیشن ہے۔ بٹس کلیان میں پنجاب میل سے مز گیر ور ہوکل ٹرین میں جیٹھ گیا۔ پنجاب میل چونکدا بکسپریس ٹرین ہے۔اس لئے کلیان کے بعد وکٹوریٹر میٹس پر بی رکتی تھی جہاں پولیس اورانٹیلی جنس کے وگوں کی موجود گاضروری تقی-ان سے بی بیچتے کیلئے میں نے کلیان سے لوکل ٹرین بیٹری اور "مسجد" نامی انٹیشن پر انر گیا ۔ بیکسی نے جھے بھنڈی ہوزار پہنچ دیو۔ ہمنڈی وزار بمبئی بین مسلمانوں کا گڑھ ہے۔ ہے ہے اسپتال ناکے کے قریب میں نے شبنم گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لیا اور سفر کی تھان تارے لگا۔ جمبن چہنے میرے سفر کا بہلاسٹ میل تھا۔منزل ابھی بہت دورتھی۔ میں نے دوروز سفر کی تھکان اتا ری۔ان دو دنوں میں جھے گی ہا راس گیسٹ ہوئاں کے و لک/ منبجر کے دفتر کے سامنے سے گز دینے کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ بیس نے دفتر کے سامنے سے گز دیتے ہوئے دیکھا کہ و وٹرانسسٹر پر ریڈ یو

اس سرئ كريز بفك كي آمدورونت جاري تني مين سرئ ك سے ذرا بهث كرالي جگه كھڑا ہو گيا جہاں آنے جانے والى گا ژبوں كى روشنى جھ پر نہ پڑے۔

میں جا بت تھ کہ کی ٹرک میں لفٹ لوں۔ بسول اور موٹر کا روں سے میں پچتا تھا۔ جھے وہاں کھڑے آ دھ تھنٹے سے زیا دہ ہوگیا۔ اس دوران کی ٹرک

گزرے کیکن میرے اشارے برکس نے دھیان نہ دیا۔ ہا لآخر ایک ٹرک رکا۔ اس کا ڈ مائیو را یک سکھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مرف ہوڈل تک جارہ

یو کستان کی خبریں نہایت دھیمی آواز میں من رہاتھا۔ میں یوی آ بہتھی سے وقتر میں داخل ہوگیا۔ ما لک کوجب میری موجودگی کا حساس ہو تو اس نے ٹر انسسٹر فور أبند كرديا۔اس كى حالت الي تنجي جيسے كوئى چورى كرتے ہوئے بكڑا گيا ہواگر چەكيسٹ باؤس بيل بيل بيل نام آصف على تصويد تف۔ کیکن ، لکٹ بد بھے کسی بھارتی ایجنس کافر وسیجے جیٹا تھا۔ بیس نے اس کا خوف دو رکرنے کیلئے کہا کہ بیل بھی ریڈیو یا کستان سفنے کا خو بہش مند ہوں۔ وہ پچھ درگھیں گیا۔ بٹن نے اسے کہا کہم جس طرح جا ہومیرے متعلق اٹی تسلی کرسکتے ہو کہ بٹل مسلمان ہوں ۔گھیرا میٹ بٹل اسے ور پچھی نہ وجھ کہنے لگا کہآ پ و تعیاسلمان ہیں تو بھے سورہ فاتحہ اورا نا از لنا سنا دیں ۔ میں بنس پڑا اورا سے دونوں صورتنل قر ات کے ساتھ سنا دیں ۔اس کا خوف کم ہوا۔ كنني كاكراب ني يزير يك كانك والياع - الكانويل أو الي كاشكل وشاجت ك ادى تبيل جوتے - ال كانام غفارت ميل في است كوك بہت کی و تیں ایک ہوتی ہیں جنہیں بیان تیں کیا جاسکتا جسرف سمجھا جاتا ہے۔ میں جمیل یقین دلاتا ہوں کہ میل تم سے زیادہ یا کستان کا عامی ہوں بتم بھی میرے متعلق زیادہ نہ ہوچو۔ جھے تم ایک انچھا دوست ہاؤ گے۔ بھارت کے سب سے مشہوراور بڑے شہر میل مسلمانوں کی آبودی والے جھے میں مسلم نوں کے خوف اور دوشت کی بیرا یک معمولی مثال تھی۔ غفار نے ہماری اس گفتگو کے بعد سب سے پہلے تو یہ کیا کدرجسٹر میں میر کی گیسٹ ہوئ ہے رو گلی درج کر دی اور جھے اپنے ڈاتی رہائش کمروں ہے لمحقہ ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ یہ کمرا بڑا اور زبادہ صاف تقراتھ ورال کے ساتھ شچڈ، تھەروم بھی تھا جبکہ ہاتی تمام منزلوں پر آٹھ آٹھ کمروں کیلئے مشتر کہ ایک ایک شل خانہ اورٹو ائلٹ ( سنڈال ) تھا۔غفار نے بتا پا کہ گیسٹ ہوؤل کے دوسرے کمروں کی طرح اس کمرے کا رجسٹر میں اندراج تبیل ہے اور شدہی دوسرے کمروں کے رہائشیوں کی طرح اس کمرے کی روزا شدر پورٹ پویس کوچیجی جاتی ہے۔اس نے اپنے واتی ملازم کومیرے کمرے کی صفائی کرنے اور کھانا وغیر ولانے کی ہدایت کی۔اس طرح میری پریشانی بھی دور ہوگئے۔ پیر کستان کی طرح بھارت میں بھی ہوٹلوں میں مقیم مسافروں کے کوا کف ہر رو زمتعلقہ تھا نوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ جھے زخموں کی پٹیوں مدلنے وردو کے لئے ڈکٹر کی ضرورت تھی۔ غفار کے تو سط ہے آیک ڈاکٹر جس کا کلینگ بھنڈی با زار میں ہی تھا۔ ہر روز گیسٹ ہاؤیں میں آ کرمیر می پٹیو پ تبدیل کرئے نگا۔ دبلی کے ڈاکٹر نے کھمل نسخہ جھے دے دیا تھا۔اس ڈاکٹر نے اس نسخے کے مطابق جھے انجکشن اور دواوغیرہ دین شروع کر دی میرے زخم تو آہند آہند مندل ہورہے تھے۔لیکن دے کی تکلیف پڑھتی جارہی تھی۔ جب عام دواؤں سےافا قد شہواتو اس ڈاکٹرنے بھکشن تجویز کئے۔ چوہیں تھنٹے میں دو تجکشن اور گولیوں سے بچھے دے سے عارضی طور پر Relief مل جاتی تھی۔ گیسٹ ہاؤس میں ناشتہ اور کھانا ہا ہر کے قریبی ریسٹو رنش ہے آتا تھے۔کھانا لائے والےلڑکوں کو ہاہر والے کہدکر پکارتے تھے۔ بمبئی میں عام گفتگوا کیے مخصوص ملی جلی زبان میں کی جاتی ہے۔ میس نے نامیتے میں فر نیڈ نڈے ورٹوس منگوانے جا ہے تو غفور کے ملازم نے باہر والے کو بین آرڈ ردیا۔'' دو بیدا مسکا ہل فر ائی ٹیکھا تم ،دویا وُں اور تیکھی جا ہے لہ وُ'' مسكا كامطىب مكص أوريا دُن توس اور بندكو كيتے بيں اور تيكھاس خ مرج كو\_

بهندى ز رجے جاس ال ماكر (چوك) سے شروع بوكرايرانى امام باڑے اورايرانى مسافر فانے تك جاتا ہے۔ اس كے آگے كر فور دور دكيت ب جہاں سے تھ علی رو ڈنٹر وع ہوتی ہے۔ پاکستان سے دہلی میں مجھے جمع کی میں ہمدردوں کے جوالیر ریس دیئے گئے تھے۔وہ الکل مانکمل تھے۔مثل یک ڈ کٹر كاصرف مام لك على جس كالزكالا بورايف ي كالح كاطالب علم تفا- دوسر الله ريس ايراني مسافر غاف كرما من ايك موثر بيثري مرمت كرف و و وكان كا تع جہاں ہے مجھے' بڑے میٹھ' کا پیة ل سکنا تھا۔ای طرح ایرانی امام باڑے کے تریب وجوار میں یوسف پٹیل کا پیة کرنا تھا۔بھنڈی بازار کے قتر باوسط میں نیازی ریسٹورنٹ تھاجس سے مالک کے ڈریعے میں ایک ہینک کے ایم ڈیمسٹررنگون والاتک پہنچ سکتا تھا۔

میں نے پہلے پوسف پٹیل کی تلاش شروع کی لیکن ما کام رہا۔اس علاقے میں، میں جس سے بھی پوسف پٹیل کا پوچھاتو وہ جھے گھورتی نظروں سے دیکھتا ور''معوم نیں'' کہدکرا گے بڑھ جاتا ۔ میں اب جسمانی طور پر اس قابل ہو چکاتھا کوئٹگڑ اتا ہوا آ ہنتہ قدموں سے پچھڈا صلے تک پیدل چل سکتا تھے ۔ میں ے بیزے سیٹھ کوڈ عویڈ نے کا فیصلہ کیا اور ایر انی مسافر خانے کے سامنے پیٹری مرمت کی دکان پر جا پہنچا۔ بڑے سیٹھ کا پوچھتے پر پہلے ٹ گر دوں ور پھر والک نے اوعلمی کا ظہار کیا۔ میں دکان کے اغرا کیے اسٹول پر بیٹی گیا اور مالک ہے کہا کہ جھے بڑے سیٹھ سے ہر حالت میں ملٹا ہے اورتم ہی جھے اس کے متعلق بتا کتے ہو۔ میں نو کسی نہ کسی طرح بیزے سیٹھ تک پہنچ جاؤں گالیکن جب اسے معلوم ہوگا کہتم نے مجھے اس کے متعلق پر کھیٹیں بتایہ تو وہ تم سے بہت خفہ ہوگا بیر ک بیر معمولی ک دھمکی کام کر گئی اور دکان ما لک نے جھے کہا کہ جمعرات کوشام 6 بیچے یہاں آ جاتا پر سے سیٹھ کا ایک آ دمی ہر جمعرات کو یہ را تا ہے جہریں اس سے ملوا دوں گامیرے ہاں جعرات تک انتظار کرنے کے مواکوئی جا رون تفایال لئے واپس گیسٹ ہاؤی میں جد گیا۔ مہیں کاموسم بھی بڑ عجیب ہے۔ بالکل اچا تک چند منٹوں مل باول گھر آتے ہیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پیدل جلنے والے دکانوب کی وٹ میں کھڑے جوجائے ہیں۔ پندرہ میں منٹ میں بارش تھم جاتی ہے۔ پانی کی نکائ کا انتااعلیٰ نظام ہے کہ بارش فتم ہوئے ہی سر کوں ہر لیک بولد پانی و کھائی تیں دیتااور راہ کیرائی راہ لیتے ہیں۔لوکل ٹرینوں کا نظام بھی اتنااعلیٰ اوروسی ہے کہ جیرت ہوتی ہے۔ بمبئی سینٹرل سے کیکر کلیان ورشیر کے کم وہیں 125 اسٹیشنوں مثلاً داور ،کولاما ، اندھیری ،ورلی ،سجد اور نامعلوم کن کن آسٹیشنوں کے لئے ہر جے سات منٹ کے اند رگاڑی ل جاتی ہے۔ لائنوں کا یک جال بچھا ہوا ہے۔ اپنی منزل کے لئے اگر گاڑی تھوٹ جائے تو چند منٹوں کے اندر دوسری گاڑی آ جاتی ہے۔ ہرائٹیشن پر گاڑی ہے شکل کے منت ضہرتی ہے۔ گاڑیوں کے انٹن بکل سے جلتے ہیں اور کوئی گاڑی ایک منت بھی لیٹ نہیں ہوتی ۔ لوکل بسیں بھی ادتعداد ہیں اور ان سنگل اور ڈیل ڈیکریسوں بیل کیمی اوورلوڈ تک نہیں ہوتی ۔ ہریس اشاپ پرلوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔کوئی دھکم بیل نہیں ہوتی۔ جب کنڈیکٹر نے FJ کہددیا معافر و ہیں رک جاتے ہیں۔ میں نے خودا بنی استحموں سے دیکھا کدلائن میں کھڑے میاں بیوی میں سے ایک کو جگہ ل کی او دوسرا کلی بس کے جنف ریٹس و ہیں رک گیا ہے ہی یا تو بڑے کا روہا ری لوگ لیتے ہیں جنہیں اپنی گاڑی کی پار کنگ کے لئے جگہ نہیں ملتی اور یا پھر سیر و نفریج کے بئے چو پوئی، جوہوا ور ہال ہار ہلزیر جانے وائے۔ تمام سڑکوں پر خالی ٹیکسیاں ہر وقت دوڑتی پھرتی ہیں۔ان کے میٹر بالکل سیح کام کرتے ہیں اور ٹیکسی بیتے وقت ہے کتان کی طرح ڈرائیور مہلے آپ Biodata منزل مقصود ہو چید کرفرعونیت سے یہ فیصلہ ہیں کرتا کدوہ آپ کو لے کر جائے یا نہیں اور ندی

كرائے كے لئے آپ سے بھاؤ تاؤ كرتا ہے۔ میں ئے جمبئ کی ضرورت کے مطابق ایک برساتی اور پڑھنے کے لئے چند کتا ہیں خرید لیس کیڑے جانے کے خوف سے بیں مباضرورت و ہرتہیں نکاتا تفا حال نکه جمینی و یکھنے کی مجھے بودی آرزوتھی ہے حرات کو بٹس ساڑھے پانچ ہے ہی بیٹری کی دکان پر چلا گیا۔اپتا پیغل میں ہرونت اعدرونی بیٹی میں رکھتا تھ ۔ تقریباً ست بچٹ مایک گاڑی ایر انی مسافر خانے کے پاس رکی۔ اس گاڑی کے شکھے سیاہ تنے اور بیٹے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیتے تنے۔ دکا تدار نے گاڑی کے ڈرائیورے پچھ بات کی اور میری طرف اٹنارہ کیا۔ ڈرائیورنے اغر رہیں لوگوں سے پوچھا اور گاڑی سے از کرمیری طرف آیا اور جھ سے میر نام، بنداوربزے سیٹھ سے ملنے کی وجہ پوچھی۔ بیل نے اپنانام آصف اور شبنم گیسٹ ہاؤس کا پندویا اورکہا کرمیر ابڑے سیٹھ سے ملنا بےحدضروری ہے ورمنے کی وجہ بین صرف اسے بی بتاؤں گا۔ ڈرائیورنے واپس جا کرگاڑی میں بیٹے لوگوں سے پچیرہات کی اور بھے اشارے سے اپنی طرف میں یا۔ گاڑی کے قریب پہنی تو پچھلا دروازہ کھلا اوراندر بیٹے ایک شخص نے مجھے اپنے ساتھ بیٹنے کے لئے کہا۔ میرے بیٹنے ہی گاڑی چل پڑی ۔ پھیلی سیٹ پر میرے علہ وہ دونو جوان آدمی بیٹھے تھے۔انہوں نے جھے سے ثا ئستہ کہتے لیکن بمبئی کی توامی زبان میں جھے سے دوما رہ میر امام ، پیتہ اور بڑے سیٹھ سے مینے کی وجہ پوچی ۔ بین نے آئیں وہی جواب دیا جوڈ رائیورکو پہلے دے چکا تھا۔ بیس نے آئیس ایک بات مزید بتائی کرمبرے باس اس وقت ایک بوڈ بسفل اور موڈ ڈمٹیکزین ہیں۔ آپ کواس لئے بتارہا ہوں کہ آپ میرے متعلق کوئی شک نہ کریں۔ انہوں نے پسفل ویکھنا جا باتو میں نے بیلٹ سے نکال کرما ہے بیشے آدی کے ہتھ میں دے دیا۔ان دونوں نے مجراتی زبان میں آپس میں کچے یا تیں کیں اور پھر جھے سے پوچھا،" کیاتم پاکستانی فوجی ہو؟" میں نے جو اب دیں'' میں جوکوئی بھی ہوں صرف بڑے میں ٹھے کو بتاؤں گا آپ کوصرف یہ بتاسکتا ہوں کہ میں بھارتی خییں ہوں'' میرا جواب س کرانہوں نے آپس میں تجراتی زبن میں بات کی اور جھے کہا" جارا ڈرائیورتہارے ساتھ شینم گیسٹ ہاؤس میں جا کرتمہاری وہاں رہائش کی تفعدیق کرے گا۔ہم آج بزے سیٹھ سے وت کریں گے ۔اگراں نے اجازت دی او کل 11 بجے ڈرائیورٹیمیں لیٹے ٹینٹم گیسٹ ہاؤی میں آجائے گا۔اگرڈ رائیورایک بجے تک تہمارے یس نہ پہنی تو سمجھ لینا کہ براسیٹھتم سے ملنائیں جا بتا۔ اس صورت میں تم بڑے سیٹھ سے ملنے کی بات بھول جانا اور دوبارہ الیک کوشش نہ کرنا''۔ یہ کہد کروہ خاموش ہو گئے۔اتن در میں گاڑی ہے ہے اسپتال ناکے کے قریب جاکر رک گئی۔ انہوں نے میر ایسمل جھے واپس لوٹا دیا۔ ڈرائیور بھی میرے ہمراہ گیسٹ ہوئی بین آیا۔ غفورائے وفتر میں جیٹا تھا۔ ڈرائیورنے غفورسے میرے اس گیسٹ ہاؤس میں آمد اور رہائش کے متعنق پوچھ ورٹ موثی سے جد ا کی ۔ غفوراس کی ہو تیں من کر پچھ پر بیٹان دکھیائی دیتا تھا۔ میرے ہو چھنے پر اس نے خاموثی سے ایک تجراتی اخبار نکال کرمیرے سامنے رکھ دیا۔ میں تجر تی تو نہیں پڑھ سکتا تھ کیکن، پنی تفسور و کیچے کرمیں گھبرا گیا۔ غفور نے بتایا کشیری آمدے دوسرے دن ہی اسے میر اچیرہ جانا پہچے یا دکھ ٹی دیا۔ اس نے کہ پر نے خبر کھنگائے اوروہ اخبار کال لیاجس میں میر کا تصویر چھی تھی۔ اب خورے کچھے چھیانا ہے سودتھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب درست ہے اور اب تم پر منحصرے کہ جھے بناہ دویا پکڑوا دو لیکن پیضروریا در کھنا کہ بلی گرفتارہ ونے کے بجائے موت کوتر بیچ دوں گا۔ پیکتے ہوئے میں نے بعل نکال کراسے د کھی ورکہ کہاس کی کوریاں جھے اپنی آخری سائس تک گرفاری سے بچائیں گی فضور نے بڑی جیدگی سے کہا کہ اگر آپ کو پکڑوانا ہوتا تو کی روز پہنے بیہ کام کر چکاہوتا۔ یک مسلمان جانبازکو ہندہ بھارتی کتوں کے ہاتھوں میڑوانے پر میں خودمر جانے کور نیج دوں گا۔میری طرف ہے آپ کوئی خدشہ محسوس ندكرين كيكن آپ كابو برجانا آپ كے لئے خطرناك فابت موسكتا ہے۔ آپ احتياط برتس اور كم سے كم باہر جائيں فيفور نے مجھ سے بوجھ كدين آواس آ دمی کی آپ کے متعلق بوجیتہ کچھ سے ہر بیٹان ہوگیا تھا۔وہ آ دمی کون تھا؟ ملس نے شفور کو بتایا کہ ملس بڑے سیٹھ سے ملنے کی کوشش میں تھا۔ یہ ڈرائیوراس ك أدميوں في ميرى تفرد كي كے لئے بھيجا تھا۔ ففور نے جھ سے بڑے ميٹھ كے متعلق ہو جھاتو ميں نے اسے صاف بتا ديا كہ جھے اس كے نام كا توعم نہیں۔ جھے ایر انی مسافر خانے کے سامنے ایک بیٹری مکینک کی دکان سے اس کا پیتہ لیٹے اور ملنے کے لئے کہا گیا تھا۔ایر انی مسافر خانے اور بیٹری کی د کان کانا م س کر غفور بولا ۔ کیا آپ کوواقعی بڑے سیٹھ کے نام کاعلم میں ۔ میں نے جواب دیا" جب میں نے تنہیں اپنے متعلق سب پہھے بتا دیا ہے تو بڑے سیٹھ کانا م چھپانے سے کیافا تکرہ تھا غفور نے جائے کا آرڈ روے رکھا تھا۔ ہماری اس گفتگو کے دوران ہی جائے آ چکی تھی۔ جائے پیتے ہوئے غفور نے کہ کہ بڑے سیبٹھ کا نام حاجی مستان ہے۔وہ رصغیر کا سب سے بڑا اسمنظراور بمبئی اور ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی جان وہال کا می فظ ہے۔ ''جمبئی کے مسم نوں کا لند اور اس کے رسول کے علاوہ صرف دوسہارے ہیں۔حاجی منتان اور دلیپ کمار۔ دلیپ کمارمسلم اور غیرمسلم دونوں ہیں بیسا رمتنبول ہیں ۔ ٹی ہر ہندوسلم فساد کے دوران دلیے کما را کیلے فسا در دو علاقے میں چلا گیا اوران کے احرام میں ہندوسلم فساڈل گیا ۔ جاجی منتان کے بے نئار مسلم آ دی سارے جمعنی میں تھیلے ہوئے ہیں اور ہندومسلم فسادشروع ہوتے ہی مسلما نوں کے شخفظ کے لئے وہاں پہنچ جانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کی مسلم ہندہ تظیموں کے ہندوستم فسادین حصد لینے کے باوجود سلمانوں کا جانی تقصان ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔اگر حاجی مستان نے آپ کو یزہ دے دی تو پھر کم از کم بمبئی بیں آپ کو کوئی خطرہ شہوگا۔ پولیس اور خفیہ والے اس کا نام شنتے ہی کا بینے لگ جاتے ہیں اس کا اسمنگانگ کا سومن لہ نچوں ورٹزکوں پر کھنے عام پولیس کے سامنے لوڈ اوران لوڈ ہوتا ہے کیکن کی جرات تیں ہوتی کہ اس کے خلاف کارروا کی کریکے۔ یہی ہو تیں کرتے ہوئے رات کے دُن نج کے اور میں اپنے کسرے میں مونے چلا گیا۔ ا گلے روز وہی ڈرائیورساڈ ھے گیارہ بجے جھے لینے آگیا۔وہی کا لے شیشوں والی گاڑی تھی جس میں ایک مخص آ گے اور دومر الچھنی سیٹ پر جینہ تھے۔میں

ہوئے۔ پیکمرہ بہت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کمرے کی دو دیوا روں کو جیت سے فرش تک موٹے پر دوں نے ڈھانپ رکھ تھا۔ اس کمرے کی دو دیوا روں میں کھڑ کیا ں ہوں گی جن ہے ہاہر کا منظر دیکھ کرال جگہ کی لوکیشن کاعلم ہوسکتا تھا۔ جم صوفوں پر بیٹر کے جموڑی ہی دہر بیس جائے ، کافی اور کھائے کے دیگر لوا زمات آگئے۔ جمارے سامنے ایک سنگل صوف کے ساتھ میز پر جا رشلی فون بڑے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ بیصوفہ صاحب خانہ کے لیے خصوص ہے۔ہم جائے پینے میل معروف تھے کہ ایک لمباء دبل اورس نو لے رنگ کالمخص

کچھی سیٹ پر بیٹر گیا تو ساتھ والے مخص نے ایک سیاہ پٹی جھے دیتے ہوئے نہایت نرمی ہے کہا کہا ہے اپنی آتھوں پر ما عمرے لیس اور پسفل مجھے دے

تقریباً تمیں پنیتیں منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی رکی میسری آتھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ بیا ایک بہت بڑی اور بند گیرج تھی جہ ں چاراور گاڑیا ں بھی

کھڑی تھیں۔اس کیرج کے اندرہی ایک لفٹ تھی جس کے وربیعے ہم ایک ہند راہداری میں پہنچے اور دن مارہ قدم چل کرایک بڑے کمرے میں داخل

دیں۔ میں نے اس کے کہنے پڑ مل کیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف بر صتی جلی گئا۔

كرے بيل صوفے پر بيني كيا۔اے ديكي كر جھے بہاں لانے والے تقليماً كھڑے ہو گئے۔ بيل بھی كھڑا ہوگيا، ووقف ال مخصوص صوفے پر بيني كيا۔ تھوڑی در خاموش سے بھے پر کھنارہا، پھر کجراتی نما اردو بلل جھے ہے خاطب ہوا،" آپ جھے ہے ملنا جائے تھے بغر مائے کیا کام ہے"۔ بیس نے جواب دید " میں آپ سے چند منٹ ولکل علیحد کی میں ہات کرنا چاہتا ہوں "۔" یہ دونوں میرے قابل اعماد ساتھی ہیں۔ان کے سامنے آپ ہر جھیک ہر یوت کہہ سکتے ہیں''۔اس کیے آ دی نے کہا۔ ہیں نے اس کی ایکھوں کود سکھتے ہوئے کہا کہ جھے صرف چند منٹ علیحد کی بیس اسے مات کرنی ہے۔اس کے بعد گر آپ نے من سب سمجھ تو ہے تنک اپنے ساتھیوں کو بتا دیں۔اس نے دونوں کواٹا رہ کیا ادروہ فوری کمرے سے ماہر چلے گئے۔ابہم دونوں کے سو کمرے میں کوئی ندتھا۔ سوالیہ تظروں ہے اس نے میری طرف و یکھا۔ میں نے اسے کہا" مجھے آپ کا نام معلوم نہیں۔ میں یا کستانی ہوں ور (اسپنے د رے کانام بتاتے ہوئے )ٹریڈنگ کے دوران جھے کہا تھا کہ اگر کسی مشکل میں پڑجاؤں تو اس ناکھمل ایڈریس پر بڑے سیٹھ ہے موں۔ میں اور میرے ساتھی دوسال سے زیا دوعرصہ دہلی میں دیئے گئے ابداف اور مشوں کی پخیل کرتے رہے۔ بین DMI کے ہاتھوں گرفٹار ہو گیا اور ایک ہوچ دن نتہائی

تشدد سہنے کے بعد DMI کے ددگارڈ زکو ہلاک کر کے ارہوا۔ میں نے دوران تشددا بنی زبان بیل کھولی میرے ساتھی دہلی ہیں بالکل محفوظ آپنے کامور میں مصروف ہیں۔ میں زخمی ہونے اوراپیے ساتھیوں کی سلامتی کی خاطر بمبئی آگیا ہوں اور ہدایات کے مطابق آپ سے ملنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے اپنا کوڈ نمبر بتایا اور کہا آپ کامیرے اوارے سے یقیناً رابطہ دوگا۔ آپ ان سے میری تفعد بین کرسکتے ہیں۔اخبر رات میں میرے فرار ہونے کی خبر کے ساتھ میر کا تصویر بھی چھی ہے۔ میر ک بہتیں وہ بڑے نورے سے س رہاتھا۔ بیس نے بات تھم کی تو اس نے کچھ دریر غاموثی کے بعد کہا۔ 'میر انام عابق مشان غان ہے۔ جن اخباروں میں تهه رئ تصویرین شریع ہوئی ہیں۔وہ سب اخبار بیل متکوالول گا ، بھارتی پولیس ، آئی بی اورٹوجی جاسوی ا دارے جانتے ہیں کہ بیل بھارتی مسلم نوب اور یو کمتان کا ندصرف ہوئی ہوں بلکدان کے مفاد میں کوئی خطرنا ک کام کرنے سے بھی تبیں چو کتا۔وہ جمیشہ ای تاک میں رہنے جی کدان کے ہوتھ میرے خدف کوئی تفون ثبوت آجائے اوروہ مجھے گرفتار کرلیں تہاری تمام ہاتوں پر یفین کرنے کے باوجوداس بات کاامکان موجود ہے کہم کسی بھارتی جاسوی و رے کے فروہ ورتبهارے فرار کی خبراورتصوروں کو اخبار میں اس لئے چھوا دیا گیا ہو کہتمہا دااوادہ جھے اپنے جال میں بھائس کے میراتہا رے الا کستانی وارے سے وائر کیس پر دو ہفتے میں ایک باررابطہ وتا ہے۔ تمہارے کوڈنمبر، نام اور جلئے سے میں تمہارے اوارے سے تمہاری تفعدیق کروں گا، تم پنا پور نام کوڈنمبر اور ایٹے افسروں کے نام ککھ کر بھے دے دویتم اصلی ہو بانعلی ، دونوں صورتیل ممکن ہیں۔ میں گیسٹ ہاؤس سے تبہا را سامان ملکو بیتا ہوں۔ جب تک پاکستان سے تہا ری تقدیق تہیں ہوجاتی تم کومیرے آدمیوں کی تکرانی بیں ایک آرام دہ تھر بیں رہنا ہوگا ورس تھر سے باہر نگلنے کی ج زت نہیں ہوگا۔ اس کھر بیل ڈاکٹر تہا راعلائے بھی کرے گا اور تہا ری ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گا۔ میرے آ دمی تہا دے س تھ نہیت عزت سے پیش آئیں کے جب تک تم ان کے فرائص میں مرا طلت تیل کرو گے۔ یا کتان نے اگر تمہاری سیائی کی تفعد این کر دی تو تم جارے تنہائی تا ہل اسر ام مہمان ہو گے اور ہم تبہاری برخواہش بوری کرنے بل فخومحسوں کریں گے۔دومری صورت بل بعنی پاکستان نے اگر تبہاری تفعد بی ندکی ہو ہم تمہیں بغیر تشدوکے بارک کرویں گے جمہیں جہاں رکھا جائے گا۔وہاں شاتو میرے آ دمی تنہاری اصلیت جائے کی کوشش کریں گے ورند ہی تم اپنے متعتق جيل كھ بنانا ۔ يه مدايات دے كرحا جي مستان نے ميز ميں لکي گھنٹي بجائي اور ملازم كو كاغذ اور چين لانے كا كہا۔ يس نے كاغذ برائے متعلق تمام

تفصیل لکھ دی۔ حدثی منتان نے مجھے یہاں تک پہچائے والے دونوں آدمیوں کوایک دومری تھنٹی بہا کر بلایا اور تجراتی میں آبیں میرے متعلق ہریت ویں۔اس کے بعد صدی متنان اٹھ کھڑا ہوا۔ جھ سے گرم جوثی سے ہاتھ ملاما اور پولا " مجھے تہماری ہاتوں پر پورایقین ہے،کیکن احتیاطاً بیٹا گوارکام کرنا ضروری ہے جونبی پاکستان سے تہماری تقعدیق ہوجائے گا، میں تم سے شصرف معافی مانگوں گا بلکہ اس ناخوشگوار کام کے بدلے میں میرے یول تہ رے سے ایسے Surprises ہول کے جن کاتم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہد کر حاجی مستان چلا گیا۔ان دوآ دمیوں نے بڑے اس مجن ام سے مجھے جنے کو كه - كيرج وينج پر كار كرين بيضية ي ميري أنكهون پر پڻ بائده دي كن - كاري تريا ايك كھنے كے سفر كے بعد ايك جگدري ميري أنكهوں سے پڻ بن د ک گئے۔ یہ یک بہت او نچی دیواروں والاینگلہ تھا جس سے باہر صرف نا رہل کے درختوں کااویری حصہ دکھائی دیتا تھااور سمتدر کی لہروں کی آو زے ٹی ویتی تھی ال بنگے بٹر یک نہایت آزامتہ بیڈروم اورایک خوب صورتی ہے جاہواڈ رائنگ روم جھے دیا گیا۔ان دوآ دیموں نے جھے کہا کہ وہ گیسٹ ہوئی ہے

میرا سون ورڈ کٹرکو لےکرچار ہے آجا کیں گے۔ ٹیل نے انہیں مختلف انگریز می اور اردو کے میگزین اور چند کتب لانے کا کہا ، یا کستان سے تعدیق مو لے تک بھے اس مکان بٹر بی وقت بسر کرنے کے لئے رکھند پھلا کرنا تھا۔ او ٹچی جارد یواری سے گھرے اس بنگلے میں مجھے گھو منے پھرنے کی پوری آزادی تھی۔ بیڈروم اورڈ رائنگ روم دونوں ایئر کنڈ ایٹنڈ تھے۔ ڈرینگ روم

میں Grund g 191 ریٹر یوگرام، اور بہت سارے ریکارڈ اور ٹیپ کے اسپول تھے۔ بیٹرروم میل بھی ایک اعلیٰ ریٹر یوتھا۔ دو پہر کا کھانا بہت کی ڈشوں پر مشتل تھ۔سہ پہر 4بجے ڈاکٹر کو کے کرک ایک آ دمی آگیا۔ڈاکٹر نے میرے زخموں کی ڈرینگ کی۔ میں نے اسے آنجکش لکھوادیئے تو اس نے کہا کہ ن نجکشنوں سے بہت زیادہ ، چھے اورزودائر انجکشن وہ لایا ہے۔انجکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ا**س** کے بھر او آنے والا آدمی ڈھیر سارے رسالے ور

کت بیں نے آپ تھا۔اس نے جھے سے یو چھا کراگر پینا جا بیل آو اعلیٰ اسکاج وہسکی موجود ہے، میں نے شکریئے کے ساتھ معذرت کر لی۔وہ کہنے نگا،جس چیز ک کی بھی ضرورت ہو،آپ بتا دیں ، فوری مہیا کردی جائے گا، میں ہر روز دومر تبدآپ کے پاس آؤں گا، ہر روز چار بجے ڈاکٹر آپ کرے گا، پنی صحت کے علدہ وال سے ورکوئی ہات شکریں۔ بیر کہد کروہ وجیلا گیا۔

جمینی کی گلیوں میں

ہم نے دو پہر کا کھانا اکٹھے کھایا اور تین ہے تک بیں اسے اپنے مشہوں کے متعلق شخصر أہما تا رہا۔ حاتی مستان پوری دی کہی اور شوق سے بمر کی ہم تیں اسے دو و بھر ن حد کو النئیر کیا۔ کہنے لگا کہ بمرے سوتھ کا مرحدے و و بھر ن حد کو النئیر کیا۔ کہنے لگا کہ بمرے سوتھ کا کرنے و لئے آئی کہ نہا میں بے بیل نے اس سے کرنے و لئے آئی کا دور سے معاوضہ لیتے ہیں۔ تین ہے ہیں نے اس سے کئے روز سطنے کا وسدہ کرکے اجازت کی ۔ اس نے خود ہتایا کہ پر کھر مالا با رال پر ہے اور جہاں بمر کی رہائش ہے۔ وہ جوہ و کا علاقہ ہے اور بنگلہ میں سمندر کے باکر بیٹ ہے۔ بیل میں اس نے خود ہتایا کہ پر کھر مالا با رال پر ہے اور جہاں بمر کی رہائش ہے۔ وہ جوہ و کا علاقہ ہے اور بنگلہ میں سمندر کے باکر بیٹ ہے جہر کی روز گئی ہے بہلے بی اس نے محافظہ کر دیا تھا اورا کی شیور لیٹ 75 ماڈل کی کا رہر ہے لئے نصوص کر دی گئی ہے کھڑا ہے گئی ہو اس کے دور کھی ۔ اس کے معافظہ کی کا مقدات بھی دے دیے کہ اس میں میں میں ہوتھ کے اپنے سامان کی بلٹی کے کا غذات بھی دے دیے تھے میں اس وقت حالی مستان سے ملئے گیا ہوا تھا۔

میر کی داستان سننے کے شوق ہیں حالی مستان نے واقعی دن کے پیشتر وقت کی اپنی ما قاتیں اور دومری سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ اس کے سول میر کی داستان سننے کے شوق ہیں حالی مستان نے واقعی دن کے پیشتر وقت کی اپنی ما قاتیں اور دومری سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ اس کے سول

وجو ب بیں ایک دن اور داستان فتم کرنے میں لگا۔ایک طرف وہ میرے میرے ساتھیوں اورلڑکوں کے کا رہا ہے من کرمجو چیرت تھا تو دوسر کی ظرف ہیں برصفیرے اس سب سے بڑے اسمنگاری زندگی کے ایک شئے پہلو سے روشناس ہور ہاتھا۔" بڑے سیٹھ" کونو میں نہیں جا نتا تھالیکن ہ جی متان کے متعلق او جھے پاکستان میں ان اچھا خاصاعلم تھا۔وہ بمبئ کا بے تاج بادشاہ تھا۔اس کے ہاتھ استے کے بھارتی وزیرِ اعظم اندرا گاندھی نے بھی بمبئ کے بڑھ فی معامدت جلے نے میں صوبا فی حکومت کوواشح بدایات دے رکھی تھیں کہ جاتی منتان کی خواہشات کو ایمیت وی جائے۔ولیپ کمارکو بمبئی کامیئر بنائے میں بھی حاتی متنان کائی ہاتھ تھا۔ بمبئی میں جھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس علاقے کے دوسرے تمام اسمنگانگ کے گروہ یا تو خود ہی حاتی متنان کے خوف ہے ٹوٹ بھوٹ کر بلھر گئے تھے یا پھر کوئی جارہ ندد مکھتے ہوئے اسکے گروہ میں ٹامل ہو گئے۔حاجی مستان سے غدری کی سز صرف موت تھی۔ یوسٹ ٹیبل جے میں پہلے تلاش کرتا رہاتھا۔واحد آئمنظر تھاجس نے حاجی مستان کی سربری میں آئے سے انکار کر دیا تھاوہ ان دنوں خوف سے زیر زمین تھ ورجاجی متنان کے کارندے استے ڈھونڈ رہے تنے۔استے زیادہ اڑورسوٹ کاما لک برصغیر کا سب سے بڑا آئمنگرمیرے سامنے بیٹ بالکل بجوں کی طرح میرک داستان سے محظوظ ہور ماتھا۔ مسلمانوں اور ماکستان سے آس کی محبت آس کے ہر ہر لفظ ہر ہر مات سے پھوٹ کرنگل ران تھی۔ میرک داستان س کراس نے کہا کہ متو طوڈھا کہ کاجھنا صدمہ بھارتی مسلمانوں کوہوا ہے اتنا شایر باکستانیوں کو بھی نہیں ہواہوگا۔ہم تو باکستان کواپنا دف می قسعہ اورمی فظ سجھتے تھے۔ ہر بھارتی مسلمان کی آئیسیں مشکل وقت میں پا کستان کی طرف اٹھتی تھیں۔ سقوط ڈھا کہ کے بعد جمارا بیرواحد دنیاوی سہارا بھی ختم ہوگیو تھ کیکن آپ کی داستان من کر مجھے یفتین ہے کہ بھارت جا ہے گنتی جنگی تیاریاں کر لے آسکوں کے ڈھیر لگا دے سارے ہندوؤں کوٹوج میں بھرتی کر ہے کمین جب بھی پر کمتان اپنے زخم مندل ہونے ہر بھارت ہے برلہ لینے کے لئے دھاڑ لگائے گاتو بھارتی ہشدوؤں کی دھوتیاں خراب ہوجا کیں گے۔ آپ جب پر کمتان واپس جا کیں آفو وہاں سب یا کمتانی بھائیوں کو بتا کیں کہ بھارت میں ہیں ووں نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ والت آمیز سلوک کر سے ان میں تنی فرت پیدا کردی ہے کہا ب ہر بھارتی مسلمان ایک چھوٹا یا کستان ہے۔ہم نے سمپری کی حالت کے باوجودائنی تیاری کرلی ہے کہوفت آنے ہر پاکستان کو پاکستانیوں سے زیا وہ جمدر داور جانٹا ربھارت میں ملیں کے۔ ع ، کی مشان نے جھے بتایا کہ وہ ایک انتہائی غریب کھرائے میں پیدا ہوا اور اس نے بہت ہی کم پڑھاہے۔ چودہ برس کی عمر سے ہی اس نے و لدین کی غربت کی وجہ سے عام ہز دور کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے زور میا زوسے اس مقام تک پہنچا ہے۔ اپنی غربت کے زمانے میں ہندوؤں کے

متعصب شاور ہتک آمیز سلوک نے اس کے دل بیل افرت کا جوشعلہ مجڑکا دیا تھاوہ اس کے طاقت پکڑنے تک جوالا بھی ہن گیا اور اب وہ ہر ہر طریقے سے
اس متعصب شاور ہتک آمیز سلوک کا بدلہ لے رہا ہے" بیل جو کام کر رہا ہوں اس سے میر اواحد متعصد اس وشمن اسلام ملک کی جڑیں کھو کھی کرنا اور مسمہ نوں کو
ہمکن شخط دینا ہے"۔ بیٹی حاجی مستان کے متعلق ہے ہا تیں اسٹے کھلے طور پر اس لئے لکھ رہا ہوں کہ یہ سلمان اور پاکستان کا ہمدود چند سال پہلے اپنے
م کسی شخط دینا ہے اس کی آخری رسومات کا مضر بھارتی ٹی وی پڑی دکھایا گیا اور اس کا گروہ اب شتم ہو چکا ہے۔
ح بی مستان نے کہ کہ بیس چند روز بیس اپنے اکھے کئے گئے اسلوکے ڈٹائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ بیس نے اسے کہا کہ پاکستان بیس جھے پٹی کور
اسٹور کی مستان نے کہ کہ بیس چند روز بیس اپنے اکھے کئے گئے اسلوکے ڈٹائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ بیس نے اسے کہا کہ پاکستان بیس جھے پٹی کور
اسٹور کی (Cover Story کے لیے ٹیونا گ پاڑہ کا ایک اٹیر ایس دیا گیا تھا جہاں پر میر کا تھد اپنی کرنے والوں نے میر انام ونود چو پڑا اور کھی چ نے کا
ہیو پور کی بتانا تھے۔ بین اس اٹیر ریس پڑھی جانا چا بتا ہوں۔ حاجی مستان نے کہا کہ ٹونا گ پاڑے بیس ڈائمنڈ بلڈنگ بیس ایک شمیری انسل استفر خواجہ اختر

ربت ہے۔جو ط ہری طور پر قالینوں کابیو یا ری اور اندرونی طور پرای کے لئے کام کرتا ہے۔ میں اسے پہاں بلوالوں گا۔اسے بی اصل حقیقت نہ بتانا۔وہ حمہیں اس بڈرنیں پرمیرے می فطوں کے ساتھ کے جائے گا۔ میں نے حاتی متنان کوکہا کہ ممبئی میں میرا کوئی کام میں ہےا ہے مصنوں کی تکیس ور بھ رتی تشدد کے باعث میں ہے حد ذہنی تناوُ (Tension) کا شکار ہوں۔میرے زشم ٹھیک ہوجا کیں تو میں سارے بمبئی اور گر دونواح کے علاقوں میں کو مٹے پھرنے جانا جا بتا ہوں۔ کالج کے زمانے ہے ہی بہلی کی قلم انڈسٹری کے متعلق ہوش رہا قصے سن رکھے ہیں۔ میں تمام قلم اسٹو ڈیوز ورمصروف قسمی ستا روں سے بھی ملنا چا ہتا ہوں۔ حاجی مستان نے کہا کہ جب بھی آپ خودکونٹ محسو*ں کریں جھے*اطلاع بجوادیں نے کم اسٹوڈیوز اورنٹمی ستاروں تک عوام کی رس کی تبیل ہوتی کیکن میری وجہ ہے آپ کوتمام قلم اسٹو ڈیوز اور فلمی ستاروں کے گھروں میں نہایت عزت داستر ام سے خوش آمدید کہا جائے گا۔ آپ کوصرف بیاحتیاط کرنا ہوگی کہ آج سے آپ کانام آصف علی اور مشتلی برٹش ہوگ آپ کا "برٹش پاسپورٹ" کل آپ کول جائے۔ آج آپ کے بنگے میں فوٹوگر افر پسپورٹ کیلئے آپ کی تصویریں اتادے گا۔ آپ مزید تندرست ہوجا کیں آو آپ کی ہرپسندیدہ جگہ برآپ کو لے جایا جائے گا۔ آج حاجی مستان سے مگس منے ہوئے یہ تیسرادن تھا۔سہ پہر ساڑھے تین بجے میں رخصت لے کروایس جوہو کے بنگلے میں آگیا۔ آج میرا بعل بھی واپس کر دیا گیا تھ۔ آج کی شم ڈاکٹر کے چیک اپ کےعلاوہ فوٹوگر افز بھی جیری تفسویریں اتا رکر لے گیا۔ کھانے کے بعد بین سیر کے لئے جوہو کے سامل کی طرف چل دیں۔ تقریباً آو مے کلومیٹر کے بعد لوگوں کی بھیٹر بھا ڈنظر آئی۔ جا بمرنی رات میں چیکتی ریت اور بیسیوں ٹھلے والے جا شاور ماریل کا پانی فروشت کررہے تھے۔ مختلف ٹوبیوں میں سیر کیلئے آنے والے درختوں اور چٹا ئیاں بچھائے خوش گیبوں میں لگے ہوئے تھے جبکہ جوان جوڑے نار مل کے درمختوں کی اوٹ میں جکہ جگہ رازونیاز میں مشغول تھے۔ یہ سب تنینا جمبی کے ٹرل کااں کے لوگ تھے جواجی کھولیوں سے نجات یانے کے لئے مہینے بیس یک آدھ ہر کھی نضایس کینک منانے آجائے تھے۔ میں نے بیا تدازہ اس بنیاد پر لگایا کہ کائی آگے تک جانے کے باوجود جھے کوئی پراتیو بٹ کاردکھا کی تیس دی جبکہ وہ س بيدوں فيكس موجودتھيں ميرے جاروں محافظ جھ سے دى فقرم چيچے يوں چل رہے تھے كەكى كوبھى يەخيال نيس آسكنا تھا كدوہ ميرے مى فظ ہيں۔ ونٹوں اور کھوڑوں وائے بھی ساحل پر سیر کرانے کے لئے جگہ جوجود تھے۔ میں کافی دیریونٹی کھومتا رہا۔ تا رمل کا پانی پیا۔ بمبئی کی خاص جات بھیل یو رک کھا کی اوروائیں لوٹ آیا۔ کھڑ سواری میں بچپن سے ہی کرتا آیا تھااور شہسوار تیل آؤ اچھاسوار ضرور تھا۔میر اجی جا ہتا تھا کہماحل بر کھوڑا بھا وک کیکن ز خموں کی وجہ سے بیر محوزے پر بیٹ اور بھانا نامکن تھا۔ووسرے یہ کھوڑے بہت مریل اور چھوٹی قامت کے تخے اور بیل و مونہہ زور کھوڑ السند کرتا تھ جوسو رکے بیٹھنے کے بعد ایک آ در صنف اپنی اکلی ٹائٹیں اٹھائے رکھتا اور اپنے سوار کی مہارت پر کھنے کے بعد بی قابو آتا تھا۔رات گروہ بج مٹر گشت کے بعد ہم و پس نوٹ آئے فیملیز کود کیچر بھے اپنی والدہ ، بیوی اور یکے کی بادستان گل ۔ جب میں باکستان بیل گھر ہے آخری بار شکلنے لگاتھ تومیر ااس وات اکلوتا مڑکا شیخ کیک سال سے بھی جھوٹا تھا۔وہ اپنی دا دی اور مال کوتو اگا تی اور امی اپنی تو تلی زبان سے ایکا رتا تھا۔لیکن اس نے جھے بھی بھی می صب تیل کیو تھ۔ میں گھرو موں سے رخصت ہو کر جب محن کے درمیان پہنچاتو اس نے زعد کی میں بہلی مرتبہ جھے یا نئے چھم تبدسکسل ابو کہدکر پکارا۔اس وقت جھ پرجو كيفيت كزرى اس كا حساس صاحب اولادن كريكته بين اس كى يكارس كرمير القدم وبين رك كي كيكن مين في اليون بليث كرند ويكها كرمين مير ا قدم شفقت بدری بن از کھڑا تہ جائیں میری انکھوں بل منبط کے باوجود انسو مجرائے اور ملی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کھرے ہرا گیا۔والی میں تع م کے دوران پینکڑوں مر تنبہ کھروالوں کی بادا کی کیکن اپٹے فر انفن کی تکیل کے احساس نے اس با دکو چیکھے دکلیل دیا۔اب جبکہ کو کی مشن میرے سامنے نہ تف ال محرز دور حول بین، بین اپنے کھر اور کھروالوں کی بادول سے نہ تکال سکا۔وہ رات بین نے سوتے جا گئے انہی خیالوں بین جکڑے گزار دی۔ استدوبیں یہ تیس دن بین نے زیادہ تر بنگلے میں ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بلکی ورزش کرنے خصوصاً ٹا تک پر ہو جھ ڈالئے اور اسے پوری حرکت دینے بیل گزارے۔ جھے کی وقت بھی بہاں سے Move کرنے کا تھم آسکتا تھا اس موقعہ کو میں نے غنیمت جانا اورخود کو ذہنی اورجسمانی طور برنا را صات میں لانے کی کوشش میں جت گیا۔ بیاللہ یا ک کا کرم تھا کہائ بنظے میں ایک مینے میں بیء میں جسمانی اور وہنی طور مربارل ہوگید۔ اوویات اور نجکشنوں کی وجہ سے جھے وقتی طور پر و ہے اورمعدے کی تکلیف سے بھی نجات مل جاتی تھی۔ڈاکٹر نے بھی جھے نٹ قر اردے دیا تھا۔ بوقت ضرورت اس ئے جھے خود انجکشن لگانا سکھا دیا اور دوائیوں ، انجکشنوں اور ڈسپوز پہل سرنجوں کا اسٹا ک بھی دے دیا تقااب دو ہفتے ہیں دو ہار میرے چیک اپ کے سئے آتا۔ بی<sup>نمب</sup>نگ بٹل برسات کاموسم تھا۔ یَقر بیاً ہر روز اور بعض او قات تو دن ملک گی مرتبہ ہارش ہوتی تھی اب بیر از یادہ وفت کتا بیں پڑھنے اور ریٹے یواو رمیوزک سنے بین صرف ہونے لگا۔اس دوران تین مرتبہ حاتی مستان نے مجھے مالا مارال والی کوشی میں ملاما اور دومر تنبہ دو خود مجھے ملنے جو ہو کے بنگلے پر آیا۔ایک ہور میرے یو چھتے پر اس نے بتایا کردھندے کے کام کو بمبئی گیرج سے مائیٹر کیا جاتا ہے اورا کٹر وبیشتر Transaction رات کو توتی ہے۔ جھے برا تنا اعتما دمو چکا تھ کہاں نے جھے سے بنی انتہائی تفیہ اور واتی زعر کی کی وہ اپنیں بھی کہدڑ الیس جوشاید ان کے انتہائی قابل اعتاد ساتھیوں کو بھی معلوم نہ ہوں گی۔ یے کوبر 74 ء کاوسط تھا۔ جب بیس نے عامی مستان کو کہا کہ اب بیس بالکل تندر ست اور شیر کر دی اور کھو ہے کے بالکل نٹ ہوں۔ بیس نے سب

خوب چی طرح سے بڑھلیا کیا تھا۔وہ پورے Confidence سے بیرے سوالوں کا جواب دے رہی گی۔ال کھنا من کی ہوں سے بیری معلوم ہو کہ وفود میں مقد دار بھی بیباں آتا رہتا ہے۔اس کا مطلب بیتھا کدیرے بی شکے کا کوئی گروپ یہاں بھی معروف شمل تھا اورا سے اس مکان پر نگاہ مسلے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔
میس نے گھاٹن کو کہا کہ بیس لندن سے آیا ہوں اور تہما رے وفود میٹھ کا دوست ہوں۔ آئیس بیر انسکا رکہنا۔ بیر انام آصف علی ہے۔ بیر کہ کریٹل نے گھاٹن کو دوسورو پینے ویٹے اور ہم والیس چلے آئے۔ بیرے شکھے نے میرے Cover کیلئے واقعی بہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑوں بیل بیٹھنے سے گھاٹن کو دوسورو پینے ویٹے اور ہم والیس چلے آئے۔ میرے شکھے نے میرے Cover کیلئے واقعی بہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑوں بیل بیٹھنے سے کہا کی کو دوسورو پینے ویٹے اور ہم والیس چلے آئے۔ میرے شخص میں کہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑوں بیل بیٹھنے سے کہنے آئے کی اور کی طرف اٹنا رہ کرتے ہوئے خواجہ اختر نے بتایا کہ وہ ڈائمنڈ بلڈنگ ہے جس میں بہتا ہوں۔ آپ بہال تک آئے ہیں تو

ی کے لیکر ہو کئیں۔ میں نے خواجہ اختر کا شکر بیا داکیا اور کہا کہ جائے گھر کھی ہی اس سے رفست کی کم جائے ہے۔
گے روزہم جا بی متان کے ترشیب دیتے ہوئے ہے گہرام کے مطابق میرین ڈوائیو پر پہلے اپ وقت کی معروف ہیروئن اور گلوکارہ ثریا کے قایت پر گئے۔
بڑی کو اسکول اور کا نجے کے وفوں میں قلموں میں دیکھا تھا۔ اس دور میں اس کی ہر طرف دھوم تھی۔ دوہ ہالی ووڈ کے مشہور ہیر وگریگور کی پیک سے ڈوک کرتا ہو ہی تی ۔
تھی۔ بہی خو امش دل میں لئے وہ ابھی تک غیرشا دی شدہ تھی۔ اس کی آخری فلم مرزا غالب تھی۔ بڑیا ان دفوں ہوشل ور کس کے کاموں میں معروف سے علاوہ خدمت کے اعتراف میں مہرکی کی ایک مرٹ کے کا مام ثریا روڈ رکھا گیا۔ فقد بھم تہذیب کی دلدا دہ ٹریا کے ڈرائگ روم میں مغربی تہذیب کے حدفوں سے علاوہ کے جنب فرش نشست کا بھی انتظام تھا۔ ٹریا نے چاہے اور لوا زمات سے میرک تواضع کی۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک وہ بہنی فلم غربر کی کو حدف تھیں۔
تھار میں دوئر دائس گاڑی ہے۔ تقریباً ایک گھٹٹر ٹریا کے پاس گڑا ارتے کے بعد میں واپس چلا آلیا۔ پنچ گاڑی میں میرے چاروں جو رہوں کی دفا میر۔
تھار میں بیٹھ تھے۔ اس کے بعد ہم میرین ڈرائیو سے بی ایک اور چائی کو جائی سرائے ہی حدود میاور Hill Top بوٹل کے سامنے سے گزار تے ہوں کی دورے کی

ف صناً گھر بلوعورت لکتی تھی۔ان دونو ل میاں ہوی سے رخصت ہو کرہم واپس چلے آئے کیونکہ آج کے دن کا بھی ہر وگرام مطبقا۔

و ہی میں برق ری کے بعد ہے میر اگھروالول کے کوئی رابطہ نہ تھا۔میری والد واکثر بیار رہتی تھیں۔اکلوتی او ، د ہونے کی وجہ ے ان کی تمام تر ذمہ داری جھ پرتھی۔ بیل نے بالآخر انہیں اپنے محکمے کے لندن کے دفتر کی معرفت خط مکھا۔ مندن سے مینط میرے محکمے کو جانا تھ اور محکمے کی طرف سے ریہ خطومیر ہے گھر جاتااور جواب اسی ذریعے ہے مجھ تک پہنچنا تھا۔ بیس اکیس روز کے بعد میری وابدہ اور بیوی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خطوط جھے اندن سے موصول ہوئے۔ آئیس غ سبّ بتر دیا گیا تھا کہ وہ یا کستان کے متعبق کچھ نہ کھیں۔خطوں میں بھی از لندن لکھا ہوا تھا۔ بیخطوط ملنے ہے جھے دلی سکون مد۔میرے بیٹے شجاع کی تصویر بھی تھی۔وہ اب تین سہل اور چند ماہ کا تھا۔ خط و کتابت کا بیسلسلہ میر ہے جمیئی میں قیام تک جاری رہا۔ آئندہ ہفتے کی دو پہر کھنڈار جانے کار وگرام تھا جہال سے پیر کووالیسی ہونی تھی۔ کھنڈالا بمبئی ہے تقریباً 80 کلومیٹر دورا یک برفض نہایت خوبصورت یہ ژی مقام ہے۔ جمبئی کے روسا کی وہال کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور ہوئل بھی ہیں کھنڈا رہیں بھی حاجی مستان کا بہت خوبصورت مفید بنگلہ تھا۔ کیکن میں نے ہوئل میں قیام کیا۔ دراصل میں مسلسل تنہائی اور می فظول کے گھیرے ے اکتا چکا تھا۔ میں نے ہوئل میں رہنے کا اراوہ کھنڈ الاپہنچ کر کیا۔میرے محافظ میرے اس فیصے سے گھبرا گئے۔ میں نے حاجی مت ان کوفوان کیا تو اس نے کہا کہ کوئی ہرج نہیں۔وہ فوری انتظام کردیتا ہے۔ ہم ہوٹل کی ریسپیشن میں بیٹھے متھے کہ ہوٹل کا منیجرآ یا اورنہا بیت مودب ہوکر بولا۔ ہول کا بہترین کمرہ آپ کیلئے حاضر ہے۔ میں ہول میں انٹری کے لئے ریسپیشن پر ج نے لگا تو منیجر نے کہا۔اس کی ضرورت نہیں۔ حاجی صاحب نے بیکرہ اینے نام پر بک کروالیا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جاستی ہے۔آپ تھم کریں۔ میں نے کہافی الحال تو آپ میرے جارآ دمیوں کی رہائش کا انتفام کریں۔ منیجر نے جواب دیا کہ جا بھی صاحب کے حکم کے مطالق آپ کے فلور پر بنی ان کے لئے بھی ایک بڑا کمرہ بک کر دیا گیا ہے۔ می فظول کی طرف ہے مطمئن ہو کرمیں اینے کمرہ میں چانآ یا۔ بیا کمرہ واقعی Royal Suite تھا۔ ایک بیڈروم ، ایک ڈرائنگ روم اور ایک ویٹرصرف اس کمرے کیپیئے مخصوص تھا۔ ہفتے کی شام تھی۔ ہوئل ہیں کبیرے پروگرام بھی تھا۔ وہ شام ہیں نے کبیرے پروگرام دیکھنےاورفلورڈانس کرنے میں گزاری۔ جھے ہاکتان میں تربیلہڈیم کے کلب،انٹر کانٹی نیٹنل ہوٹلز اور دبھی میں اکبر، اشو کا اور بودھی ہوئی میں گزری ہوئی شامیں یا دا تھنیں۔ میں رات بارہ بے تک کبیرے ہال میں ہی رہا۔تھک ہار کرواپس تکمرے میں آیا تو ایک میز کی دراز کھو لتے ہی قرآن مجید ، ہائیل اور گیتا اکٹھی رکھی ملیں ۔ قرآن مجید دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب کیفیت حاری ہوگئے۔ DMI کی قیداورتشد د کا ایک ایک لمحہ ہموت ما تکنے کی دعا کیں اورفر ارمیں کامیا بی سب ایک تیز فسم کی طرح میری آنکھول کے سامنے ہے گز رگئے۔ بیمن اورمحض اللہ پاک کی مجھے پر کرم نوازی تھی کہ مجھے استے کھن جا ہت سے گز رنے کے بعدا یک نئ زندگی ملی۔میرا جگہ جگہ سے زخمی جسم ٹھیک ہو چیکا تھا اور میں دشمن کے کتوں کی پہنچے سے دو محفوظ ہ تھول میں تھ او را بینے رب کی اتنی مہر ہانیوں کاشکر ا دا کرنے کے بجائے میں نے بیشام ناچ وورنگ کی محفل میں ً مزار دی تھی۔میری زخمی ٹا نگ جسے ڈاکٹر کے بقول اگر دو تین دن مزید بغیر علاج کے رکھا جا تا تو کا ٹنی پڑتی، جب ہو کل ٹھیک اور نا رال ہوگئ تو بجے ئے رکوع و بچود کے ڈانسنگ فلور ہرنا چتار ہا۔ تف ہے جھے ہراورمیری زندگی ہر۔ اپنی غفت اور ندامت ہے مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ندامت کے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ (جری ہے)

يه سنتے بى دبيپ مير \_ س منے اکڙوں بيٹھ گيا اور ڪنے لگا۔" سيٹھ بيل تو آپ کو ايسے لطيفے -ناؤں گا که آپ کھ نا جھول جا کيں کے۔حصہ کو تاہ بم تقریباً دو گھنٹے اس کے بیسیو ل طیفوں سے مختلوظ ہوئے۔ اس کا سنایا ہواصرف ایک کھیفیہ پیش خدمت ہے۔ بھارتی انوج کے بہادری کے تمضے شوک چکر، بھارت چکر، وہر چکراور مہاوہر چکروغیرہ ہیں۔ 65ء کی جنگ میں بھارتی انوج کی املی کارکردگی' دیکھتے ہوئے بھارتی حکومت نے ایک نیا تمغہایی بہادرافواج کے لئے بنوایا جس کانا مرفو چکررکھا گیا۔ کھ نے کے بعد حاجی منتان نے اسے ایک ہزار رو بے انعام دیا اور اس کے آ دمی اس کیآ تکھوں پر پٹی با تدھ کراہے میوں دور میں نے کشرید محسول کی کہ حاجی متنان باتیں کرتے کرتے اچا تک کہیں کھوجاتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے یو جھوہی یا کہ ے ای کوان تو پر بیٹ فی ہے جس کے باعث ال کی میرحالت ہوجاتی ہے۔ حالی منتان سے ملے اگر چہ بھے زیادہ دن ہیں ہوئے تھے لیمن س مختصر مدت میں ہم یک دوسرے کے اتنے قریب آھے تھے کہ ذاتی باتیں بھی ہڑی ہے تکلفی ہے کرتے تھے۔میرے یو چھنے پر پہلے تو وہ پچھ دہر خاموش رہااور پھر بچھے لیجے میں بولا۔''میرے اس سارے غیر قانونی کاروبار کا یک برم مقصد یہ بھی ہے کہ بیںغریب اورنا دارمسم نوں کی مالی مد د کروں اور کمز ورمسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم وتشد دہے ہیے وُں۔میرے دھند ہے ہیں یولیس اس سے مد خست نہیں کر تی کہ جان کے خوف کے ساتھ ساتھ میں نوٹوں سے ان کا مند بند کئے رکھتا ہوں۔ جتنے بھی غیرمسلم ممكلر بمبئي ايل بيل ۔ ان كے كرو و بهت چھو ئے چھو ئے بيل اوروہ يا تومير ے لئے كام كرتے بيل يو جھے يو قاعد وحصد ديتے بيل۔ صرف یک مسلمان سمظر موسف پنیل ہے۔ جومیرے مقابلے میں ڈٹا ہواہے۔ چونکدان میں ساھے آ کر مقابعہ کرنے کی عاقت تہیں اس نے وہ آج کل زیر زمین رہ کراپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہے۔وہ بھی مسلمانوں کا بہت عامی ہے کیکن پنی یک مگ سلطنت بنانا چ ہتا ہے۔ لگ سلطنت وہ بنانبیں سکاء مارنا میں اے چا ہتانبیں کیونکداس کا اورمیر المقصد یک ہی ہے۔ اس کے بارے میں میرے اس رویئے کی وجہ سے میرے گروہ میں میسوچ تھیلتی جارہی ہے کہ میں اس کا مقابعہ کرنے سے کتر اتا ہوں۔ ہم رے دھندے کا وہین اصول میہ ہے کہ اگر لیڈر کی صلاحیت اس کی پہنچ اور اس کی دلیری کے متعنق رئی بر بربھی شک پید ہوج نے تو گروہ کے کارکن بیڈھرٹاک اورجان کیوا کام کرنے سے کترانے لکتے ہیں۔ جب یوسف پٹیل کا ذکر آہی گیا تو میں نے اس سے چھپے نامن سب نہ سمجھا وراسے بتادیا کہ یوسف پٹیل کے متعلق مجھے بھی میر ے محکے والوں نے کہاتھ کہ بوقت ضرورت اس سے بھی ربطہ کروں ور تہارے ملفے سے پہلے میں یوسف پٹیل کو تلاش بھی کرتار ہا ہوں۔ میں نے حاجی متنان سے کہا کہ جب تم دونوں کے مقاصد یک جیسے ہی ہیں تو انشاء اللہ مسلح صفائی کی صورت بھی نکل آئے گی چونکہ تم دونوں کے گروہ کے فرا دے اپنے فر تی مقاصد بھی ہوتے ہیں اس سے عین ممکن ہے کہ وہ تم دونوں کے درمیان غلیج کو باٹنے کے بجائے اسے مزیدوسیج کرنے کے درپے ہوں۔ گرتم جازت دوتو میں یوسف پٹیل تک پہنچ کراہے سمجھانے کی کوشش کروں۔میراچونکہاں میں کوئی واتی مفاذ بیں ہےاں سے جھے میدے کہ تہماری طرح یوسف پیل بھی میری اصلیت جان کر جھ پراعتاد کرے گا اور بہتری کی کوئی صورت پید ہوج ئے گی۔ حالی متن ن چھودرسوچتار ہااور بولا" بھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اگر آپ کے ہاتھوں میکام ہوج نے تو جمبئ کی پوری مسلم آبودی سینے ن دیکھے محن کی ممنون ہوگی۔ میں نے اسینے ساتھیوں کوتو نہیں بتایا کہ یوسف پٹیل آج کل کہاں ہے ورند ساتھیوں ور کارکنوں کا پھر فوری مطاب ہوگا کہ یوسف اور اس کے گروہ کا قلع قمع کیا جائے۔ آپ کو بنا تا ہوں کہ یوسف پٹیل آج کل محبوب اسٹوڈیوز کے عقب میں رہائٹی مکانوں میں جبینت فلم ایکٹر کے مکان میں رہتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے سئے آپ کواسیے میکسی میں

حفاظت کرنی تھی۔ ا گلے روز ٹھیک دل ہے میں جوہووالے بنگلے سے نکلا۔ گاڑی کومیں نے ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب ہی چھوڑ کر ٹیکسی ی ور سے دور محبوب اسٹوڈیوز چینے کا کہا۔ پکھ دور جا کر میں نے بلیٹ کر دیکھاتو دوگا ڑیاں ہمارے تعاقب میں آر ہی تھیں۔ مجھے محبوب سٹوڈیوز کے عقب میں جینت کے قلیت پر جانا تھا۔ میں نے تیکسی اسٹو ڈیوز کے گیٹ پر رکوائی۔ گیٹ پر فلم آرٹسٹوں کود کیھنے ورفعم میں ہیرو، ہیروئن بننے کے شوقین جو ان ٹرکوں اور لڑکیوں کا ایک جوم تھا۔ میں تو جا ہتا تھا کہ اسٹو ڈیوز کے چوکید اربیکسی کارکن سے جینت کے مكان كى چىچ موكيش پية كرور ـ ليكن مدېيرو، بيرون بنے كے شوقين لا كے الا كيال تو جمبى قلم اندُ سرى كى انسا ئيلو پيدُ يو انكے ـ ن میں سے بہت سے جینت کے قلیث کو جانتے تنے۔ بچھے وہ کوئی فلم پر وڈیوسر سمجھے۔ ایک لڑکے نے بچھے قلیث تک پہنچ نے کی پیشکش کے ۔ میں نے سے میک میں بھ لیا۔ تھوڑی ہی در میں نیکسی جینت کے مکان پر جانچنی ۔ میں نے ڈرائیورکوس ارکے کو سٹوڈیوز چھوڑنے وریبارو پس آ کرانظار کرنے کا کہا۔ ٹیکسی واپسی کھومی تو میں سڑک ہر ہی کھڑارہا تا کہ می فظ جھے دیکے میں۔ یک گاڑی آ کے بڑھی ورجھے سے دوسوفندم دور جا کررک گئی۔ میں دونوں گاڑیوں کے درمیان تھا۔محافظوں کوطعی عمر نہیں تھ کہ بیل یہاں س ے منے آیا ہوں۔ انہیں صرف میری مفاظت کا کام سونیا گیا تھا۔ میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا۔ ٹرکے کے مطابق جینت کا فلیٹ دوسری منزل پر دشیں جانب تیسر اتھا (بعد میں معلوم ہوا کہ دائیں جانب کے یانچوں فلیٹ جبینت ہی کے تھے۔ جبینت کوئی بہت كاميب ورينسيو لااوا كارنه تقا-بياعلى قليث يوسف پٹيل نے جينت كے نام پرخريدے ہوئے تھے ) دوسری منزل پر د کیس طرف مرئے ہی دو سکے پہرے داروں نے میرا'' سواگت' کیا۔ جھے ملم تھا کہ روپوش یوسف پٹیل ہے مت " سان نہ ہوگا۔ میں ہے بسفل کے علاوہ لفائے میں بنداہیے محکھے کے نام کے امام کے پہیے تروف) ورکو ڈنمبر مکھ لایا تھ۔ سے سے میں کہ پہرے دار جھے کوئی سوال کرتے میں نے لفافدایک پہرے دارکوتھایا اور کہ کدریا فافور کی طور پر یوسف

پٹیں کو پہنچ دے۔ پہرے در پہلے تو ہرکا بکا بچھے دیکھتے رہے۔ پھر کچھنے ہوئے ایک پہر دیرلفا فہلے رہ گےوا فیلیٹول کی

طرف چد کیا ورمیں نے اس کے اسٹول پر بیٹھ کرسگریٹ سلگالیا۔ یوسف پٹیل کاحلیہ جھے جاجی مت ن نے مجھی طرح سمجھا دیا تھ۔

تھوڑی دیر بعد یک تدمی پہرے دار کے ہمراہ آیا اور جھے کہا''فر مائے'' میں نے کہا'' جھے صرف یوسف پٹیل ہے مات ہے ورتم وہ

نہیں ہو۔ تناسمجھ ہو کہا گر جھے فو ری طور پر یوسف سے نہ ملا یا گیاتو اس بلڈنگ کے دونوں اطر ف کھڑ ہے جہ ہی متنان کے <sup>م</sup>دمی یہا ب

حمد مردیں گے۔میر میزونی حمدہ تنااچا نک تھا کہ وہ نینوں یو کھلا گئے۔ میں ای موقع کے اتنظار میں تھا۔ میں نے فوری پنا پسفس

کال رہ نے و سے تفل کی کیٹی پر لگا دیا اور کہا کہ دونوں پہرے داروں کو کہو کہا ہے ہتھیارنو ری نیچے رکھ دیں ورہ مارے کے کے

چلیں۔خلاف ورزی کی صورت میں تمہاری کھویڑی اڑا دوں گا۔ اس آ دمی نے بے بسی سے پہرے درول کی طرف دیسے۔

جانا ہوگا۔میرے آدمی ہی ری دو گاڑیوں میں دورے آپ کی حفاظت کریں سے۔میں نے اس کی ہامی بھری۔ بھارت میں خطروب

ے کھیتے کھیتے ہیں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں زندگی کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔ہم نے الکے دن سبح دل بجے کاپروگر مسیث

كيد بھے جوہوت نكلتے بى تيكسى كے كينى تھى اور حاجى مستان كے 10 آدميوں نے اس كى دو گاڑيوں بيل جھے سے فاصدر كارميرى

پہرے دروں نے اپنی اٹنین گنیں فرش پر رکھ دیں اور ہمارے آگے چل دیئے۔ اس حالت میں چلتے ہوئے ہم ایک فدیث میں داخل ہوئے۔ (جوری ہے)

## غازي

شروع میں بی ڈر سک روم تھے ہم ڈر سنگ روم میں وافل ہوئے تووہ خالی تھا۔ اس آ دمی نے بتایا کہ پوسف میٹھی طبیعت ٹھیک تہیں اوروہ سے ہر کرا، تا ہے۔ میں اس کی حیال کی مجھ چھاتھا۔ سے پوکسی پہرے دارکو جانے کی اجازت دینے کا مطلب تھا کہ جاروں اطرف ہے مجھ پر گوہیوں کی بوچھ ٹر ہوج نے۔ میں نے س كى كىنى برسىل كى بال كادم وبره ستے ہوئے كہا۔ ہم سب اى طرح يوسف كے ياس جائيں گے۔ بياؤ كى كوئى دوسرى صورت ندد يكھتے ہوئے وہ آ دمى ہمیں ال ڈرائنگ روم ہے و بس گیری ہیں لے آیا اور اس قلیٹ سے استحدا گلے قلیٹ میں لے گیا اور اس قلیٹ کے دو کمروں ہے گرزے کے بعد تمیسرے كرے بيل ہم اس پوزيشن بيل داخل ہوئے۔ اس وسنج كرے بيل كئ صوف سيث اعلىٰ ايراني قالين اور ديواروں پر پينٽنگز آويز ل تفيس . يك صوف سيث پر کے درمیانے قدوقامت کا کافی عد تک تنج مخص میشا تھا۔مستان کے بتائے ہوئے جلئے سے میں نے اسے فوری پہیان اس کہ یک یوسف پٹیل ہے۔ پہرے داروں کے تھے ہوئے ہاتھ اور پنے آوی کی کینٹی پرمیر اسعل و کی کر پوسف بو کھلا کرفور آاٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لئے بیصورت حال تھ می غیرمنو تع تھی۔ میں نے کہ" یوسف سیٹھ! آپ بیٹے جا کیں اور مرک بات تو رہے نیں۔ میں نے جو کھولکھ کر بھیجاتھا کیادوآپ کے بیس ہے '۔ یوسف نے خاموش سے فاف وربر لکھاہوار چیرے سے کردیئے'۔'اس برے بیل جو کھا کھا ہوہ وفیصد درست ہے۔ جھے آپ تک تنفیخے کے سے بینا کو رور بچھرف اس سے فتى ركرنارة كرآب كايدادى مجهست وموالات يوجيت لكا تفاجن كاجواب شراهرف آب كود سكتابون "بيل يهركر يوسف يتيل كي طرف برع -ال ك التحصور سے بیٹنی وربے بیٹنی دونوں کیفیتیں صاف جھلک رہی تھیں۔ ہیں نے اپنا بسل پوسف نیل کے سامنے بر رکھ دیا اور کہا" ب یہ آپ پر تحصر ہے کہ عیحد کی میں میری بات سنیں یدمیرے بعق سے بی جھے کولی ماردیں "۔ یہ کہدکریٹس یوسف کے برابر راسے صوفے پر بیٹے گی اور اظمینان سے سگریٹ جد کر پینے لگا۔ بیمیر نفسی تی حربہ تف جس میں میں میں کامیاب رہا۔ چند کھے کو گوکی حالت میں رہنے کے بعد پوسف پٹیل نے اپنے آدمی اور پہرے واروں کو بہر ج نے کا کہا۔اس آ دی نے پوسف پٹیل کو بتایا کیمبرے کہنے کے مطابق متنان کے سلم آ دمی میڈک پر دونوں ظرف موجود ہیں۔ بیس نے اس کی ہات کائی اور کہا كريددرست بيكين وهمرف ميرى هفاظت كيك آئے بيں عارى مستان كوآپ كال اُلاكا نے كا بخو بي علم بے۔اك نے جھے ان الميثور كابتاد ہے كيكن آل كے آدى ال سے بينر بيل من فصول كيا كر يوسف بنيل ال كفائد اور يبر عدارون كى الي عالت تقى كركما عد ب فصيم اتعاش ينى عالي عند مين سے ال آدی اور پہرے دروں کوکہ" کیاتم نے سانہیں کہ پوسف پیٹھ نے تہمیں کرے سے باہر جانے کا کہا ہے یا درکھو کہتم ناتو حالی من ن کے آدمیوں کے س منے جاؤگے اور شاق ایک حرکت کرو کے کرانیس ایٹ تحفظ میں کچھ کرنا ہے ۔ ان کو بالک بھول جاؤاور جھے یوسف میٹھ سے آرم سے بات کرنے وہ ۔ اس ے كافى اورك نے كے سے وكھ جھو دو بالكل رويوش كى طرح انہوں نے ميرے كہتے يوشل كيا اور تھوڑى اى دير بلس اعدے سے كافى اور واز مات آ كھے۔ میں نے یوسف پنیں کو پنے محکمے، وہل میں اپنی گرفتاری اورفر ارکے متعلق بتایا اور کہا کراپنے محکمہ کی ہدایت کے مطابق میں بہمین میں بہم سے بی ایر نی م وڑے کے علاقے میں تلاش کرتا رہا ہوں تلاش میں تا کامی کے بعد میں مجبوراً حاتی متان کے یاس جلا گیا۔ میں اپنی صدافت کے ہوستا کے حور بردو خبر بھی یے ساتھ لے گیا تھا جن بٹل بیری تصویر اورفر ارکے متعلق مہیا تھا۔ یوسف پٹیل کو جب میری باتو ں کا یقین ہوگیا تو اس نے کہا کہ یہ درست ہے کہ تہارے محکے سے میر علق ہے (جاری ہے)

اور میری لنجو سے از سمیر زے تہارے محکے کراچی سے بھیج ہوئے وائر لیس پیغام بھی موصول کئے ہیں جن میں تہارے متعلق مریات دی گئی ہیں۔ میں آج کل مجبور " نے ٹھٹا نے پڑیں جارہا بلکہ مین سے اپنے کام کی تکرانی کررہا ہوں۔اب جبکہ تم مجھ تک پڑنے گئے ہوتو مجھے بناؤ کہ میں تہارے سے کی رسکتابوں۔ میں بے تم موسال سے تبہاری برطرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کاشکر بیادا کیا اور کہا کہ تبہاری رو یوشی کی وجہ صرف صدی منتان سے تہارے خلاف ی بیں۔ حال تک حالی مستان نے تمہارے ال ٹھکانے کاعلم ہونے کے باوجود ندھرف تہارے خلاف کولی قدم نہیں تھا، بعد ہے آدمیوں کو بھی س کے متعلق کی جھیل بتایا۔ اپنے وصندوں میں صرف" میں" کی ہے تنی سیدوقعت اور الا حاصل موج نے ندصرف تم دونوں کے کاروب رکو تقصات پہنچاہا ہے بلکہ تہارے ہی دھندوں میں مصروف ان لوگوں کو بھی مراٹھانے کاموقعہ دیا ہے جو پہلےتم دونوں کے سامنے ایساسو چنے کی جریت تبیل کرسکتے تھے۔ تہارے خسر فات کا سب سے زیادہ نقصان ان مسلمانوں کو جورم اپنے جوتم دونوں کی وجہ سے جمبئی میں خود کو محفوظ بیجھتے تھے۔ تم دونوں کی وہ تو نالی ور عاقت جس سے یہاں کے غیرمسلم مسمانوں کیخلاف قدم اٹھانے سے پہلے موبار سوچنے تھے۔اب تہمارے آبس کے خلاف میں اور چھکڑوں بیں صرف ہورای ہے۔ای موضوع ہے حاجی مستان سے میری سیرحاصل گفتگو ہو بھی ہے اور ای کے ایمام شل تمہارے پاس آیا ہوں۔خد ر نمبرون ورنمب ٹو کے جھڑ نے تم کرویتم دونو نہرون ہو۔دونہرون کیجاہو جائیں آو گیارہ بن جاتے ہیں۔ان تھی اختلافات کوچھوڈواورا پے اصل اور تنظیم مقصد کو پور کرو کی گھنٹوں برمجيد بمي گفتگو كے بعد شل نے يوسف پنيل كو بالآخراس بات ير رضامند كرايا كى شام اسے كارندوں سے اپنى ھفاظت كى يورى تسى كرو كروه سازھے جور بيح حاجى عى كمز ريريتني جائين وحرى مستان كوتهى تفيك ساز مع جاربيك وباللان كاؤمددارى مل في الحائي مير منصوب كمطابق ببرے و روں کے بغیر میرے ہمر ودونوں نے رات و ہیں گزار نی تھی۔ بھے یقین تھا کہ دونوں کے اختلافات کوشم کرنے کی بیری پیکوشش ہورا و راثابت ہوگ۔ یوسف پنیل سے بوری نسی کے بعد میں 5 بجے رخصت ہوااور سیدھا جاتی مستان کے باس پہنچا اورا سے سارے دن کی کا ررد کی بتائی ورکہ کہاں کی جازت کے بغیر ای میں نے دونوں کی مد قات کابیا انتظام کیا ہے۔ حاتی مستان نے بھی حامی بھر لی۔ دومرے دن شام چار بیج ہم رو ند ہوئے۔ حاتی میں کمز رہر ينيونو يوسف بنيل بھي جوسر ك ير بہے سے بى ائے ہمر ائيوں كے ساتھوا جي موٹروں كے كارواں شل او جود تفا مالكل اكبوا درگاہ بر آگيا۔ جھے و بيل معموم ہو کہ ن دونوں نے لگ بیٹھنے کے سئے درگاہ کے ایک جانب خواتین اور جلد کا لئے والوں کے بیے دو کمرے رات کے لئے بک کئے ہیں اور قالین ، گاؤتکیئے ور

ے بی متان اور یوسف پٹیل کی منٹی صفائی سے دونوں کو کیا فائدہ پہنچا اور بمبئی کے مسلمانوں کا کتفا بھا ہوا ،اس کے بارے بیل تو لند ہی بہتر جا نتا ہے۔ جھے جو فائدہ ہواوہ میر تھا کہ ب بہت نے چاری فطوں کے میرے لئے چیرمحافظ اور دوگاڑیاں تضوص کردگ گئی تھیں۔ دومری گاڑی اور دوشنے وفظ یوسف پٹیل کی عمالیت تھے۔۔ نامی فطوں کے جبویس آب میں بمبئی کے ان علاقوں بیل بھی بلا تھے جا سکتا تھا جو بندو وک کے گڑھ تھے۔

کولی انگریز ہوتاتو تھری چیں یوننگ ہوٹ بٹن کبول ہوتا۔ آپ کود کی*کر گھسول ہی تبیل ہوتا کیآپ پرٹش چیں یا آپ نے بھی پر* ھائید دیکھ بھی ہے۔ اس کی ذومعتی ہات اور سکر میٹ سے ظاہر تھا کہ جاتی مستان نے شاید اسٹر پر کی اصلیت بتادی ہے۔ مٹس اسے بچھنے کی کوشش میں ہی تھ کہ دیپ کمار نے

جھ پر دومر احملہ کیا ''میرے سارے دوست جھے یوسف لالہ کہتے ہیں (جاری ہے)

قطم 55 غازي ر و بینندی صدر شل مال رو ڈاور G H O سے آنے والی سڑک کے چورا ہے پر فلیش مینز ہوگل کے بالکل قریب لہ رڈ کرزن کامجسمہ اصب فقے۔ برصغیر میں پر طانو ی حکومت کا بینمائندہ پرصغیر 9 کے حکوم عوام پراپنے ظلم وستم اور فرعونیت کے لئے مشہور تھا۔ اس جسمے میں س کے کیکہاتھ مٹن مکواراور دوسرے میں قلم تھا شروع میں جسے بر بیالفاظ کنندہ سے Ne w rie you by sword and pen (ہم تم پر تکواراور قعم کے ساتھ حکومت کریں گے )اس جسے بریہ الفاظ دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک (تقریباً سوسال )رصغیر ے عوم کویہ باور کراتے رہے کہتم جارے غلام ہواور ہم اپنی طاقت کے بل ہوتے بہتم پر حکومت کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم [ 1945 -1939 ) کے آغاز بیل پر طانبے کو ہندوستانی سیا ہیوں کی اشد ضرورت پڑئی۔ پر طانوی سامراج میں ایڈین آرمی کا ای فیصد تک، کیمس بور،میا نوالی اسر گودها اور جہلم کے اصلاع سے لیا گیا تھا۔ مسلس احتجاج اور مسلحت کی بنام انگریزوں نے مجسمہ تو نہ ہنایا ليكن كشده الفاظ ملن Rule كي عبكه Serve ككيرويا -اب مطلب يون جوكميا" جم مكوار اورقلم يت تبهاري خدمت كريل يك"-انگریزول نے پھر بدلنے کی بھی زمت گوارہ نہ کی۔ Rule کے الفاظ میں بیمنٹ بھر کراس مبلہ Serve لکھ دیو کی تھا۔ تعجب تو یہ ہے كرأز وى منے كے بعد بھى وس سال سے زيا وہ عرصه يرجمه وين ايستادہ اينے سابقة محكوموں كامند ير تارم وركس بھى صاحب فتايار نے اسے ہوئے کی طرف تو جہ تدری ۔ بالکل مجی صورت حال مال کیٹ وے آف انڈیا کی تھی۔ یوسف ٹیس کی بھیجی ہونی لہ بنتی میں ہم ایلیفعا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہماری لانٹی ایڈین نیوی کی برتھوں کے بولک قریب ہے گز ری۔ یوسف بنیل نے لیک دور بین بھی میرے لئے بھجوا دی تھی۔ میں نے ایک دوسرے کے بیٹھے بالکل جڑے ہوئے عثرین نیوک کے دو فر گیٹ جہازوں کے چیچے ای واقت بھارت کے واحد طیارہ پر دار جہاز" وکرنت" دیکھا۔ جہاز پر ای وقت یو پنج یہ جے marrier ہو کی جہ زموجود تھے۔ باتی جب زینفینا کمل ڈیک برہوں گے۔ اس طیارہ بردارجہاز کا عمل نقشہ مرے ذہن میں تقش تھ۔ دور ن تربیت اس جہاز کے ایک ایک جھے کے متعلق ہمیں تغصیاً بتایا گیا تھا۔ بیس اس جہاز کے اسلحہ خانے ، پیٹر ول ٹینکس کی ڈیک اور اینگر کی سوفیصد نٹا ندی کرسکتا تھے۔ گرمیرے یوس وسائل یا کم ایک یا دو جانبازغوط خورہ آئیجن ٹینکس اور منفاطیس ہرودی سرنگیں ہوتیں تو اس جہ ز وراس کے ساتھ کھڑے فر گیبٹ جہازوں کو تباہ کرنا کی چھ مشکل شرتھا۔ میں نے بعد میں عاجی مستان ور پوسف پٹیل سے اس ہ رے بیں گفتگو بھی کی۔وہ سب سامان مہیا کر سکتے تھے کیکن جانبازغو طاغور ملنے ناممکن تھے ان کے اپنے کارندوں بیس سے ماہر تیر اک وغوط خور تفے کیکن ن کی پیرا کی اورغوط خوری صرف دولت اورسونے کے حصول کے لئے ہی مخصوص تقی۔ ملک وملت کی ن کے نز دیک کوئی ہمیت زختی۔بہر حال میں نے جمت نبیس ہاری اوراس منصو ہے کو حتی شکل دینے لگا۔ حاجی مستان نے بتایا کہ کو میں سابقہ پرتگیز حکومت کے جامی ور بھی رتی حکومت کے مخالف بہت ہے لوگ موجود ہیں اوران میں اجھنے نو طرخور تھی ہیں جو گر چہ اسمگانگ میں موث ہیں کیکن نہیں اس کام کے لئے آ ماوہ کرنا آ سان ہوگا۔ حاجی متنان اور بوسف پنیل نے با جمی مشورے سے یے معتمد ساتھی کو بھیجے۔ کافی جھان بین کے بعدوہ تین غوطہ خوروں کو اینے ہمراہ بمبلی لائے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان غوطہ خوروں کوفوری ہی اپنہ اصل ٹارگٹ ٹیس بتا کیں گے بلکہ بٹیس مختلف جھوٹے جھوٹے ٹارگٹ دے کر ان کاامنخان کیس گے۔ حد جی مستان کا کہنا تھ کہ بیہ جہازتو پہال موجود ہی ہیں ہمیں پہلے ان نو طرخوروں کی اہلیت اورخلوص کواچھی طمرح پر کھنا جا ہے۔ جب ہمیں یو رے طور پر اطمینان ہوجائے ۔ تب ہی جبیں اصل ٹا رکٹ بتایا جائے ورنہ ہے فائدہ رار افتتا ہونے پر ان جہازوں کی سیکورٹی میں دوچند ضافہ ہوجائے گا۔ ابھی ہم کس حتی منتیج تک نہیں پہنچے تھے کرمیرے نیمال جانے کے احکامات آسکے اور یمشن ادھور چھوڑ کر میں کھس پیان سے نیول چر گیا۔ایکیفاعا جزیرے پر چینچنے میں ایک تھنٹے ہے زائد وقت صرف ہوا۔ بیجزیرہ 4 میل کے قطر میں پھیوا ہو ہے۔ بے ثار در فتق ، سبزہ ور ہز روں ہندوؤں سے آبا دیے جزیرہ آج کل ایک کینک اساٹ ہے۔اس جزیرے پر جند چٹانوں ، کبرے غاروں ور کہری کھ تیوں میں چٹ نوں کور اش کررہائش کمرے، بوے ہال، یانی کے حوض سیر صیاں اور رہتے بنائے گئے ہیں۔ ہندوؤں کی نہ جبی کتر بوں کے مطابق مہا بعدرت کی جنگ سے پہلے یا نثر واپنے ساتھیوں اور حامیوں کے ہمر اوال جزیرے میں آئے ور چٹا نول کی بیزاش خراش نہوں نے ہی کی اور سیس پر وہ کورؤں سے جنگ سے پہلے جنگی تیاریوں بین مصروف رہے۔ میں نے وہ س دو غ ریں دیکھیں، جن کے مندف رور رتاروں سے ہند تھے ان کے متعلق بتایا گیا کہ پر منگیں سمندر کی تہد کے بیچے سے ہوتی ہوئی کلین کے نز دیک (کلین بہبئے سے 80 میل دور ہے) سطح زمین پرختم ہوتی ہیں ان سرتگوں کی حقیقت تو اللہ ای جانے کیکن چٹر لوب میں ہال اور كرے بنانے بيل كم ازكم ج يس پياس سال صرف موتے مول كے بامقصد أتيل بنانے كى بھي كوئى وجدد كھائى تيل ديتى - بمبئى

کی بہت س ری جملیز کینک منانے اس جزیرے برائی ہوئی تھیں ۔ یہاں پر بندروں کی اتنی بہنات تھی کہ اللہ کی بندر سے نار تنے کہ جارب طرف بیٹے بوگوں کے درمیان دھرے کھانے کو بلاخوف اٹھا لیتے اور در نموّل پر چڑھ کروہ کھانا کھاتے ور ہوگوں کا مند ج تے تھے۔ ہمارے سامنے یک آ دمی نے زج ہو کرایک بندر کو پھر مارا۔ پھر شاتو بندر کو نگااور شاک انسان کولیکن بندر کو پھر مارتے ہوئے گئی موگوں نے دیکھ۔بس پھر کیا تھا ہمیوں لوگ اس کے اردگر دجتمع ہو گئے اور اسے 'بنوہ ن ہی '' کی ہٹک کرنے ہر کوسنے سنگے۔اس آدی نے منطق سے بتا دیا کروہ سلمان ہے۔بس پھر کیا تھا اسے ہندوؤں کے دھرم پرمسلم نوں کاڈ سریکٹ تعلیہ سمجھ گیا ور بہت سارے ہندوال مسمون کو بیٹے سکے۔اس کی بیوی اور دو ہیجے سہے ہوئے ہندوؤں کی منت عاجدت کررہ سے متھ کیکن ہندوا پی فطرت سے مجبور کیے مسمان کود کھے کرآ ہے میں شارے تھے۔ جھ سے یہ برواشت شہورکا۔ میں نے بنایسل کال کر یک ہو کی ف ٹر کیا۔میرے چھمی فطوں نے بھی قوراً اپنے ریوالور اور پیمل ٹکال لئے اور دوشن ہوائی فائر کئے ن فہ ٹروں سے ہندوؤں کے

اور ور رے ووہاں کوئی نیان دکھائی ندویتا تھا۔ ہندوؤں کے بہادر دیوتا ہنومان جی بھی وہاں سے یوس تھسکے کرصرف دروسے ن کی آو زیں ان ن کی دیتی رہیں۔ ہندوستانی حکومت خود اینے ہنو مان جی کوسر جری کی ملی تعلیم اور تیجر بور کی جھینٹ جیڑھ نے کے سئے ل کھوں کی تعد و میں مغربی ممہ لک کو پر آمد کر کے ڈالر کماتی ہے لیکن کسی ہندو کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ور سر یک مسلمان ہنوہ ن بی کی حرکتوں سے ننگ آکر اسے تحض ڈرانے کے لئے پھر اٹھا کر میسئلے اوروہ پھر ہنومان بی کو نگے بھی ند۔ پھر بھی سے ہندہ دهرم پر یک میچے مسکے کا ڈیز میک حملہ بچھ کر ہندومسلم فسادی فضا پیدا کردی جاتی ہے۔ ہم اس مسلمان تیمی کو یے ہمراہ اپنی لہ نج میں بمبنی ۔ آئے ۔ بین گیا تو تھ ایکیفنفا کے جزیرے کی سیر کولیکن و اپسی پر بیل موج رہا تھا کہ شدو جا ہے بھارت کا ہویا بنگلہ دلیش کا ہمر ک

النا كابويديا كستان كارأة چندر سنكي سب مسلمان سے ازلى تفرت كرتے اور موقعه ملنے بر أبيس برطر رائے سے نقصان كہني أ سے در بے

بند پریشرکو تنا ۸۰ ۰.. کردیا کرش کام تھ جہاں تھاوین رک گیا اوروہ اس کینک سیاٹ سے یوں فاتب ہوے کہ اس مسمان میملی

معدوم ہو کرمجمود بھی وہاں بیٹھا ہے۔

جمینی میں میرے شب وروز گھومتے پھرنے اور حاتی مشان کے ترتیب دیتے ہوئے ہر وگرام کے مطابق نگار خانوں ورمشہور فلمی ستاروں سے ملنے میں گزرنے لگے۔جن سے قار ئین کوشایہ دلچین نہ ہو۔صرف ایک واقعہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ بمبھی میں یونہی گھومتے ہوئے ایک روز جم مشہور انڈین کامیڈی مجمود کے آیک فلور کے اسٹوڈیو کے بیاس سے گزرے۔ یہاں جانا گرچہ ہورے پر وگر م میں شاف نہ تق کیکن میں اپنے محافظوں کی گاڑیاں *سڑک پر رکوا کر اسٹو* ڈیو کے طرف چک دیا ہے۔ اسٹوڈیو سے وفاتر آ ہے۔

(جارک ہے)

ابیاتی کے واقعہ میرین ڈرائیو پر Hill top و بلا کے الحام و کی افر اواور ورجنوں ہاتی ہول کے اس ہول کے فریخ بہت مشہور سے میں نے بہر جھیٹا بھی تھی ہوتی الیا کے جمال بل جی ہول ہوں ہوئی الیا ہوئے ، کھی رہیں ہوئی الیا ہوئی ہوئی افر اواور ورجنوں ہاتی ہول بل مور جھی تھی ہوں تھا ہوا تھا میرا اہاتھ جہس تھ و ہیں رک کیا ۔ پیس السما اللہ میں المحقہ دیسٹورنٹ بیل آگئے جہاں بیل جیٹے اوگوں کی شاخت کرر ہے تھے ۔ جھے بھین ہوگی کہ افروں کے پال کی جھی تھیں ہوگی کہ افراد اور ایسٹورنٹ بیل جیٹے اوگوں کی شاخت کرر ہے تھے ۔ جھے بھین ہوگی کہ بیل میں اور کے بیل میں اور کی سے میں اور کی میں ہوگی کہ میں اور بیل مصیبت بیل گھرچکا ہوں۔ بیل نے جلدی سے اپنا المعلق اوگال کو ابی سفاری سوٹ کی پینٹ بیل اور سے ہوگی ہوگی میں اور بیل میں آئے و کھی کرمیر سے چھی فظامی تھی خطر سے اپنا المعالی المان المان میں المان کو سے میں نے دیکھ کہ من سب کے ہاتھ کہروں بیل چھے سلے بر تھے ۔ پولیس والوں کو بربیا ۔ ان بیل سے پولیس والوں کو بربیا ۔ ان بیل سے پیلیس والوں کو بربیا ۔ ان بیل سے پولیس والوں کو بربیا ۔ ان بیل سے پولیس والوں کو بربیا ۔ ان بیل سے پولیس کی دو مقرش سیل میں آئے ۔ بولیس کی جو بیل کی خوال کی طرف سے گھر اس کے اور وی سے تھوڑ سیل میں اخوار سے کھی جو اور کی مقدار بیل جھی جو ارتی کی دو والوں کو بربیا ہے جو دی سے تھوڑ سے میں اخوار سے بھاری مقدار بیل جھی جو ارتی کو دو آدمیوں کو جھی کی کو رہ سے تھوڑ سے کھوٹ سے کہ میں رہیسیش و موں نے بتایا کہ بے افوانستان سے بھاری تھا جو ارس کی گھر ہوئے گئا کہ کر ہے تھے دو مرتبر کی ہوگر کی پر پر پر سے جو میں متان نے بھی بتایا کہ بے افوانستان سے بھاری کام کر نے والوں کا گڑر ہے ہے۔

جہبی ہیں رہتے ہوئے ب جھے کا ہے ہونے گئی تھی۔ دبلی ہیں قیام کے دوران تقریباً ہر رہ ذر تھیوں اور تڑکوں سے مذہ دیئے گئے مشہوں کی تکمیں رہتے ہوئے اور تھی بنا اور کھی بنا اور آزادی سے بنا توف ہر جگہ جانے اور خطرنا کے مشن ہی م دینے گ عادت میں میں ہوئے تھی۔ بہبی ہیں معنہ دری کی حالت ہیں سب سے الگ تھلگ اور پہرے دا دوں کے سے تھے صرف مخصوص جگہوں پر چ سے ہیں کہ کہ تا کہ تھا تھی کیا۔ پاکستان سے بھی کا عزم تھے۔ میرے دل ہیں 71ء کی پاک بھی رہت جگ کے جینے ہیں پاکستان کے دولئت ہونے کا صدمہ اور اپنی اس وست کا مربہ سنے کا عزم تھا۔ دبلی ہیں ہیر کی گرفتار کی ورشد دکے دوران تشدد کے علاوہ میرے فہ جہب اور میرے وظن کا تسخو افرانے سے بھی رہت سے میر کی فرت سے وربد مد بینے کی ٹو بھی نے کا کوئی موقع تبیل میں دوچند اضافہ ہو چا تھا اور نفر سے کی اس آگ کو بھیا نے کا کوئی موقع تبیل میں رہ بھی ہے۔ میں نہ ہو سے سے کروپ ایڈ رال چھا کہ کوئی موقع تبیل میں نہ ہو سے سے کو میر کی تبیل کی ہو جہ کی بہت ہی دبھی سے جو الے کی آخری صفحت کہ ب بھی شہو سے موقع اس میں کہ بھی میں ہوگی ہیں تا ہوں ہیں سے بھی کی جو بھی تبیل ہو اللے کی آخری صفحت کہ ب بھی شہو سے موقع اور قبیل ہوگا جا وال میں در سے میں کوئو اب پاکستان سے نہا گروپ ایڈ رال چھا جو کا دروہ میر سے کی پر ن کو پور کرنے کے پابند تہ ہوں گے لیکن دروہ میر سے کی بی ن کو پور کرنے کے پابند تہ ہوں گے لیکن دروہ میر سے کہوں میں کہ بھی میں کہ ہور دور کی ہوں کہ کہا میں ہے کہا میں کہ بھی میں کہ ہور کی کہا میں جو دور تھیں۔

وہ ں ج نے کے بج نے یہاں بھی تم اپنے دل کے ارمان پورے کرسکتے ہو۔اگر یہاں بی اکنا گیا ہے تو کلکتہ یور رس چیے جود لیکن میری درکھنا کہ تہوں کی حفظت کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے اور یہاں تہجیں ہمارا اور ہمارے گروپوں کا پور تعاون حاصل ہے۔ جس بڑے ہوئے پر تہوں کی تلاش جاری ہے۔ بہم کا ملی تو تم بھی سکتے ہولیکن مداری اور کلکتہ میل تو تم ہزاروں میں بہج ن لئے جو گے۔ میں نے جب جذب ہت کو لگ کرتے ہوئے مو چاتو اس نیتیج پر بہنچا کہ ان حالات میں بہم کوئی جگر تھیں۔ میں نے آئیں کہا کہ جھے یک شین گن ور تین چار فالتوں مجرے ہوئے میگڑین دیں اور بہرے دارمحا فطوں کو بٹاویں۔

اس دور ان میں نے دومختلف دنوں میں اجتبا او را ملورا کے غارد کیجے۔ان غاروں میں پھر دی سے تر اشیدہ فن کے بہترین فهونے تھے۔ کے فنکا رکی حیثیت سے آئیں جتن بھی سراہا جائے کم ہے کیکن ان کی تفصیل ہیان کرنے کی حاری اقتدار بولکل اج زت تیں ویتی۔ کے روزش م ڈیسے جا جی منتان نے مجھے فون کیا اور جلد از جلدانے مالا ہا رال کے بنگلے پر آنے کو کہا۔ بیس تیار ہوکر سکے کھر پہنٹی گیا۔ یوسٹ پٹیل بھی وہ رہوجود تھ حاجی منتان نے کہا کہ اس کے مال کی ایک بڑی کھیپ آج رات آنے والی ہے ورکھیپ اتار نے کے دور ن کو سے بوائے گئے فوط خوروں کا بھی ٹمیٹ ہوگا۔ رات 12 بجے کے بعد سب کی طرح جھے بھی یک وور ہال مہننے کو دیا گیا اور چېرے برگريس لگا دي گئي ۔اس عنے بين جم سب كمائڈ وز دكھائى دے رہے تنے ۔كام بھی خطرنا كئے فر ق صرف بيق كه يه سهر بيد دوست جمع کرنے کی خو ہش تھی اور وہاں وطن کی محبت اور مملکت کی سالمیت پیش نظر۔ دونوں کے کارکن تو پہلے ای اپنے سے متعین مقوںت پر پہنٹنج کیے تھے۔ ہم تقریباً یک بجے رات وہاں پہنچے اس جکہ کانا م گھاس بندر تھااور یہاں مجھیروں کی سینکٹروں جھوٹی بزی کشتیاں ورائجیں موجود تھیں۔ ہم گاڑیوں سے اتر کرایک لانٹی بیل بیٹے گئے۔ یہ لانٹی سمندر کے اندردومیل جا کررگ تی۔ ہاری ل کچ پرمیرے، حاجی منتان اور پوسف پنیل کےعلاوہ دی ہا رہ محافظ بھی نتھے۔اس لا پنچ کوصرف تکرانی کر نی تھی۔ ہر ری ل پنج سے پہھے ای فاصلے پریک ورا کی تنگرڈ سے کھڑی تھی۔ال ای جی میں ہے دو نظیجہم آدی کیس سلنڈر ما ندھے مندر میں کودے تقریباً آدھے تھنے بعدوہ دونوں آ دی سطح سمندر پر ابھرے اور لا کی میں سوار ہو گئے۔وہ لا کچ سائل کی طرف چل پڑی تو ہم بھی اس کے پیچھے ہوئے۔ہاری لی تیز تھی سوائی ای سے پہلے ہم ہی ساحل پر پہنچ گئے اور اپنی گاڑیوں میں جا بیٹے۔دومری ل کی ساحل کے قریب تبنی ای تھی کہاں کے دونوں غوطہ خور سمندر میں اتر کئے۔اوروہ لاٹی تھوڑی دیر بعد دو بارہ سمندر میں کی دوسری طرف چی گئی۔ تقریباً پندرہ منٹ میں بیکے بعد دیگر دونوں غوطہ خورساعل پر نمودار ہوئے۔ان کے ہاتھوں میں دو دو زنیچر پر تھیں۔سامل پر کھڑے کارکن ن كى طرف ليكيدور ن سے زئيري لے كر كھينچے لكے چند منوں ميں بى زئيروں كے دوسرے مرے إربندھے ہوئے جو ربوے صندوق ساحل پر آتھے۔ ساحل پر کھڑا گھاس ہے آ دھالدا ایکٹڑک الٹاچٹنا ہوا ان صندوقوں کے قریب آن رکا۔ کارکنوں نے جدری جدى وصندوق شكر ترك مين دالے اور انبيل كھائ سے دھاني ديا۔ جاريا جي اسلح برداروں كے ہمر ورك تيزى سے روند بو ال کے آگے ور پیچھے یا کی چھ گاڑیاں تھیں۔وہ ٹرک مراٹھا مندرسینما کے قریب ایک بڑی گلی میں دافل ہو۔ٹرک کے پیچھے جینےوی گاڑیوں سے نظل کر کارکن ٹرک کی طرف بھاگے۔اورچا روں صندوق چا رچار آدمی اٹھائے گلی میں ناتب ہو گئے۔ہم بڑی مرم ک پرپی گاڑیوں بیل بیٹے بیکارروائی دیکھتے رہے۔

## غازي

بس گور کھ پور پہنچی تو ہو رت جاری تھی۔ میں نے بس سے انر نے سے پہلے رین کوٹ کی ٹو پی سے اپنے چہرے کو ور پھی طرح سے
وھ نپ یا۔ گور کھ پور کے ہمو ٹی و نے کو تباہ کرنے کے مشن کے دوران میں ساتھیوں سمیت کی روز رہا تھا۔ جھوٹا شہر ہمو نے کی وجہ سے
ن دنوں کی وگوں نے جھے ویکھ ہوگا۔ دونوں کا روں کے مالکان بھی جنہیں ہم ہے ہوٹن کرکے زیرہ جھوڑ آئے تھے ، گور کھ پور کے
رہنے و سے تھے۔ جن ہوٹلوں میں ہم گھر سے تھان کے لما زمین بھی کھرح سے ہمارے چہرہ وشناس تھے۔ میں ب تیسری مرتبہ
یہ س آیا تھا۔ ہی سادے سنر کے دوران پہشچر میرے لئے سب سے خطرناک تھا۔ یس سے انر تے ہی میں نے بغیر کر یہ طے کئے
سب سے میں سادے سنر کے دوران پہشچر میں سے قا

محکت ویڈ و پر میں نے رکسول کا سر کالاس کا لکٹ ما زگا۔ اسٹر کالاس کا سنتے ہی تکٹ مابو جھیے تھور نے لگا۔ آ دھ منٹ وہ بلک جھیا کا بغیر منتکی پوندھے جھے دیجھتا رہا۔ اس دوران مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔اب بٹر اصرف ٹکٹ ویو کے رحم و کرم پر تھا۔ گر میں وہاں سے بھا گنا تو اس کی بیک ہی آواز پر ادھرا دھر تھیلے فوجی مجھے پکڑ لیتے۔میرے لئے وہاں کھڑے رہنے کے سو کوئی جا رہ شق۔ غنطی کا حساس ہوتے ہی میرے لبوں پر مہری لُگ گئ تھی۔ بٹس اپنی غلطی کی تر دید بٹس کچھ کہنا جا بت تھ کیکن آو زس تھ تہیں دے رای تھی۔ تکٹ ہو بوکومیرے چہرے پر پھیلی دہشت یقینا صاف نظر آ رہی ہوگ وہ آ دھامنٹ جھے برصدیوں سے بھاری گز ریکٹ ہونے یو لآخر کر خت کمیکن دھیمی آو زیش کہا'' یہاں انٹر کلاس نہیں ہوتا' 'تربیت کے دوران مجھے اچھی غرح سے ڈیمن کشین کر ہو گئی تھ کہ بھارت میں کی سال بہیے رہیوے بین انگریزوں کے دور کی درجہ بندی مینی تھرڈ ، انٹر ،سیکنڈ اورفر سٹ کلاک ختم کر کے بور کلاس و راہر کلال میں برل دی گئے تھی جب کہ پاکستان میں ای وقت وہی پر انا سلسلہ جاری تھا۔ یینظمی میری جدید ہوزی اور وہنی کیفیت کی آئینہ د رتھی۔ تکٹ ہو نے کھورتی الانکھوں اورا یک نفرے سے جھے بتا دیا تھا کہوہ میری اصلیت جان چکا ہے۔اول قد کاٹھ وررنگ سے ای میں بھارتی تبیس لگاتھ۔ پھر POV کیمپول سے فر ارہونے اور جھیا رندڈ النے والے یا کستانی فوجیوں کی گرفت رک کی و ستانوں سے خبرت کے صلحے بھرے ہوئے تھے۔ کیمپوں سے جو بھی فرارہوئے ان میں سے اکثر نے بیپول کی رو بی و بنی اعمی کے ہ عث چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہی چکڑے گئے تھے۔ اس وقت میری حالت یقیناً دید ٹی ہوگی۔ تین سال سے زید دہ مدت پر ہر مح زندگی ورموت کا تھیں تھینے کے بعد جب میں آزادی کی منزل کے اشنے قریب پہنچنج چکا تھا۔اس وقت ایک جھوٹی کیکن فاش عظمی کی وجہ سے پھر گرفتاری ورگٹ گھیپ اندھیرے ہیں ڈوب جانے کا تفسور ہی اتنا بھیا تک تھاجے بیان کرنا می ل ہے۔ غیرا را دی طور ہر میرے ہاتھوں نے برس تی کے بٹن تھولے اور پسفل کومضبوطی ہے تھام لیا ہزاروں سکے ڈمنوں کا مقابعہ اکبواتو تہیں کرسکتا تھالیکن پٹی جن قو ے سکتانف اب میری زندگی اور موت کادارومدا راللہ کے بعد کلے ماہور تھا۔

میں آج تک ہے تھیں بھورکا کرو ونکٹ بابوائنہائی رحم دل تھا انسان کے روپ میں فرشتہ تھا یا قادر مطنق نے اس کی زبان بند کردگ تھی۔
خود بھرتی مسمہ نوں نے جھے پکڑوانے کی کوشش کہ تھی ہے بابو ہندو تھا یا مسلمان کیکن میرے لئے تو رحمت کا فرشتہ بن گیا۔اس نے خاموش سے جھے رکسول کا بوئر کلائل کا ٹکٹ دیا۔اس ہے جہے دیتے وقت میری آئیکھیں تشکر کے جذبات سے ہر بر تھیں اوراس کی آئیکھوں سے قبلی سکون وراظمین ن جھک رہا تھا۔ جھے یقین ہے کہ اس منظر کواگر کیمر وقلم میں قید کربیتا تو وہ تضویر دو مختلف جذبوں کی ترجی فی کے حوالے ہے اوراک کی ترون کے حوالے ہے جہ بوں کی ترجی فی کے حوالے ہے جہ بیاں کہ مول جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ جھوٹی بیٹری پر جینے وی اس

گاڑی کاسٹرصرف گورکھیور سے رکسول اوروائیسی تک محدودتھا۔ آ درہ گھنٹے بعد گاڑی نے تزکت کی۔اس دور ن میری عاست بالک کے زندہ لاش جیسی تھی۔ سوپنے بیجنے کی صلاحیت مفقودہ و چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر فوجیوں اور مسافروں کی چہل پہل تھی لیکن جیسے یوں محسول ہور ہوتھ جیسے چھ سائے ہیں وہ جومیری آتھوں میں جیلتے اور سکڑتے جاتے ہیں۔ گاڑی جنے کے غاصی دیر بعد میرے حوال کچھ بحال ہوئے اور میں سنے ڈ سے بیس جیٹے مسافروں کا جائزہ ہو جے، سامت مسافروں

میں کے غیر ملکی بھی تھ ۔ بین اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا اور تھر موس سے کائی تکال کر خود بھی ہی اور سے بھی اگر کی ۔ مغربی سی خود ج ہے گئی گئی ہی ہتر حاست میں کیوں شہوں ہشرتی اتو ام خصوصاً یصغیر کے با شندوں کو بھیشہ چھے ہیں۔ اوھر ہم یرصغیر کے باک ان سے بات کرنے یا ن کی ایک مسئر ایوٹ کو اپنے لئے با عث صد افتقار جانے ہیں۔ ڈ بے کے دوسرے مسافر و سی کفار ند زکر تے ہوئے میں نے سے کانی بیٹی کی ایک مسئر ایوٹ کو اپنے لئے با عث صد افتقار جانے ہیں۔ ڈ بے کے دوسرے مسافر و سی کفار ند زکر تے ہوئے میں نے سے کانی بیٹی کی تھی ہوئے مسئر اسے بھوٹ کیوں کی ۔ دھر میرے و من میں کی من میں کی منظم بی سی سے مسئر اسے بہتر کی کائن میں کہ بیٹی کی منظم بی سی سے مسئر اسے بیٹر نہ ہو گئی ہوں گئی ہوں کہ استعمار بھی جانے کامتھا میں بھی ہوں ہوا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ گور کھیور بیل کی بولی منظم کا بھی سے محسول ہوا ہوں کا منظم کی سی بیٹر نے کے لئے پولیس یا فوری اجا کہ کی کائن میں بیٹر کی سے بھیٹ نارم پر وھر وھر دینیا۔ بھی سے محسول ہوتا ہوں کا منظم کی سی بھیٹ پڑیں گے۔

کاں گھٹا چھ کی ہوئی تھی وروقتے وقتے سے بارش ہور ہی تھی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے جرمن کو پنے متعلق بن یہ کہیں دہی میں کاروب رکرتا ہوں ورای سیسے میں گھٹمنڈو جارہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اس بارش نے تو سفر کا سار مز و رس کردیا ہے۔ بڈر جد سرئرک چیس تو بہت سے دلقریب مناظر ویکھنے ولیس گے جرمن نے میر کہا ہے کا کوئی جواب شدویا تو میں نے کہ کہ گے شیش سے میں تو گاڑی چھوڑ دوں گا وررکسول تک بس سے سفر کروں گا۔ میں نے اسے بھی بس میں چلنے کی وقوت وی تو کہ کہ کہ میر میرے باس ریل کا نکٹ ہے اور بس سے سفر کرنے کے لئے میل مزید ہیسے شاکع تیس کرسکتا۔

س کی تگریز کوٹی پھوٹی تھی کیکن وہ ابنا مقصد بخو بی بیان کرلیما تھا۔ میں نے اسے کہا کرمخقر سے دور ان سفر ساتھ نے مجھے س کا کروید و کرد ہوئی بھوٹی تھے۔ اس کی تگریز کوٹی بھوٹی تھے۔ اس کی تگریز کی بھوٹی تھے میونٹ جانا کروید و کرد یا ہے۔ اس کے علاوہ و میں اس سے جرمنی کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا چا بہتا ہوں کیونکہ تنفریب ہی جھے میونٹ جانا ہے۔ اس لئے گروہ میر اساتھ دیے کوٹیار ہوتو میں تہرف اس کا رکسول تک بس کا تک نے کوٹیار ہوتو میں تہرف اس کا رکسول تک بس کا تک نے کوٹیار ہوں (جوری ہے)

گاڑی کا عقبی درو زومیں نے پہلے ہی کھول رکھاتھا۔ اپ ساتھیوں کی لاشیں دیکھران کی آنکھیں طقوں سے بہرآ رہی تھیں۔ وو بون چا ہتے تھے لیکن ان کے مند بندھے ہوئے تھے۔ میں نے محافظوں کو کہا کہ ایک کرکے ان کو عقبی درو زے ہے داخل ہو ن کی جگہ پر سے جا کیں می فظامیر اسطلب اور متفصد بچھ چھے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کے بغیر محافظ آئیں وہاں لے گئے ور میں نے دونوں سے سینوں پر عین دل کی جگہ پر بسطل رکھ کراکیک ایک گولی داغ دی۔ محافظوں نے دونوں کی لاشوں کو پہلی دونوں لاشوں پر ڈل و بہ۔ میں نے می فظوں کو کہ کہ پہلی دونوں لاشوں کی حلاقی لو۔ ان لاشوں سے چا روں کے آئی بی کے کارڈ ، دو بسفل ورچا رہوں میں افروں سے مافظوں نے میرے کہتے پر میری اشین گن اور فالتو میگڑین گاڑی کی آگل سیٹ کے نیچے رکھدیے۔

مجھ پر اس واتت جنون طاری تھ ۔ بیس نے محافظوں کوکہا کہ میرے بیڈروم سے پسٹل کے دوفالتومیکزین اورا کر پیٹیرول بھرے ور نہ غال کین ای بھے لیکر دیں اور دومحافظ اور ڈرائیورمیری گاڑی لے کر جھے فالو (Follow) کریں۔اور دومی فظ پتوں و بی ش خےسے بنگلے سے اس گاڑی تک ریت پر قدموں کے نشان مناویں۔ بنگلے سے پیٹرول بھرے دو کین اور پسمل کے دومیگزین سے یک می فظ ا کی جے میں نے ساتھ کی سیٹ پر بٹھا لیا۔ اس دوران میری گاڑی لے کر ددمحافظ اور ڈرائیور آگے ور دومی فطوں نے برے جھ ڑوؤں سے ریت ہر قدموں کے نٹان مٹانے شروع کر دیتے اور بٹس نے گاڑی موڑی اور ٹیوناگ ہو ڑے کا رخ کیا۔ ہورے چھے ای دومی فظیر کاڑی میں آرے تھے۔ نیوناگ یا ڈے ایس، اس نے اپنے کور (Cover) والے قلیث کے بالکل قریب گاڑی روک کے پیچن گاڑی سے دونوں می فظ بھی ہمارے ہاں آگئے۔ میں ان تینوں محافظوں کے ہمر اوا پنے فلیٹ پر آیا اورا یک می فظ سکس بیل ہج نے لگا۔ اس دور ان بیس نے اپنے بعمل بیس نیامیگزین ڈال لیا تھا۔ دروازہ آدھی سوئی جاگتی گھاٹن نے کھول۔ اتنی رت سے ے تک جھے دیکھ کر گھاٹن گھبرا گئی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ دروارہ کھلتے ہی بیں نے اپنایاؤں اندرر کھ دیو تھا۔ دھرمی فضوں نے درو ازے کودھکا دیا ۔ہم ج روں کمرے ہیں داغل ہو گئے۔ محافظوں نے گھاٹن پر اپٹا اسلحتان لیا۔ ہیں دوسرے کمرے ہیں گیا۔وہاں ال كاشو ہر بےسده سور ہو قف اس كى كنيتى يو جيس فے دوفائر كئے وہ اچھا اور وجيں ڈھير ہوكيا۔ باتى دونوں كمرے فاق تھے۔ ميل جہم كرے بيل آيا۔ كھاڻن مى فطور كے حصار بيل سمى ہوئى كھڑى ہوئى تھى۔اس نے بولنا يا جارنا جايا۔ بيس نے اس كاموقع ديئے بغير دو کویں اس کے متے پر داغ دیں۔ دہشت ہے چھٹی ہوئی آٹھوں والی گھاٹن بغیر آواز نکالے فرش پر کرنے لگی تو یک می فظ نے سے تق م كرا بستد مع فرش برساديد موفى كهاش كرنے كردها كے سے فحل مزل والے بقينا چونك شحتے يسس في فعول كوكها ك ن دونوں کی اشوں کو بھی من بی کی چا دروں میں لیبیٹ پرمیری گاڑی کی ڈگی میں ڈال دی۔ دو پھیروں میں می فطوں نے پیکام بھی کر دیا۔ س دور ن میل نے فلیٹ کا تالا ڈھونڈ نکالا اور فلیٹ بند کر کے ہم اپنی گاڑیوں میں آہیٹھے۔ جھے پر س وقت فی حقیقت خون مو ر تق ۔ س جاست میں کر جھے درجنوں لوگوں کو بھی مارما پڑتا تو میں در کیٹی نہ کرتا ۔ جھیٹی زندہ رہنے کی ہے تہ خو ہش پید ہو چی تھی ور پنی زندگی کے عوض میں میر تفریق قصوروار یا ہے گناہ میمنکڑوں کو مارنے کوچھی تیارتھا میری پر کیفیت کئی روز تک رہی۔ پیستان میں HH > كة كثروب في التعاليك خاص نفسياتي يمارى بتاياجو بهارتي تشدد كے بعد جھ ميں پيرا ہوگئ تھی۔ يہ شن ميں دويت كے مسلس کے سال استعال سے بیعارضدور ہوا۔ (جاری ہے)

کیکن ب بھی میرہ سے کرمیری ڈسپلنڈ (Disciplined) زندگی میں خلل ڈالنے اور بلاوجہ وعدہ خوبی کرنے وہ وہ سے میں نصے میں بے قدیو ہوجا تا ہوں جا ہے وہ میری اولاد ہی کیوں شہو۔

میری گاڑی میں چھاشیں ہیئی تھیں اور آئیس میں بے جان کوں سے زیادہ ایمیت تہیں دے رہاتھ ان لاشوں ور گاڑی کوٹھا نے بگائے کے سئے میں نے محمود کے اسٹو ڈیوکو چنا۔ مین روڈ سے اسٹو ڈیوکو جانے والی چڑھائی کے فاتھے ہر گاڑ ہوں کی ہدر کنگ تھی۔ یور کنگ کے ساتھ بی دفیاتر اور اسٹو ڈیو تھا۔ کلامندراسٹوڈیو شل آج شل اپنی ''کلا'' دکھانا جا بت تھے۔ یورکنگ میں جاکر میں نے گاڑی روکی ۔ چوکید رے ٹھ کی کھٹ کھٹ قریب آتی سنائی دے رہی تھی ۔ تفییناً وہ ابتاراؤ ترکھمل کر کے اس طرف آر رہ تھے۔ میں ورمیر ہے س تھی می فظ نے پھرتی سے گاڑی کے اندراور ڈ گی میں پڑی لاٹوں پر پیٹرول ڈالداور کیجھیے بٹیرول گاڑی کی فرنٹ سیٹ ورفرش پر عثریل دیا۔ میں پیٹرول کی کیک بنگی دھار بناتا ہوا تین میٹر کی دوری تک لے آیا او راس دھارکو دیا سلائی دکھ دی۔ آگ بیک بیک گا ڑی تک ج بہنچی ورساری گاڑی کو بییٹ میں لے لیا ۔ گور کھا چو کیدار بھا گہا ہوا گاڑی کی طرف آیا اورا دھرہم دونوں بھا گئے ہوئے مین روڈ ہر کھڑی پی گاڑی تک آئے ور تیزی سے جوہو کے بنگلے کی طرف رواند ہوئے۔ بل نے محافظوں کو اس سے با ماسی ہاتھ میں ر کھنے کو کہ کیونکہ عین ممکن تھ کہ آنی بی کے ڈپٹی ڈائر میکٹرنے سے کہا ہواوراس کی فورس کے آدمی جو ہو میں موجود ہوں لیکن ید پھین تق مرتے مرتے بھی یہ ہندو مجھ پر جعلی عکس ڈالٹار ہا۔انعام کے لایٹی اوراپٹی آئیٹی کر تی کی خواہش میں اس نے گھاٹن کی نے رمیشن کو صرف بینے تک محدودرکھ تھ اورائ لا کئی کی وجہ سے اپنے تینوں مائتوں سمیت جہنم رسید ہوا۔ کھاٹن بھی لد گئی کی وجہ سے ای پینے نب م سے دوج رہوئی ۔ سوید ہو مخص نامعلوم اس کا شو ہرتھایا جا ہے والا مخبری کرنے میں گھاٹن کاشریک کا رتھ یولاعم ۔ لیکن سے موقعوں پر گیہوں کے ساتھ کھن بھی ہیں جاتا ہے۔ مجھے نہر حال اپنے خلاف عواہداد رہر شوت مٹانا تھے۔ جا ہے اس میں کتنے ہی گناہ گار یا ہے گنا وہ رے جاتے ۔ بنگلے میں آ کرمیں نے جاتے بنوانی ۔ ڈاکٹر کے دیتے ہوئے Tranquilizer (مسکن دو ) کھائی ورسوگیا۔ صبح میں بالک تا زودم تھے۔ول و دماغ برگز شندرات جیوافر اوکوموت کے گھاٹ اتا رنے کا ذرابھی اثر ندتھ۔ کی رہ بجے میں حاجی مشان سے مینے کی ورتفعیلاً سے رت کاواقعد سنایا ۔ حاتی مستان نے کہا کہنے 9 بجے سے پہلے محافظ اسے تم م تفصیل بتا چکے ہیں ۔ مستان نے كب كرجها بوجوية آلى في كا وي و أمر يكثر فتم بوكيا-ال في ان كاروباركو يحى نقصان يهنيان بينيان كولى كسر على ندر كلى تقى -شم تك جينيو ل كارس كمتعن بهي اطلاعات المكتيس-كارس الكل جل كي تقى اورلاشيس ما قابل شد خنت تحيس -اورا في بي والعاتا حال یے ڈین ڈ ٹر کیکٹراور عملے کے تین ارکان کے انجام سے مینجبر تھے۔

س بی آئی کے آدمیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اگر چہ جوہ و کے علاقے بیں ان کی تلاش کے کوئی آٹا رند سے کیکن حاجی مشان نے بنگلے کے پہرے و روں میں اضافہ کر دیا۔ اس واقعے کوگز دے وہ با رہ روز ہی ہوئے تھے کہ میں نے ہونا جانے کا فیصد کیا۔ حاجی منتان وریوسف پٹیل نے بےعداصرار کر کے مجھے تفاظت کے لئے 6 آدمی ساتھ لے جانے پر مجبور کر دیں۔ بونا میں میں بھارت کے 39 و وُنٹین ڈویژن ما Mountain D ورخصوصاً 17 ہونا ہاری ( ٹینک رجنٹ ) کامشاہر و کرنا جو بت تھ ۔ یہ پر از کی ڈویژن بی رت نے 1962 و بیل جین بھارت جنگ کے بعد Raise کیا تھا۔اس ڈویژن کے جوانوں کو یہ ڈی جنگ کی خصوصی تر ہیت دی سی اور سے بلکے خود کار مریکن اسلیے ہے لیس کیا گیا تھا۔اس ڈویژن کے پاس خصوصی طور پر تیاری گی جیپیں ،ٹرک ورTracks و ے 🗅 🗚 ( آرمرڈ برسونل کیریئز ) اورتوب شانے کے پاس خصوصی مارٹر گنوں کے علاوہ بلکی اور زیدوہ رہنے و ہاتو پیل تھیں۔ نمبر 17 يونا بارس بھى اس ۋويۇن بيراث فل تھيں۔ 71 ءى ياك بھارت جنگ بيس 17 يونا بارس كى بهاورك كى ياكستانى جرنبيوں نے بھى تعریف کی۔ میں اس حقیقت سے اٹکا رنہیں کرسکتا کہ اگر یا کتان کے پاس بہترین اڑا کا فوج ہے تو بھارت کے یاس بھی کم معیاری فوج تبیس۔ دونوں مم لک کی فوجوں کی تربیت کا عمار (Pattem) بھی ایک ہی ہے۔ان کے باس اسر بھی ہمیشہ ہم سے بہتر وروافر مفد رمیل رہ ہے۔ نوجوں کی تعداد بھی ہم ہے گئی گنا زیادہ ہے۔ کی ہے تو جذبہ ایمان اور شوق شہوت کی۔ بھارتی فوجیوں کو دبیر بنا نے کے سے نشر ب دک جاتی ہے جبکہ میا کستانی فوجیوں نے 65ء اور 71ء کی جنگوں کے دوران بیشتر وقت صرف چنے ورگڑ کھا ر و بھن کے و نت کھٹے کئے۔ یا کستانی فوجی لڑتے وقت اینے اسلاف کی بہاوری کے کارناموں کو دہر تے ورجہ روحین ورق دسیہ کے می مدور کی جانبازی کو پیش نظر رکھتے ہیں جبکہ بھارتی افواج کواپنے ماضی کی جنگوں میں موائے تنکست اور تکوی کے پیچھ نظر نہیں آتا۔ یو نا بمبی سے موکلومیٹر سے پچھ زیادہ فاصلے پر ایک پہاڑی اور صحت افز اعتمر ہے۔ دو گاڑیوں پرمشمنل ہورے قافعے نے یو نامیں کے ہول میں قیام کیا۔دوسرے روز ہمشمر کی سیر کو نکلے۔ سیر سے میر امتصد چھاؤنی کاسروے کرنا تھا۔میر چھاؤنی کے ندرجانے کاتو ء ل بی پید نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بھی بچھاؤنی کے اردگر دؤوجیوں کے لئے ہے شراب خانے موجود تھے۔ بیل نے نہی شر ب خانوں

میل قسمت آزه فی کافیصله کیا۔ (جاری ہے)

## غازي

نیول کے سرحدی تصبے پیر کئے میں دات گزار نے کے لئے ہوٹل کا کرابیاور کھانے پینے کا قرچ ہی تھاؤں گا۔ جرمن نے پکھ
دیر و پینے کے بعد میری وقوت قبول کرلی اگاہڑ اائٹیش مظفر آبا وتھا ہمٹرین سے اتر آئے۔ جرمن نے میر کیا ہوٹ کیس تھی۔
اس کا پنامختصر میں مان اس کی پشت پر بندھا ہوا تھا۔ آٹیشن سے باہر نگلتے ہی ہڑی کر اکسی کی دی۔ برش نے پھر زور ریکڑ یا تھا۔
سرک کے کن رہے کیک ورضت سنانے ہم کھڑے ہوگئے ۔ تھوڑی دیر میں ہی رکسول جانے والی میں مود در ہوئی ۔ برش کی وجہ سے گئی کے چند ہی مسافر میں میں موجود تھے۔ ہم میں میں ہوارہ وتے اورڈ دائیور کے بالتقائل خالی سیٹوں پر بیٹر گئے ۔ کنڈ کیکڑ بھی کر بیسنے کے جد ڈرائیور کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ ڈوائیور کوئی ٹھا کرتھا۔ دونوں کی باتوں سے معموم ہو کہ چند روز بیٹر تین پر کسی کی فوری (بھیٹا بیوہ فوری تھے جو (REPATRIATION) با کستان والیس سے پکھٹل کیہوں سے فر ارہو گئے تھے ورٹ صوفت بھارت میں بھلنے ورٹ ہیں بیٹے کے بعد غیبال جارہ ہے تھے ) ای ڈرائیور نے شک پڑنے نے بھارتی پویس کو پکڑو نے تھے۔ وہ سے اس کا رہا ہے بر تا آرہ تھ ورٹ رہا تھا کہ ایک بڑا اگارائی کے کھٹے تر بیب بیٹھا تھا۔

قارئین کی دنجیں کے سے عرض ہے کہ 16 وتمبر 71ء کوشرتی پاکتان بلی تمام فوجیوں نے جھے رئیں ڈے سے ۔ پہھا اسم سے ہوتے ہوئے رہ سے گئے جہال ہری حکومت نے انہیں پہھا جھے رکھ کر پاکتان کے حوالے کردیا ۔ پہھ جیسور چھ وکی کے تربی پر دارے بھی رہت میں دھی ہوئی اور چھتے چھیاتے بھارتی ہنجاب کی راہ کی اور پہھ سندھ میں بارڈ رکی طرف بڑھے کی رستوں سندم و قنیت ورمغبوط بھی رتی جاسوی نظام کی وجہ سے رائے میں بگڑے گئے ۔ جو بارڈ رتک کانچنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وطن کے بنو بارڈ رتک کانچنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وطن کے سے قریب کامیاب ہوگئے کی خوشی اور جلد باری کے نیج سیل بھارتی سرحدی فوج BSF کے باتھوں گرق رہوکر کوشن ہوا کے بیار کی اور جلد باری کے نیج سیل بھارتی سرحدی فوج BSF کے باتھوں گرق رہوکر کیمپوں میں بھیج دیے جہاں بنیمی سخت تشدد کانشانہ بنایا گیا اور بغیر یو نیفارم گرفاری کے باعث کی برس کیلئے جہاں بھی دیا گئی کے جہاں بنیمی سخت تشدد کانشانہ بنایا گیا اور بغیر یو نیفارم گرفاری کے باعث کی برس کیلئے جہاں بھی جو بھی گیال جانے والوں کا بھی بھی جہاں ایسے خوش نصیب بہت کم تھے جو بھیرگرفان دوئے یا کتان مہنچے۔

جر من کو میگریشن وفتر بھیج سر میں نے اپنا رکشہ بھی فا رغ کر دیا اور ہا رڈ رکراس کرنے کی تدبیریں سوچنے نگا گرندی و براس کی وجہ ہے جِ "هی ند ہوتی تو رہ سے کے اندھیرے میں اسے کراس کرنا ایسامشکل ندتھا۔ کیکن اس وقت تو وہ بھیری ہو کی تھی۔ یک خیول آپ کررہ ر کسول میں تھر جائے کیکن فورا بی اس کو جھٹک دیا۔ رکسول جیسے سرحدی قصبے کے ہوٹل میں تھر ہا مصیبت کوخود دعوت دیے کے متر دف تف میں نہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ جرمن امیگریشن آفس سے باہر آیا اور در کشے میں بیٹے کریل کی جانب رو شہوگیں۔ میں نے سے بی کر س کرتے دیکھا۔ نیمیال کی طرف کوئی امیگریشن آفس ندتھا (نیمیال کی بھارت کے ساتھ یوزیشن بالک آز دکشمیر ور یا کمتنان جیسی ہے۔ کوئی غیر ملکی یا کمتنان آجائے اس کے آزاد کشمیر میں داخل ہونے کے لئے کوئی علیحدہ امیکریشن ندہوگی)۔ ہورش ورتیز ہو گئ وررے کا ندھیر چھ نے نگا تھا۔ بیل پھر ہل کے قریب جلا آیا آزادی جھے سے صرف تمیں میں رور تھی۔ ہل کے شروع میں کے کینوبی میں کی کتابیا ہو منحنی سا گارڈ کھڑا تھا۔ میں نے کوئی اورصورت دکھائی نددینے پر اسے ہی آ زونے کا فیصد کیا۔ میں اس کے پوس چد گیر نہیت عاجزی سے برنام کیا اور کہا'' مہاراج میں اپنے ایک جرمن دوست کوچھوڑنے یہ ساتک آپاتھ جو بھی بھی رکھے میں بیر کنے گیا ہے۔ میرے قدم آج تک دھرتی ما تاہے باہر نبیل گئے۔اپنے متروں میں شرط لگا کر آیا تھ کہ ویدیش دھرتی میں ضرورہ ؤںگا۔ جھے وہو اُس ہے کہ اوھا بل جارے دلیش کا ہے۔ اگر آپ آگیا دیں تو میں اپنے جھے کے بل کے آخر ہا کریک ہوؤں نیول دھرتی ہر رکھے و پس آجاؤں اس طرح میری شرط بوری ہوجائے گی اور بیل سوگند کھ کر کہدسکوں گا کہ میں وبدیش ہوآبو ہوں"۔ یہ کہتے کہتے میں نے پیچ س رو ہے اس گارڈ کی تھی ہیں دے دیئے۔ال نے سر بلاکر جھے جازت دے دی۔ ہیں نے بل پر المستدقدي سے چلناشروع كي ميراول بليون اليمل رماتها - آزاوى مجھ سے قدم بقدم قريب آتى جارائ تھى - جب مجھے يفين ہوگي کہ میں آدھ ہیں طے کر چکا ہوں تو پہلے تو میں نے اپنی رفتار تیز کی اور پھر بھا گئے لگیا۔ بھارتی گارڈ نے یہ کیفیت دیکھی تو اسے ر شوت کے پیچیاں روپے بھا ری پڑتے دکھائی دیئے۔ بل ہر ہارش کے قطروں کی آواز میں شامل پہلے بھے ہو مث ہو سٹ کی آو زے لی دی ور پھرر عَفل کے دون تر ہوئے۔ اس اثنا میں سارالی کراس کرے میں نیمیال کی سر زمین میں وافل ہو چکا تھے۔ نیمی و بیس نے بھارتی گارڈ کے فائزوں سے چوکنا ہوکر بھے ہرِ راَ تعلیم تان لیس۔ بیس ہاتھا تھائے ان کے پاس چو گیر ورزورزورسے کینے لگا۔'' لو ه تر ، نو فا تر - پاکستانی ریفیو جی مین انی ریفیو جی" - نیمال کاما کستان مصامعامه ه تقا کرکسی بھی با کستانی ریفیو جی کو بغیر سفری کا تنذ ست کے بیپل میں داخل ہونے کی جازت ہوگی کھٹنڈو میں یا کستانی سفارت خانے نے اگراس کی تقعدیق کردی تو س ریفیو جی کو یوین و کے فغان بیز کے جارز در جہزوں میں سیٹ ملنے تک نیمال میں قیام کی اجازت ہوگا۔تعمدیق نہونے کی صورت میں اس ريفيو بي كوو بيس بهارت مين وهكل ويا جائے گا۔

نمیوں پویس کے دوپ بی جھے حراست میں لئے قریب ہی ہے تھانے لے گئے۔ تھانیداد کو میں نے پاکستانی رہفیو ہی وی ہوت دہر الی تو س نے کہا کہ دوقیل دنوں میں تھانے کی حوالات میں بند دیگر پاکستانی ریفیوجیوں کی تھیپ کے ساتھ جھے بھی تھٹنڈ و میں پاکستانی سفارت فانے میں بھی دیا جائے گا اوراس وقت تک جھے حوالات میں رہنا ہوگا۔ یہ کہد کرتھ نے دار نے اپنے حوالد ارکو جھے لاک پ میں بندکرنے کا تھم دیا۔ تھانیدار تھوڑی انگریزی اور فاصی بھارتی ہندی جائیا تھا۔ (جوری ہے)

میں نے چبر کے وور بگاڑ برامریکن کہے میں انگریز ی میں کہا کہ میں ایک باعزت یا کتائی شہری ہوں۔ نیپول ور پاستان کے مدم سے کے مطابق جھے آپ کے ملک میں حوالات تبیس بلکہ بناہ منی جائے۔ میں نے خود اپنے کو آپ کے حوے کہا ہے۔ آپ کی مہر و نی ہوگ کراپ جھے بیر کئے میں کسی ہوٹل میں قیام کی اجازت دے دیں۔ میں خود کل میج آپ کے پاس صاخر ہوجاؤں گا ور پنے خرج پر فیکسی ہے کر یوبیس کے ہمر او گھٹنڈو یا کستانی سفار تخانے جاؤں گا۔ تھانیدارتو سوچ میں پڑ گی ور ہیڈ کانسیس نے جھے کمرے کے کوئے میں ہے جا کرکہا کہ 500 رو مے تھانیدار کیلئے اور بارہ سوال کی تیسی کیلئے دے دونو تہاری بات مان و جائے گ میں نے فوراً دوہر ررو ہے نکال کر سے دسیتے اور کہ کسد دکرنے کے موض تین مورو ہے تہمارے لئے ہیں۔دوہر اررو ہے دونوں کی جیب میں جانے کی دریقی کہ جھے ہوٹل میں تغیر نے کی اجازت فل گئی۔ بیا جازت ملنے میں سارا رو ہے کا بی نہیں بلکدامر بین سہے میں انگریز کی و لئے کا بھی حصہ تف جس سے برصغیر کے بسنے والے خواتنو اوا حساس کمنزی کاشکار ہیں۔ ہیڈ کانسیبل جھے ہوئل جھوڑتے کے لئے ہمراہ چل پڑ۔ بهبئ سے رو تھی ہے اس بن نے خصوصی طور پر جھارت نیمیالی سرحداو رنیمیال کے تفصیلی اور جامع نقشے اور ٹورسٹ گائیڈ بکس و تھیں۔ كيونكه بين كرركسول من سرحد عبوركرني بين ما كام جوجاتا تو پحركسي دوسرى جكه سن جھے بيسرحد كراس كرني تھي ۔ گائيڈ بك كے مط بن بیر سنج میں ڈی کئس ہوٹل سب سے بہتر تھا اور یہاں سے سالم تیکسی صرف جارسو میں کھٹمنڈ و جاتی تھی۔جس کے ہاروسورو بے تھ نید رصاحب نے وصول کئے تھے۔ہم ہوگل میٹھے تو جرمن لائی ٹل بیڑا رہیٹا دکھائی دیا۔ ہیڈ کانشیبل نے ریسپیشن پر جا کرمیرے کہنے پر ڈیل کمرہ میرے لئے بک کیا اور سنہالی زبان ہیں نیجر کومیرے متعلق ہدایات دیں۔وہ واپس جانے لگا تو جھے ہے سورویے مزید بیشے سے رجسر میں ENTRY کروا کے بیس جرمن کو لے کر کمرے بیس آگیا۔ ہم دونوں نے اگر چدرین کوٹ پہن رکھے تھے کیکن یوں محسول ہوتا تھ جیسے کپڑے جسم سے چیک گئے ہوں۔ بوٹ قومن من بھروز ٹی معلوم ہوتے تنے ۔ویٹر نے آتشد ن میں آگ سلگا دی تو ہم نے سرے کیڑے اتا رویتے اور صرف انڈرویٹر جکن کر آگ تا ہے گئے۔اگر چدرات کے کھ نے کا وقت ہو چکا تھ کنیکن میں نے پہنے کافی ور لو زمات کا آرڈر دیا۔ دراصل میں آزادی کی خوشی میں یا گل ہورہا تھ اور رت بھر اس خوش کو CELEBRATE كرما جوبت تف ميرى خوشى كى اس حالت كولم ككتف سے قاصر ب - بيل اسے مقصد بيل الله يوك كرم سيكمل كامياب ہو تھ۔ پى جمت سے بہت برور كريل نے بھارت كونا كول يخ جبوائے تھے۔ يمرے ساتھيوں اور دبلي بيل ميرے تربيت یا فتاترکوں نے کورکھیور کے ہو کی اڈے کو کھمل طور پر تیاہ کردیا تھااور بھارت کے کروڑوں کے جہا جسم کردیئے تھے۔ میں نے آرمی ہیڈکو رٹرز دائی میں سیکورٹی کونو ڈکر انہ تی اہم معلومات کے حصول کے لئے بل بنا دیا تھا۔ میں نے بھارت کے جد بدیر ین ٹینکوں کی یا کستان کی مرحدوں پرخفیہ DEPOLYMENT کوطشت ازبام کردیا تھا اور پا کستان میں بھارتی جا موسوں کی ممس فہرست ہے متلکے کو پیش کردی تھی۔ میں نے بھارت کی ایٹی توت کے انتہائی اہم اور خفیہ راز حاصل کئے تھے۔ میں نے بھارتی تھدد کی تہا کو برو شت کی ور پی زبان ند کھولی اور DMI کی سیکورٹی کے حصار کوٹو ڈکران کے مند پر ذلت کے طمانے یا دے تھے وربیر ثابت مروی The state of the the test of the feet france of the think the transfer of the

کانی آئی تو میں نے کپ بنا کرجر من کو دیا اور ٹوسٹ کرتے ہوئے کہا ۱۰ ما تو جھا کرنریڈم سے میری مراد کیا ہے۔ میں خوشی میں ساتی میں ناتہ میں ما مقصد شہر ہوئے ہوئے لاچھا کرنریڈم سے میری مراد کیا ہے۔ میں خوشی میں تا ہے سدھ ہور ہو تھا کہ برقتم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے بتایا کہ میں بھارتی تہیں بلکہ باکستانی ہوں اور بھارت میں میری تعام میں سے خصر ماکسٹن شجام دے کر اور ان کی تراست سے فر ارہ وکر بھی سے میہاں آیا ہوں اور بھارت میں میرکی گرفت رکی پر نعام مقرر ہے۔ میں نے بی روی س بہتے ہوئے اسے وہ اخبار بھی دکھا دیئے جن میں میرکی تصویر اور افعام کی رقم ش کے ہوئی تھی۔ جرمن کی صاحت کھیں تی بی جوئی انگٹس میں کہنے لگا۔

( میں کتا حق ہوں کہ میں تھنجیں ہیں وقت بھی نہ بچھ رکا جب تم نے جھے بلاد جہ بس کا تکف اور ہیر عبی میں ہوئل میں رہائش کی چیکش کی تھی اور میں تمہیں اس وقت بھی نہ بچھ رکا جب رکسول میں میں نے کہا تھا کہا تی شدید بارش ایک زحمت ہے اور تم نے کہا تھا کہ کئی اور میں تمہیں اس وقت بھی نہ بھی سارا وقت ہے وہ وف بنایا لیکن میں شہیں آزادی کی مبارک بادد بتا ہوں۔ لیکن میں بیافر رکروں گا کہ گر بھ رت میں جھے معلوم ہوجا تا کہ تنہارے اور انعام مقرر ہے تو میں شہیں ضرد رگر فرار کروا دیتا )۔ جرمن نے میری خوشی میں بھر پورس تھ دیا ۔ ہم پنی پنی زبانوں میں گیت گانے کے دریا تک خوشی کے یہ فنے گو بھے در ہے بھر ہم نے لذید کھ نے کھ نے ور مدوث کی نیند ہوگئے۔ میں آوسی تھی کہ بھر پورس تھا کہ بھی عشق کے اپنی تھی کہ انہوں جو کہ انہوں میں واغل ہو کر میرا کا م خم ہوگیا ہے اور میں اب چین کی ہشری ہوگ کا لیکن جھے کی عمر تھا کہ بھی عشق کے استوں ور بھی ہیں جن سے جھے بہر طور گر زیا ہے۔

س کے رویے میں تبدیق کی وجہ محض نوٹوں کی گرمی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو بلا کر تھانیدار سے ان کی ہوت کرو کی وریخ کمرے سے رو ہے لہ کر ہز ر رو پید تھانید رکے لئے اور سورو پیدونوں سیابیوں کو دیا۔ وہ دونوں بھی خوشی خوشی جھے سیوٹ مارکر چیے گئے۔ سمرے میں وہاں آکر میں نے ویٹر کوناشتہ لانے کا کہا اور ساتھ ہی ہوچھا کہ کیا حشیش ال سکتی ہے؟ حشیش کا نام سنتے ہی ویٹر کی ہ چھیں کھل تھیں۔وہ خود حیران تھا کہ دوغیر ملکی ( مجھے بھی وہ مغربی سیاح ہی تجھ رہاتھا ) جب ہے آئے ہیں انہوں نے حشیش کیوں شہیں صب کی ۔ویٹر نے جو ب دیا۔ جنتنی جاہتے ابھی لادیتا ہوں۔ میں نے اسے پیچائی رویبے دیئے وروہ چند منٹوں میں ہی چری کے گئی گڑے ہے کر الا کیا ۔جرمن تو حشیش و کیھتے ہی اس پر ایسے جھٹا جیسے بھوکی کی جیٹھ پڑوں پر ۔ناشتے سے پہلے ہی وہ جرس جرے سگریٹ بنا کر پینے لگا۔ میں نے کمرے کی کھڑ کیاں کھول دیں تا کہ بیٹ وھواں باہر جانتھے۔ تا شینے کے بعد میں ابی میں آیا تو کئ نیں ورغیرمکی وہ سکھے عام جرس فی رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر منجر نے بتایا کہ نیمال کے قانون کے مطابق جرس رکھنا ورپینا ممنوع نہیں ۔صرف جرس بین ممنوع اورخلاف قانون ہے۔اس عجیب وغریب قانون کا کیامقصد اور فا مکرہ ہے ہے آپ بخو بی مجھ سکتے ہیں۔ یہ ولکل وہیہ ہی قانون ہے جیسا یا کستانی جیاوں میں قیدیوں کو کھانا بکانے کے لئے گوشت سبزی، دینس ورکھی وغیرہ لانے کی جازت ہے۔ ہر قلہ م کے سگریٹ بھی وہ جیل بیں رکھ سکتے ہیں لیکن ماچس بالائٹرر کھنے کی اجازت نہیں۔ ناشتے کے بعد میں نے جرمن کوکیا کہ چرا تو میں نے تمہیں منگوا دی ہے لیکن استدہ تم کمرے میں چرا تبیل ہو گے بلکدا بی باسرک پر جا کر بو۔ یہ س کا قانون اس کی تھنی اجازت و بتاہے۔جرمن نے گزشتہ رات د کھتے آ تشدان کے بیاس ہورے جوتے رکھ دیئے تنے۔ میں نے ویٹر کو کیڑے دھونے اور جوتے پاکش کرنے کے لئے دیئے اور تھوڑی دیر بعد ہم نب دھوکر ہیر سینج کی مٹر گشت کونکل کھڑے ہوئے ۔آسان ولکل صاف اور سورج کی جیش جعلی محسوں ہور ہی تھی بیر مجنج ایک جیموٹا ساتصبہ تف وراس کی ہمیت صرف میتھی کہ یہ ں سے تعمیز و سے حویل اورخطرنا ک مفر کے لئے بسیں صبح صرف 9 بجے تک اور ٹیکسیاں گیر رہ بجے تک ہتی تھیں۔ ن وقات کے بعد دیننچنے و ے مسافر وں کو بقید دن اور رات کو یہاں قیام کرنا پڑتا تھا جس کیلئے معمولی سرائیں اور بنی بستر و ہے ہوٹلوں سے کیکر DELUX بھیسے اعلی معیار کے ہوٹل ہے ہوئے تھے۔ سیسنا اورفو کرفر بنڈشپ جیسے جہازوں پرمشتل بیر کئج اور تھمنڈ و کے در جمیان کے برے نام ہو نی سروس بھی تھی۔جوشیدول کے مطابق تو دن میں ایک بارچلتی تھی کیکن عملی طور پر دو تین روز بلکہ تی بار یک عفظ تك موسم كى خرنى كے بوعث معطل رئين تھى \_ بير منى ميں كھوئے پھرتے ہم بارڈ ركے بل كى جانب ہوئے -بل كى دوسرك جانب ب موسم صاف ہونے کی وجہ سے چہل مہل دکھائی دیتی ٹی ٹی سوچنے لگا کہ یہ بل تو میرے لئے ایک طرح سے بل صرط تا بت ہو۔ جس کے دوسری جانب بھارتی مسلمانوں اورخصوصاً میرے لئے جینم تھا۔ میں دیر تک وہاں کھڑا ماضی سے در بچوں میں جھا نکٹا رہا۔ و ہیں پر جھے معلوم ہو کہ شفوط ڈھ کہ ہے جل بھارت اور نیمیال کے درمیان امیگریشن کا کوئی دفتر نہ تھا۔ بھارتی و رنیپی ں ہر روک ٹوک دونوں ممر لک میں آتے جاتھے۔ بھارت نے مشرقی یا کتانی مہاجروں اور یا کتان افواج کے مفرورجو نوں کو پکڑنے کے ہئے يمعر فهطور پر اميگريشن آفس کھول ديا تھا۔اس کے علاوہ بھارتی سی بی آئی کا ایک پڑ افعال دفتر بھی رکسول بیں تھ ۔ پيؤ مير ي خوش تشمتی تھی کہ طوفہ نی ہورش کی وجہ سے کی بی آئی کا کوئی کارندہ اس طرف موجود نہ تھا۔ نیماِل میں پہنچے کرمیں یہ بجھ مبیٹ کہ میں جنت میں آئی ہوں کیکن نیپول میرے نئے جنت تبیس بلکہ اعراف ثابت ہوا جہاں جنت کی ہواؤں کے ساتھ ساتھ جنہم کے شعبوں کی شدید حد ت

بعد دوپہر تک ہم گھوتے پھرتے رہے۔ ہوٹل واپس آکرہم نے کھانا کھایا۔ بیس آرام کرنے کیلئے بستر میں گھس گیر۔ جبد جرمن چری بھرے سگریٹ پینے کیلئے لائی میں چلا گیا۔ (جاری ہے)

ث م تك مير كيرٌ عدد هل كرا م يك تق فو بج تك جر كن شاكيا تو ميل في السيك كهانا كهايا - رات 11 بي محد جر من آيا تو ال کی صدت منا گفتہ بھی لڑ کھڑ اتا ہواوہ اپنے بیڈ ہر آ کے ڈھیر ہوگیا۔ میرے یو چھتے ہراں نے بتایا کدانی میں بیٹے بھے میر و سے تیز تر نشے کا کہدر پے ہمر وکییں نے گئے۔وہاں ایک کمرے میں چھوٹے تنے کی چلم جیسی کسی چیز میں چرں پر اگ رکھ رربز پوئپ کے ستھ جرس کا دھوال کھیٹیا جاتا تھا۔ا ہے بہت لطف آبیالیکن پھر حواس ساتھ جھوڑ گئے جب وہ بالکل ہے سدھ ہو گیا تو اسے رکشے

9 بي يكن اوردونون سيابي أسكت بارش شهونے كے باوجود مل نے يرساتي او في يكن لي كيونكه تصمنذ و كے راستے ميں بھي دو تين چیک یوسٹیں تھیں جیں سرسری چیکنگ ہوتی تھی۔ تیکسی میں، میل فرنٹ سیٹ پر اور جرمن اور پ بی پچھی سیٹوں پر بیٹر گئے چیک پوسٹوں ہے ہم آس نی ہے گز ر گھے سڑک گیا رہ ہزارفٹ کی بلندی تک پھنچ کر پھر ڈھلوان میں ہو جاتی تھی۔ یہ بیٹ ہم کی جگہ جائے ورخوب صورت من ظر دیکھنے کے لئے رکے ایک جگہ ایک بڑی ٹیلی اسکوپ (دور بین ) لگی ہوئی تھی۔ وہاں سے ، وُنث یورسٹ کی چوٹی صاف دکھالی دیتی تھی۔ غرضیکہ چلتے رکتے ہم شام آ ہے کھمنڈ وطن داخل ہوئے۔ حرمن کو میں نے رہتے میں ہی تاردید ور یا کت فی سف رہنی نے کی روں ۔ یہ یک درمیانے در ہے کی کوشمی جس کے گیٹ کے اند ریا کتان کا جھنڈ اہر ار ہوتھ ۔ یے ہوں پر چم کود کیچکر میرے منبط کے سارے بندھن ٹوٹ مجھے اس ہر تھم کی آن کی غاطر میں پرخطر اور سنگا خ وا دیوں ہے گر رافقا۔ میں نے اس پر چم کی خاطر نہتر کی خصر ما کے مشن انجام دیئے تھے۔ائ پر چم کوشان اورو قار سے *لہرا تے ویکھنے کے لئے میں نے تھر* ڈ ڈگر کی ہے بھی زید ده تشده برد شت کیداورندزبان کھولی اورندی آنکھ طل ایک آنسو بھی آنے دیااوراب ای برجم کوبر تے دیکھ کرمیرے ضبط کی قوت سفیر صدت تو مجھے ہوگ پہنچ کر چلے سے سینٹرفکور پرمیرے لئے کمرہ ریزروتھا۔ریسیشن پر میں ENTRY کرنے لگا تو انتری

جوب دے گئاتھی میری آتھوں سے بے تحاشا آٹسو بہدر ہے تھے۔ میں دھاڑیں مارکر دور ہاتھ اور میر ا دایوں ہوتھ ہے ہے جم کوسکس سر می وے رہ تھے نجانے میں گنتی وہرای کیفیت میں رہا کہ ضارت خانے کے پوڑھے چوکیدارنے وروازہ کھولا۔ كارڈ بركمرے كے كرئے كے كام ميں كمرے كاكرايداورا دائيكى بذمه با كستانى سفارت غاندورج تف يديم كي للطي تقى جوسفير صاحب نے میرے ہو دے بیل کی۔ بیل نیمیال بیس ایک سویلین ماکستانی مہاجر کی حیثیت سے داخل ہو، تھ۔ بنی ول حیثیت کے مطابق میں سب سے مینگلے ہوٹل یو سب سے کم کرائے والے گیسٹ ہاؤی بل کھر تالیکن پاکستانی سفارت غانے کی مہر نانو زی کاتحریری ثبوت نیں لیس میری حیثیت کو مشکوک بنانے کے لئے کافی تھا۔ میں نے وہ کارڈ بھاڑ دیا اور دوسرا کارڈ لے کر ویکنگ کے خانے میں 5 ہز ر رو ہے۔ بیروانس میں جمع کرو نے اور کمرے میں آگیا۔ دوسرے دن گیارہ بجے شل سفارت خانے گیا تو وہاں حشر کا ساں تف۔ چار ہونج سوب کستانی مہ جرسف رت ف نے کے کمیاؤنڈ اورس ک پر مختلف گروہوں میں کھڑے سفارت فانے کی بے سی کے تصیدے پڑھ رہے تنے۔ میں مختلف کر وہوں کے بیس تھوڑی تھوڑی در کھیرتا ہوا سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہونے لگا توالیک گارڈ نے مجھے زور سے دھا دیو ور نتہا کی کرفتلی سے کہا کہ کس سے ملنا ہے۔ گارڈ کے رویئے سے جھے بخوبی احساس ہو گیر کہ یو کستانی مہ جروں سے یہال کیب سلوک کیا جاتا ہے۔ بین دعکے سے سنجل کر پھر گارڈ کے قریب گیا اور ایک زور دار محدّاس کی ناف کے پنچے مارا۔ درد کی شدت ہے دہر ہوکروہ فرش پرگر کر پہڑ کئے لگا۔ میر ایدرویہ آپ گار ڈادروہاں کھڑے دوسرے دو گارڈ زکے سئے انتہا کی غیرمنو تع تھ۔ پنی شکل وصورت و رفتد سے بیتینوں مغربی با کستانی ملکتے تھے۔وہ لئے بے بس بہاری اور مغربی با کستانی مہ جروں کوبد وجہذ کیل و خو رکرتے تھے۔مغربی یہ کہتائی مہاجروں کے تو یا کہتان ہیں اپنے گھر ادرعزیز وا قارب تھے انہیں صرف یہ کہتان پہنچنامقصو دتھ۔ اصل ہے کس تو ہب رک مہاجر منتے جو دوسر ک مرتبہ ہے کھر ہوئے تنتے اور یا کستان کینینے کے بعد بھی ان کا نہ کوئی کھر تھ ورنہ ہی روز گار جمیں پنی زندگی کو پھر بندا ہے شروع کرنا تھا۔ آج بھی بنگا۔ دلیش میں 4 لاکھ کے قریب ما کستانی ہیا ری 26 سال ہے کیمپیوں میں مسميري كي زندكي كزارر بي بين-ان كاصرف يقصور بي كدوه يا كستاني بين- دنيا بجر بين اچي نوعيت كي غربير واحد مثال بي كه جور ا کھ نسان سے ہیں جن کی کو کی میشنگٹی تبیں وہ یا کستانی ہیں کیکن یا کستان انہیں قبول کرنے کو تیا رئیس ۔ بنگلہ دلیش انہیں اپنی شہرت تبیس ديتا -26 سال مين آ دھے تو يے " كمشده وطن" جانے كى آرزو مين انقال كر يكے بين اور نى سل كاوطن ان كے كيب وروطن كى سرحدیں خارد رتا رہی ہیں۔ بین تو اس بات پر جیران ہوں کصرف کرا چی بیل غیبر قانونی رہائش پذیر برمی ہسر کانکن ور بنگلہ دیشیوں کی تعد د ن پی کشانیوں سے دوچند ہے جو بنگلہ دلیش کے کیمپول میں د کھیجری زندگی کی گھڑیاں کن رہے ہیں ور ن پی کشانیوں کے حل زار پر حکمر انوں او رصاحب افتذار کے کانوں پر جوں تک تیس ریٹلتی۔

گارڈ کی برتمیز کی پر سے تھٹر پڑتے و کیے کر ایمبیسی کے احاطے بیل کھڑے سارے لوگ ہمارے گر دجمع ہو گئے۔ان کے پیشمردہ چېروں پر اظمینن ورا سودک سے بول محسول ہوتا تھا جیسے ان سب کی آرزو اور حسرت کو بل نے بورا کر دیا ہے۔ میں ایمبیسی کی على رت بيل دافل ہو تو دوسرے دونوں گارڈ ايك طرف خاموشى سے كھڑے ہو گئے۔ بيل سيرصياں چڑھ كرسفير كے لى سے كے كمرے ميں كيا ۔ال سے بغير كوئى بات كے ،ال كي تيبل سے ايك كاغذ اٹھا كراس ير "كُر شندرات كامهم ن" الكھ ور يي ے كوكها كه یہ حیث سفیر صاحب کو دے دو۔ مد قاتی حیث پر بیانو تھی عبارت پڑھ کرتی اے پچھ پوچھنا جاہتا تھ کہ میں نے غراقے ہوئے فاص فوجی سے بیں کہا۔ ANY DOUBT ANY QUEST ON (کوئی شک کوئی سوال) ہی اے جس کے متعلق بعد میں معلوم ہو کہ المبيس كافرعون ثاني تقا- ہكارتے ہوئے بولانوس اورائيمبيسيڈ رصاحب كے كمرے ميں جار كيا۔ تين جا رمننوں ميں وہ واپس آيا ور ورو زے پر کھڑے ہوئے بی بولاً ' آئے سرائمبیسیڈ رصاحب با رہے بیل' ۔ایمبیسیڈ ریزے پر تیا ک طور پر ما فیریت وریونٹ کی ردن کوکافی ل نے کا کہ اور پھر بیٹے ہوئے کینے لگا" اچھا کیا جوگارڈ کی مرمت کردی۔اباسے تمیز آگئ ہوگ کہ س کے ساتھ کس طرح چین آنا چاہے''س نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا سے میرے اس کے کمرے تک کانچنے سے پہنے ای گارڈو ے وقعے کی طدع مل چکی تھی۔ آج سفارت خانے میں میر ایہلا دن تھا اور میں تہیں جا ہتا تھا کہ پہلے دن تی جھکڑا مول ہے وں۔ کافی پینے کے بعد سفیر صاحب نے جا بیوں کا سر بمہر بیکٹ مجھے دیا۔ ال کے ساتھ ایک جا رمختلف جنگہوں ہر اک کا کی مہریں گا غافہ جھی تھا۔ میں نے دونوں کی مہریں چیک کر کے وصولی کی رسید ہر وستخط کروئے۔ سفیر صاحب لفانے میں خط کے مند رجات جانے کے خو ہش مند ہے۔لیکن میں نے غافہ جیب میں رکھ لیا اور اپو پچھا کہ ڈاکس روزیا کتان جاتی اور کب آتی ہے پھر جیسے دیا تک پچھ یو دا گیا ہو پسفیر سے پوچھ" آپ سے بیکی غضب کردیا جوہول میں کرائے اور دومرے بلوں کی ادائیگی سفارت فائے کے فرے لکھو وی آپ کونو مجھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ ں سویلین ریفیوجی کی حیثیت سے آیا ہوں پھر بھلا الجمہیسی کومیرے افر جات و سرے کاتحریری ثبوت دینے کی کیاضرورت تھی۔ میں نے وہ کارڈ پھاڑا اور نیا کارڈ بھر کر 5 ہزا راٹیروانس ادا کیا ہے۔ آپ نے برسو ہے تمجھے جو کیا وہ میرے ورسفارت فانے کے حق میں مجھ خطرناک ثابت ہوسکتا تھا مسفیر صاحب تو اپنی ال ہما قت کا نج م موج کے کر تھیر گئے ور بوے" و قعی مجھ سے بڑ کی شطی ہوئی۔آپ یوں سیجئے کہ ہوٹل میں 20 ہزارا ٹیروانس جٹ کروادیں اور 5 ہزارا پی خرج کے کسیے رکھیل' یہ كركرال نے كاؤننث كوكبر كر 15 ميزاررو في اور ساده في منف واؤج ليكر آجائے اكاؤننث نے جھے 15 ميز رو يے دي ور 25

ہز رکاو و ج بنا کرسفیر سے یو چھے لگا" مرکیانا م لکھوں "اس سے پہلے کہ غیر جواب دے بیل نے کہا کہ NDERCODE CAT EYES SUSPENCE ككور يرساحب في مسجعة بوت بحيم بلاكربال كيا- اكاؤنف ف ف واؤج بركر بهد سفيركوور پھر جھے دستخط کرنے کو دیا۔ بلن نے اپنے اصلی نام کے INTIALS الے کھے ۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جانے کی اجازت جو ای ور پوچھ کہونہ ہم مشن جھے ہونیا گیا ہے۔ سفیر نے مجھے بتایا کہ برے سر بمہر لفا نے کے ساتھا یک خطرا سے بھی مدتھ جس بیل لکھ تھ سكمشن كى تفصيلات ميرے لفاقے ميل موجود بين اور بيل آپ كے ساتھ يورا تعاون كرون تا كمشن بخو بى بورا ہو سكے ميل ف ج نے کی جازت چان تو سفیر صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور او لے کہ وقت ہو گیا ہے۔ آپ کے میرے ساتھ ان کریں۔ ٹل آپ کو یہ ۔ کے صالات بتانا جا بتاہوں۔ کئے کے بعد میں فٹر نہیں آؤں گا گھر پر بی با تیس کریں گے۔وہ تو جھے اپنی مرسیڈیز 200 میں

س تھ کے جانا چاہتے تھے لیکن میں نے کہا کہ آپ جا تیں آپ کی کوشمی زویک ہی ہے۔ میں پیدل آجاؤں گا۔ آپ کے ساتھ آپ ک گاڑی میں دیکھ کریہاں پر موجودلوگ منامعلوم جھے کیا تجھ بیٹیس جبکہ میں یہاں ریفیو تی کے COVER میں ہی رہٹا جا ہت ہوں۔ سفیرے دب کی گاڑی چکی تو میں بھی نیچے اتر آیا ۔ جمہیسی کے لان میں کھڑے ریفیو جی مجھے دیکھتے ہی میرے آگے پیچھے ہوئے ۔ کُ ے ہر ہ راست جھے سے مخاطب ہو کر جھے اپنی پر بیٹائیوں اور سفارت خانے کی ہے حسی کے متعلق بنانا نشروع کر دیا۔ سفارت خانے ے بیرونی کیٹ پر پہنچ کر میں نے انہیں کہا کہ میں بھی ان کی طرح ریفیو تی ہوں بھارت میں ایک فزیز سے تھرین و لے کر ب تک

چھپ رہا۔ آب حالہ ت کچھ بمبتر ہوئے ہیں مل آو پاکستان جائے کے لئے کل ہی تھمنڈ و پہنچا ہوں۔ (جاری ہے)

سفیر چوند میرے آبائی علاقے کارینے والا ہے ا**ں سے رہ**ٹریشن اور اس سے ملنے میل دفت ند ہوئی۔ جہرت تک گارڈ کامع مدہے توس کی بر میزی کے باعث سے میں سکھانا ہے ا۔ویسے کچھ قصور آپ لوگوں کا بھی ہے جو سفارتی عملے کو اتناسر جڑھ رکھ ہے ورز سف رت ف نے کی جورویو رک کے غرر غیرال تیس بلکہ پاکستان ہے۔ پہاں پاکستان کا قانون ہے اور ساراسف رتی عمد آپ کا ہم وطن ورآپ کی خدمت کے نئے ہے۔اب یہ آپ برخصر ہے کہ آل عملے کو اپنا حاکم مجھیں یا ان کی اصل حقیقت ہو کر ن ہے کام میں۔ میری ال گفتگو کاٹ بیر بی کسی پر مرجواہو۔ ہے در ہے مصائب اور مشکلات کاشکار بیر باغیج جی ہزاروں عزیز وں کی قرب نی وے کر جنب نیرل پہنچتو ن سے جوسلوک کیا جارہاتھا۔ اس کے باعث وہ بے جان اور بے مس ہو بھکے تھے ان کے ہوں سے شکایتی غہ ظاہمی سہم سہے سے لکتے تتے میں نے تئیں ولاسااور حوصلہ دیا اور ہرممکن مدد کرنے کا دعدہ کرکے ایمبیسیڈ رکے گھر چد گیا۔ قریب ہونے کے ب عث يقيناً بهت سے رمفوجيز نے جھے ايمبيد رك كھرواغل ہوتے ديكھا ہوگا۔ بيس نے انہيں سفير كواسے آبو كى علاقے كا بتاكر تیں آر سکوں کو کنٹرول کرنے کی مٹوں کوشش کی تھی۔ بعد کے حالات نے بیٹا بت کردیا کھیری کوشش فاصی عد تک کامیوب رہی۔ کھانا حسب معمول پرتکلف تھ کھانے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔سفیر صاحب نے بتایا کہ تھمنڈ و میں مقوط ڈھا کہ کے وقت یو کستانی بیمبیسیدر بنگای تف و DEFECTIVE موگیا ای نے یا کستانی سفارت خانے بر بنگددیش کا جھند لگا دیا ورسف رت ف نے کے مغربی پو کستانی تم مد زمین نکال باہر کئے۔ یا کستان کے دنیا بھر کے سفار بھی نوں میں یا کستانی وز رت ف رجہ وردوسرے سف رت ف نوب سے زنسمیز پر را بطے کے لئے ایک ہی کوڈ استعمال ہوتا ہے اور کوڈ ٹوٹ جانے کی صورت بیس STAND BY کے طور پر یک دوسرے کوڈپر سفارت خانے مین موجودر بتاہے۔ بنگالی DEFECTOR سفیر نے دونوں کوڈبکس بھی اینے قبضے میں کر ہیں ور دنیا بھر میں یا کمتان کے سفارتی ر زکھی کتاب بن سکتے۔ مغربی یا کستانی عملے نے کسمیری کی حالت میں کیے کوشی کرئے پرے کر پن سف رت خانہ قائم کیا ورکی مینوں بعد یا کستان نے انہیں ہے ٹرائسمیر سیٹ اورٹی کوڈ بھس فر اہم کیں ہے، م سف رت خانوں کو پر نی کوڈ ور ڈی کوڈ بکس ض کع کر کے ٹی کوڈ بکس دی گئیں یہاں یا کستان سے نیاعملہ بھیجا گیا۔اس دوران بنگلہ دیش سے یا کستان جانے کے خو ہشمندم ہروں کا یہ رسیاب آگیا۔UNOنے پاکستان مہاجروں کے لئے دنیا کی سب سے چھوٹی فغان بیز کے چند چھوسے جہ ز جا رٹر کئے اس وقت فغانستان کے بھارت سے بہت قریبی روابط تھے اس لئے افغان ایئر کے جہاز جان یو جھ کرتیل پینے کا عذر کرکے وہی میں ترقے تھے۔ جب بھارتی DM اور CB والے جبازے اعراج کرمہاجروں کو چیک کرتے ورکسی پر ڈر سابھی فلک پڑنے پر سے پاکتانی فوجی کہد کراتا رکھے سردیوں میں جارماہ تو یوف باری کاعذر گھڑ کر جہازا تے بی نیس جبکہ نمپول سرکے علاوہ دوسری بیز لائز کے جب زبارہ مہینے برواز کرتے ہیں۔ال کے علاوہ شیرول کے مطابق ہفتے میں یک ہورا نے کے بجا سے فغان یر کے جہ زنگنیگی خربی کا بہا تہ بنا کرمہینوں تبیں آتے اور جہاز میں سیٹوں کی تعداد سے صرف نصف تعد دے ریرو زکرتے ہیں۔ ال برے میں ن کا کہنا ہے کردن وے کے اطراف بہا ڑوں کی وجہ سے وہ تقررہ لوڈ سے نصف لوڈ ہے کر ہی پرو زیر سکتے ہیں۔ ن کا پیمذر بھی و عل ہے معنی ہے۔ کیونکہ دوسرے جہاز فل لوڈ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنایر نیمول میں یہ شانی مهر جرور کی تعد د بر حتی جار ری ہے (جاری ہے)

ورص سفارت ف نہ ہے محدودوسائل کی وجہ ہے ان مہاجروں کی تو تعات پر پورائیس اتر تا نیٹنج برروزسف رہی نے میں مہاجروں كاجوم ربت ب سفيرص حب في اليي بى كيجية تفييات بتاكر جي يكرلفا فدكو لنه كاكبا -طوباً وكرباً بل ف ف فد كولاتواس ميل يك یزے سفید کاغذ کی پیٹائی پر جمریزی میں صرف دو ٹائپ شدہ سطرین تھیں۔ CONGRAT .LAT ONS ON YOUR ARR VAL NINEPAL WE HOPE YOU HAVE NOT FORGOTTENYOUR TRAINING م رک و بہمیں مید ہے کہتم نے اپنی ٹریڈنگ بھولی تبیں ہوگی ) میں نے کاغذ سفیر کے ہاتھ میں دے دیا۔وہ بھی بیدوسطریں و بھی کر جیر ن ہوگیا کہ ن میں کی کیابات تھی جولفافہ جا رجگہوں پر الا کھ کی مہریں لگا کر بھیجا گیا۔ میں یہ بڑھتے ہی اس کاغذ کی ہمیت مجھے چکا تف کانڈو پس کے کرمیں نے تھا ظت سے جیب میں رکھایا اور تھوڑی دیر بعد سفیر سے اجازت کے کر ہوٹل جد گیا۔ کمرے میں سکے ہٹر سے میں نے کا غذ کوگری پہنچائی تو دونوں طرف حروف انجرنے لکے اور چند منٹوں میں ہی خفیدروشن کی سے لکھ ہو خود کا تکمل مضمون میرے سامنے تھا۔ اس خط میں مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ سفارت خانے کی ' اعلیٰ کارکردگ'' کی تفصیلاً جھ ن بین کروں ور مفصل رپورٹ بھیجوں۔ جھے جومشن مونیا گیا تھا اس کے متعلق مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بھارت نے پیز ہیت یو فتہ بجنٹ م بروں کے بھیس میں نیم ل بھیج دیئے تھے جن میں سے تی پاکستان پہنچ کرتخ یبانہ کارروائیاں کررہے تھے۔ جھے نیمول میں ن بھارتی یجنٹوں کا پینہ چدنا ورغیرمحسوں طریقے ہے آئبیں ایم بیسی کے ذریعے جلد ازجلد یا کستان بھیجتا اور ن کے تفصیلی کو مُف یو کمتان بذر بعدد کے بید میر جنسی کی صورت بیل اڑائھ یت کروائے تھے۔ خط بیل اکھا تھا کرٹر اُنٹھیٹر آئم بیٹر ای CODE ورڈ ک کوڈ کرتا ہے ور اور اے ای محکے کا آدی ہے۔ میں اس پر پورا بھر وسد کرسکتا اور اپنے پیغامات بججواسکتا ہوں جس کی ایمبیسی کے کسی دوسرے مد زم کوخبر ند ہو۔مشن کا دومرا حصہ یہ تھا کہشر تی یا کستان ہے آئے والے مہاجرین کی بہت کم تعداد سیدھی فیمیال آئی تھی۔تقریباً 90 فصدم جر بی رت میں ہے عزین وا قارب کے پائ مینوں بلکہ يرسوں قيام كركے نيال آئے تھے۔ بی رت ميں ن كے قيام كے دور ن ن کے میز و نوں کے ہندو ہمسابوں یا دیگر ذرائع ہے کی بی آئی والوں کو ان کی بھارت آمد کی احد ع مل جاتی تھی۔ بہذی بی آئی ور پوہیس و ہے ان کے گھر جا دھمکتے، اور میز بانوں کو آئیس بٹاہ وسینے اور مہمانوں کوسفری دستاہ یز ت کے بغیر بھارت داخل ہونے کے جرم میں گرفتا رکرے جاتا تھا۔ بالآخر فیصلہ یہ وتا تھا کہ بھارتی میز بان پیجرم لکھ کر قبول کریں کہ نہوں نے دشمن ملک سے شہریوں کو بغیر سفر کی دستاویز است کے جائے او جھنے غیر قانونی بناہ دی اور مہما نوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھ کہ وہ یہ کستان پہنچ کر بھارت کو مصوبہ طدعات ہے میز ہانوں کے توسط سے پہنچا کیں۔بصورت دیگرمیز مانوں کے تحریر شدہ اقبال جزم کے تحت نہیل گرفتار کر ب ج نے گا۔ یا کستان تکنیخے والے مہاجروں کی خاصی بردی تعدا د ہامر مجبوری پرجیج تعل کر رہی تھی۔ یا کستان بیل تو ایسے بہت سے وگ تلاش ہے رکے بعد پکڑے گئے تھے میرے ذمے بیڈیوٹی لٹائی گئی کرمہاجروں میں گھل ل کرا کیے لوگوں کا پنہ چدوں جو مڈیا کے P. ANTED نتے ورایمپیسی کے ذریعے آئیس جلدا زجلد یا کستان پیجوا وُں۔ نیماِل میں آو حکومت یا کستان کابس نہ چینا تھ کیکن لے ہور ير پورٹ پر سے PLANTED مهاجروں ك" استقبال"ك كئے ميرے محكے كافر الهوجود يون كے يل ف س خط كو ي ہوٹ بیس بیل سنجال کرر کابیا تا کہ اگر سفیر صاحب تعاون سے اٹکار کریں تو آئیس خط کا یہ حصہ د کھلاسکوں۔ (جوری ہے)

گےروز میں پھر سفارت ف نے گیا لیکن تمارت کے اندرجانے کے بجائے لان میں موجود پینکٹروں مہ جروں کے درمیان ہی گھومت
رہ ۔ گزشتہ روز گارڈ کی مرمت کا جہ چا ہرا کیک فرمان پر تھا۔ ان میں سے پیشتر کا خیال تھا کہ بھے حکومت پر کستان نے سفارت فون کی دھی تدیوں کی نکو کر ک کے سئے بھیجا ہے۔ میں نے انہیں دو بارہ سمجھایا کہ میں بھی ان کی طرح ایک مہد جرہوں۔ میں نے ان میں سے چند پڑھے تھے ہوگوں کو چڑ ور جیس کہا کہ بھے شام 5 بجے انا پورنا ہوٹل میں ملیاح ومشورہ کر کے بہتری کی کوئی تد ہیر کرتے ہیں ۔

کرتے ہیں ۔

ش م 5 بجے میں ابنی میں آیا تو ن اوگوں کے علاوہ تیں جا ہیں مہاجرہ وٹل کے وسیح لان میں کھڑے تھے۔ میرے بوچھے پر انہوں نے بتایا کہ وجود ہز رمنع کرنے کے بیا پ سے طبح بیل آئے ہیں۔ سر دی سے شخر تے میلے کیلے کیڑوں میں ہوں ن مہ جروں کو ہوٹل کی متحد میدل بی ہیں بھی و فل ندہونے و بی نے انہوں نے ہیں لائی میں ہیٹے مہاجروں سے میں نے بوچھ کہ کہا کوئی بید ہوٹل یا رسٹورنٹ ہے جہاں ہم سب جائے فی سیس انہوں نے بتایا کہ شیر پنجاب تا می ایک سکھ کا ریسٹورنٹ ہے ۔ وہ ں جگہ بھی کا فی ہے اوروہ مہہ جردوست بھی ہے۔ میں نے انہوں نے بتایا کہ شیر پنجاب ما تھ لے کروہاں جلیل ۔ میں بھی ان کے بیچھی ان وہ س با پہنچا اور وہ مہہ جردوست بھی ہے۔ میں نے انہوں کے دوہ ان سب کواسپ ساتھ لے کروہاں جلیل ۔ میں بھی ان کے بیچھی ان وہ س با پہنچا ہوں ۔ وہ سب شیر پنجاب کو رکھی تھا۔ میں اس کے باس کیا اور پنجابی میں کہا کہ میر سے ان مہم نوں کوچ نے ورکیک ری وہ ہی ۔ میکھی بنجاب رہائی ہو ہے انہوں کوچ نے ایک رہے گیا اور پنجابی میں کہا کہ میر سے ان مہم نوں کوچ نے ورکیک ری وہ ہے۔ بھی بنجاب میں ہو بی بنجاب میں انہوں کے بیات کے تی شیر پنجاب وہ بنجاب واشیر آئی ہو یا ہے ' ہے ہے آئے کے شیر پنجاب

## (جارى سے) اللے صفح ير جانے كے اللے اللك كري

س کے دیئے ہوئے وٹ ورونت کے مطابق بزراجہ جہاز جاتی مستان کا ایک آدمی جس نے بھے بمبئی میں بخو بی ویک ہو تھ ہول آی ورپیج پ ل کھرو ہے جھے دیتے ہوئے بتایا کہ میں لا کھ حاجی متان اور میں لا کھ یوسف پٹیل نے بھیجے ہیں۔ وہ جد کی میں تھا کیونکہ سے جہ زے و بال جمعی جانا تھا۔ان دونوں کے خطوط بھی تھے جن میں اور باتوں کے علاوہ بیچر برتھ کہ گرمز بدضر ورت ہوتو فون کر و یں۔اس نے یہ بھی کہا کہ جاجی مستان اور یوسف پٹیل جھے گیا رہ بچے رات کے لگ بھگ فون کریں گے۔ریت کو ن دونوں کی مجھ سے فون پر ہوت ہوئی۔ بیس نے ن کاشکریدا واکیا اور انہوں نے مزیدا دی قم بھیجنے کاوعدہ کیا۔ ب میرے ہوں تنی قم تھی کہ میں مصع باته سعد دى كام شروع كرسكما تقداورمهاجرين ساسية مشن كيلي معلومات بهى بالاسانى عاصل كرسكما تقد الاعده دوتين دن ضرورت مندم جروں کی فیرشیں تیار کرنے میں لگ گئے ۔ان فیرستوں میں گھٹنڈو میں تقیم سب مہا جروں کے نام درج نہیں تھے۔ جھے بتایا گیا کہ دوسو سے زید وہ سے مہاجر کئے ہیں جوفا رغ البال ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ جھے نام جروں کے محصور روں یا کم ز تھم اسی شہر کے رہنے و ہوں ور پہال ہران سے زیادہ ربط صبط رکھنے والوں سے ملنا ہے۔ فہرست بنانے و ہوں نے کہا کہوہ دو تین روز میں ن مصوبہ وگوں سے جھے ما ویں گے۔ا گلے روز میں سفارت فانے گیا۔ دہاں گیٹ کے دونوں طر ف میری ہدیت ہر فہرست ہنانے و سے مہاجروں نے دو بڑے گئوں برجلی حروف میں یکھوا کرائکا دیا تھا کہالی امداد، دوہیت ورکیٹروں کے ضرورت مند فہرست میں پنام ہند وررجسٹریشن نبسرورج کروائیں۔تفعدیق کے فوری بعدان کی ضرورت بوری کردی جائے گی فیرست میں دھڑ دھڑ نام درج ہورہے تھے میرے منع کرنے کے باو جود قبرست تبار کرنے والوں نے مجھے تھے کرسدم کیا۔ میں ایم پیسی میں واض ہونے لگاتو بھے سے مارکھائے ہوئے گارڈ سمیت سب کارڈ زنے جھے سلیوٹ کیا۔ سفیر کے بی اے کے پی س کیو تو اس نے ٹھ کر فیرمقدم کی ورسفیر کومیری آمد کی اطلاع دی سفیر نے مجھے و ری بلوایا ۔اس سے یاس فسٹ اور بیٹ شسیریٹری بیٹے ہوئے تفسفیر نے ن سے میر بحثیت مب جرت رف کروایا۔ میکفن مجھے دکھانے کیلئے تھا مجھے بعد میل معلوم ہوا کہ گارڈ کو ، رنے و ے روز ای سفیر نے نبیں میری اصبیت بتا دی تھی۔سفیر تو غاموش جینا رہا لیکن سینڈ سیریٹری جس کا اصل عہدہ میں بوجوہ نبیں بتا سکتاء بول" بیک بتر شہ ہور ہے، اس روزتم نے گارڈ کو مارا اور آج مہاجروں کو امدا دویئے کا اعلان کیا جارہا ہے۔ یہ ایسیسی کے کاموں میں صریح ڈھل الد زى ب" بىل نے جو ب دیا كدكار داكوتو بىل نے اس كى برتميزى ير مارا ہے اور جو بھى برتميزى كرے كااس كابر تحقيص ير حشر كروب گا۔ جہ ں تک مہ جروں کی امداد کا سوال ہے، تو امداد دینے والے کا نام کہیں بھی نہیں لکھا ہے کیکن ورحقیقت چند مخیر سوگ میر ک وس طت سے بیانداد کرد ہے ہیں۔

سینڈسکریٹر گاول" وہ نخیر ہوگ ہمیسی کی معرفت امداد کیوں نہیں دیے ؟ "میں نے جواب دیا کہ اس وال کا جو باتو ن سے ای
پوچھوتو بہتر ہے۔ ویسے میری طلاخ کے مطابق ہمیسی کومہا جروں کیلئے ہینچنے والی امداد سیدھی کھنٹرو کے ہزر روں میں بین نے جاتی ہے۔
میری یہ بت سنت بی فرسٹ اینڈ سینڈسکریٹری ای الزام کی پر زورتا سیدکر نے لگے ان کی آواز میں بھی بھی سفیر کی آو زجمی شل بوجہ تی تھی۔ جنب وہ ذر خاصوش ہوئے تو میں نے تینوں کو نخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ایمیسی میں جو بھی دھ ندیوں بول بیل میں نے ن کے شوال بھوت حاصل کر لئے ہیں۔ سینڈسکریٹری جو زیادہ بی جوشیا و کھائی دیتا تھے۔ کہنے گا" کہ شہیں معلوم ہے کہ بیل میں نے ن کے شوال بھوت حاصل کر لئے ہیں۔ سینڈسکریٹری جو زیادہ بی جوشیا و کھائی دیتا تھے۔ کہنے گا" کہ شہیں معلوم ہے کہ تم کہ ہی بیٹھے بو ور میں کون بول "میں نے بڑے اظمینان سے جواب دیا" میں یا کہتائی سفارت ف نے بینی پر سن فی سرزمین میں بیٹھ بور ورتم جس مجھے سے سفارشوں کے ذریعے سفارت فانے میں آئے ہوا سے بھی بخو بی جو شاہوں ورتم ارسے یہ سر بھی جو ور ن سب کی رپورٹ بنی پہلی ڈاک میں پاکستان مجھواؤں گااور تہمیں میں چلینے کرتا ہوں کرمیر الکھے بگاڑ سکتے ہوں تو بگاڑ و۔ یہ کہہ رمیں تھ وردرو زے کوائے زورہے بند کیا کہا تمر بیٹھے تینوں کرسیوں ہے اچھل پڑے ہوں گے۔

میرے تلخ رویے ور یمیسیڈ کی سیاست کے با عث یا کی نامعلوم وجہ سے بیددونوں سیکریٹری ٹنام کومیرے ہوٹل پہنچ گئے۔ اربی میں جھے سنے کیسے چند میں جربھی بیٹھے تھے۔ میں نے مہاجروں کو پہلے Attend کیااور قریباً ایک گھنٹدان کے ہمراہ میں۔اس دورین دونوں سیکریٹر ک ہور ہو رہنے گھڑیوں ور بچھے مہاجروں سے تُو گفتگود کیلئے رہے۔ میں نے ان کیلئے کافی بججوا دی تھی۔مہاجروں ہے فارغ ہوکر میں ن کے بیس آبیا تو دونوں ٹھ کر جھے سے اور بغیر وقت لئے آنے کی معذرت جابی ۔قصر مختصران کے آنے کی وجہ دن کوسفیر کے کمرے میں ہونے و پی تلخ گفتنگو کو بھلا دیتے اور آئندہ میرے ساتھ بورے تعاون کا وعدہ تھا۔ میں نے جبیں صاف کہہ دیو کہ جہاں تک میری وست کا تعلق ہے میں نے زوتو ان کے درشت رو بے کوکوئی اہمیت دی ہے اور ند ہی کوئی اثر ہو ہے۔ جہاں تک مہاجرول کیلئے آنے و ہے سامان کی خوروپر داور ہا زار ہیل فرونتگی کا موال ہے تو اس کے متعلق تفصیلی رپورٹ میں نے بہر حال اپنی ڈ ک میں جیجنی ہے۔ سامان کی فروختی اور مہاجروں میں تقنیم نہونے کے شوت میرے یاس ہیں۔ اگر آپ فوری تفتیش کر کے خور دیر دکرنے و سوں کے نام ورتحقیقاتی رپورٹ جھے دیں تو وہ بھی بیں اپنی ڈاک بیل کھیج دوں گا۔ دوروز بعدین دونوں نے جھے پی تحقیقاتی رپورٹ اور دوگارڈ زاور چوکیدار کے نام دیئے جوان کی تفتیش کے مطابق سامان بیچے اورخور دیر دے ذمہ دیر تھے۔ میل نے اپی تفصیلی رپورٹ پورے کے ہزارمہاجروں کے دستخطوں اور رجسٹریشن نمبروں کے ساتھ بھیجی۔ ساتھ ہی دونو سیکریٹر یوں کی ربورٹ پر بے Comments بین لکھا کرا گرصرف گارڈ زاور چوکیدار ای چوری بیل الوث تخیر آج سے بہلے مال کی گشدگ ور چوری کی تفتیش کیوں نہ کی گئے۔ ١١٨٥ کے منترو کے وفتر ہے سفارت خانے کے سامان وصول کرنے کی رسید کی کا بی بھی میں نے اپنی ر پورٹ کے ساتھ تھی کردی تھی ہیں نے اپنے Comments کے آخر ہیں لکھا کدایک بی بھی اس نتیج پر آسانی سے بیٹی سکتا ہے کہ خور دیر دمیں گارڈ زورچوکید رئیس بلکہ اوپروائے ملوث جیں۔ بہر حال میر اکام صرف ربورٹ بھیجتا ہے۔ فیصد آپ نے کرنا ہے۔ 20 ہز رکمبوں کی فروخت کا بھی تفصیلی ڈکر کیا۔

میں نے پنی ڈک کے تھوس تھلے کو بند کر کے تا لالگایا اور اسے اپنے سامنے سفارتی ڈاک کے تھلے ہیں رکھو کرسف رہنی نے میں بیش رہ جب سف رت ف نے کی گاڑی ڈاک کیکر ایئر اپورٹ جانے گئی تو میں ایئر اپورٹ جانے کا بہانہ کرکے کی گاڑی ٹیل میر پورٹ بہنی ور پنے سرمنے ڈک کارگوسیشن کے حوالے کروائی۔ بھارتیوں سے تو خیر کی تو تع ہی عبث تھی کیکن ہوں کارویہ دی میر مرم رم کھٹے گاتھ۔ بیئر پورٹ سے دیسی بیٹر میں اپنے ہوٹل جلا گیا جہاں مہاجروں کے علاوہ ایمبیسی کاوائر کیس آئی بیٹر بھی کے کوئے میں بیٹھا میر امتنظر تھا۔

یدوی صفح تقاجس کے متعلق میرے محکے نے خفیہ خط میل' اپنا آدمی" ہونے کا لکھا تھا۔ میں اسے لے کرایئے کمرے میں آگیا۔ کھے رسی گفتگو کے بعد میں نے اسے محکمے کاخفیہ خط دکھایا۔خط دیکھنے کے بعد تو وہ پیٹ پڑااوران نے جھے میرے خو ف ہونے و ی پۇر كى دولىيى خفيەسازىۋى كابتالما كەمىرى تىكىمىن تىچىڭى كى تىچىڭى روڭىئىن \_

س نے بتا یہ کہ مفیر صاحب نے ایک پیغام وزارت خارجہ کوٹر اُسمیٹ کروایا ہے کہ بلل سفارت خانے کے سر کاری کاموں میں رفنہ مد زی ررب ہوں ورم جزوں کوسفارت خانے بر حملہ کرنے اور سفارتی نمائندوں کو ہلاک کرنے کی ترغیب دے رہ ہوں جس کیسے بھارت سے بہت س رے رویے بھی لایا ہوں اور مہاجروں میں تغشیم کر کے آئییں اپنا ہم نوا بنا رہا ہوں۔ سفیر نے سولیہ نثان کے ساتھ بیاک ہے کہ کی بیمکن نہیں کہ بھارتی حکومت نے مجھے بیرو پیاس کام کیلئے دیا ہو۔دوسری سازش بیہے کہ فیر نے دو نمپور جم بیشہ ہز وکو کھر ہر ہر رہ کھوہد وت دی ہیں۔ ہوایات کیا ہیں اس کا تو علم ہیں لیکن آج جب آپ مفارتی ڈک و کی گاڑی ہیں بیٹھر ہے تھے تو ن دونوں نیر پیوں نے سیکٹر سیریٹری کے کمرے سے نکل کراٹ کی تفیہ طور پر تصویریں اتاری تھیں۔ بھیں تصویریں تاریخ میں نے خود دیکھ ہے چونکہ آپ کے متعلق جھے محکے ہے بدایات لی چکی ہیں اس لئے میں آپ کوان باتوں ہے آگاہ کرنے کیئے جد آپ میں نے اس کا شکریہ و کیا او راسے ہوئل کی پیچلی جانب سے واپس بھیج دیا۔ نیمالی جرائم بیشدافر اوسے سفیر کا من ورمیری تصویریں ا تا رئے کا مقصد واضح تھا کہ بچھے بے خبری میں بلاک کر دیا جائے۔ اپنی دھا تد لیوں پر بردہ ڈالنے کیسے سفیر کوصرف یمی رستہ نظر آیا تھ کہ جھے رہتے سے بٹا دیو جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کدان ساز شوں کی تفصیلی رپورٹ یو کمتان ٹرانسمیٹ کرو دو کلیکن فوراً ہی دوسری سوچ آئی کہ سفارت خانے کے ٹرائسمیٹر کا رابطہ صرف با کستانی وزارت خارجہ ہے تھ وروز رت ف رجہ سے ہو کر ہی میرے محکمے سے متعلقہ رہورٹس میرے محکے کو بھیجی جاتی تھیں۔ براہ را ست محکمے سے کوئی ربطہ زمان ۔ محلی ڈک جے میں بہت دن پڑے تھے۔ میں اینے اور انجانے دشمنوں میں گھر چکا تھا۔جب دنیاوی کوئی راستہ نظر ندائے تو نسان رب جیل سے رجوع کرتا ہے جوہر شے کا مالک اور خالق ہے اور ہر شے ہر قادر ہے۔ ای ذات یاک کی رحمت ہر پور یفین اس ن کوبرو ک سے بر ی مصیبت سے نکال دیتا ہے میں نے بھی اپنے خالق حقیقی سے مدوما تھی اوران مشکلات کا خود ہی سامن کر زیا فیصد کیا۔ جھے یقین تق ک میری بھیجی گئی رپورٹس کی روشنی بین میر امحکم میرے خلاف سفیر کی رپورٹ کوچینفر سے سے زیادہ اہمیت نددے گا بہر حال میں اب چوکن رہنے لگا کہ ہیشہ تین جو رہر روم اجروں کے ساتھ ہی باہر نظاتا۔ مفارت فانے جانا بھی ہیں نے بہت کم کردیو۔

غدارول سے دو دو ہاتھ التنده چندروز میں جھے نصرف ان مهاجروں کی کسٹ ل کئی جو مالی اعتبار ہے متحکم نتے اور بعض ضرورت مندم ہروں کی خاطر خواہ لد دہمی کرتے تھے بنکہ ان کے قدیم جاننے والے مہاجروں ہے بھی رابطہ و گیا انہوں نے جھے جو پچھے بتایا اس کا مب ہب بیٹھ کہ ان مب جروں میں سے پھوتو سابقہ شرتی یا کتان میں بھی صاحب حیثیت تھے اورفر اخ دلی سے ضرورت مندوں کی امداد کرتے تھے۔25 ، رچ 71ء سے پہنے ور بعد بین خانہ جنگی کے دوران انہوں نے بہت سے بہاری اور یا کنتانی مہاجروں کو پینے ہاں یہ وی تقی ۔ ن میں سے یک شابی مرز بھی متھے جو آج کل یا کستان بیں ٹی وی ڈراموں بیں کام کرتے ہیں یہ ایٹے ہمراہ جو پھی نیول استےوہ انہوں نے باوجود کثیر ل ول دہونے کے ضرورت مندوں میں بانث دیا تھا۔ پچھے مہاجرا یے نتے جن کے سابقہ جاننے واسوں نے بتایا کہ شرقی پاکستان میں ن کی ولی طالت اچھی نہتی کیکن نیماِل کھنٹینے کے بعدوہ اجھے مکانوں میں رہتے اور کھواخرج کرتے تھے۔ ن لوگوں نے نیمپول میں ضرورت مندمہاجروں کے اپنے اپنے حلقے بنار کھے تھے جن کے ساتھ کم وجیش ہرروز محفییں جمتی تھیں۔ ن فارغ ا بال مهاجروں کی تیسر کا تشم و وکھی جنہیں سابقہ شرقی یا کستان (ان کے بتائے ہوئے ایر رئیں کے مطابق ) کوئی بھی نہ جانتا تھا جتی کہ ن کے شہر، محصا در گلی میں رہنے والوں کیلئے بھی و وہ الکل اجنبی ہے۔ سفارت خانے سے جھے رجسٹر ڈ مہاجرین کی فہرشیں ال پھی تھیں۔ ان کے علاوہ مہاجروں نے بھی اپنے طور رکھمل قبر ست تیار کی ہوئی تھی۔ دونوں قبر ستوں میں، ن تبیسر کاشم کے مہاجروں کے مکمل کو نف اور پتے درج بتھے کیکن ان کو جاننے اور پہچا ننے والا کوئی شاتھا۔ ایک بڑی پی عجیب ہات پیھی کہ ان تیسری قتم کے مہا جروں کے کوئی افر دخانہ شتھے۔ بقول ان کے ان کے گھر والے نومشر تی پاکستان میں فسا دات کے دور ن مارے مگئے پاستوط ڈھا کہ کے بعد کمتی ہو جنی کے ہاتھوں شہیر ہوئے اوروہ بالکل اکیلے نیماِل پہنچے تھے۔ جھے مونے گئے مشن کے مطابق میری سب سے زیددوا دیجی سن مرور میں تھی۔اس مشن کیلئے میں نہو سفارت خانے کے ارکان کواعماد میں لے سکتاتھ ورندای کی اور پر عمره بجرومه لرسكتا تق میں نے اس كاعل بير دهوند اكرروزان ما پنج جيوايسے مهاجروں كو ملنے اوراينے ہمراوان كے شہر، محملے وركلي ميں رہنے و وں کوس تھ ہے جانے کا پروگرام بنایا تا کہ ان کی اصلیت معلوم ہوسکے۔ پہلے روز ہم اللہ کا نام نے کرا سے مہا جرکے گھر تھئے جس نے خود کو کھی میں سیم ہوٹل سے کی ہوئی ممارت کا رہائٹی ہتایا تھا میرے ہمر اہ کھانا کے تین مدیر مہاجر تھے۔ جب ہم س کے گھر پہنچاتو ال نے بڑی رکھ کی ہے ہم سے ہات کی۔ اس نے تین جار کمروں پرمشمل کھر کرائے پر لے رکھ تھا اور اس کافر شی ڈر منگ روم خوب آر سنتھ۔ میں نے سے پی آمد کا پیرسب بتایا کہ میرے ہمرائ مہاجر جھے سے بطور قرض پچھر قم لیما جا ہے ہیں۔ چونکہ آپ بھی کھیں کے رہائی ہیں۔ س کئے اگر آپ ان کی تقد این کردیں تو میں آئیس قم قرض دے دوں۔ اس مہاجر کا بھے دیکھتے ہی رنگ تو فتی ہو جوا تق لیکن س نے خود ہر قابو بوئے رکھااس نے تقمد این کرنے سے اٹکار کر دیا تو میں نے کہا کہ کھلناتو میں مجھی گیا تہیں آ ہے صرف تنابت دیل کرجو یڈ رئیس ہے بتارہے ہیں وہ درست بھی ہے ماتہیں۔ (چارک ہے)

ن مهر جرو کومیں نے جیسے کہا تھا، انہوں نے اپنے المرائی اور کلہ یکی وغیرہ وہ بتائے جو کھلنا میں موجود بی نہ تھے۔ صاحب خانہ نے برو ک بے رقی سے یہ بٹر ریس سے اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تھیک ہے اب آپ جا کیں۔ میں نے اس کے روے پر کولی توجہ شدد سے ہوے اس سے یو چھ کرآپ کا کھلنا میں کیا کام تھا اور آپ تو رایکارڈ کے مطابق سلیم ہوٹل سے ہمحقہ بیڈنگ میں رہتے تھے۔اس بندُنگ کے وہ لک کا کیانام تھے۔ میرے سوالات من کرتووہ آھے ہے باہر ہو گیا اور جمیں فوراً گھر ہے نکل جانے کا کہ ہمرے ساتھ آئے ہوئے میں جروں کے بھی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ال سے پہلے کہ وہ بھراا را دہ تبحیسکتا ، میں نے اسے گردن سے پکڑ کرفرش مر گر دیا۔ بیس نے اس کی گرون ایسے طریقے سے پکڑی تھی کہ اسکے مندسے سوائے خرخر کے کوئی آوازنہ تکلی تھی۔ جھے اس پر شک تو پور تھ لیکن سے یقین میں بدلنے کیلئے میں نے بعل نکال اور اس کے سینے ہر رکھ کرائیے ساتھی مہاجروں کو کہا کہ اس کا ب س تارکر مسم ن ہونے کی تقعدین کریں۔وہ غیرمسلم نکلا۔ بیس نے اس کے ہاتھ یاؤں بندھوا دیئے اور کہا کہ ب شرفت سے پنی حقیقت بتاؤگے یہ میں دوسر طریقنہ ستعمال کروں ۔اس کاراز کھل چکا تھاوہ ادھرادھر کی ہانگنے لگالیکن دو تین تھیٹر کھ تے ہی سیدھے رہتے ہر آ گیا۔اس نے بتایا کہوہ کلکتے کاریخے والاسویلین اور مکتی یا بنی شراشال رہا ہے۔شرقی یا کستان میں تخریبی کاررو ئیوں میں یا ک فوج کے زہر ستعمال رہنے و لے بل اڑانے بیس اس کا نمایاں کر دارتھا کیونکہ وہ ہوڑا برج کلکتہ کے نز دیک ہورو دہنانے کی فیکٹری بیس کام کرتار ہے۔اس کانیول آنے کامقصد یا کستان جانائبیں بلکہ بہاں سےمہاجروں کی ایک ٹیم تیار کرما ہے جو یہ کستان جائے تخریبی كاررو ئيل كرسكے \_قارئين مافيناً سوچتے ہول كے كراتن آسانى سے اس نے اپنے راز كيسے، كل ديئے \_اس كى وجد (ول ) يقى كد ہم دونوں یک نیوٹرل ملک میں نتھے جہاں دعمن ہونے کے باوجود قانونی طور پر ایک دوسرے کا پہچھ بگا رہیں سکتے تھے( دوئم ) سے میری اصبیت کاعهم ندتھ میرے نیپال آئے ہے بہت مہلے ہے وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا۔اس نے ہمیں یا بھی بتا یا کہاس کے علاوہ آٹھ ور بھ رتی مہاجروں کے بھیس میں یہاں موجود ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں پاکستان کے خد ف مہاجرو کو P ant کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ سب پھے بتا کراس نے ای کرخت کہے میں جھے کہا کہم جائے کوئی بھی ہومیر الرکھنیں بگاڑ سکتے۔ زید دہ ست زیادہ بیکر سکتے ہو کہ اپنی ایمبیسی کو ہمارے متعلق بتا کر ہماری رجسٹریشن ٹنم کروادو۔ الی صورت میں بھی ہم بقن عرصہ یا ہیں، نميال مين روسكتے ہيں۔

وہ پی بھوال کے جارہ تھ وریش ہوج رہاتھا کرا ہے اور اس جیسے آٹھ دوس ہے بھارتیوں کوزئدہ جیموڑ دیا ہی درے سے کتنا خصر ناک ہوگا۔ یہوں پر حالی ستان اور پوسف بٹیل جیسے دبنگ دوست بھی ندشے جو میرے مددگار قابت ہوتے۔ ن کم بختوں نے یہوں مہاجروں کی سمبری سے فائدہ تھا کریاتھیا بہت ہوں کو ابنا ہم نوا بنالیا ہوگا۔ ٹال آوا ہے ساتھ آنے والے مہاجروں پر بھی پور عتی دبنیل سرسکتا تھا۔ س کو ہاردیے کے بحد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا بھی پڑ ادشوارتھا۔ نہتو کھٹنڈو پڑ اشہرتھ اورنہ ہی میرے پاس پنی یا کسی بمدرد کی گاڑ کتھی۔

(حارک ہے)

سب سے ہم وت یہ بھی کرائی کے بقول آٹھ اور بھارتی یہاں پاکستان دشمن سرگرمیوں بلی مصروف تھے۔ یوبی سمجھ کر میں لے ایک فیصد کیا ۔ عام حال ت میں بیا لیک انتہائی کمزور بلیان تھا لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق مجھے فوری طور ہر اس سے بہتر کولی شہویز سمجھ میں نہاتی۔

میں نے بے ساتھ آنے والے نتیوں مہاجروں کورخصت کیااور تخی سے ہدایت کی کرس سے بھی حتی کہ یے گھرو موں کو بھی بہاں آ نے کا نہ بتا کیں۔ بین نے سارا بلان پہاڑی کو کلے سے بھری اس آنگیٹھی کود کھے کر بنایا تھا جو مکتی ہو ہتی ہے اس کارکن کے فرشی ڈرائنگ روم میں ہے گئے۔ کھٹمنڈو کی بڈیوں میں جم جانے والی سر دی میں کو کلے کی آگیٹھی جلانے کاروج عام تھ۔ میں نے وہ دکھتی آنگیشمی اللہ کران کے سونے کے کسرے بیش رکھی جہاں ولی ہی ایک ان جلی آنگیشمی ہوا ی تھی جے اللہ کر بیش ڈرائنگ روم میں لے آیا یکتی باتی کاب یجنٹ سابقه شرقی یا کستان بیس اپنی کامیابی میا کستان کے دولخت ہونے اور نوے ہز رہا کستانی فوج کے بھارتی قیدی بننے کے زعم میں بھی بھی بے خوف نظروں سے جھے دیکھتا اور دھر کا رہا تھا۔ یا کستان میں ٹریننگ کے دورین جھے کر دن کی مخصوص نسوں کود ہر کر ہدک کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی کیکن ہے ٹریننگ صرف جا رٹوں سے ان نسوں کو دکھانے وروہ نے کے طریقے ہتائے تک محدودتھی میں ہاتھوں پیروں بندھے اس ایجنٹ کے سینے پر جیٹھ گیا اورٹٹول کران نسوں کوایئے دونوں ہاتھوں کے محکوشے ور انگشت شہ دت سے زور سے دہ بیا۔ دومنٹ تک ای کیفیت بیس رہنے کے بعد بیس نے اس کی گردن سے م تھ تھ سے تو اس کی گر دن ا کیے طرف ڈ صلک گئی۔ جھے ولکل یفنین نہیں تھا کہ وہ مرچکا ہے۔ کافی دیر ہیں ای حالت ہیں اس کے سینے پر سو رہیشار ہا۔ ہر سمح جھے بھی شک گزرتا کدوہ بھی سانس لے گایا حرکت کرے گالیکن وہ تو واقعی مرچکا تھا۔ بیس نے مزید تسی کیلئے اس کی نبض شوی۔اس كرے بيں ہے الكينداس كے تقنوں كے ساتھ لكائے ركھا۔ جب اس بيس زغرگى كے كوئى آثا روكھ كى ندوستے تو بيس نے سكے ہاتھ اور یا ؤ رکھوے ۔ا ہے تھ کرایں کے سونے کے کمرے بیل لے جا کر پانگ پر ڈال دیا جلتی آئیسٹھی جس کا زہر یا دھو ں کمرے میں مچیل رہ تھ اس کے پلنگ کے قریب رکھی۔ اس کے دوسوٹ کیسوں کی تلاشی لی۔ جن سے جھے اس کا بھ رتی حکومت کا جاری کردہ شناختی کارڈ ور پیندی بیس ٹائپ شدہ کھے کافقرات لے۔ پانک پر بڑے دو کمبل بیس نے اس کے او پر ڈالے ور بتی بجھ کر درو زہ چھی طرح سے بند کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں آکر ال کی جی بجھائی۔ باہر کا درواز ہ کھول کراچیمی طرح سے دیکھ کہ کوئی مجھے دیکھ شدر ہو۔ یو رک تسی کے بعد میں نے دہر آ کر درواز ہبند کیا اور لیے لیے ڈگ بھرتا اس گھرے خاصا دورنگل آیا اورا یک رکشہ ہے کر پیخ ہوٹل پہنچ الليد بي بھي تک يفين نبيس اربائ كاتن آساني ساس رحمن ملك كويس نے واصل جہنم كروبا ہے۔

دوسرے روز دو پہر کے قریب ہیں سفارت فانے پہنچاتو وہاں ہر طرف ایک ہی ہات ہور ہی تھی کہ ایک میں جرپھر سے کو کئے ک

زہر ہے دھویں سے گزشتہ رات ہاں کہ ہو گیا ۔ اسے قسل دینے والوں کو بھی اس کے غیر مسلم ہونے کا پتہ نہ چو ۔ بعد دو پہر جب بہت

سے مہاجہ اس کی نمی زجنازہ ہیں شریک ہوئے اور شہر سے دو رقبر ستان ہیں اسے دفتا دیا گیا شام کو ہوگل ہیں روز مرہ کے مد تا تی مہاجہ وہ جروں کے جد گزشتہ شم موالے تینوں مہاج بھی طفے آئے ۔ ان تینوں کوان ایجنٹ کی موت کی وجوہات کا تو عم تھ لیکن وہ بینہ جن شکہ کہ کروں کے جد گزشتہ شم موالے تینوں مہاج بھی طفے آئے ۔ ان تینوں کو لاہز اردو ہے دینے اور کہا کہ دوہ اس کام ہیں جر کہ دو اس کام ہیں جر کہ دوہ اس کام ہیں جر کہ دوہ اس کام ہیں جرکہ دوہ اس کام ہیں جرکہ دوہ اس کام ہیں جس کہ دوہ اس کام ہیں جس کے در بیٹ نہر دکھانے تھے۔ ان کو رفضت مرک ہیں جب سے تبدیل کرنے بی میں آئیا تو اس سے پہلے کر پہنچشن والے بھی جاتے ایک آدی بیکنا ہو مہر بی س آب سے روز دی بیٹ کی خرید کر بیٹ نو وہ میں بیٹ کر بیٹ بیٹ رہی بیٹ کر بیٹ بیٹ رہے کی کہ بیٹ کر ہو بی سے بیلے کر پہنچشن والے بھی جاتے ایک آدی بیکنا ہو مہر بی س آب سے روز دی بیٹ تبدیل کرنے بی میں تبیش رہے گا۔ میں لائی ہیں آئیا تو اس سے پہلے کر پہنچشن والے بھی جاتے ایک آدی بیکنا ہو مہر بیس سے ور بیٹ کر بیٹ بیٹ بیٹ رہی کے اس لائی ہیں آئیا تو اس سے پہلے کر پہنچشن والے بھی جاتے ایک آدی بیکنا ہو مہر بی س آب و مہر بیس سے ور بیٹ کر آپ کو میک کے دور کر بیا ہو می ہے کہ کر آپ کو می کو کر بیٹ کر آپ کو دو بیس کو کو کر بیٹ کر گائی کو کر گیا ہو میں دی کر گیا ہو میں کر گیا ہو میں دی کر گیا ہو میں کر گیا ہو میں دین کر گیا ہو میں دی کر گیا ہو میں کر گیا ہو میں کر گیا ہو میں دین کر گیا ہو میں کر گیا ہو کر گیا ہو میں کر گیا ہو میں کر گیا ہو میں کر گیا ہو کر گیا ہو کر گیا ہو میں کر گیا ہو میں کر گیا ہو کر گیا

میں چٹ کا نگ ( سابقہ شرقی پر کتان کا ایک شیر ) کاریٹے والا ہوں۔ ریلوے میں گڈ زکلرک تھا۔ 25 مدی 71 ء کے فوری بعد میں البد رمیں شل ہو ہو اور افوج پر کتان کے شاخہ بیٹا شفد اروں سے لڑتا رہا سقوط ڈھا کہ کے بعد جب ہم بالکل ہے آہرا ہ رہ گئے والوں نے میرے سامنے میرے تین بجوں ، یوی اوروالدہ کوشہید کر دیو ور جھے ذیبتی وے روو کو بیات کے خداروں ورکتی ہوئی والوں نے میرے سامنے میرے تین بجوں ، یوی اوروالدہ کوشہید کر دیو ور جھے ذیبتی وے روو کا ویاں ماریں اور مردہ مجھ مر چلے گئے۔ جھے جب ہوئی آیا تو معلوم ہوا کہ ایک محتب وطن بٹگائی جھے ، پ گھر شال یہ تھے۔ جھے میں اللہ نہیں میں اللہ کے کہا رہے کے بعد میں اللہ تو کہا کہ کہا ہوئی کے بعد میں اللہ تو کہا کہا کہ جو میں کے علاج کے بعد میں اللہ تو اگر چل پھر سکوں۔ ہم دونوں ریلوے کا لوئی میں رہے تھے اور دوست تھے۔

ال نے بھے زور وول ورچیپتا چھیا تاقریب ایک برس تک بھارت میں بھلنے کے بعد چند ماہ میدے بہاں پہنی ہوں۔آپ کی بہا آمد کے بعد مہا جروب میں طرح طرح کی چے مگو کیاں ہور ہی ہیں۔ میں یہاں اکیلا اور تمہا ہوں اور بیک پڑھے نکھے برزرگ جوث عربھی ہیں کہ ہمرا والیک کمرے بیش رہت ہوں۔ چونکہ دن میں آپ کے گردمہا جروں کا جھوم ہوتا ہے یا آپ ایم بیسی بیس ہوتے ہیں جہال جهرا واخد منوع ہے ال نے اس وقت ملنے کوجیلا آیا۔ بین اس میدوقت کی ملاقات کی وجہ سے چڑ چڑا سر ہور ہو تھا۔ یک کہانیاں تقریباً ہر مہاجر کی زبون سے ہر روزسنتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں چیے کی ضرورت ہے تو کل صبح پنہ رجسزیشن کا رڈے کر المميسى عيد آناو بين سب كوفى كارد ايك بزاررو يدرية جائين ك-"جناب يدرست ب كرين آپ سے مال مراد يد آيا بول لیکن میرے ساتھ جو بین ہے وہ کہانی نبیس بلکہ حقیقت ہے '۔اس کی استھوں میں مےخوفی اورسی کی چک تھی جے میں نے دیکھ کیکن تبہہ تک نہ پہنچنے سکا۔ بیں نے سے کہا کہ برے ساتھ واش روم میں چلو اور مجھے اپنے جسم پر تشد د کے نشان دکھ وُ۔ میں سمجھتا تھ کہ بود پنی فرضی کہانی کا بھا پڑ چھوٹے سے بیچنے کیلئے یا بہانے گھڑے گایا جلا جائے گالیکن د دواش روم میں بیرے بیچھے جیو آیو۔ اس نے سخت سر دی میں پہنی ہوئی قبیص اور میلا سایا عجامہ پہن رکھا تھا۔واش روم میں اس نے اپنی قبیص اتار کر جھے اپنی پیٹے ورسید وکھا ہا۔ یقین جانبئے اس کی ساری پیٹے اور سیرنہ زخموں کے ایسے درجنوں گہرے گھا ؤے مجرابرا ھاتھ جنہیں و مکھ کر میں تھر تھے۔اس سے سے کہ میں سے روک اس نے اپنا یا تجامد شیخے کیا۔ اس کے دونو ن HIPS پر را نفل کی کولیوں کے تقریباً جے جھا نی بر تھید دو سے کھاؤ تنے جن سے خاصہ گوشت ڑ چکا تھا۔ را نوں ہر ان سے عین سامنے را نفل کی گولیاں جسم میں دافل ہونے کے یک یک بڑے گھرے نثان تنے (تھری ناٹ تھری کی کوئی را تفل کی نال کے Groves کی وجہ سے کھوستے ہوئے لگتی ہے۔ جہال سے جسم میں واض ہو وہ س کول کا نشات جھوٹا ہوتا ہے کیکن کھومنے کی وجہ سے جہاں سے نکلتی ہے وہاں بہت بڑا زخم بناتی ہے ) اس کے جسم پر تشدد کے ہوں کے نثان سے تھے جن کے مقابلے میں مجھے خود پر کیا گیا بھارتی تئدد، پہاڑ کے مقابلے میں را فی محسوں ہونے لگا میں توجیر ناتھ کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔اس و ات یو ک پرمبرے یقین کامل کاثبوت اس کا رندہ رہنا تھا۔حضرت علی کرم اللہ وجہ کاقول ہے کہ'' موت تہاری زندگی کی فظے ب کی سچائی کاوہ جیتا جا کتا شہوت تھا۔ اس نے کیڑے درست کینو میں نے اسے گلے لگا یا جتن ظلم وستم اس پر آ دھ تھنے میں کیا گیا تھا۔ تناکوئی شاید سوبرس بیل بھی ہر داشت شکر سکے۔اس آ دھ تھنے میں اس کی انگھوں کے سامنے اس کے تمان معصوم بچوں ، جو ان بیوک ورضعیف والدہ کوشہبید کیا گیا اوراہے جس ظلم ، تشد داور بربریت کا نثا نہ بنایا گیا اس کی مثال منا دشو ارہے (ال رت سے وہمبر کبر دوست بن گیا۔ کھٹنڈو بیل ال نے میرے مشاول بیل میری بھر پورمددی۔ وہ بفض خد بقید حیات فیص آبو دمیں ربیوے میں مدزمت کر رہاہے۔ یا کستان آکرای نے ٹی زندگی کا آغاز کیا۔ ٹاوی کی اوراب جو ربیحوں کا ہوپ ورجرے رے کھر میں آسودگی زندگی گزارر ہاہے۔ سیکورٹی کی بنار میں آئندہ اسے من کے مام سے مخاطب کروں گا)

اس نے بی ہتایا کہ اس وقت اس کے آنے کی وجہ یہ تھی گر شیشیں گھنٹوں ہے وہ اور اس کا بزرگ ساتھی بھو کے آیں ورجوک ور

یہ رک کے ہو عث اس کے ساتھ کی حالت نازک ہو چک ہے۔ بیس نے راسیٹ ن کے ذریعے ہوٹل کے ڈاکٹر کوٹوری بو یا ورہوٹل ہے
دودھ ورکھ نا کے کر ڈ کٹر کے ہمر اہ ہوٹل کی تیسی بیس ہم سب اس کے گھر گئے۔ ایک کمرے کے اس گھر بیل بڑی پر ف چھٹی پر فی
دریوں وردو بوسیدہ کم ہل تھے۔ کمر وہمر دی سے بی جورہا تھا اس کا ساتھی ایک وری پر لیٹا بخار بیس پینک رہ تھی۔ ڈاکٹر نے سے نہیں ن کیسٹے گرم
وردو دی اور بتایا کہ بر دی اور بھوک کی وجہ سے اس کی بیرحالت ہورہی تھی اس وقت ہا زار بند ہو چکے تھے جہ س سے بیس ن کیسٹے گرم
وردو دی اور بتایا کہ بر دی اور بھوک کی وجہ سے اس کی بیرحالت ہورہی تھی اس وقت ہا زار بند ہو چک تھے جہ س سے بیس ن کیسٹے گرم
کیڑ سے ور بستر و فیرہ بیتا۔ بیس آئیس ہمر اہ لے کر انا پورنا ہوٹل کے قریب بی ایک گیسٹ ہاؤس بیس گیو ور ن کیسٹے کی کمرہ ور
ور کہا کہ کل تھی وہ بینے بیٹر سے کمرہ وجلد ہی گرم ہوگیا اور گرم بستر وں نے دونوں کو گئر م کردیا۔ بیس نے جس کو وی کہ رہو ہوں۔
ور کہا کہ کل تینے ور برزرگ ساتھی کیلئے گرم کیڑ ہے اور میں جو دی کو ویوں کو طبح اس گیسٹ ہو ڈوس کو اس کی کہ دوں گا کہ وہ تج ورش م
بر رگ ساتھی کیلئے گرم ہوگیا آیا۔ وات کا خاصا حصہ بیل ہے ویتا رہا کہ ہم انسان پی مشفل ور مصیبت کو بہت بردی سے بھتا ہے لیکن کر بیا ممکن ہو کہ ہم انسان کی مشکلات اور مصیبتوں کو الگ الگ ڈھیر کی صورت رکھ ویا جائے اور ن نسان می وی کہ بر انسان بی مشفل ور مصیبت کو بہت بردی

انیا ن پنی مصیبت اور مشکل کو بہت بڑی اور دومروں کی بہت کم مجھٹا ہے جب کہ تقیقت میں ایسانیں ہوتا۔ دوسر ہے روز نسخ بی میں نے بازار سے پریف کیس خرید ااور اس میں 5لا کھانڈ بن کرنی ڈال کر بینک سے نیمپوں رو پوس میں تہدیل روالی ۔اس کے نوش مجھے 5لا کھ پچاس میزار نیمپالی روپے لیے ۔ایمپیسی پہنچاتو وہاں مہاجروں کا یک جوم تق ن کے 10 نم تدول نے تہیں فہرست کے مطابق تر تیب سے بٹھایا ہوا تھا۔ میں پہلے سیدھاسفیر کے کمرے میں گیا۔ (جوری ہے)

ج لے کہ جو ڈھیر پہند ہو سے تھ کے تو یقینا ہر انسان دومرے کے ڈھیر کے بجائے اپنا ڈھیر ہی تھ نے کا یہ سائی فطرت ہے کہ

" میں عکمران پارٹی سے تعنق رکھتا ہوں۔ پاکستان میں تہمیں ویکھ لوں گا "سفیر نے اپنے ترکش کا آخری تیر جھوڑا۔" میں ہو م سے تعلق رکھتا ہوں اور تہمیں پاکستان میں بی تیمیں بلکہ میں ہو کھنے اور سیق سکھانے کا الل ہوں "میر سے اس جواب سے سفیر صاحب نے حوصلہ ہا بل بی جھوڑ دیا ۔ او نجی آواز میں ہماری گفتگو اور نمائندوں کی آواز اصاسطے سے باہر کھڑ سے ہزاروں مہاجروں تک صاف پہنچ رہی ہے۔ یہ رہی تھی ۔ جو رف و نجی چورڈ دیا ۔ او نجی چور دو یو ری کے اندر کیا ہور ہاتھا ۔ اسے بھی ہاہر کھڑ سے ہماجر و کھور سے تھے ان میں بے بیشنی بر صربی تھی ۔ میں ور رہ تھ کہ تیں جذابات کی رو میں ہم کر ہے مہاجر دی اور سفیر کی وزارت قارجہ کی بھی گئر رہا رہ دیا ۔ اور سفیر کی وزارت قارجہ کی بھی گئر رہا رہ دیا ۔ اور شفیر کی وزارت قارجہ کی بھی گئر رہا رہ دیا ۔ اور شفیر کی وزارت قارجہ کی بھی گئر رہا رہ دیا ہور شفیر کی وزارت قارجہ کی بھی گئر رہا رہا

میں نے نمائندوں اورملٹری اتاشی کو ساتھ لیا اور جارد یواری کے اندرہے ہم نے باہر کھڑے مہاجروں کو پہلے، شاروب ورپھر ہوتو ب سے خاموش ہوئے کی تنقین کی۔وہ ڈراٹھنڈے ہوئے تو میں نے کہا" خدارا دنیا کوتماشہ نہ دکھا کیں۔آپ کے ساتھ جو بھی زید د تیں ہو لی ہیں وہ بچا سہی کیکن ہے ہوں ندرو نی معاملہ ہے۔ گر دونواح میں دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں۔وہ ہوری رک یک ایک ہوت کی تقصیلی ر يورث ين من لك كوجيجيل كاورجم جك بنسائي كاموجب بنيل كي ميل آپ كويفين داداتا مول كرا كندو آپ كے ساتھا نصافي ورده الدين منديوك " ميرى ال مختفرى تفرير سے سب خاموش بو كئے من في مشرى اتاشى سے جوكرش تھے ورسف رست ف ف كے افسر ان کی دھ تدیبوں سے فوجے الاں دکھائی دیتے تھے کہاں کہ وہ امدا دی رقوم کی تقسیم کے دوران جورے سوتھر ہیں۔اللہ کے بعد ب فوج پر کہتان بری بیجے کچھے ہو کہتان کی سالمیت کا انتصار ہے۔ شکست کھانے کے باوجود یا کہتانی عوم کوآپ برکمس عمّاد ہے۔ قصه کوتاه بم نے کرسیاں ورمیز و بین رہنے دیئے اور ملٹری اٹا چی کی موجودگ میں فہرستوں کے مط بن یک ہز ررو پیانی کنبد و لیگی شروع کی۔ ویکی مینے سلجھے ہوئے اور منظم انداز میں ہوئی کروپیام پڑنے لگا پینکوں کاوفت ختم ہو چکاتھ۔ میں بیسی ہے کر بھامم بھاگ ہوٹل پہنچ ورمز بید دیں لہ کھ بھارتی کرنس لے کرا پمسیسی پہنچا۔ بھارتی اور نیمیالی کرنس کا پیمیننج ریٹ جھے ہی معسوم ہو چکا تھ میں نے بقیدم جروں کوسورو پید بھارتی کرنس میں دیناشروع کیااوردوروز میں ہم نے چودوسو سے زیر کنبوں میں رو پیلینسیم کیاال کے علہ وہ میں نے منٹری تاشی کے تو سط سے نیمیالی ہا زاروں میں بکے ہوئے کمبل واپس لینے کی کوشش کی ہمیں بمشکل حیار ہز رکمبل سکنے و ہے ریٹ برو پس ہے۔ میں نے دو ہزارمز پد کمبل بازار سے خریدے اور سارے کمبل مہاجروں میں تنتیم کر دیئے۔ بیارمہاجروں کیلئے 6 نیرپی ڈ کٹروں نے معہرہ کیا کہوہ مریض کی حالت کے مطابق کلینک یا گھر جاکران کاعلاج کریں گے وردو کیمسٹ ور ڈرگ سٹورز میں بیروانس رقم جمع کروا دی کہ ڈاکٹروں کی Prescnption اورمہا جروں کے رجسٹریشن نمبر نوٹ کر کے دوافر جم کی جے۔ بیل نے سار رو پیاس کے تقلیم ندکیا کہ جھے اور ان مہاجروں کو نامعلوم کتناعرصہ نیمپال بیل گرز رما تھ وراس دور ن روپے كى بميس كننى وركب ضرورت يراجائ ال كاعلم زاتا-

سفیر صاحب نے میر معتقل کیسی را پورٹیں اپنے محکے اور اپنے بارٹی ایڈروں کو بیجیں۔ یقو معوم ندہور کا لیکن پر کتان و پس آنے پر ور پھی محصوم ندہور کا لیکن پر کتان و پس آنے پر ور پھی محصوم ندہور کا پر جھے احساس ہوا کہ جھے پر غمیال بٹس اپنے جرائم "کی مزاکی وجہ سے ہرشم کی مد زمت کے درو زے بند کر دیئے گئے تھے خفیہ والوں نے میری مستقل نگر انی نثر و شاکر دی اور جھے باا وجہ نگ کیا جانے لگاتھ یہ سب اس محبوب ور ہر دھڑ یر ایڈر کے دور حکومت بیل ہوا جو پا کتان کو دولئت کرنے کا ذمہ دار تھا جوتو م کوجھوٹے نعر و س سے بہدا کر تھر ن ای محبوب ور ہر دھڑ یر ایڈر کے دور حکومت بیل ہوا جو پا کتان کو دولئت کرنے کا ذمہ دار تھا جوتو م کوجھوٹے نعر و س سے بہدا کر تھر ن ای میر میں میں میں میں میں میں اس کے دور یک میں باہر جانے کی اجازت نہاں میرے محکے نے بیٹ و سائل ور عدود سے بردھ کر میرکی دوگی اور 78ء کے اواخر بیل بے حدکوش کے بعد جھے پاسپوورٹ ایشوکیا گیا۔

اس مصروفیت بین بین موزگز رکھے۔ مہاجروں کے روپ بین 8 مکتی باہتی والے میرے ول وور نے بین کیوں کی طرح محکے ہوئے سے بیل کیوا بنیں فتح بن کیرا بنین فتح بن کیرا بنین فتح بند کی اور خوش سے بیا گل ہور ہوتھ۔
میں نے اس سے ساتھیوں عارف اور لڑکوں کی فیریت دریادت کی ۔ اس نے بتایا کرسٹ ٹھیک اور خوش خرم ہیں۔ بین نے سے کہ کہ عارف کو برادئے بین آدھے کھنے بیل دوبارہ فون کروں گا۔
عارف کو برادئے بین آدھے کھنے بیل دوبارہ فون کروں گا۔

نڈریے نے بھے بتایہ تھ کہنیا گروپ لیڈرا پیکا ہے ہی لے بیل نے باو جود ہے اتبا خواہش کے ساتھیوں سے ہت کرنا من سب نہ جھ کرم دو نیو گروپ لیڈرس تھیوں سے برے را بطے کو اپنے کام بیل مداخلت سجھے ای لئے بیل نے ان کی فیریت دویہ فت کی تھی گھیک اور کھٹے ہو کھٹنڈو سے نتبائی جم فون کالی پر دہلی سے دوبارہ وابلہ بواتو قد برے ساتھ عارف بھی موجود تھ بیل کھٹے طور پر آئیل کہ یہ ب کھٹنڈو میں کیوا بہت پور ہوں وردوستوں سے مینے کی بہت خواہش ہے ۔ آپ قیصر (اب بشر مرحوم کی گیری کے انچوری و گورکھ ور کے مشن کے نتبائی جم کرد ر) کو گھیں ہے مینے کی بہت خواہش ہے ۔ آپ قیصر (اب بشیر مرحوم کی گیری کے انچوری و گورکھ ور کے مشن کے نتبائی انجوں کو برد سے مینے کی بہت مورک ہے ن کی آمد سے جم کرد ر) کو گھیں ہے میں بہت مورک ہے ن کی آمد سے بہت کو را گھیں گھی ور نتباؤ کی اور نتا ، نشر کے بواب دیا کہ گل صبح ہی وہ قیصر سے سے گا ور نتا ، نشر کے روز مینوں کو برد سے معذرت کی سے نتیل کھر بنے مربقیوں کو بیر مردم کونے ور درست کھٹنڈو کہتے روز بین کھٹنڈو کی بر فیصل کی جب بی بیت ہوں کو برد سے معذرت کی سے کھر دون مرتبی کون کر کے بیار اس بیت ہوری کی برد نہ کو روز بی کھٹنڈو کی مرد وردی ہورہ ہے ۔ جب ز سے می سے بیس آر ہے کھٹنڈو کی مردی کی وجہ سے فون پر گفتگونہ کرنے کی وجہ سے معذرت کی سے بین استور گفتگو سے برد برد بے جب ز سے می سے تیس آر ہے کھٹنڈو کی مردی کی وجہ سے بوری تیاری سے آتا ہے ۔ بین استور گفتگو سے برد برد کون مرس سے میں آر ہے کھٹنڈو کی مردی کی وجہ سے بوری تیاری سے آتا ہے ۔ بین استور گفتگو سے برد برد کون مرس سے سے بین آر ہے کھٹنڈو کی مردی کی وجہ سے بوری تیاری سے آتا ہے ۔ بین استور گفتگو سے کوری سے دوری کون مرس سے میں آر ہے کھٹنڈو کی مردی کی وجہ سے بوری تیاری سے آتا ہے ۔ بین استور گفتگو سے کوری سے دوری سے دوری سے برد سے میں استور گفتگو ہوں گئیں۔

ہورہ ہے۔ جب زہ سے کی سے میں اور ہے کہ سمندہ والا مردی اوجہ سے پوری تیاری سے انا ہے۔ بین استور تعلق ہے ہم ہے یک

دامی میں قیصر سے ہت ہوئے کے بیائچو ہیں روزشام کوقیصرا پنے چا رساتھیوں سمیت کھٹنڈہ ہنتیا۔ ہم یوں گلے سے جیسے ہر وں کے

جبر سے بحد کی اچ تک ملتے ہیں۔ بیس ان سے بہت ک با تیں کرنا چاہتا تھا کیکن مسلسل سفر سے تھا وہ سے آتا ان سے جبروں پر

نہیوں تھے۔ بیس نے ان کیلئے انا پورنا ہوگل کے قریب ہی ایک اکملی دو ہے کو گو رسٹ ہوگل میں کرے بک کروائے تھے۔ آئیس

ہوگل ہیں جبورڈ کر ہیں واپس آگیا اور مفصل گفتگوا گلے روز دو پہر کے کھاتے کے دو وان کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو حسب معمول محسن

ہوگل ہیں جبورڈ کر ہیں واپس آگیا اور مفصل گفتگوا گلے روز دو پہر کے کھاتے کے دو وان کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو حسب معمول محسن

ہوگل ہیں جبورڈ کر ہیں وار انگومت ہوئے گئی ہوئی چاہتا تھا۔ جبونا شیر، باوشاہ کی رہائش اور دارائکومت ہوئے کے باعث کی محسن جبورٹ کے بعث بورٹ کی بیس ہر نوو روز پر کر کی ذگاہ رکھتی تھی محسن جو کئی اس سے بیاں تھی مقااس لئے اسے سب جہاجروں اور نے روپ میں چھیے

پر کت ن وشن عواصر سے مجنوبی معلومات حاصل کرنے اور ان تک رسائی ہیں نہتا کم دھواری تھی۔ بیس نے جس سے جس سے میں بارس میں میں بی کہ خوقہ کی اگر کے جسمائی طور پر اب کر در بور کی گئی بابنی کے وشی در ندوس سے میں بین ہوئی کے دشی در ندوس سے میں بیت سے میں بیٹ سے جس بی سے کہ موقعہ کی کے بیس ان انتا مالہ شیر جیسی طاقت دکھائی دے گی۔ (جوری ہے)

گو جو جو ش میں شدت سے جبر سے دل میں ہے کہ موقعہ کرتے ہوئی گیا ان اندائی سے میں طاقت دکھائی دے گی۔ (جوری ہے)

'' میں بے محسن سے کہا کہ آئی ہے ہتی کے آٹھ آ دمی پہاں مہاجروں کے روپ میں موجود ہیں۔وہ اکیبے رہتے و رمہہ جروں کو ہی ل چ کے دھوسے میں پھنساً کریا کستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے گی تربیت دیتے ہیں۔

میرے پال کی فہرست ہے کین اس میں ایسے لوگوں کی زیادہ تعداددرج ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہے گناہ مہاجر مسمان ار ج نے میں اسٹ میں درج تمام لوگوں کی تقد لیق کرتا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس کسٹ میں درج ہوگوں میں ہے گناہ بھی ہوں ور جھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ بھی مکنی با بھی کے کچھ لوگ یہاں موجود ہوں جن کے نام کسٹ میں شہوں۔ جسن میرکی تمام گفتگو کے دور ن خاموں کی سرتی سے صاف خوہر ہور ہی تقی کہ ور ن خاموں کی سرتی سے صاف خوہر ہور ہی تھی۔ کہنے گا" آپ کوئو یہ س آئے چنورہ وزنی گزرے بیل جبکہ میں مجمول سے یہاں تھی مہوں۔ اس دور ن میں بھی بیہاں پاستان میں اس کی تھی۔ نے بیس کی بیہاں پاستان میں میں میں ہوں۔ اس دور ن میں بھی بیہاں پاستان کے نام بیس اس بھی میں ۔ آپ پی سٹ بھی بیس ور بھی ندو کھی ندو کھی نہیں در بھی سٹ بھی میں در کھی ندو کھی کی سٹ بھی میں کہ آپ کی کسٹ بھی ان کے نام بیں پانہیں۔

مجھے سن پر پور بھروسہ تھ لیکن جب تک بل اے عملی طور پر کام سر انجام دیتے دکھے شاہتا بل اے دی ہے آئے ہوئے ترکوں سے
الو نانہیں چاہت تھے۔ اس کی وجہ وہ خوف اور ہے اعتباری تھی جو پاکتانی کور بیئر کی فعداری کے سبب میر کی گرفت رکی کامو جب بنی۔ بیس
فیصن سے پوچھ گر بیس اس کے ہمر اہ رہوں تو کیاوہ ان مکتی با بھی والوں بیس سے کسی ایک وانجام کک پہنچ نے کو تیار ہے جھس کہنے
لگا'' آصف بھائی کی تو کید بیس من سب کو بھر سے ناکٹر یقے سے بلاک کرنے کو تیار ہوں۔ تھکھوں کی سے وار کرنے کی بیس نے
بیس کا فی پر پیٹس کر و ہے۔ بیس نے بہت پہلے ہی آئیں ٹھٹا نے لگا دیا ہوتا کیکن اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے بیکام نہ کرسکا آپ
س تھر ہوں ور گر بیل کہیں کمزور رہ جاؤں تو میر کید وکریں تو بیکام بلاتو قف کرنے کو تیار ہوں۔ بیس نے حسن کو چھی طرح تھو تک ہو

(جارک ہے)

س کے رو یہ ساڑے میں برتا ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ آپ لوگ کون تھ اور دبلی بیل کیا کر رہے ہے اس نے ہرطر ح کاخطر وہول لیا ورائی نے گرو تا ہے اور دبلی بیل کیا کر رہے ہے اس نے ہرطر ح کاخطر وہول لیا ورائی نے گرو آپ کیلئے بناہ گاہ بنا دیا گیاں آخر کہ تک وہ اور اس کے گروالے خوف ودہشت کی صرت بیل رہیں گئے ہیم کر گرفتاری کے دوران اور فر ارکے بعد انہیں ہر دم ہور کا لگا رہتا تھا کہ تجانے کس وفت فوج اور پولیس والے دھوہ بول دیں ہیم رے بہتی جانے کے دوران اور فر ارکے بعد انہیں ہر دم ہور کا لگا رہتا تھا کہ تجانے کس وفت فوج اور پولیس والے دھوہ بول دیں ہیم رے بہتی جانے کے بعداس نے حدیث والے دھوہ بول در ہور کے بعداس نے جدیل کو ایٹ میں ایک مقباد لی جانے کی دوران اور فر ارک کے بعداس نے مرائے ہوں کہ گرفت وی گئی گئی تھا تھی تھا رہ کہ ہورات کی اورا سے سرائے ہیم خان میں ایک مقباد لی جانے کی بوران اور کی مرائے کی دوران کی دورائی کی دو

وہ سب ہور جائے ہوئے ہوئے۔ ی جور ہے۔ وال کا پیٹ روپ میدرانے سات بدر روانا ہے۔ ای هر سال درہے ی وجہ سے فرانسمیر بوخفر بیغ مائی کی موجود گی میں بھیجا جاتا ہے تذریبے آپ کو بید طال پی آخری کوشش بھیتے ہوئے بھیجا ہے۔ اگر جد ای کو فرانسمیر بوخفر بیغ میں ای کی موجود گی میں بھیجا جاتا ہے تا ہوئے ایس کہ جائے ہیں کہ ہم نے بھی بنی جواب ندمانو پھر ہم گیرج والے ای معاملے کواپنے ہاتھ میں لے لیس کے۔ ہمارے متعلق تو آپ جائے ہیں کہ ہم نے بھی پی جواب ندمانو پھر ہم گیرج والے ای معامل کواپنے ہاتھ میں لے لیس کے۔ ہمارے متعلق تو آپ بہنوں کی عزت بچائے کیئے ایک اور رش جواب کی بہنوں کی عزت بچائے کیئے ایک اور رش پر کستانی جاموں کو ٹھوٹا نے مقام ایس کے بچوں کا کھیل ہوگا۔

بوک سانی جاموں کو ٹھوٹا نے مقامات ایس کے بچوں کا کھیل ہوگا۔

میں نے اسے تمان دی اور یقین دلایا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد سلجے جائے۔ تین دوز بعد میں نے پوکشان

ج نے وں ڈک میں ہے تھیلے میں تزیر کا خط اور قیصر کے ارا دوں کے متعلق تفصیلاً لکھ کر بھیجا۔ نینج اس کر دب ابیذرکو و بس ہو کر دہلی میں بنائے ہوئے جمد ردجا ناروں کے نبیٹ ورک کو بھر نے سے گروپ ابیڈر بنادیا گیا۔ جس نے سرائے ہیرم خان میں شفٹ ہو کر دہلی میں بنائے ہوئے جمد ردجا ناروں کے نبیٹ ورک کو بھر نے سے بہت ہوئے ہوئے ور ران میں نے مستقل را بطر رکھ۔
بہت ہے ہے۔ بیٹھ بعد میں قیصر اور بڑیم کے خطوط سے لیس جن سے کھنڈ وقیام کے دوران میں نے مستقل را بطر رکھ۔
اس کندہ تین روز ہم سب نے محن کی رہنمائی میں کئی باہنی والوں کی گھرائی ، ان کے کھروں سے باہر جانے اورو، پس لوشے اور ن کی

محفلوں کے ختم ہونے کے اوقات اورمشن کی تکمیل کے بعد واپس لوٹنے کے راستوں کے تعین میں گزارے۔ہم نے ہز رہے وستائے اور جیبی ٹارچیں بھی خرید لیں۔ دستانے تو ہاتھوں کے نشان نہ بڑنے کیلئے تھے۔ جوتوں کے نشان بڑنے کی ہمیں کو کی فکر منظی کیونکہ تھٹنڈو کی ساری زمین پھر کی تھی۔ بیل نے شیر پنجاب ریسٹورنٹ کے ما لک سر دار تی سے ان کی گاڑ ک بھی ، نگ ی تھی۔ غرضيكه سب تنيار بال ممل تحييل بهمين اب صرف اليكشن كي دات كانعين كرنا باتى تفاكه اجا تك أيك مسئله ما يشق كلير جس كي طرف میں نے پہنے تو جہ نہ دی تھی کے شنٹرو کے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤ سز میں نتا نوے فیصد غیر نیمالی ہی قیام کرتے تھے جن میں سے بیشتر یور پین، مرکبی ورف ل فال جایا نی ہوتے تھے بیٹورسٹ اکٹر کھٹنٹرو کے اطراف کے بیماڑوں یر HIKING (چڑھنے ) کیلئے علی نکل جاتے کھٹنڈو،وراطراف کے دیہاتوں کے وارداتیئے ان کی تاک بٹل رہتے تنے اور جوئی کوئی ان کے ہاتھ چڑ صتاتو ن کے یہے، گھڑی ورکمیں س تک چھین لیتے اور ذرای مزاحمت پر تھکھوری کے وارسے بلاک کرے گہری کھ بیوں میں پھینک دیتے تھے۔ جب یک و ردانوں میں اضافہ ہوگیا تو حکومت نے ہوگل اور گیسٹ ماؤسمز والوں کو بابند کیا کہ ہررات 9 بجے مہم نوں کی و لیسی کی ر پورٹ بنا کر پولیس کوئیجیں سر دیوں میں ویسے بھی تھٹنڈو رات آٹھ ہے ہی ویران ہوجا تا تھا۔ ہما رامسکلہ بیتھ کہ ہم رامشن رات 8 بجے کے بعد شروع ہوکر معلوم کب تک جاری رہتا۔ ایک ہی رات میں آٹھ" مہاجروں "کے کھٹنٹرو بیسے پر امن شہر بیں آل ہونے کی خبر تصرف کھٹنڈو بلکہ یورے نیمال کی پولیس کو بلا کرر کھودیتی۔ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کی اس رات کی ربورٹ کے مطابق جومہرن اس ر ت9 بج تک و پس نه آئے ہوتے وہ پولیس کی تظریبل ضرور مشتبہ ہن جاتے ۔ پولیس اگر ڈرابھی ہوشیار ک دکھ تی تو تا ن ترکوں اور بلا خرجھ ہر ن کی ٹوٹن ۔ ہیں پہلے ہی مہاجروں میں" بلاوجہ "رویے تنتیم کرنے سے موضوع گفتگوہن چکا تھے۔شیر پنجاب کے والک سرد رجی کی طرح نامعنوم کتنے ہی لوگ بھارتی اخباروں نے میری تصاوم اور خبریں پڑھ کرمیری اصلیت جان بھے تھے۔ بھارتی سف رت خانے میں بقیناً میرے متعلق اطلاعات موجود تھیں۔ نیمالی بولیس کومیری اصلیت کا پیتہ چل جاتا تو بھارت کے ساتھ مع ہدے کے مطابق جھے یا بندسلاسل کرکے مجھے بھارت کے حوالے کرویا جاتا اور میرے ساتھ قبصر اورار کے بھی مارے جاتے۔ یہ مسکدس منے آیا تو ہم نے عارضی طور پرمشن ملتو ی کرویا میر اہول وسیع رقبے پر پھیلا ہوا اور دومنز لہ تھا۔ ہیں اپنے کمرے کی عقبی کھڑ کی ہے رہے کے ڈریعے یا سانی اٹر سکتا تھا اور شام کووا کہیں ہے اعدماج کے بعد کھڑ کی ہے اٹر کرا عمرے میں ناتب ہوسکتا تھ ۔ میں نے ہوٹل کے جاروں طرف تھوم کراچھی طرح سے جائز ولیا ۔میرے فلور پر جینے کمرے تنے ان کی عقبی کھڑ کیا ں میرے كرے كى كھڑكى كى طرح ہمارے كام كيلئے موزوں تھيں۔ال طرف سے مطمئن ہوكر ميں نے قيصر سے مشورہ كيا اورا كلے دن مير

یا نچوں نا بورنا ہونگ بین،CHECK-INہو کے ۔اب دومرامسکارجارے سامنے بیتھا کرہونگ سے نکلتے وقت سارے ہونگ کی بجل بند ک جائے ہول کی بلڈیگ کے علاوہ اس کے دونوں لانوں (LAWNS) میں نیلکوں روشنی کے گارڈن لیمیس تھے۔ان کی روشنی میں ہول کے گارڈ زہمیں کھڑ کیوں سے اتر تے ہوئے ضرور دیکھ لیتے۔ بجلی گل ہونے کے باعث ایک تو اندھیرا ہو جاتا دوسر گارڈ زنے ، فطری طور پر مرکز کی بلڈنگ کے بین کیٹ کی طرف متوجہ ہوجانا تھا اور ہمیں نگل بھا گئے کا باسانی موقع مل جاتا۔ابہمیں ہوتل کے سونج روم کی تلاش تھی جو ہمیں جلد ہی ال گیا۔لائی کے آخری کونے میں واش روم کے ساتھ بھے دروازوں کے ایک کمرونم جگہ میں ديو ربر تنن بوے مين مو ي كئے ہوئے تھے۔ون كوفت موج آن اوراك آف رہتا تھا۔ آف موج يقيباً ہول كى بيرونى لائيس ور ل ن کی کی بتیوں کا تھ جبکہ دوسرے دوسورگج دونوں فکورز کے تھے۔قیصر نے لائی بٹل ٹبلتا شروع کر دیا جبکہ جاروں لڑ کے یک مختلف جَلَبُوں ہر کھڑے ہوگئے جہاں سے تیصر کواٹیا روں سے پیغام دیا جائے۔ میں نے ریسپیٹن ہر جاکران سے نیمول کے مختلف ہرونٹر ہ تک کر جمیں پنی طرف الجھالیا۔لابی میں بیٹھے چند لوگوں کوا چی طرف متو جہرنے کیلئے ایک اڑ کا یکا بیک زورزورے جو ن لگا کہ اس نے فرش پر بھے کاریٹ کے اندرایک سائپ کو گھنتے ویکھا ہے۔سب کی توجہان کی طرف مبذول ہوئی اور قیصر سو بھی روم میں واغل ہوگی اور یک منٹ کے اندر بی باہر آگیا ہم انجی " سانب" و یکھنے والے لاکے سے سوال بی کردہے تھے کہ قیصر نے اث رہ کی ورہم یک یک کرکے باہر آ گئے۔ قیمر نے بتایا کران نے بیرونی روشنی والے بین موج کا ایک فیوز ڈکال لیا ہے اور بوز رہے ویسے ای دو نیوز خربید نے ہیں۔ ہاتی لڑکے والیس ہوک چلے گئے اور قیصر اور ش ہا زارے ایک گھٹے میں دو فیوز خربید لائے۔ قیصر نے موقع منتے ہی ہو چگروم بٹل اصل فیوز لگا دیا اب ہم نے اپنے مشن کی ہاتی جزئیات مرسوچنا شروع کیا۔ جھوٹا شیر ہوئے کے ہا عت کھٹمنڈ وہیل د ہلی اور جمبئ کی نسبت مشن کامیا بی سے بیورا کرنا بہت زیا وہ دشوارتھا۔ بجل گل کرنے کا ذمہ قیصر نے لیا ۔ا یک فیصلہ یہ ہو کہ آگر کیک کمرہ ا کراؤنڈ فلور پر کے لیا جائے قو شاتو ہم کورسیوں کے ڈر لیے کھڑ کیوں سے انر نا پڑے گا اور شاق تصر کوا خوجیرے ہیں و بھی روم میں اپنی کاررہ الی کرے ویرائے کرے تک جانے اور پھر کھڑ کی کے ڈر لیے الرفے شل وقت ضائع کرنے کی ضرورت جو گ ش م کو حس آیا

کاررہ ای کرنے و پر اپنے مرے تک جائے اور پھر کھڑی کے قریعے اگرے تک وقت ضائے کرنے کا مرودت ہوں۔ تام کو تن اپنے قویم کی برائے اور پھر کی ہوائیا سوٹ کیس کے کرہوٹل ٹیل آکر کراؤٹر فلورٹل ایک کمرہ کے یا۔ لگھ روزہم ہوزار کے اور ٹائی نے میں کینے تاکی رنگ کے اوور کوٹ ٹریدے جیسے کھٹھٹھ وکی پولیس مرد یوں بٹل پہنی ہی ہے۔ تیمر نے نمی وروزہم ہونے ہے کا در تاہ کی سے جوتھ کی اور کر ای اور کر اور کی اور مردار اور کی اور مردار اور کی اور مردار کی کی سے لئے۔ بٹل ٹام کوشیر پنجاب دیمٹورٹ کی اور مردار تی کی کا کی سے لئے۔ بٹل ٹام کوشیر پنجاب دیمٹورٹ کی اور مردار تی کی کا کی سے لئے۔ بٹل ٹام کوشیر پنجاب دیمٹورٹ کی اور مردار کی کی کی سے لئے۔ بٹل ٹام کوشیر پنجاب دیمٹورٹ کی اور مردار کی کی کی سے اس میں ایس سے مرانجام دینا تھا۔

مردار کی کی کی کی کی کی کی تی دولوں کو ٹھوائے لگا اور تیسراکس کی نظروں ٹیل آئے بغیر ہوٹل ٹیل داخل ہونا تھا۔ آئے پیشن نئروع کر نے کا مقتمیم دو گروپوں کا کئی باتی داخل ہونا تھا۔ آئے پیشن نئروع کر نے کا موقت کی جاس ایک لڑے کے جس نے اپنے کمرے سے دی ہو یہ کی فاور کی لائٹ

ڑ نی تھی۔ وقی سب نے اپنی کھمل تیاری کے مہاتھ محسن کے کمرے میں اکتھے ہونا اور تمام لائٹس اڑانے کے بعد ای کمرے کی کھڑ کی سے بر برنگانا تھا۔

جم ریسٹورنٹ میں مینچے تو اور سے اور تحسن بجائے آ رام کرنے کے جائے یہنے اور خوش گیبوں میں مشغول تھے۔ میں نے محسول کیا کہ ن کے تعقیم ضرورت سے پچھزیا دو بی اور کھو کھلے تھے جسن کی آوازان بیل سب سے نمایاں تھی اوراس کی وجہ بھی میں بچھ چکا تھے۔ کسی ہے ہتھیار نسان کو ہارتے وفقت فندرتی طور پر ول و دیائے پر ہو جھ ساچھا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈھاٹی گھنٹوں بیل آٹھ کھاتی ہا ہنی وا ہوں کو ہدک کیا تھا جوسب کے سب تنل ہوتے وقت نہتے تھے۔ان لڑکوں کے دل و دماغ پر جواثر ہوا تھا وہ اسے اپنے قبہ تیہوں سے زائل كرنے كى كوشش كررے تھے۔ بين نے أبيس سركى جنبش سے بتاديا كه ش بھى اپنا كام كمل كرآ يا ہوں \_سردارى سے بيل نے كہاك میں گاڑی ہے تھیلالہ کر کچن کے چولیوں میں جلاتا ہوں۔آپ ملازموں کو کہیں کہ گاڑی کو اغدراور باہر سے اچھی طرح دھو میں۔سر دیر جی کے حوال بھی تک ہی لئیں ہوئے تھے۔وہ کم ہم سے بیری ہر بات مائے جارہے تھے۔ تھیلے میں خون سے بھرے ہوئے دستانے تھے۔ میں نے چو لیے میں ایک ایک کر کے دستانے ڈالے اور ٹیمرتھیلا اور جب تک سب را کھندین گئے ، میں وہوں سے نہ بٹ۔ال دور ناسر درجی کے ملازموں نے گاڑی کو یائی کے بائی سے اعرداور باہر سے دھوکر بالکل صاف کر دیا تھا۔دوئر کوں کے وورکٹس پر بھی خون کے دھیے گئے ہوئے تھے۔ان دھبوں کو بھی اڑ کوں نے دھوکر بالکل صاف کر دیا۔مدازم میرے سے اور ہر دارجی کیئے بھی جائے کے آیا تھ ۔ جائے بینے کے دوران مرداری نے جھے سے پھر ہو چھنا جایا۔ بیس نے جیس مرکوش میں کہا کہ سب کے س منے نیس بلکیل دن کو آپ کو بنا وٰں گا۔ شیج جار ہے میں نے سر داری ہے کہا کہ میں اما یوسا ہو کی کے قریب جھوڑا کس ۔ ہم آتھ بندے گاڑی میں یک دوسرے کے اوپر مس ملسا کر جیٹھے۔ ہوٹل کے قریب آنے ہے میں نے گاڑی رکو کی اورسرو رقی کاشکریہ و کرتے ہوئے نہیں دوہ رہ تنہیمہ کی کرکز شنہ ثام میرے آپ سے گاڑی لینے سے اب تک کی کسی بات کا ڈکر ک سے جوے سے بھی نہ کریں۔ سرد رجی کو بھی تک رات کے آپریشن کی تیکن کاعلم نہ تھا۔وہ خاموثی سے چلے گئے۔ ہوٹل کی باؤیڈ ریو ل سے ہم نے ندر کا جائزہ ہو ، س وفت فتح کے ساڑھے جارن کرہے تھے اور بخت سر دی اور اندھیر اتھا۔ ہم ایک ایک کرکے مین گیٹ ہے ذریپے و وَندُ ریو ل سے کود کر بوش کی حدو دین داخل ہوئے۔ پہرے دار بھی رات کی ڈیوٹی یا شاید سر دی کی وجہ سے دکھ لی تہیں و ہے تھے۔ پھر بھی ہم چھیتے چھیا تے سنگل فائل میں محسن کے کمرے کی کھڑ کی تک پہنچےاور خاموثی سے کمرے میں و خل ہو گئے۔ ان رے ج نے کے وقت ال کمرے کی ایک بھی چلی گئی تھی اب کمر ہ پوری طرح سے روشن تھا۔ (چارکی ہے)

سرے مہدجر بہت مشتعل ہیں اور سفارت فانے کے باہر نعر دہا ذی کرد ہے ہیں۔ سفارت فانے نے مدد کیسئے پویس ہوں ہے۔ جس نے مہدجروں کوسفارت فانے سے باہر تکال کرسٹرک کی دومری طرف اور دائیں بائیں دھکیل دیا ہے۔ مہدجر سفارت فانے پر تحفظ مہیں ندر نے وربد وجہ نیمی لیس دو کے دکھنے کے خلاف فعر دہا ذی کردہے تھے۔

صل حقہ کل ورم ہروں کے حتیاتی مظاہروں کا من کر بھے ایک انوکھی تجویز سوجھی۔ بھے یقین تھ کہ اگر میرک تہ ہیر کا مگر ہوئی تو مہاجروں کا حتیاتی مظاہرہ یکلخت لٹارٹی افقایا رکر لے گا۔ بٹس نے محسن کوکہا کہ وہ فوری طور پر کشمیری مسجد بٹس ج نے جہال بقول اس کے گزشتہ رہت "شہید ہوئے والے مہاجروں" کی جمیز و تکفین کے انتظامات ہورہے تھے اور نہایت جول کی اور ہوشیار کی ہے یہ ہت پھیدا دے کہ مرنے و بے ناتو مسلم تھے اور نہ مہاجر ۔ اس ہے زیادہ کچھیٹ کے اور مسجد کے تربیب بی میر شار کرے۔

محسن کے جانے کے آ دھ گھنٹہ بعد بٹن اڑکوں کو ہوگل میں تھیمر نے ما با زار کی سیر کرنے کا کہدکرخود سائیکل رکشہ لے کرکشمیری مسجد کی طرف چل دیا ۔ تشمیری مسجد پہنی تو دورایک کوشے بیل محن کو کھڑے دیکھا۔ اس نے بتایا کراس نے بات تو مجھی طرح پھیرا دی ہے کیکن اشیں پوسٹ ورٹم ندہو نے کے باعث بھی یہاں ٹیل پُٹیٹی ہیں۔قریب تین ہزارمہاجران کے اتنظ راور جنازہ پڑھنے کیلئے وہ ں موجود منے کھنٹرو میں تشمیری مسجد کا ہونا عجیب ی بات تھی درحقیقت تقریباً اس برس پہلے تشمیر کا یک تاجر خاند ن ڈوگروں کے تشدد کے یا عث تھٹمنڈو میں آکر آیا دہوگیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس خاندان کے باقی افرا داور کی دوسرے تشمیری تاجر بھی تھٹمنڈو ہجرت کر گئے۔ یہاں ن کا کاروہ رخوب جیکا وروہ پہیں کے ہولئے۔ان تشمیریوں کا تھٹنڈ د کے خاصے وسیج جھے میں پنا محتبہ ورینی مسجدتھی۔ بیہ ہر تفریق قومیت وروطن کے ہرمسلمان کی حتی المقدور مدد کرتے تھے مشرقی یا کستان کے مہاجروں میں ان کی بنوت کا چرج تھ ور آج انہوں نے ہی ن' ارو رٹ مسلمان مہاجروں'' کی تجہیز وسطنین کے انتظامات کئے تنے۔ان میں سے چندمعتبر مسجد کے قریب ہی ینی کوتھی کے ان میں بیٹھے تھے۔ میں شکل وصورت ہے بھی پٹھان یا تشمیری لگتا تھا۔ میں لان میں ان کے بیس جد گیا۔ اگر جد ہور یہے بھی تع رف یا آ مناسا منائبیں ہوا تھا کیکن انہوں نے بڑے تیا ک ہے میر اخیر مقدم کیا۔ بیس نے جھیں بتایا کہ بیس چٹا گا تک میں مد زم تفا۔ برد ی مشکل سے محتمنا و پہنچا ہوں او راب یا کستان جانے کے انتظار میں ہون چونکہ گرزشتہ رات بہت برد وقو عدمو چا تھا۔ اس سے گفتگو کاموضوع جددی اس طرف پھر گیا۔ ہیں نے باتوں کے درمیان کہا کہ یہاں آکر ہیں نے یک عجیب ہوت تی ہے کہمرنے و ے غیر مسلم تھے۔وہ سب میر کابات س کر بیٹنے لگے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ بیں نے کہا کہ بے تنگ بیافو وہ کی ہولیکن تقعدیق کرنے میں کیا حرج ہے۔ غرضیکر میرے زورد بے یوال بات بر رضامند ہو گئے کہ خسال کو کہددیں گے کہ میتوں کو مسل دیتے وقت اس فو و کی اصعیت جا تھیں میجنیں آئیں تو مہاجروں میں جوش وخروش بہت بڑھ گیا۔ یہاں بھی یا کتانی، سفارت فانے اور نیوں یوبیس کے خور ف نعرے ہوئی وع ہوگئی۔ دوغسال تھے۔ دونوں نے بیک وقت دومیجوں کوشل دینا نثروع کیا عسل دیتے وقت کیے بعد دیگرے دونوں لہ حول ولاقو ۃ پڑھ کراٹھ کھڑے ہوئے ۔مہاجروں کے بوچھتے پر انہوں نے سر کوٹی بیل انہیں رکھے کہا ۔مہاجروں کوان ک بات بریفین شاتیا ۔دو ہزرگ اور عظر مہاجروں نے خود تقعد این کی تو وہ بھی خبرت میں ڈوب مجئے۔ انہوں نے ساری مینوں کو دیکھ، ورعل ن کردیو کہ بیآ تھوں غیرمسلم تھے۔اب عسل دینا تو ایک طرف رہامیوں کو ہندوؤں کے حوالے کرنے کی تد ہیر ہونے تمکیس میں نے ین دو ہزیرگ مہاجروں کو کہا کہ آپ میرے ہمر اہ سفارت خانے چل کرو ہاں مصنعل مہاجروں کو حقیقت حال سے آ گاہ کریں ورنہ وہاں کے حالت خراب ہو جا کیں گے۔وہ میرے ہمر اہ فوراً تشمیری خاندان کی موٹر ٹیل سفارت خانے پینچے ور یویس کے میکافون پر مہر جروں کو اصلیت بتائی۔ مشتعل مہاجر جوسفارت خانے پر حملہ کرنے کو تقریب تیور تھے، صل حقیقت جان کر شندے ہوئے ورکشمیری متجد کو جل دیئے تا کہ خو دیہ تماشہ دیکھ میس۔اب یہ چیگو ئیاں شروع ہو گئیں کہ م نے و سے کون تھے ور نہیں ہدک سے کیا۔ جتنے منہ تھے آئی ہا تیں تھیں میر امشن بخو نی کھمل ہو چکا تھا۔اب جھے اڑکوں کوفو رکی نیپول سے باہر رہا تھ چنا نیے میں یے ہول چو آیا۔

میں قیصر کے کمرے میں گیا اور سے کہا کہ تمام اڑکوں کو پہیں بلا لے۔جب سب جمع ہو گئے تو میں نے نہیں آج کی سری صور تی ل بتالی ورکہ کہ غیری پویس ب تک تو انہیں مہاجر مجھی ہوئی تھی انہوں نے تفقیش کی محض خانہ بری کی کیکن پوستان کے سفار تھے نے کو بچانے کیئے میں نے اصلیت ظاہر کردی

کونہان قاب ہیں ہے۔ تک میں جروں کے بھیس بیل چھے و کتی باہی والول کونہائ قابل وقت بیل ٹھکانے لگا یا ہو تھ لیکن بھے بھین تھ کہ بھی ورہی عامونی چوہے بہاں موجودہوں گے جو یا تو ہماری نظروں بیل آنے سے رہ گئے یا وہ بہاں اپنی فیمی کے ساتھ رہت ہوں تھے۔ بھی تک ہم نے جن کوو اصل جہنم کیا تھا وہ اس ہورہ تھ کہ کتی ہی تا ہے۔ ہی تک ہم نے جن کوو اصل جہنم کیا تھا وہ اس موجودہوں گے۔ بھارتی سفارت فانے کا جم بہت بڑا اور اس کے عمیم کی تعد ودوسو سے وہر تھی جس کے مقابلے بیل پاکستانی سفارت فانے کا عملہ صرف اضارت فانے کا جم بہت بڑا اور اس کے عمیم کی تعد ودوسو سے وہر تھی جس کے مقابلے بیل پاکستانی ہی تبیش بلکہ چیس کی کہن بھی جا وی کرتا تھا۔ چیس نے تعمیل ہور اس کے مقابلے ہیں ہی کہن ہور کی بیان کی ہی تبیش بلکہ چیس کی بھی جا وی کرتا تھا۔ چیس نے تعمیل ہور کی بیان کی ہی تبیش بلکہ چیس کی بھی جا وی کرتا تھا۔ چیس نے تعمیل ہور کی بیان کی ہی تبیش بلکہ چیس کی بھی جا وی کرتا تھا۔ چیس نے تعمیل ہور کی بیان کی ہی تبیش بلکہ چیس کی بیان کی ہی تعرف ہور کی بیان کی ہی تبیش بلکہ چیس کی بیان کی ہی بیان کی ہی ہور کی بیان کی ہی بیان کی ہی بیان کی ہی بیان کی ہی ہور کر بیان کی ہی ہور کی ہی ہور کر دی ہور کی بیان کے دوم تا میں کانچ بی رو کر کے وہر ہور کر نیال بی میان کی دون کی ہور کی ہور کر کے جور ہور کر نیال کی دونا کہ اور اس کی دونا کہ اور کی کہنا کی سے وہی کہ نیپل کی شور دور ہوت کی میں کانچ کی سیان کے میان کی اس کی بیان کی سیان کی سیان کی سیان کی میں کان کی سیان کی ہور کر دیا تھا کہ وہ اس کی دراکہ اور دور کی تیان کے میں کی سیان کی سیان

میرے کہنے پر ٹرکوں نے آنا بورنا ہوئل بیل اپنے نام ، ایڈ ریس اور شیر بھی علی گڑھ ،لکھنواور الد آبو دکھوائے تھے۔ ہوٹل میں ہل بھی انہوں نے خود و کئے ن کی رو تھی سے پہلے ہیں نے ان بلول کی رقم بھی آئیں اوا کر دی۔ بعد دوپہر محسن بھی ہوٹل چھوڑ کر گیسٹ ہوئی جد گیا محسن کوبھی میں نے 12 ہزاررو ہے دیئے۔ پیسے کی لا جا ری انسان کوبز دل بنا دیتی ہے اور میں نہیں جا ہت تھ کھیں جس ميل جمينة ورحوصد دوياره عودكر آياتها بحرالاجاري كاشكار بوجائة نيبال شن مير المشن كالبحي صرف أأغاز بواتف بيجيم يك قامل اعتادساتھی کی ضرورت تھی ورکھٹنڈو بین سے زیادہ تر رہ جرات مند انقام کے جذبے سے لبرین ، قابل عناوس تھی منام ممکن تھ۔ میں نے کل یک ہفتہ نہایت خاموشی میں گزارا۔ میں اس واقعے برمهاجروں، بھارتی سفارت خانے ورثیبی و حکومت کارومس ویک ی بت تف محسن ہر روزون نے سے پاکستانی سفارت خانے اور مہاجروں کے ٹھکا نوں پر چلاجاتا اور ہر روزش م ڈیھیے میرے پاس کیوا یا ا پے ساتھی شرع کے جمر ہ آج تا اور تنہائی بیل مجھے سارے دن کی رایورٹ دیتا۔ای کے ڈریجے معلوم ہو کہ بھارتی سفارت فائ نے یے ہدرد نیم یوں کے ذریعے ان لاموں کوشمشان گھاٹ میں چا کے سپر دکیا ہے۔ان کا سامان بھی نمپوں پویس سے گئ تھی جے بعد مل به رتی سف رت ف نے کے حوالے کر دیا گیا۔ یا کتانی سفارت فانے نے رجسٹریشن سے ان کے نام فارج کر دیئے تھے اور تھٹمنڈو میں مقیم سرے رجسٹر ڈم پر جروں کی ہے سرے سے رجسٹریشن شروع کر دی گئی تھی اس بار دجسٹریشن سے پہلے سفارت فانے کے ایک کمرے میں نہیں ہے، سے ہوکر مسلمان ہونے کاثیوت دینا پڑتا تھا۔ فیلی کے بغیرا سکیے مہاجروں کیلئے رجسٹریشن کوخصوصی طور پر بہت مخت رديا گيا وريسے مهرجروں کوشر في پا کستان ميں اپنے شہريا گاؤں ميں مقيم تين رجسٹر ڈمهاجروں سے تعمديق کروا نی له زی تھی۔ محسن وربز رگ شعر بھی ای زمرے میں آتے تھے۔ میل کی روز سے سفارت خانے نہیں گیا تھا یک رو جھن بیرو میلنے کہ میر سفارت خانہ بھر پر کس حد تک اعتباد کرتا ہے بیل ان دونوں کو اپنے ہمراہ کے گیا۔ بیددونوں تو ایمبیسی کے لہن میں دوسرے مہاجروں - & S1815 (جارگ ہے)

میں نے سربقہ رجسٹریشن کارڈ نے کرسیدھ اسفیر کے پاس گیا۔ سفیر صاحب سائ آدمی تھے۔ رویے تقسیم رہے وقت ہونے والی تلخی کو مالکل تظرا تدا ز کرتے ہوئے پڑی گرم جوشی سے ملے کی روز ندآنے کا گلہ کیا ۔ کافی اور بسکٹ منگوائے۔ بیں نے دونوں کے رجسٹریشن کارڈ انہیں دینے ہوئے کہا۔" ان دونوں کی فیملی نہیں ہے۔ کیامیر ی عنوان ت پر ان کی رجستریشن ہو کے گی؟ مسفیر صاحب نے بردی اینائیت سے جواب دیاصرف ان کی بی تبیس ، آپ ہے شک دوہر رم جر سے آئیں۔ آپ کی مناہ نت برسب کی فوری طور پر رجسٹریشن کر دوں گاسفیر صاحب نے بیا کہتے ہوئے انٹر کام پراسپے لی سے کو ہو یہ ور دونوں کا رڈ سے دے کرکہ کرفوری طور پر ن کی نی رجمزیشن او دے۔ پندرہ منٹ طل بی تمام پروتیجر بالائے حاق رکھتے ہوئے دونوں کینے رجسٹریشن کا رڈبن کر آگئے۔ بیٹن نے یو چھا کہ ضانت نامے میں کیالکھ کرووں۔ توسفیرصاحب نے کہ'' آپ کا کہنا ہی صانت ہے'' میں نے اس کاشکریہ و کیا ور پھے دریر ادھرا دھری باتیں کرنے کے بعدا جازت جابی توسفیر صاحب نے برزوراصر رہے ہے گھر رت کھانے کی دعوت دی۔ بین نے معذرت کی تو انہوں نے کہا" آپ کولاز ما آنا ہوگا۔ آپ سے کی ایک ضرور کی ہیں ور ہم ہ تیں کرنی ہیں جو یہ ں مناسب تبین ' ہیں نے کھانے پر آنے کی حامی بھرلی۔ دراصل ہم دونوں کتی یا ہنی وا موں کے متعلق گفتگو کرنا و بتے تھے۔سفارت فائدتونی رجسٹریشن شروع کر کے بہلے ہی اپی کوتا ہی تسلیم کر چکا تھا اس لئے اب سفیر صاحب مجھے سے پچھا گلو نا اور ہم نو بنانا جا ہے تھے۔ دھرمیری حالت بیتھی کہ میں کالے چور پر تو بھروسہ کر لیتا کیکن غیر اور اس کے حواریوں کواپنا ر زمھی نددیتا۔ کھ نے کے بعد ڈرا انگ روم بین کافی آگئے۔سفیرصاحب نے جھے ہوانا سگار کے دوخوش نم ڈ بےعنایت کے۔جن برحکومت یو کمتان کاسرکاری نشان کھد ہو تھا۔ بیس نے شکریہ اوا کیا اور ایک ڈبکھولنا جا ہاتو سفیر صاحب نے بوی ہے تکلفی سے کہ "شیس، بھیں یہ ں ندھو ہیں۔ یہ ں پرمیرے ڈیے کے سکار دیک "سفیر صاحب نے یہ کہتے ہوئے اپنے ڈیے میں سے ایک سگار جھے دیو۔ ہر سگارسلور کی ٹیوب میں بندتھ جس پر بھی اوپر والے الفاظ کندہ تھے۔" اب بتائیے یہ سب کیے کیا ؟ مسفیر صاحب نے مسکراتے اور كرك نكابور سے بجے و يكھتے ہوئے يو جها، كيا" يرسب كيے ہوا؟ "عيل نے انجان بنتے ہوئے ان سے اى سوال كر ديا يسفير صاحب ث پدیه جان کر کهبل ن کی بات مجھ بین رکا، بولے الم بھٹی، بین ان آٹھ غیر سلموں کی بات کر رہ ہوں جو گزشتہ دنوں یک ہی رت ميل وروسية كي "ميل في جو ب ديا" مناتو ميل في بي اللي تولية جهتاتها كديد كارروائي آب في كرو في بي كيونكديد غيرمسلم م پر جروں کے بھیل میں اور سے سفارت خانے میں رجسٹر ڈھنے اور ان کے Expose ہونے کے بعد آپ کو منٹے سرے سے رجسزیشن کرنی پڑ ری ہے۔ میر اس سارے واقعے میں کوئی عمل وال میں۔ میرے پاس تو صرف معل ہے ورمیری طدع کے مطابق جہیں تنجروں ور تفکھو یوں سے مارا گیا ہے میں اکیلا بھلا اتنے افر ادکوا یک رات میں کیسے مارسکتا ہوں'میر نفی میں ورمدس جو ب من کرسفیر صاحب مختصے میں ہوئے اب میر اوار کرنے کاموقعہ تھا میں نے کہا''جلیئے جیموڑ ہے۔وہ بربخت میں کے مستحق تھے و وتو مر محے لیکن آپ کیئے مصیبت کھڑی کر گئے۔ نے مرے سے رجسٹریشن سے آپ آئند وتو ثنایہ لیے جا موہوں سے نتاج کو کیل لکین جن مہاجر وں کو آپ پہنے ہی یا کستان بھوا چکے ہیں ان میں کتنے غیرمسلم جاسوں ہوں گے، اس ہوے میں آپ کیا کہتے ہیں۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ن آٹھ غیرمسلم جاسوسوں کی سفارت خانے میں بحثیثیت مسلم مہاجر رجسٹریشن کے حوے سے میں سووقع

(چارک ہے)

مهجر بنی بنی مشکلت میں گھرے ہوئے تھے اور ان کا کوئی ایسا گروپ بھی نہ تھاجس برقتل کرنے کا شبہ کیا جاسکتا۔ یوبیس نے کھٹنڈ و کے سرے ہول ور گیسٹ ہاؤی کھنگال ڈالےکوئی کامیابی نہ ہوئی۔انا پورنا ہول کے رجسٹر بھی دیکھے گئے کیکن کسی گروپ کا وہ کے مخبر ما قابت شاہو ۔اس ہوگی میں ہر روز پندرہ سے بیس میمانوں کا آنا (CHECK IN) اور جانا CHECK O JT ہونا روز کا معمول فقد قیصر ورٹرکوں کا س ہوگل میں اغرراج مختلف ناموں اور ایٹرریس سے تھا۔ ہرروزیا نچ جیوبسیں بحر کررکسول سے تھٹمنڈو آتی ورجاتی تھیں۔ دنیا بھرے ٹورسٹ اور جیس کے رسیایہاں آتے تھے جن میں بھارتی بھی ٹ مل تھے۔کوئی بھی خوف معمول وت س منے ندائی تو یوبس تھک ہار کر خاموش ہوئیٹی ۔اس دوران میں نے حسن کے ساتھ نہایت احتیاط سے ان متول مہاجروں کی تفصیرت مشمی کربیں جو ن کے شرقی یا کستان جائے والے مہاجروں کے مطابق مفلوک الی ل تھے کیکن محتمنڈو میں وہ فرغت کی زندگی سرکردے تھے ورانہوں نے اینے میے کے زور پر مہاجروں کے چھوٹے چھوٹے گردہ ایے گردجم کرر کھے تھے۔ ہیں نے ان یر ڈ ٹر مکٹ ہوڈ لئے کے بج ئے من کوان متمول مہاجروں کے گر دجیع ہونے والی منڈلیوں سے روابط بڑھانے ور ن کے ڈرلیعے اصبیت کی تہدتک و نینے کی ومدو ری سونی میری بدایت کے مطابق محسن نے اپنامعمول بنالیا کہ جہاں بھی چندمہا جرجمع ہوتے وہ یو کنتان کےخد ف بورن شروع کر دیتا۔اگر کوئی اس کی گفتگو پر اعتر اض کرتا تو و وفوراً اپنی قبیص او برکر کے انہیں اپنی پیٹے دکھ تا و رکہتا کہ میں نے بیوی بچوں وروں کواؤیتوں سے مرتے دیکھا ہے اور میرا پیشر کیا گیا۔ کس لئے اصرف ہو کتان کانام بیواہونے کے جرم میں ور جب مصیبتیں ورمشکا ت، ٹھ کر بہاں پہنچاتو امیدتھی کہ یا کستانی حکومت سر استحصوں پر بٹھائے گرکیکن بہاں تو کوئی گھاس بھی تہیں ڈ لت ۔ یک باتوں سے سے وہ مقرض ہونے والوں کو جب کرا دیتا اورسب اس سے الثا اظہار ہدر دی کرنے کلتے محسن کواس طرح پر کنتان کے خوف ف برو پر گینڈ وکر تے آٹھ دی دن گز ر گئے تو ایک روز ایک مہاجر نے اس سے ہمدر دی جتا تے ہوئے اسے ش کو ہے سر تھ کس کے یوس چینے کی وقوت دی۔ شام کو حسن اس کے ساتھ ہولیا۔ اسے ایک اجھے شاھے ہے ہو بے گھر بیل ہے جا یو گیو جہاں کی مہاجر بہنے ہے ہی جینے تھے۔ بقول محن کے میز بان بڑی تمکنت اور شان سے فرشی ڈر منگ روم میں گدوں ہر جینے تھا۔ و نے اور مقامی شرب کے دور چل رہے تھے محسن کومیز بان نے خوش آمدید کہا اور شریک محفل کریا۔ جب سب کے معدے گرم ہو گئے تومیز بان نے محسن کوکہ کراس کے متعلق جو پچے معلوم ہوا ہے وہ بہت بی افسوس ناک ہے محسن نے جھٹ تھ کرا ہے بی پشت دکھ لی ور پر کتان کے خون ف رقی رٹائی نازیا گفتگو کرنے لگا میزبان نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ مہارے ساتھ جو پھے ہو ہے اس کابا عث یہ کستان (مغربی یا کستان )والوں کی بیٹ دھرمی تھی ہم سب ای وجہ سے دوسر کی با رہے گھر ہوے ہیں وریہاں وہ رے س تھ جوسلوک ہورہ ہے اسے تم بخو بی جانتے ہو۔ہم نے اپنے بیاروں کو اپنے سامنے اڈیٹوں سے ہدک ہوتے دیکھ ،خود گہرے زخم کھ ے ، حدرے کھر یا روٹ نے گئے۔ان سب کامداوا نیٹیل کہم یا کتان جانے کی آس لگائے بہاں فاموشی سے بیٹے رہیں بعد بميں چاہئے كہ ہم يہاں ہم خيال يوگوں كاڭروپ بنائيں اور جہاں تك ممكن ہو، يہاں اور پھريا كستان جاكر ن طام عكم نول ورب حس پی ستانوں کا جدینا حر مرکر دیں جو جارے ہیاروں کی لاشوں پراپیے گل تعمیر کرتے ہیں۔ (چرک ہے)

ہمیں وہ ایک کٹی ور دووقت کا کھانا بھی دینے کو تیارٹیس ہیں گئی کے بیان کے مطابق اس نے بڑی جذب تی تقریری ورہمیں ال
ب ت پر کساتا رہ کہم پر ستان کو ہر ہر طبقے سے نقصان بہنچا کیں جسن نے بتایا کہ ال کے یاس ہیٹے ہہ جر ہج پہ جھو لے دل سے
س کی ہاں بیس ہی سارے تھے ۔ ووٹو ری بی اپنے اصل مقصد اور ٹاسک تک نہیں بہنچا۔ بلکہ بند رہ تی ہمین و شنگ کے مرصعے طے ر
ر ہ ق میں ہو ست ہونے سے پہلے اس نے وہاں وجود سب مہاجروں کو پچاس بچاس و پے دیئے اور مہاں کو است ہونے وہ سن کو است میں میں شرکی ہیں ہو ہے کہ وہ بانا نماس کے گھر جائے اور وہاں جع ہونے و سے ہم جروں کے
بی محضوں میں شرکی ہونے کی دعویت دی۔ میں نے جس کو کہا کہ وہ بانا نماس کے گھر جائے اور وہاں جع ہونے و سے ہم جروں کے
کو خد معموم کرے ورخصوصی طور پر اس متول مہاج کے سابقہ مشرقی پاکتان میں کاروبا راور رہائش کے متحسق تفصید معمومات
عاصل برنے کی کوشش کرے جسن اپنے کام میں جت گیا اور میں نے جس جیسے اور مہاجروں کی تھا ش شروئی کردی۔ کیونکہ کیسے سے اس تقدم ہوگوں کو کورکر کا مشیل تھا، جو اس گھناؤ نے کام میں کان کام میں کان فی عرصے سے مشخول ہیں۔

چند ونوں سے بین محسون کر رہا تھا کہ غیرمحسون طریقے ہے میری تکرانی کی جارہی ہے۔ ہوئی کی ابی ہو یا سفارت فانے کا کم وُنڈ ،شیر پنجا ب ریسٹورنٹ ہو یا بازار ،ہر جگہ مختلف لوگ بلاو جہمر ایجیجا کرتے دکھائی دیتے ۔تر ہیت کے مطابق میں نے ان پیجیو کرنے و یوں کو'' جھنکتے'' وران سے جان چھڑ انے کے بجائے ان کی اصلیت اور ارا دے جائے کی کوشش شروع کردی۔ میں بعد ووہبر ہول سے نکاتا تو ابی میں جیشے چند ایسے لوگ جواس اعلی درہے کے ہول میں کی صورت بھی رہنے والے یا کسی مہان سے منے و ے دکھ کی ندد بیتے تھے۔ میرے باہر لگلتے ہی میرے بیٹھیے جل دیتے بعض ادقات ہوگل کے باہر کھڑے چند جنبی جس طرف ور جس مو ری ( کھٹمنڈ و میں خال خال ہی ٹیکسیاں نظر آتی تھیں جوصرف غیر ملکی مغربی سیاحوں کی تا ک میں گھنٹوں میہ وجہ کھڑی رہتیں ور مکی یہ بھارتی مسافر وں کو ہے جانے سے احتر از کرتیں۔سائیل رکشاؤں کی یہاں بہتات تھی ) پر میں جا تامیرے بیچھے لگ جاتے۔ میں نے تکر نی کے شبہ کو ج شیخے کیلئے کی بارایا کیا کہ سائیل رکشہ پر سفارت خانے کے آ دھے رہنے تک گیر ور پھر رکشہو سے کو و پس اس رہتے ہے وز رکی جانب چلنے کو کہا۔ (انا بورنا ہوگل کے سامنے کی سڑک بائیں طرف یا کمنٹ فی سفار تنف نے ورد کیں طرف ہ ز رکوج تی ہے )میرے آ دھ دستے سے اچا تک واپس ملنے سے میر اوچھا کرنے والے بھی اپنے رکشا دُں کو و پس میرے پیچھے پ آتے۔اس سے بیر شک یفین بین بدل گیا۔ بیں اپنا بھل تو لہاس کے نیچے چھیا کر رکھتا لیکن ایک تھکھودی کمرے گر دہمیشہ ہا ندھے رکھتا تھا۔ بیس نے نوٹ کیا کرمختلف او قات میں میر او پہلے اکرنے والے آٹھ نو افر او تنے۔ان میں سے تین نو قندو قامت وررنگ سے بنگال لکتے تھے جبکہ واتی یو بی جیم منبوط جسم والے قد آور تھے ایک روز بل نے الجمہیسی جاتے ہوئے رہے میں پن رکشہ جا تک رکو یا میر ویچھ کرنے و لے سے نا بل تھے کہ بجائے سیدھا آگے جانے کے انہوں نے بھی اپنار کشدرکو یا ۔ بیس رکھے سے ترکر ن کے پاس چد گیا ورکر ختکی سے پیچھا کرنے کی وجہ پوچھی وہ اس اجا تک صورت حال کا سامنے کرنے کیئے تیار نہ تھے۔ نگے دھر دھرے بےمقصد جو ز دیئے۔ ہیں نے تھکھوری نکال کر حملہ کرنے انداز میں پکڑلی اور کہا کہ بکواس مت کرو۔ استدہ گر میں نے شہیں دیکھاتو یا درکھناتہ، رودمشر کروں گاجوتہارے نوساتھیوں کاہو چکا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے میری ہوت ٹی ور پے رکھے میں و پس میں گئے۔ یہ دو تھے ورغیر بنگالی آلکتے تھے۔ال واقعے کے بعد میں نے ان کی صورت دو ہر رہیں دیکھی۔ نیٹنی طور پر وہ بھ رتی سف رت فائے کے نچلے درجے کے ملازم تھے جنہیں اصولی طور ہراس لئے دوبارہ نہ بھیجا کیا کہ میں ان کی اصلیت جات چکا تق - جاسوى كى اصطلاح بين اسے اچر و بوجانا " كيتے بين -

میرے دنیوں سال میر کلوتا پینل اور تھکھو ک تھے لیکن میل نہتا اللہ کی مدواور میں مقصدیت کے سہارے ان کے دو ہروآ کیا۔ ب بھارتی سفارت ف نے نے ایک بی حیال چلی میری مگرانی کے بجائے جھے اپنے جال میں بھانسنے کیئے یک تجر باکار اور نہالی چال ک بھارتی بجنٹ کومیرے پیچھے گا دیا گیا۔ یہ ایجنٹ اپنی تفید سر گرمیوں کے کور Cover دینے کینے کھٹمنٹرو میں یک کاروہ ری کی حیثیت سے رہتہ تھا۔ای مین رو ڈیر دو د کا نیس تھیں۔ایک دکان دیوی کی گل نماحو ملی کے قریب اور دوسر ک ای مرثرک کے شروع میں مسمهات شميريوں کی شاموں کی وکا نوں سے ملحقہ کیمسٹ کی وکان تھی۔اس کے متعلق مجھے ملنے والے مہاجروں نے بتایا کہ پیخش م چرے کا ہمدر دے ۔ بھارتی ہندو ہے کیکن پڑا وردمند اورانسان دوست ہے۔ جنز ل مرحیث کی دکان پر صرف رجسزیشن کارڈ کا نہر لکے کرمہ جروں کو منتقب یر نڈے سگریٹ ، چو لگ م اور دوسری اشیاتھوک سے بھی کم تیمت پر بیجے کو دیتا ہے ۔ لکڑی کی اڑے جس سے چڑے کے بیٹ گلے میں ڈیلئے کیلئے بندھی ہوتی ہے،مفت فراہم کرتا ہے۔مہاجران ٹریوں میں سان رکھ کرشہر کے مختلف علاقوں اور خصوصاً ن گفتیہ ورکم کرائے و لے گیسٹ ہاؤی کے قریب بیسامان پہنے ہیں جہال مغرب سے آنے و سے بی تفہر تے ہیں۔وہ تستیج ضرورت مندم پر جرر کی ، بی امدا دکرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ مہینے میں ایک آ دھ بار بھارت جاتا ورفز نختکی کیئے سامان لاتا ہے۔جب سے اسے آپ کے مب جروں بیل نفذر تم عمبل اور اوویات تقلیم کرنے کاعلم ہوا ہے وہ آپ کا برستار بن گیا ہے۔ ہرونت آپ کی تعریف کرتا ہے ۔ آپ سے ملنے کا مجھ دشا کق ہے کیکن کہتا ہے کہ میں بھارتی ہندوہوں میکن ہے وہ جھے سے اچھابرتا ؤنہ کریں ۔ مہرجروں نے وکھائ ند زے اس کے تصیدے بڑھے کہ ہل اس سے ملنے کو تیار ہوگیا اوران ای کے وربعہ سے بکٹ م ہے ہوگل میں سے مرعوکر رہے۔ ٹھیک وقت پر وہ آگیا اور بیل اسے کافی شاپ میں لے گیا۔شکل وصورت ورسب و بھے سے وہ بھارتی و پنج ب كا مكتا تف ال ف بتايا كه ال كامام وج كمار ب اوروه انبالے كار بيناد الائے يشر مارتھى (مهرجر) بينقسيم بند سے يہلے وہ کوجر نو لہ میں محلّہ کورونا تک پورہ میں رہتے تھے۔ وہیں اس نے میٹرک پاس کیا اور اپنے بتا کے کا روبور میں ہو تھ بٹ نے لگ گیو۔ و لدین کا کلوتا بیٹا ہونے کے بوعث ماں باپ کا بہت لا ڈلا تھا۔ تھنیم ہند کے بعدوہ انبالہ آگئے۔ جہال اس کے بتا کے کا روبو رنے بہت ترتی کی۔ بہے بیں بی اس کی شا دی ہوئی اور دولڑ کے پیدا ہوئے۔اس کا گھر انہ نہایت آسودہ ورخوش وخرم زندگی بسر کرر ہو تھ ۔ گوجر انو لہ سے آتے ہوئے اس کے پتا کے مسلمان دوستوں نے ان کی بہت مدد کی اور سوائے مکان ور دکان کے ن کا تمرم س و نہی مسم ن دوستوں نے خرید لیا تھا اور ای سر مائے ہے اس کے بتانے کاروبا رشروع کیا آج سے جیوس ل پیشتر تیرتھ یوتر سے پی پراس کے گھر کے تم م فر اوکارا بکسیڈنٹ بیل ہا کہ و گئے ۔وواس لئے نیچ گیا کدکاروباری دیکھ بھال کیئے نولے بیل رو کی تھا۔ سنے بزے جا دیشے اور بھرے پرے گھر کے بول اجڑنے سے وہ اپنے ہوش وحواش کھو بدیٹھ ۔ کی ہاہ کے علاج ومعالجے کے بعد سے پہلے ف قدہو ۔ عبامہ سے کا نے کودوڑ تا تھا۔ ایک دوست نے اسے کھٹنٹرو جانے کامشورہ دیا تا کہ ما دیشے کی تلخ یا دوس کو بھد سکے۔وہ تھٹنڈو آیا تو بہیں کاہوکر رہا گیا اورانہائے کا کاروبار بندکر کے یہاں دو دکا نیں کرائے پر لے کرروزی کمانا شروع کی۔اس نے دور روٹ دی نہیں کی ۔ کیوا رہتا اور ماضی کو بھلانے کی کوشش کرتا رہاہے۔ مہاجر آئے تو ان کی سمیری دیکھ کراس کے بیٹے زخم تا زہ ہو گئے ۔ بنی محدود آمدنی سے چونکہ وہ تمام مہاجروں کی ضرور بات ہوری تبیل کرسکتا تعالیداس نے انہیں Street Hawker (پھیری و ل) بننے کی ترغیب دی وہ تھوک ریٹ ہر ادھار بیل سامان آئیل دیتا ہے جس سے وہ مجیس تمیں روسیے روز شہ کا لیے ہیں۔ آپ کے متعلق منا كربهت بزى رقم سے آپ نے مهاجروں كى مردكى آپ كاان ديكھا بجارى بن گيااور آج آپ كے جرنوں ميں جي ہوں۔ و ہے نے بٹی و سمتان بڑے د مکی جرے کہے میں سنائی مہاجروں کے ساتھوائ کی بےلوث مدروی ورحسن سلوک بھی برد متاثر کر دینے وال تھا۔ س نے مہر جروں کو یک طرح سے روز گار پر لگا دیا تھا۔ اس نے اور بعد میں مہاجروں نے بتایا کرگزشتہ سالوں سے وہ ن کی بے وٹ خدمت کر رہا ہے۔ جھے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کالہجداورا نداز ایسا میں اختہ تھ کہ جس پر بے ختیار یقین سرنے کو جى چېد مل نے س كى بے صدتعريف كى استے يوے كھريلوصد مے كوسىنے اورائے زخموں كاعلاج دوسروں كے زخموں برم ہم كانے ے کر فے برد وول بہت کی باتش ہو کیں قرض ہی کہ جب وہ جانے لگاتو میں اسے ہوگل سے باہر تک چھوڑ نے آیا۔ اس کے روار نے مجھ پر گہر اثر کیا تھ۔ مذہب وملت سے ہالاتر ہوکرانسا نیت کی خدمت کرنے والاو ہے کیارواقعی قائل تحسین تھ۔ آئد و دل ہر رہ دنو پ میں گئی، رمیں اس کی دکان پر گیر اورا سے مہاجروں کے بیچنے کی اشیاد سینے دیکھا۔وہ بھی گئی دفعہ میرے بدنے پرمیرے ہوگی آیا ورہم غیر محسول طور پر یک دوسرے کے کافی قریب آگئے۔ ٹام کاوقت کا ٹنامیرے لئے کافی تکلیف دہ ہوتا تھا۔ محسن پر گو جھے پور عتب رتھ کیکن ذہنی طور ہروہ میر دوست نہ بن سرکا۔وہ اپنے دیئے گئے مشن کونہایت خوش اسلوبی سے بورا کررہا تھا۔

اس فے شام کی محفیدں سی اے والے کئی ایجینوں کی اصل سرگرمیوں کو ہے نقاب (uproot) کیا تھامیرے سے وہ بہت ہی کارآمد نقا کیکن صرف مشن کی حد تک۔ یک ہے تکلف دوست کی تھی کوو جے نے بورا کیا اور جماری اکثر شامیں کمٹھی گز رئے مگیس ۔و جے چند روز کیسے بھارت سون کینے گیا۔اس نے بتایا کیوہ تمام سامان کھنو کی تھوک مارکیٹ سے خریزتا ہے جور کسول تک ٹرین ورآ گئے ٹرک یر کھٹنڈو آتا ہے۔ میرے سے وہ میرے بغیر کے بہت ساراتمکین کا جولے آیا جو مجھے مثل فروٹ میں سب ہے زیادہ پسند ہے۔ بیرے ستف رہر کہ سے میری بیند کا کیے بتا جلا اس نے کہا کہ ایک روز باشیں کرتے ہوئے آپ نے کہ تھ کہ کا جو کھ تے ہوئے میں بھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ کی ای بات سے مجھے آپ کی پہند کا پیند چلا اور میں لے آیا۔ وہے میں یک فاص خونی تھی جوہر انسان کی فطری کمزوری ہے بیعنی وہ بمھی نہ بحث کرتا اور نہ ہی دوران گفتگواں کا اپنا کوئی خاص موضوع ہوتا ۔ بیس جوبھی ہوتا وہ میری باس میں بال مدتا۔ میں نے جس موضوع بر بھی بات کی اس نے ای کو پسند کیا اور گفتگو کارٹے بھی نہ بدل ۔ میں بھی فطرت کی ف میوں سے بھر ہو نسان تھ ۔ بھارت بیل تشدد سہنے کے باعث مجھ بیل نفسیاتی طور پر اپنی می فت برد شت نہ کرسکنے کی فامی پید ہو چکتھی او میرے سئے وہ نسان بہت قاتل قبول تھا جو مجھ سے بحث نہ کرے۔و ہے کی ایک اور خاص ہوت بیل نے نوٹ کی کہ اس نے اپنہ صنی تو میرے سامنے کھول کرر کھ دیا تھا کیکن میرے ماضی اور حال کے متعلق بھی پچھے نہ ہو جھ ۔اس کی اس خوبی نے بھی مجھاس کے زید دہتر یب کردیا تھے۔ایک ٹام دہ برے یاس آیا۔ادھرادھر کی ہاتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نبا ہے۔اس کے چند دوست آئے ہیں جو کھٹنڈو بیل چند رو زخم ہیں گے۔اگر چدوہ اس کے برانے اور گہرے دوست ہیں کیکن متعصب ہندو ہیں۔وہ تہیں جاہت کہ ن سے بیر تعارف کرائے۔اس لئے یہاں ان کی موجودگی کے دوران اگر میرااس سے آمن سامن ہوجائے تو میں الانتفقى ظاہر كروں ـ وه بھى يدى كرے گا۔ و ہے كى اس صاف كوئى سے اس كى قدر دومنز لت مير ے ول ميں اور براح كى ميرے وہم و کمان میں بھی شقا کرمبرے خون ف سازش کاجوجال بنایا جارہاہے و ہے اس کامرکزی کروارہے۔

و ہے کے دوستوں کی موجودگی کے دوران بیل نے اپنے سفارت فانے کے ملٹری اٹا ٹی سے فون پر ربط کیا اور کہا کہ پہلے ہم
معلومات ہی ہیں جو بیل نہیں بتانا چاہتا اوران پرمشورہ کیا چاہتا ہوں۔ ایمیسی بیل اگر ان سے موں تو پاتی افر و چوکن ہوج کیں کے میر ہوگر بھی ہیر کو گرائی ہورہ بی ہے۔ ملٹری اٹا جینے پہلے ہوج ہی کر جو ب دیا کہ یک سید میں قات کینے موزوں نہیں کیونکہ یہاں پر بھی میری گرائی ہورہ بی ہے۔ ملٹری اٹا جینے پہلے و پارٹ کھی اور کہا کہ چاہر ہی گرائی ہورہ بی ہے۔ اس مات بیل ہو کہ سے بہتر جگرا نہ چاہرہ بی گرائی ہورہ بی مورت میں سب سے بہتر جگرا نہ چیک وا کو پان پر ریسٹورن کھی نہ اور کہا کہ اور کہا کہ چاہر بی کھی ہور بیٹورن میں بیٹھ گئے ور پوٹ علاقے میں تھی ہو ہو ہوں کی لیمن میں بیٹھ گئے ور کھی نے کا آرڈ ردیا ۔ میں نے جس کی اسلیم مورک کی مول مات آئیس بتا کیں اور کہا کہ چاکستان بیسیخ کیسے جاموں کی ٹیم تیار کی جارہ کی موافوں میں ن کی بر بن و اشک کا سلیم جاری ہو مول کی ہو کہ اسلیم جاری ہے۔ میں اکا اور کہا کہ چاکستان بیسیخ کیسے جاموں کی ٹیم تیار کی جارہ کی موافوں میں ن کی برین و اشک کا سلیم جاری ہے۔ میں اکا اور کہا کہ چاکستان میں ہوئے جارہ و کردی ہی و شک کی ن موضوں میں شرکر کے بہوا ہے۔

بھے تو یو سیمسوں ہورہ ہے کہ جب افغان ایئر کی فلائیٹس کا دوبارہ آغاز ہوگاتو انجائے بیل سفار تھ نے کے ذریعے جہ سول کی کی بڑی کھیپ پر ستان پہنے جائے گی۔ ملٹری اتاشینے میری ساری بات فور سے ٹی اور جواب دیا۔ میرے اپنے بخروں نے بھی جھے ۔ کی طد عد دی ہیں۔ بھی جائے گائے بیل تہور ول کے بھی میں چھے گئی باہتی کے جاسوس کو ٹھا نے مگائے بیل تہور ہوتھ ہے۔ فی حوث تو تاہمیں میں جھے گئی باہتی کے جاسوس کو ٹھا نے مگائے بیل تہور ہوتھ ہے۔ فی حوث تو تاہمیں میں جو کہ بھی ان اور ان والے مہر جو رہ کا کہ بھی تھیں ہوئے بھی ان اور ان میں جو الے مہر جو رہ کی ان اور ان ان کی کی جھور کی بھی سے اس کی سور بھی کے دوران ان کی کی جھور کی بھی سے کہ ورک بھی کر رہے ہیں۔ بھارت میں قیام کے دوران ان کی کی جھور کی بھی میں میں بھی جو رہ بھی کر رہے ہیں۔ بھی میں بھی جو رہ بھی کر رہے ہیں۔ بھی میں بھی جبور کی بھی میں انداد بھی کر رہے ہیں۔ بھی میں بھی جبور کی بھور کی بھی دی۔

میں ایک روزر ت کے کھانے کیلئے چنگ وارر پیٹورنٹ میں گیا۔اس ریسٹورنٹ کے مافک چینی مسلم نتھ ورث م کو کا ونتر پر ن کی جو ن ٹڑ کی بیٹھتی تھی سر کومسلم انداز ہے ڈھانینے ہے ہی جھے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ کھانے کے بعد میں قہوہ پی رہ تھ کہ کا دُنٹر وال بڑکی میرے پاس آئی ور محریزی میں کہا کہ تین چینی مسلم جھ سے ملما جا ہے ہیں۔ میں جیران تھ کہ منٹرو میں تو میرا کوئی چینی والف ندفق پھر بیکون تھے۔ ہیں نے لڑکی کوکہا کہ ہیں یہاں کسی چیٹی کوئبیں جانتا۔تہہارے ریسٹورنٹ ہیں بھی صرف چند مرتبہ آیا ہوں۔ بہر حال میں ن نبے نے موگوں سے ملنے کو تیارہوں۔ لڑکی جومیر ہے جواب کے انتظار میں خاموش کھڑکتھی مسکر تی ہوئی بو ی " ریسٹورنٹ کے ساتھ ہی رہ کھر ہے۔وہاں پر ملنا بہتر اور محفوظ ہوگا''محفوظ لفظ سن کر میں چوٹکا۔ کوید یہ بہتی میری وجہشہرت پہنچ چکتھی کڑکی ما ہنم کی میں ن کے گھر گیا۔ مجھے ایک جائیز انداز کے ہے ہوئے ڈرائنگ روم میں بھی دیو گیا۔اس کی دیو روس پر ککی فا نہ کعبہ ورروضہ رسول مفول کی تصاویر ہے جھیے یقین ہوگیا کہ پیمسلمان کھرا نہ ہے لڑکی نے جھیے بتایا کہ بینے کے خو ہش مند ا و سے گھنٹے کے ندریہ ل بھنج جائیں گے کیونکہ انہیں ان کے گھروں سے بلایا گیا ہے۔ اڑکی نے بتایا کہ وہ اور سے درمیان ہونے و ل تفتگویں مترجم کا کام کرے کی کیونکہ وہ لوگ انگاش تہیں جائے۔اس نے بتایا کہ کی روز پہلے ان بوگول نے ریسٹورنٹ میں میر بیجها کیا تھا کیکن چونکہ میرے ساتھ با کستانی سفارت خانے کا اضر تھا۔اس کئے بات نہ ہونکی انہوں نے ٹرکی سے کہدویا تھا کہ آئندہ جنب بھی میں ریسٹورنٹ میں آؤں وہ انہیں فوری اطلاع کر دے۔میرے مزید کرید نے پرلڑی نے صرف یہ بتایا کہ وہیرے وحمی شیس بلکہ فیرخو ہ ہیں۔ آ دھا گھنٹہ بورا ہونے سے پہلے ہی جوان اور ورزشی جسم کے تین چیٹی آ گئے۔ انہوں نے چیٹی ہجے میں سلام وعلیم کہا ورجھ سے مصافحہ کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ نہیں محکمے کی طرف سے میری حفظت کرنے ورمیر ک مدد کرنے کا کام سونیا گیا ہے۔ میں ان کی بات نہ مجھ سکا اور یو چھا کہ میں نے تو بھی پنی تفاخت ورمد د کیسے کھٹمنڈ و میں کس سے نبیس کہا۔وہ تفصیلاً بتا کمیں کہوہ کون ہیں اور کس محکھے نے انبیس بیکام سونیا ہے۔بڑ کی مترجم بی ہولی تھی۔ میں نے ہے کہ کردہ میر سول صاف انہیں سمجھائے اور یہ بھی کے کردہ شاید کی دوسرے کے مغالطے ہیں جھے ہے ہات ارب ہیں۔ بڑک نے نہیں میر سوال سمجھایا تو انہوں نے آپس میں گھسر کی اور پھرلڑ کی کوجو پچھے کہا اس کالب ب بیرتھ کہ وہ جھے پے محکے کا نام نہیں بنا کتے میر کی حفاظت اور مدد کرنے کے احکام انہیں ان کے محکھے نے دیئے ہیں اور اپنی سچالی او رمیرے کی غدط خمی میں مبتلہ ہوئے کی صورت میں پیلفا فہ جھے دینے کی ہدایت کی ہے۔ میں نے لفا فہلے کر جاک کیا تو میر کی منگھیں چھٹی کی چھٹی رہ تحکیٰں۔ یک جھوٹ سے کانڈ پرمیرے محکے کانام ہمیر ااصل نام او رمیر ابنیا دی کوڈنمبر لکھا ہوا تھا۔ (چارک ہے)

جہ رت میں قیام کے دور ن کھٹمنڈ و میں، میں نے بیاکوڈنمبر کسی کوچھی ٹبیل دیا تھا۔وہ ایک دومر اکوڈ تھاجود بنی میں پے ہمدردوں، بہبی میں حاجی مت ن ورکھٹمنڈ و میں سفیر کو دیا تھا۔ بیمبر ابنیا دی کوڈ تھاجس کاعلم صرف جھے اور میرے مجھے کوتھ۔

ال نے مترجم کے علاوہ بے ریسٹورنٹ میں آنے والے گا بکوں کی خصوصاً بھارتی سفارت فانے کے ارکان کی گفتگو کو خفیہ طور برر یارڈ ر نے کا اتنا م بھی رویہ تھا۔ اس کے والدین چین کے صوبے یوبان سے چرت کرکے نیپال میں آسے تھے۔ولدین کی یہ کلوتی بیٹی ہے تڈرین ،صف کونی اور دہنی ہم آ پھکی سے غیر محسوں طور پرمیرے خاصفریب آگئی۔اس کے ولدین نے بھے کھٹنڈویس مستقل تیام یا نکاح کے بعد پٹی بٹی کو پاکستان بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ میں نے بہت بجید گی سے اس برے بیں ہوجا۔ میں گرچے شادی شدہ وریک بیجے کا بہ بیتھ کیکن اس لڑی میں جوخوبیاں تھیں میرے ساتھا اس کی جوہم اسٹنگی تھی اس سے میں پی زدد جی زندگ میں يمسرمروم تقديم دونو بالثبت فيصلي وتنفيزك بالكل قريب تف كديارى تيزى ميه موركات بوع المثيرنگ برقابوندر كاكل -كارسينكرون فث كبرى كهائى بين جاكرى اورلزى اين والده سميت ال حادث بين بارك بوكى - جارے سارے بروگر م داهورے کے داهورے رہ گئے۔اگر انسان کی سب ہی خواہشات بوری ہو جائیں تو وہ خودکوخد اسمجے بیٹھے۔حضرت علی کرم للدوجہد کا قول ہے" میں نے بینے روں کے ٹوٹے سے اللہ کو پہچانا" واقعی انسان مے عدمجبوراد رمحدود ہے۔ بے عدوص بقوتوں ورہر شے کی خامل ور مالک صرف و ت باری تعالی ہے جو ہر بات ہے قادر ہے ہم فانی انسان اپنی کامیابیوں کواپنہ کارنامہ سجھتے ہیں حال تک ہر ک ہر کا میر نی ورنا کا می اس فرت ماری تعالی کی رضا کی مختاج ہے۔ جو کس کا مختاج تبیس (و)۔ میں نے ن چینی ہدردوں کوکہا کر تھیک ایک ہفتے بعد آج ہی کے دن ای وقت وہ جھے ملیں تا کرای دوران میں ایے مشن کوآخری شکل دے سکوں۔اس طرح بنیس میے بتائے میں آسانی ہوگی کہوہ میبر ایس عد تک ساتھددے سکتے ہیں۔وہ مینے کاوعدہ کرکے بوری گر مجوثی سے رخصت ہوئے۔ بین نے لڑکی سے اس پر شک کرنے کی معذرت کی اور اپنے ہوئل واپس چد آیا۔ ب مجھے یہ تسی ہوگئ تنقی کہ کھٹمنڈو میں ہے فر نفش کی اوا نیکی میں، میں جہائییں بلکہ ہے لوث ہمدرد بھی میرے ہمراہ ہیں۔ ہوٹل پہنچ تو محسن میرے بتھار میں ابی میں بیشے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تقلیس جمانے اور پر بین واش کرنے والوں کی رہائش گاہوں اوران تک جانے کے ممس نظشے مجھے بنا کر دے۔ ن کے ہام اور محفلیں شم کرنے کے اوقات بھی نوٹ کرے اور بیسب تفصیلات مجھے 6 دنوں میں ل زما پہنچ دے محسن نے پنی ڈ مرک میں ان کے متعلق بہلے ہی بہت کھے نوٹ کرد کھا تھا۔ باقی مطلوبہ تنصید ت اس نے تین جو رروز میں کھی كر كے جھے دے ديں۔ يون اوا يے تھے جن كے كروں بيل يرين واشك ہوتي تھي۔ان كامزيد تعديق كيئ بيل في منرى اتا تی سے ال کوفر ہم شدہ سٹ ، گئ تو اس بیل بھی صرف انہی یا نے لوگوں سے نام تھے پورے طور پر پی تسی کر بینے کے بعد بھی بیل اس کے تذبیب میں تھ کہ ن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جھے بار باران کی فیملیز کا خیال آتا کہ ان کا کیا ہے گا وروہ ہے ہار رہ ج سی سے ور ن کو ڈھیل دینے کامطلب تھا کہ یا کتان کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں سے سرف نظر کیا جائے ور پنی استھوں

کے سامنے دشمنان یا کستان کو بیضر رمہاجروں کو بیا کستان دشمنی کے انجکشن لگاتے دیکھوں ہور جیپ رہوں۔ اس صورت میں میل پے

وطن سے نسراری اور پیٹفرض سے جان ہو جھ کرچٹم پوشی کامر تکب ہوتا۔اگر بٹس ان کی مرگر میوں ہے خاموش رہ سران کے پیستان سینجنے

اوروپال پنے محکمے کو ن سے نبٹنے کیلئے جیموڑ دیتا تو اس عربی مامعلوم کتنے سادہ اوریا سمجھ مہاجروں کو چنگل بیں پھنسا چکے ہوتے۔ (جارک ہے) پ سان میں بھی ن کا یہی حشر ہوما تھا جو میں یہاں کرسکتا تھا لیکن یہاں پر میں یرانی کومزید پھیلنے سے روک سکتا تھا۔ میں لے ہا ہمز یہ طے ریا کہ ان سے یہاں بی انمیا جائے۔

ساتویں روز میں ن کے متعنق بوری تفصیلات لے کر چنگ وار ریسٹورنٹ میں گیا اور چینی بھر ردوں کو ان کے گھروں ور استول کی تم م تفصیل بنا دی۔ نہوں نے آئندہ شام ملنے اور ای رات ایکشن کینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے گھروں تک پہنی نے ور ن نعراروں کو پہتے نے کی ذمہ در رمحسن کے سپر دہتمی۔واپسی ہر میل نے محسن کو آئندہ رات کا سب بروگرام سمجھایا۔ا سے عرف چینی دوستوں کو ن کے گھروں تک ہے جاتا وردروازے کھلوا کران کی نشائد ہی کرنی تھی۔ باتی کام چیٹی دوستوں نے کرنا تھے۔ شرم کو ہیں محسن کے ہمرہ ریسٹورنٹ تک کیا محسن کو ہیر چھوڑ کر میں چیٹی دوستوں سے ملا۔ان کا طریقندوار دانت بڑاا نو کھا دورنیا تھے۔ ن کے بیس بیئر ریفر شنو کے سائز کے تیں سعنڈ رہتے جن میں انتہائی زہر ملی گیس بھری ہوئی تھی۔ ان کے بقول بیٹیس کسی کے چیرے پر غارج کرنے ہے سینٹروں میں ان کے موت و تع ہوجاتی ہے۔ گیس ہے محفوظ رہنے کیلئے وہ 5 گیس ماسک بھی لائے تھے۔ رہ تہ گیارہ بجے پیکٹن کا والت مقرر ہوا۔ جنب سب، تیں مطے ہو گئیں تو میں نے جس کوان سے ملوایا۔اس مشن میں چونکہ ملی طور برمبر کوئی حصہ نہ تھے۔اس سئے میں محسن کو ان کے سپر دکر کے سپنے ہوئی واپس چلا آیا۔ جھوڑی دیر بعد ہی فون کی گفتی بی۔ لائن پر پڑ کی تھی اس نے کہا کہ میں فو مأ ر سٹورنٹ آ جاؤں ۔ ہوٹل میں میری انٹری درج ہو چکی تھی۔ میں شہلنے کے بہانے باہر نکلا اور رکتے ہر ریسٹورنٹ ہوٹی گیا۔ بڑک نے بتایو کہ بک تو محسن کو تکریز ی تبیل آتی۔ دوسرے گاڑی جا ہے۔ پروگرام چونکدا جا تک تفااس لئے گاڑی کا جند م کرنا ہم سب بھول سکتے تھے۔ اب مجھے سرد رہرہا م تکھ شیر پنجاب ریسٹورنٹ کے مالک سے گاڑی لین تھی۔ لڑی نے میری پیشکل پنی گاڑی دے کرا سان کر وی۔رے ساڑھے دیں ہے ہم یہ نچوں اینے ہدف کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیں نے جس کے کہنے کے مطابق گاڑی بین مڑک پرروک وی و محسن ان نتیوں کے ساتھ ایک بین واخل ہو گیا۔ تقریباً ہیں منٹ کے بعد وہ واپس لوئے محسن نے بتایا کہ کام ہو گیا ہے ب ہم دوسرے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جھے بیدوا قعة تحریر کرتے ہوئے بھی بڑی ذہنی کودنت اٹھ ٹی پڑ رہی ہے جھے ن بدبختو س کے بیوی بچوں کا پردیس میں ہے یہ روہد دگا ررہ جانے کے خیال نے ہر بیٹان کر رکھا تھا۔ بیا جہائی اقتدام میں نے بہت مجبوری کی حاست میں تھ نے کا فیصد کیا تھ۔ دوسر ک کوئی بھی صورت نظر نہ آئی تھی ۔ان مو ذیوں سے پیچھا چیٹر انا بھی او زمی امرتھ ۔ تین تھنے میں ن پونچوں کوٹھکانے لگا کرجم و پس ہوئے ۔ چینی راستے ہیں ہی از گئے۔ان کے جانے سے پہلے بہت ہی مشکل سے میں آئیس صرف ہے سمجھ سکا کردن روز بعدش م کووہ مجھے ریسٹو رنٹ بیں ملیں۔ بہت ہوجھل دل کے ساتھ بیں ریسٹورنٹ تک پہنچا محسن کوجھی بیل نے راستے بیس بی اس کے گیسٹ ہوئی کے قریب اتاروپا تھا۔ لڑکی اور اس کے والدین ابھی تک جاری راہ دیکھتے ہوئے جاگ رہے تھے۔اس وقت رت کے ڑھائی نج رہے تھے۔ میرے سر بیل شخت در دہونے لگا۔ اس وقت ہول جانا بھی من سب نہ تھ۔ بڑک نے میرک صات دیکھتے ہوئے جائے بنائی اورائے والدین کی ایمار جھے بقیدرات و ہیں گزارنے کا کہا۔ بیل بھی بے حال ہور ہوتھ۔ ن کا کھر ف صدیر تھے۔ یک کمرے میں میرے مونے کا انتظام کیا گیا۔ لڑک نے جائے کے ساتھ جھے اسپر و دی اور میں نے پر بیٹان ول وو ماغ کے ساتھ چند تھنے سوتے جا گئے گزارو بے۔بادی اُنظر میں میرایٹل وغارت کا سلسلہ دہشت وہر ہر بہت کی داستان دکھ کی دیتا تھ۔ کیکن گر قارئین آل وفت کھٹنڈ و کے حالات ،مہاجرین کی ہے ہی اوران کی ہے ہیں کا فائد ہ اٹھانے والے بھی رتی ایجنٹوں کی پر کستان و تمن کاررو ئوں ورم جرین کے ورغلانے کے واقعات کو پیش نظر رکھیں تو وہ میرے اس انتہائی، قدام کومیری مجبوری بھے کر جائز مر دیں گے۔ سانپ کوال سے زندہ چھوڑ دینا کہاں کے بیچے ہیں خودا چی ہوت کو ژبوت دینے کے متر اوف ہے۔ جنگ کے دورین زو میں سامنے آئے دشمن کے بیوی بچو ں کاخیال اگر ایک سیکٹٹہ کسلئے بھی کبلبی پر انگلی کی گرونت کو کمز و رکر دینو وشمن کے ہاتھوں پنی ہو، کت

و شمن کوال سے پہنے ہدک کردو کردہ ہتم میں ہلاک کردے محض محاورہ نمیں بلکہ وہ شوں تقیقت ہے، جس پردنی بلس سب سے پہلی ٹرک جو لی جن و سے جن ارت اور کھٹرنڈ و بلس میر ہے اور میر ہے ساتھیوں کے ہاتھوں جننے وگ بھی ہ رہ سے کے ، ن سے اندری زنو فر تی دشتی تھی اور نہ بی کوئی فرہبی جھٹر املانیا سب بی بال بچوں والے تھے۔ گورکھپور کے ہو کی فرے پر بھی کام کرنے و موں بی بھی کی مسمون ہوں گے جو آگ بیل جل کروا کہ ہوگئے ہی کہ تقوہ ہے وطن کی آبرہ ورس میت کر بقا کی خاطر میں کھٹرنڈ و بیل کئے گئے مشاہ س پر بھی بھے کوئی شرمند گی نہیں ۔ کی بقا کی خاطر کی کرنیاں تھیں جے تو ڈ نے کیسے میں ورمیرے ساتھ کی وظر کرنے ہیں جس پر بھی کوئی چھیائی اور تدامت نہیں ۔ اس تناظر میں کھٹرنڈ و بیل کئے گئے مشاہ س پر بھی بھی کوئی شرمندگی نہیں ۔ کہ میں جس کرنگہ کے دو اس میں جس کرنے میں ورمیرے ساتھ کی کرنیاں تھیں جے قو ڈ نے کہتے میں ورمیرے ساتھ کی سات میں جے ال وعیل کو بیر دخدا کر کے تین ممال سے ذیا دہ عرصے سے دن دات بھارت اور کھٹرنڈ و ہیں ہوت سے کھیں رہے

ھے۔ گے روز دن چڑھے ہیں پے ہوئی گیا۔ شام کو شن آگیا اور گزشتہ رات کی کارروائی تفصیلاً بتائی۔ مرف وں کے گھروں میں ر ت کو بی و ویر شروع ہوگی تھان گھروں کے ہاتی افر ادکو پچھ کم نہ تھا کہ دروازے کس نے گھٹھٹائے اوروہ کیونکر موت سے ہمدن ر ہوے سی ہر پویس میں بھی کوئی رپورٹ درج نہ کی گئی چونکہ لوا تھین کے پاس نہ تو کوئی چہتم دید گورہ تھ ورنہ ای مرف وں کے جسم پر کوئی بیا نثان جس سے آئیس بدک کئے جانے کا شیوت ال سکے۔ ہر کوئی قیاس کے گھوڑے دوڑا رہاتھ لیکن تہہ تک کوئی تہ تھی سا۔ مجھے جو رتی جو موں کے پنسیوں کی بیت و ہنیت سے پور کی تو تھے تھی۔

كياويون كاررو فيتبيل بوعلق

اپی شمیر ورغیرت کو یہنے والے ان وطن فروشوں کے مرنے کے بعد ان ایجنسیوں نے مانی ادر وتو دور کی بت ہے ن کے بعد مان ایک نمیر ورغیرت کو یہنے والے اس واقعے کو دی بارہ روزگز رگے تو میں نے مہاجروں کے نم کندوں کے ذریعے بن پنجوں کے الل خانہ کو دل میں بڑاررہ ہے بھیجے اور با کستانی سفر کے ذریعے بانچوں کے الل خانہ کو فلا کیٹس شروع ہونے کے بعد بتد لی پرو زوں میں پرستان ججوانے کا انتظام کروایا ۔ کھٹٹ و میں اب کم از کم میرے علم کے مطابق میں جروں کے روپ میں نہ تو کو لی متن و بہتی و لی بی نہ تو کو لی متن و بہتی و لی بی ور نہ بی کوئی وطن فروش ۔ ان کی محفلوں میں شریک ہونے والے مہاجر بھی تم بتر ہو چکے تھے ۔ شس کا ن سے گ بر را مناس منہ و بھی تو وہ کئی کمش کرنے کے وطن فروشوں کا انجام دیکھ کر بھی شرکا کے مفال کو جان کے لیے بیٹ تھے ۔ یہ بیس تھے جو جان ہو تھے۔ یہ بیس تھے جو جان ہم تھے کے مطابق میں پر لئے پھر سے تھے۔ یہ بیس تھے جو جان ہم تھے۔ یہ بیس تھے دیا ہم تھے کہ کہ میں بیس کے دو جان ہم تھے۔ یہ بیس کی دو جان ہم تھے۔ یہ بیس کے دو جان ہم کے دو جان ہم کی کر تھی پر لیے کھر کی کھر کی کھوں کو دو کی کھر کے دو کی کہ کی کر تھی کی کے دو کر کھر کے تھے۔ یہ بیس کی کی کر کھر کی کھر کے دو کر کی کو کھر کی کی کر کھر کے دو کر کھر کے دو کر کھر کے دو کر کے دو کر کی کے دو کر کر کی کی کر کھر کی کھر کی کر کھر کی کھر کر کھر کے دو کر کے دو کر کر کی کے دو کر کے دو کر کے دو کر کر کے دو کر کی کر کھر کے دو کر کے دو کر کی کر کھر کے دو کر کی کر کے دو کر کے د

ان کی طرف سے فرخت کی تو میں نے دن کوو ہے کماراور شام کو چنگ ریسٹورنٹ میں جانا شروع کر دیو۔و ہے کمار کی سرفسی و یمی ہی تھی۔اس کے ہمراہ میں جتنا وفت بھی گز ارتاء مجھے اک گونا اطمینان قلب اورسکون ملتا۔اس کی یہ تیس ہی تھیں کہ ہرکس کا دل موہ میں ہیں۔ میرا کی یو رق جو ہا کہ سے چنگ وار ریسٹورنٹ میں لے جاؤں یا اس آگ کے بارے میں بناؤں جس کی تپش میں ورچینی سر کی مریم دونو محسول کررہے تھے۔ کیکن ہر ہا راس کئے رک جاتا کیونکہ دلوں کابیہ معالمہ ابھی ہالکل ابند کی مرحلوں میں تھ ۔ سفارت فانے بھی کٹر جانا ہوتا۔ سفیر صاحب میری طرف سے بفکر ہو چکے تنے اور کسی حد تک ممنون حسان بھی تنے۔ کثر مجھے کھنے کی دعوت دیتے جے ہیں اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کرمعذرت کرلیتا۔ ایک دن وفتر ہیں بڑکی رازد رک سے کہنے نگے کہ تہ رے متعنق و زارت فارجہ نے کہا ہے کہ مہیں جلدا زجلد یا کستان بھیج دیا جائے۔کہو کیا خیال ہے۔ بیس بھی کھٹمنڈو سے جانا نہیں ی بت تھ۔ مجھے بھی پچھ فیصلے کرنے تھے۔ واتی بھی اور مشن کے متعلق بھی میں نے کہا کہ ابھی تو میں پچھ عرصہ بہیں رہن جا بت ہول۔ جب تک میر محکمہ مجھے و پس نہیں بلاتاء بیں واپس نہیں جاسکتا۔اگر وزارت خارجہ میرے اخراجات ا دائنیں کرسکتی تو میں ہے و تی وسأل سے يب رہوں گا۔ بيں اصل حقيقت جانتا تھا۔سفارت فانہ مجھ ہر اٹھنے والے خرج کے يک يک پيسے كي تفصيلي ريورث وز رت فارجہ کو بھینی تھا جسے میرے محکھے ہے وصول کرایا جاتا تھا۔ ٹیل ناتو وزارت خارجہ کے ماتحت تھا ورندیں ن کے حکم کا پابند۔ میری خصوصی ڈ ک میں میرے محکے نے میری واپسی کے متعلق کوئی اشارہ تک نہیں کیا تھا۔ بلکہ چینی ہدرد بھیج کر جھے پنا مشن مکس کرنے میں سہورت میسر کی تھی۔سفیرصاحب میرا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ استدہ آنے والے دنوں میں مجھے معلوم ہو کہ سفیرص حب میری کھٹنڈو سے رو تھی کیوں جا ہے تھے۔ UNO کی طرف سے ادو بات ، کپڑوں اور خشک دودھ کی ایک برو ک ل ث آنے و کتھی میر ک موجودگ بیں اس امداد کی ایک رائی بھی با زار بیل فروشت کرنا ان کیلئے نامکن تھے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ ١٥٥ کا کیسینئر نمائندہ بھی آنے و او ہے۔جوامدا دی سامان اور رقوم کی تعلیم کا جائز ہ بھی لے گا۔ایمپیسی کی ظرف سے مہاجرین کو بھی تک مد دی لا دُنس صرف تمیں رو پیدم بیند فی کنبدماتا تھا۔ جب کروتوم سورو پیدنی خاعمران کے حساب سے بھیجی گئی تھیں ۔سفیر صاحب ور سفارت فانے کے ان افر وکوجوات بندرہا نٹ میں شریک تھے۔میرے ڈریعے ال را زکے طشت از بام ہونے کا خصر وفق میں نے حالت كاجائزه بيتے ہوئے ور مفيرصاحب كى سياى اور سفارتى جالا كيوں سے نتيخة كيلئے ايك فيصله كيا اور رجسزر ڈ ڈاك سے يك خط سفیرص حب کے نام بھیج جس میں، میں نے لکھا تھا کہ چند ذاتی وجوہات کی بناپر میں گھٹنڈو میں مزید تیام کرنا جا ہت ہوں۔ بہت سے و قدمت یک س تھ بورے تھے ال کے کھے کوادھورا چھوڑ کر جھے باتی لکھنے پڑتے ہیں پھر بھی میر ک کوشش ہے کہنسل برقر ررہے ۔ چینی دوست بھے تھیک دسویں روز چنگ وارر پیٹورنٹ میں ملے مرجم نے بتایا کہ بھارتی سفارت فانے کی گاڑی میں کچھوگ ریسٹورنٹ میں گزشتہ دنوں آئے تھے۔وہ ہندی میں بات چیت کرر ہے تھے جے وہ بجھتو نہ کی کیکن تم م گفتگور یکارڈ کری۔ مریم کے گھر بیے چینی دوسنوں کے ہمراہ میں نے یہ ساری گفتگوئی۔ گفتگو میں تین افر ادشامل تھے اس ساری ہوت چیت کاموضوع کسی کام کو نبیم دینے کی تاریخ طے کرما تھا۔ دوآوازیں تیسرے کو قائل کرنے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ن کے مطابق س رک منصوبہ بندی ہو چکی تھی رت ہے آئے ہوئے لوگ کی دنوں سے بھارتی سفار شخانے میں بیار بڑے ہوے تصر بدتا خیر س طرح بھی من سب نتھی۔تیسری آواز والا اپنی صفائی دیتا اور مجبور ظاہر کر رہا تھا''مرآپ بالکل درست فر ، تے ہیں میں سے پنے ہمر ہ کینک پر جینے کی دعوت تو دے سکتا ہوں لیکن زیر دئتی ہمر اہ بیس لے جا سکتا۔ بیس نے ہر طرح سے اس کے ول میں گھر کر پینے کی کوشش کی ہے ورس میں کامیر بہجی ہواہوں وہ ہر دو تین دن کے بعد دکان پر آتا تو ہے لیکن اس کی آمد کا کونی وقت مقرر تہیں۔ جب جی جا ہے میں بوری کوشش کررہا ہوں کہائ کوالیا کروں کہوہ میرے ساتھ باہرجانے سے اٹکارنہ کرکے میر ک دکان کے علاوہ وہ وربھی کہیں جاتا ہوگا کریں کی تکرنی کی جائے تو اس کے دوسری جگیوں پر جانے کے راستوں میں کی سنسان جگہیں بھی آتی ہوں گ۔

(جارک ہے)

س کے جو ب میں کہا کیا کہ حادے محرانی کرنے والے لوگوں کو اس نے پہنیان لیا تھالبذاوہ لوگ اس کام کیئے بیار ہو گئے۔سنہ ن جگہوں پر سے بدک رما تو کوئی مشکل نہیں کیکن اوپر کے احکام کے مطابق جمیں اسے زیر DMI کے حوے کرما ہے۔ جھو کے کنیسز و ں یک ب ہروفت تیار رہتی ہے ہمارے آ دمی ہیٹھے ہیٹھے اکبا گھے ہیں۔ہماری ایمپیسی کے سامنے ہے وہ کی ہارگز رتا ہے کیکن اس کے گزرنے کے وقات معلوم ندہونے کے باعث اب تک وہاں بھی کوشش نہیں کی گئی۔ کیونکہ ہم پنہیں جا ہے کہ وہ رک ما کامی کی صورت میں وہ چوکن ہوج نے ۔ای گفتنگو کے دوران مالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تیسری آواز وال ایک رکشہ دو تین روز کینے کرنے پر ے۔ جے رکشہ چدنے وے کے بجائے ان کا آ دی رکشہ ڈرائیورکے روپ مل میرے ہول کے سامنے میر انتظر رہے جبکہ دوسر آدی و کی تا کی کے ذریعے میرے اس رکھے پر جیٹھتے ہی بھارتی ایمبیسی کواطلاع دے۔ جیسے کہ بہتے بھی کسی قبط میں عرض کر جا ہوں کہ بھی رتی سف رت ف نہ ہو کہتائی ایم میسی کو جاتے ہوئے راہتے میل عین ال جگہ داقع تھا جہ ں سڑک 45 کا زویہ بناتے ہوئے یو کیں جانب گھوتی تھی۔و کی ٹاک پر پیغام ملتے ہی بھارتی سفارت فانے کے دروازے کھول دیئے جا کیں اور رکشدڈ ریجورتیزی سے سیدھ سف رت شانے کے ندرج نے ۔سفارت فانے کے اندر پہنچتے ہی ہیں بھارتی سرز ہین ہیں ہوتا اوروہ ی جھے بوک آس فی سے قابوكركے ہے ہوش كياجاتا وركنٹينروالي يك اپ بيس بھارت تھي دياجاتا۔ يه يروگرام طے ہوگي كرا گلے روزتيسري آو زوے نے ر کشے کا جھ مرناتھ وراس کے استدہ دن ہے اس بلان بر عملدر آمدشروع ہوجاناتھا۔ مربیم اور چینی دوست بصبری ہے اس گفتگوکا ترجمه سننے کو بے تاب تھے۔ بیں نے شروع سے آخر تک مریم کیلئے ساری گفتگو کا انگریزی بیل ترجمہ کیا جسے مریم نے چینی زبون میں دوستنوں کو سمجھ ہے۔اس سرک گفتنگو بین میر انام کہیں نہ ایا گیا تھا۔صرف ''مسلے، ہوٹ اور DMI '' کے نقطوں نے سب پہھوو صلح کر دیو تھ کہ پر ن میرے خون ف تھے۔ چینی دوستوں نے کہا کہ آج بلکہ ابھی ہےوہ بطور گارڈ ز کے یامیرے ہمراہ وربات قب میں رہیں گے۔ مریم بیسب پر نائن کر ہریش ن ہوگئ اور والدین سے اجازت لے کر جھے اپنی گاڑی مستقل استعمال میں رکھنے کی افر کی۔ میں نے نکارکیاتو اس نے بڑے برزور دور کوئی سے بوچھا کہ آخر کیوں تبیں ۔ کیاتم جھے غیر سجھتے ہو۔ بین نے اسے سمجھایا کہ متعقل طور بر گاڑی ہے ستعمل میں رکھتے سے میں اور زیادہ غیر محفوظ ہو جاؤں گا۔ گاڑی میں ہم بھی بلانٹ کیا جو سکتا ہے۔ اس بر گرنیڈ بھی پھینکا ہ سکتا ہے ورگوں بھی جدنی جاسکتی ہے۔ برد ی مشکل سے ہیں نے اسے سمجھلا ورندوہ تو مانتی بی نہھی پہیٹی دوستوں نے بھی سمج 10 بے سے رت جب تک کہ بین آیے ہوٹل پہنے جاؤں گارڈ زے طور پر میری حفاظت کی ذمہ داری شائی۔ بوری بوری کی گارڈ نے چھٹی کرنی وردو نے میری تھ ظت کرنی تھی۔ جارا Counter plan بالکل تیارتھا ایک بات میرے وہ غ میں تکی ہولی تھی۔ یہ تیسری آو زو لا کون تف جو ہاتی دونوں کوسر کہد کرمخاطب کرتا تھااورجس کی دکان پر بھی میں اکثر جاتا تھا۔ قار نمین تو ب تک سمجھ جیکے ہوں گے کہ وہ کون تھ کیونکہ گزشتہ صفحات میں اس کے حوالے سے میں نے خاصے صاف اشارے دیئے ہیں کیکن مربم کے گھر میں ریار ڈشدہ گفتگوین رس تیسر مے شخص کونو رکی پہیا نناد شوارتھا۔ (چارک ہے)

میں کی دکانوں پر کشر جاتا تھا۔ ریکارڈ میں آواز بھی جائی پہچائی گئی تھی۔ میں نے ٹیپ دوبارہ چلوئی ور جب تیسری آو ز کے یہ غاظ کہ'' میں نے برطرح سے آئی کے دل میں گھر کر لیٹے کی کوشش کی ہے اوراس میں کامیاب بھی ہو ہوں'' دوبارہ سے تو یکبارگ میر کی آتھوں کے سر میں آتھوں اور انکساری نے جھے اس کا دوست میر کی آتھوں کے سرمنے وقعی آئی گیا جس کی دکان پر اکثر جاتا تھا اور جس کی موہ لیٹے والی باتو ب اور انکساری نے جھے اس کا دوست بنا پر تھ ہے و ہے کہا ربھی بھی رت کی جاسوس ایجنسی کارکن تھا ہرکوئی آئے آئے دیگ میں میر سے ساتھ دیشنی میں رزگا ہو تھا۔ بھی رت ورکشند و میں بے سرے تو م کے دوران میں نے کسی کو بھینے میں پہلی بار غلطی کی تھی میں نے دئی میں کہ'' و ہے کہار۔ دوئتی کے روپ میں بھی دھوکہ دے کرتو نے جو جال بھیے بھا نسے کیلئے بنا تھا۔ اس جال میں تھیں اور تمہارے ساتھیوں کو بیا جکڑوں گا کہانس روپ میں بھی دھوکہ دے کرتو نے جو جال بھیے بھا نسے کیلئے بنا تھا۔ اس جال میں تھیں اور تمہارے ساتھیوں کو بیا جکڑوں گا کہانس روپ میں دکھی دھوکہ دے کرتو نے جو جال بھیے بھا نسے کیلئے بنا تھا۔ اس جال میں تھیں اور تمہارے ساتھیوں کو بیا جکڑوں گا کہانس

تھ کھوری تو بہے ہی میری بیٹ بین کئی رہتی تھی اب بیل نے اپنا بعل بھی لباس کے اندر سے زلال کرجیکٹ کی جیب میں رکھن شروع كرديا ميرے چينى مى فظائے كے تھيك دى بجے لائى ميں آكر بيٹے گئے۔ ميں نے ہوكى انتظاميدكو كہدديا كريد ميرے مهمان ہيں چندروز میں، میں نے محسوں کیا کہ لائی میں مسلسل بیٹھے رہنے سے ان کے چہروں پر اکتاب طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے ن کیلئے ہے کرے کے ساتھو ل کمرہ لے ایا جہاں وہ آرام کر سکتے اورا پٹی ٹیپ پر پہندیدہ گانے سن سکتے تھے کھٹمنڈو میں میرے تیوم کے آخری دن تک وہ اس ہوٹل میں رہ کرمیری حفاظت کرتے رہے۔ شام کومریم نے جھے فون پر بتایہ کہوہ جھے پینے کیا ڈی ہے کر آرای ہے۔ میرے بقر اریا نکارکرنے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا اس طرح کے رویے کوٹ پیدا ب وہ پناحت مجھی تھی۔ کے روز میں گیر رہ ہے ہوئی سے باہر آیا تو کی رکئے کھڑے تھے ۔ بجھ میں نہیں آتا تھ کہ بھارتی ایجنٹ ول رکشہ کونسا تھے۔ میں نے ك ركشير وراست شهرى جانب چلنى كاكبات شركى بين رو دريش في است جهور ويا اور يجودي دوس اركشد كريخ سفارت فاف جد گیا ۔سفیرص حب نے رویوں کی تقلیم کے دوران تھیٹی گئی تصویریں دکھا تھی۔وہ بہت نوش تضانہوں نے ان تصویروں میں رویے دیتے ہوئے صرف بنی سکر مہٹ ہی دیکھی تھی۔مہاجروں کے چہروں پر پھیلی ہوئی بیز اری ٹیس دیکھی جوہر تھو ریز عیال تھی ہوٹل سے لکلتے وقت میں نے وہاں کھڑے سارے رکشہ ڈرائیوروں کے چیرے ذہن تشین کر گئے بتنے دوسرے روز بھی جا رہا نچ ر کشد کھڑے تھے۔ ن بیل دوکل والے اور ماتی ہے تھے۔ بیل نے کل والے دونوں رکشاؤں بیل سے ایک رکشہ ایا ورشیر پنجاب ر پسٹورنٹ جیں آیا۔ میرے چیچے دونوں چینی دوست تھے۔ہم نے رکشے بچوڑ دیئے۔ایک گھنٹہ وہاں مرد رہر ہام سنگھ سے گپ شپ نگائے کے بعد میں ہم نکا تو وہاں صرف ایک رکشہ موجودتھا۔ بیاجنی چہرہ تھا میں پچھددور پیدل جا کر مین روڈیر آگی وروہاں سے رکشہ کے کر ہوٹل آگیا ہوٹل کے باہر اب صرف ایک رکشہ تھاکل والے دونوں میں سے ایک ہم ہوٹل کے ندر مجھے وہا محسن میرا منتظرت میں نے محسن سے کہد کہ دونوراً جائے ہاہرا یک دکشہ کھڑا ہےا سے لے کرشیر پنجاب دیسٹو رنٹ تک جائے اور 5 منٹ بعد ہولگ و بیں آج ہے۔ محسن کے پیچھے بیس باہر نکلا۔ رکشے والے نے محسن کولے جانے سے انکار کر دیا تھ وہ دوسرے رکشے کی تلاش میں ذر آگے بڑھ تو میں نے س رکشے دالے سے چلنے کو کہاد وفوراً رضامند ہو گیا۔اس نے میرے کیے بغیر یا کتانی ایمبیسی کی راہ ں۔ میں نے سے روکا ورکہ کہ جھے ہازارجانا ہے۔واپس چلو۔ یہن کران کے چیرے پر بیز اری کے اثر ت پھیل گئے۔ (جوری ہے)

ہم ہول سے ہشمل ہی ہو دفت سے بی والی لوٹ ہوئے ۔ جسن اور میر ہے جینی دوست ابھی تک ہوری کی تواش میں تھے میں نے مس میں جینی دوست ابھی تک ہوری کی بیت میں جینی وہ سور کو جینی ہور میں میں جینی دوست آتے دکھائی دیے ۔ ہور س میں جینی دوست آتے دکھائی دیے ۔ ہور س رکھنے دوستوں کے جھی رمیل تھے اور مین میں جینی دوست آتے دکھائی دیے ۔ ہور س رکھنے اور باتھا۔ میں نے سوچا کہ آئے اسے دکشہ ڈرائیوں کی مزدی ہوئے ۔ ہم ہور کھنے سے زید دو برد و برد دھر دھر کھوستے رہے ۔ دکشہ جھاتے جا اس نے سوچا کہ آئے اسے دکشہ ڈرائیوں کی مزدی کی مزدی کی مزدی ہو ۔ ہم چا کہ آئے اسے دیسے دینے دو برد و برد دھر دھر کھوستے رہے ۔ دکشہ جھاتے جھاتے وہ عمل ہور ہاتھا۔ والی پر ہم و جا کارک دکان پر تر گے ۔ رہی ہے ۔ ہم جو کہ دو برد و اس نے بخیر کی بحث کے لیا ۔ حالا تکہ میں نے اسے تمام سفر کے جائز ہید سے بھی آدھی رقم دی تھی ۔ میر بھی تھور کرائی کیکری میں چلے گئے ۔ و جا کمار نے بھی تھور کہ ہوں سے بھی آدھی تر کے دکھی تھی۔ در بھی تھا ہور کہ تھی کہ بھی جہ کہ دو بھی گئی ہوری ہوگئی ہے اسے طا۔ دکان کے سفری گوشے میں چہور کہ ہوں سر بھی تھی۔ اس میں میں ہو کہ دو بھی تھی دین کہ ہوری ہوں ۔ بھی ہوری کو جا کہ دو بھی تو رک کو بات میں ہوتھ ۔ اس میں میں دونوں بھی تھی در کر کی جن بینے کہ در ہے ہم و مکان میں بھی نہ تھی کہ ہوری کی اور جا تھی ترک ہورے کی جن بینے کو در ہے ہم دوگان کے دوم کی گئی دوم ہورے کی جن بینے کے دوم کھائی کہ بھی نہ تھی کہ بھی ان کھی در کر کی گئی دوم ہو دی گئی دوم ہو دی گئی در کر کی گئی دوم ہو دی گئی دوم ہو دی گئی دوم ہو دی گئی دوم ہو دی گئی در کر کی گئی دوم ہو دی گئی میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی کہ دوم ہو دی گئی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہو کہ کہ دوم ہو دی گئی د

دو تھنے سے زیدوہ بیں و ہے کمار کے باس جیشار ہا۔اب چونکہ بیس اس کی اصلیت جان چکا تشاس سے اس کی زہرت سے لکانے و ے ہر مفظ کوغور سے سن رہا تھ ۔ جنتی رو انی اور بے ساختگی ہے وہ مجھ سے اپنی جا ہت اور عقبیدت کا، ظہار کر رہا تھ کو کی بزے ہے بر سیکٹر بھی اس کی گر دکونہ پہنچ سکتا۔واقعی ہندو کی سرشت بیں بھی لومز ی جیسی مکاری بھری ہوئی ہے۔ جا تلیہ ن کا گروہ تھ جس کےقول گیتا کے اشلوکوں میں یہ جھوم جھوم کر ہیڑھتے ہیں۔ جا تلیہ کا ایک قول یا تھیجت یہ بھی ہے کہ اگر تنہا را دشمن تم سے ممز و رہے تو جھیٹ کر سے زىر كرى ور گروه تم سے تكر ہے تو اس كے سامنے بھيكى بلى بن جاؤاد رجونجى دە تىمهارى طرف سے دران فس بوتو بيچھے سے اس پرو ركرو۔ بغل میں چھری، مندمیں رم رم ای کا دیا ہوا دری ہے جس پر ہندو آج تک اسے اپنانہ ہی فرض جن کر مس کررہے ہیں۔ بھارت ور نیول میں قیام کے دور ن و ہے کمار بہلانجیر مسلم تھاجس پر میں نے اعتبار کیااوران اعتباری وجہاں کی تنی و نیجے در ہے کی کیٹنگ تھی جس سے بیں بھی دھو کہ کھ گیا۔ اس کی آتمازک بیں ہو ہا سورگ بیں۔اس کی کامیاب ایکٹنگ ہر بیں سے و دویتا ہوں۔ و ہے کی دکان سے ٹھ کریش ہے ہوگل بیل آیا تو وہی رکھے والا اپنی ' خاص' سواری کے اجتماد میں کھڑ تھے۔ بیرندتو نیس می تھ ورند ای اس کا سب و بجد نیری تف اس نے جھے برنام کیا اور ہو چھا کہ کہیں جانا ہے بیس نے کہا کہ آج تو شیس ابت کل 11 بجے یو کستانی سفارت فانے جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنا پروگر ام محض اس لئے بتایا تھا کیونکہ میں اس چوہے کی کے کھیل سے کتا چکاتھ ورب میر پہدشکاریہ رکشے و لاتھ۔ رات کو ہیں اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ چنگ وارریٹورنٹ کی ورمریم کے ور لیے چینی دوستوں ے زہر ملی کیس کاسلینڈر وا نگا۔ وہ سلینڈر لینے چلے گئے تو مریم نے جھ سے پوچھا کداگر پھر واردهاڑ کا کام کرنا ہے تو میں یہ کام چینیوں کے ذریعے کیوں نہیں کرو، تا۔وہ دراصل پرسکون زندگی کے خواب دیکھر بئی تھی اور جا جمتی تھی کہاس خون خریعے دلدل سے بوہر نکل آؤں۔ میں نے اسے کہا کہ اب زیادہ وقت باتی نہیں صرف سائے آئے ہوئے چیروشمنوں کوشتم کرنا ہے وراس کے بعد میں خود بھی پر امن زندگ گز ارنے کا خوہ ہشمند ہوں ۔ کھٹمنڈو میں جھے زندہ رہنے کیلئے آئیس ہلاک کرنا ضرور ک ہے۔ جو نہی جھے محکے نے و پس بر ہو میں اس کے جمر وسکون اور امن کی وا دیوں میں چلا جاؤں گا۔ چیٹی ساتھی میرے لئے دوسد پینڈرے کرو پس لوئے۔ ہر سلینڈ روی افر ادکینے کافی تھا ورکیس کے مور ہونے کی زیادہ سے زیادہ رہی فیٹ تھی۔ بیں نے ایک سلینڈ رمریم کے یوس چھوڑا ور

و پس ہوگل وٹ آیا جیٹی دوست بھے ہوگل تھوڈ کراپٹی رہائش گاہ پر چلے گئے۔

گلے دن ٹھیک گیر رہ ہج جس ہوٹی سے باہر آیا۔ وہاں گی رہتے گھڑ ہے۔ تھے۔ نگلتے و کیسے ہی وہ تنصوص رہتے و لا آگے ہو ھا۔

میں نے اس کے رہتے کے پاس گھڑے ہو کر سگر ہے اوالے لئے اور جلانے جس اتناوقت نگایا کہ میرے جیٹی دوست بھی دومرا رہشہ سے
میں میری جیکٹ کی ایک جیب جس بھٹی اور دومری ہیں سلینڈ رتھا۔ پر وگرام بیتھا کہر ارکشد نے 20 سینڈ بعد وہ جھے پال

Dass کرتے ہوئے جم سے بھٹی اور سلینڈ رکے کر آگے ہو ھوجا کیں گے اور پاکستانی سفارت فانے کے پاس میر جنور کریں کے سیری ہڑ کی پر دور بھر رتی سفارت فانے کے لوے کی سلاخوں والے دروازے کھلے دکھی ٹی وے رہی ہوٹی ہو رہی ہوٹی ہوں کے درکشو سے
کامیر بی کو تنافر یب و کیکٹراپنی پوری طاقت سے رکشہ چلارہا تھا۔ ہیں نے سلینڈ وجیب سے نقال کر ہو تھوٹیل سے یہ ور رکشو ہے کہ کر پر ٹیو وہ فر ھڑ ہو یہ وہ کہ کر کر کشالٹ جا تا ہیں چھل تک مار کرمڑ کر پر آگیا۔ عین ای وقت چینی ستھوں کا رکش ہوٹی ہو وہ فر ھڑ ہو یہ میر رکشہ سٹ چھا تھا۔ چینی ساتھوں کا دکشہ ڈرائیو رہے منظر و بھر رک میر رکشہ سٹ چھا تھا۔ چینی ساتھوں کا دکشہ ڈرائیو رہے منظر و بھر رکٹ میر کر سے سے بھی ای وقت چینی ساتھوں کا دکشہ ڈرائیو رہے منظر و بھر رکٹ میر کر سے کھا کہ کی ایک کر کشالٹ جا تا ہیں جو ان جم پڑا تھا۔ چینی ساتھوں کا دکشہ ڈرائیو رہے منظر و بھر رکٹ میر کشہ سٹ چھا تھا۔ چینی ساتھوں کا دکشہ ڈرائیو رہے منظر و بھر رکٹ میر کر کشر کے دونوں جو نب آئے جائے والے دکشور کے گئی دہان کر کھی وہاں آگر گھر گئیں۔
دور من میں نہ آئے جائے والے دکشور کے گئی دہان کارین گی وہاں آگر گھر گئیں۔

سب یک سجے کہ بچر ور ایکوررسے کو کنٹرول تہ کرسکا دکشہ الف گیا اور ڈرائیوراس کے نیچے کر بے ہوئی ہوگی۔ دوسرے رکشہ در یکوروں نے اس کے دیشے کو سیدھا کیا اور ڈرائیورکی ہے لیاں اور کو سماج کرنے گئے۔ کس کے دہم و مگمان ہیں بھی شدہ کہ یہ مختص مرچھا ہے۔ میں نے پٹی ایم میسی کی جانب جانے والے ایک گاڑی والے سے لفٹ کی اور بھارتی سفارت فانے کے سرمنے سے گزر تے ہوں پر کستانی سفارت فانے کے قریب اثر گیا۔ گاڑی کا مالک کوئی غیبالی تھا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں افسوس کر رہ تھا کہ فرید ہوئی ہوئی انگریزی میں افسوس کر رہ تھا کہ فرید ہوئی ہوئی انگریزی میت اور طاقت سے زیادہ کام لینے کے باحث ج تھائی پر کٹر اس طرح بے ہوئی ہوجہ تے ہیں۔ بھر رتی سفارت فانے کے کہلے وروازوں کی اندروں پندرہ افراد کھڑے سے تھا ورسب کی زگا ہیں اس رکھے ورز مین پر کوڑ ان کوراس کے جم کا مساج کرد ہے تھے۔

پاکستانی سف رت فاند بند ہونے تک بیں وہیں رہااوروالیسی پر بجائے اپنے ہوئل آنے کے بیل نے چنگ و رریسٹورنٹ کارٹ کیا۔
ہم سب کا بھوک سے ہر حال ہورہا تھا۔ مریم نے خاص طور پر میرے لئے بکوڑے اور چینی ساتھیوں کیسے نو ڈنر 86 Nood ہوئے۔
ہم نے سیر ہوکر کھ ہو ۔ چینی دوستوں نے میر ایسٹل اورسلینڈ رجھے والیس کر دیا۔ بیس نے انہیں اگلے دن دیں ہے آنے کا کہ لیکن انہوں نے بیرے ہوئل جھوڑ نے تک وہیں دہنے پر اصرار کیا رات کونو ہے بیس اپنے ہوئل واپس اوٹا۔ بیل نے مریم سے اپنا پسطل الے براوردونوں تیس سلینڈ راک کے بایس رہنے دیگے۔

(جارک ہے)

و ہے نے دوی کا ہودہ وڑھ کر جھے بے وقوف بنانا جاہاتھا بیٹو اللہ پاک کا کرم تھا کریر وقت اس کی اصبیت بھے معلوم ہوگئ۔ورنہ میں آؤ دوئی کے چروسے اس پر اندھاا عمّاد کرنے والاتھا۔

و جاد کی ذہبی فیت میں چھوڈ کر میں اس کی وکان سے چلا آیا ، اپ ریسٹورنٹ میں ہو یم نے جور یکارڈ نگ کی تھی اس سے صف علی ہر تھ کہ جھے انو کر نے کامشن بنیا وی طور پرو ہے کو مونیا گیا تھا۔ رکشے کے فر لیے جھے بھارتی ایم میسی میں ہے جہ نے کی کوشش میں ہے جہ وہ انونی کی میں ہے جہ وہ کی کوشش میں ہے جہ وہ جاد کی اور ہے کہ اور کی انداز میں کہ وہ جے پر سے کمس کرنے کی پوری فرمدو رک آ چکی تھی میری و جے کھنٹگو اسے نفسیا طی طور پر زیر اور ما ہوں کرنے کیلئے تھی ۔ میں چاہت تھ کہ و ہے کو نفسیا تی صور پر اس مقام پر سے آف جہاں وہ انتہا ئی Desperate (ما ہوں ) ہوکر ایسا قدم اٹھائے جو ندھیوں سے بھر ہو ور جھے اس کو میں میں وہ شروری سے بھر ہو ور جھے اس کو میں وہ شروری سے بھر ہو ور جھے اس کو میں میں میں دیونا میں دیونا میں میں دیونا میں دیونا میں دیونا میں میں دیونا میں میں دیونا میں میں دیونا میں میں دیونا میں دیونا میں دیونا میں دیونا میں دیونا میں میں دیونا می

میں نے بھن کی بیرڈ یوٹی نگا دک کروہ زیا وہ سے زیا وہ وقت و ہے اور اس سے سامان کینے وائے مہا جروں کی اس کی دکان برآمد کی محرنی, Surve ance, کرے۔اس تکرانی کے فوری ہی مثبت نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے اس نے بہتے تو مہ جروں سے بدز ہانی کی ورپھر سامان دینا بند کر دیا۔وہ تھبراہا ہوا اور انتہائی پریشان رہنے لگا ہے مزید پریشان کرنے کیلئے میں نے حسن کے دریاجے یے شروی شدہ جیوم ہروں کی خد مات معقول معاویتے رہے حاصل کرلیں آئییں صرف پیکرنا تھا کہوہ و ہے کا ہروتت پیچھ کریں ور خصوصی طور پر جنب وہ گھر جائے تو اس کے گھر کے دروا رہے تک ال کا پیچیا کریں اورا پٹی حرکات سے اس پر بیاظ ہر کریں کہال کا ویجی کیاجارہ ہے محسن ور ن جومهاجروں نے اپنا کام اتن خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ چندروز بعد جب بیں و ہے کی دکان پر گیاتو سے دیکی کریوں محسول ہوتا تھ کہ برسوں کا مریض ہو ہروفت جیلنے والے وہے نے کئی روز سے شیونبیں ہنا کی تھی۔ ورسے تھلے بروہ چونک جاتا ۔سرک پر ہے گز رنے والے جس مخص کوبھی وہ اپنی دکان کی طرف دیکھتا یا تااس کی نگاہیں دیر تک اس کا تعاقب کرتیں۔ مكرنى كرف و عب جربري في سات منك بعدال كى دكان كرسائے سے اسے كھورتے ہوئے كرزتے وہ تنا كھيريو ہو تق كه ہے ختیار بول تھ سنامعوم یہ ہوگ ہا رہا رم ری دکان کے سامنے سے کیوں گز رقے ہیں؟ بیمرے گھر تک میرے بیچے جاتے ہیں میں سنے ن کا کیا بگاڑ ہے؟ میں وہنے کے ساتھ جیٹا تھا میں سنے اس کی پشت پر ہاتھ سے تھیکی دینے سے پہنچے پنی شہا دت کی انگل کڑ کر سی رکھی جیسے پستول کی مال ہو۔ انگلی پشت سے لگتے ہی وہے کی چیخ نکل گئی اور اس نے بے افتیو ری بیس دونوں ہوتھ وہر تف ئے۔ بیس نے بیستے ہوئے اس کی پینے کو سہلا یا اور او جھا کرا ہے کیا ہوا ہو ہے کی حالت الی ہو چکی جے لفظوں میل بیون س مشغل ہے۔ سے چے روں طرف موت ہی موت دکھائی دیتی تھی بیس بین جا ہتا تھا کیونکہ الین حالت بیس ہی انسان تنہا کی ماول ہو ر Desperate قدم شاتا ہے۔قار کین کویا وہوگا کہ دہلی میں DMI کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد سبزی منڈی مشیشن پر دوسری ہارجا ر میرے فر رکی کوشش ور DM ہیڈ کوارٹر میں گارڈ زکو ہلاک کرے میرازخی حالت میل فرارہونا الیمی ہی کیفیت کے زیرائر تھ۔ جھے تو تعظی کہ یک آدھ روز ہیں ہی و ہے کارڈل سامنے آجائے گا۔لیکن یہاں پھر غلطی کر گیا ہیں نے ہندو کی ہز دلہ شدہ ہنیت کفر موش كرديو تقير (چارل ہے)

موت ور پتر کی آگ سے ڈرنے والی یہ م آسانی سے موت کا تہ قو سامنا کرتی ہے اور نہ بی اسے قبول کرتی ہے۔ دوسرے روز جھے محسن ور دوسرے مہ جروں سے معلوم ہوا کہ و ہے جب بہلی بس پر کھٹمنڈو سے پیر گئے چلا گیا ہے کھٹمنڈو سے و ہے دو مہنے غ ئب رہ ور جب و بس وٹا تو ف صر سنجس چکا تھوائی باروہ نے ارادوں اور ٹی چالوں کے مہارے آیا تھا۔ کھٹمنڈو سے بھ گئے سے بہے اس کی موت کادفت ٹیس آیا تھ ورو میں پر موت خودائ کے تعاقب میں تھی جس سے وہ اس بار نہ بھی سکا۔

و ہے ہے جوم جر سامان بنتے تھے ان کا کام بند ہو چکا تھا میں نے گئن کے ذریعے آئیس بلوایا اور آئیس کی کیک ہز ررو پہید ہو کہ وہ حموک کی دوسر کی دکا نوب سے سومان فرید میں میں نے انہیں کہا کہ وہ چھے ہیرو پہیدائیں شافٹا کیں بلکہ ہے بنی یوفجی بجھ کر کام کریں رزق حدل کمانے و سے بیرم جر بہت خوش ہوئے کیونکہ و ہے آئیل صرف تین سو کا سامان فی کس دیتا تھ انہوں نے بتایا کرھوک کی دوسر کی دکانوں ہر سامان و ہے کے سامان سے مقابلتًا سستامآتاہے۔و ہے کے بقول دہ مہاجروں کوس من کار فیر بھیر کر بغیر من فع کے دے رہ تھ کیکن ارمہ جی اس کارفیر بین بھی ڈیڈی مارنے سے نہیں چو کے۔و ہے کے جانے کے بعد دہمن طاہری طور ہر سامنے نہ تھے۔ بھارتی سفارت خانے میں بنفیناً کی لوگ سر جوڑ کر بیٹھے مجھے زندہ گرفتار کرنے کے منصوبے بنارے تھے جن سے میں بےخبرتھ پنی حفاظت کیلئے جھے قادر مصل کی وات یا ک پر یقین کامل اور اینے بعل پر بھروسہ تھا۔ زندگی کے گزشتہ تین برس کے حال ت نے میری وہنی حاست میں بیتہدیلی کردی تھی کہ بیکسوئی اور پغیر ہنگاہے کے زندگی مجھے بہت گراں گز رتی۔ لیکناء جھیٹیا، جھیٹ کر پلتامیری ی دت بن چکاتھ میں نے جنب بھی اپنی ال بیز ارک کامر ہم سے ذکر کیا ال نے غصے بھری آنکھوں سے جھے دیکھ کہ جھے پٹر موضوع بدن پڑے ۔وہ ہر وقت میسر ی حفاظت اور بیکورٹی کے پلان بتاتی رہتی او رمیر ی ہا تیل سن کرا ہے طیش آج تا ۔وہ ن عورتوں میں ہے تیس تھی جو سے موقعوں پر بسیریا خاموش ہوجاتی ہیں۔وہ اپنی بات منوانے کی اال تھی اس کی یہی بات مجھے چھی گلق تھی۔ مجھے کھر خول آتا کہ دنیا بھر میں میری ولدہ کے علاوہ ایک اور الی ہستی بھی ہے جے میری زندگی عزیز ہے۔ ورنہ جس سے تو تع ہونی جا ہے تھی وہ تو میری و لدہ کے سے میری موت کی دعا کیں مانگی تھی۔اب میر اروز کامعمول عرف بیرہ گیا کدون میں بھی مین ہوز ر( را جدہوزار) مجمی شیر پنج ب ریسٹورنٹ ورجھی سفارت خانے چلا جاتا ۔ ثام کو چنگ دارریسٹورنٹ جانا لا زمی تھ بلکہ لے زمی بنا دیا گیا تھ وہ ں ہے و پسی برمحس کثر میرے بتھ رہیں ہوتا۔اس سے دن بھر کی خبریں ملتیں اور کپ شپ رہتی ۔میرے پندرہ سولہ شب و روز اسی طرح بسر ہوئے۔اس دور ن NO کی بھیجی ہوئی امداد ہمارے سفارت خانے کوموصول ہوئی مہاجروں کی شکایات ور بھارتی سفارت ف نے کے پروپیکنڈے کی وجہ سے ١١٥٥ کا ایک افسر بھی آباجس نے کیڑے اور دوورد کے ڈ مجائے سامنے تقسیم کرو نے وروال الد دکی تین وہوار انساط پر بھی مہاجروں کو یک مشت دے دی گئیں۔میرے متعلق بھی مہاجروں کے ایک وفد نے سے بتایا ۔البذ مجھے سے سف رت فانے میں طلب کیا گیا جہاں جھے ایک بہت متول ایسے پاکستانی کے طور پر ١٨٥٥ کے انسر سے متع رف کرو یا گیا جوم ہروں کی ہمدردی بٹس بہاں اپنی خوشی ہے رکاہوا تھا۔ سفیر صاحب اور دونوں سیکریٹری اس ملہ قامت کے دورین موجود تھے جھے انہوں سے بادل ماخو ستہ ہو یا تھ کہ بیں میں ان کے بیل نہ کھول دوں میر الی تو بہت جاہتا تھ کئین محص اس سے خاموش رہا کہ الک غیر مککی کے سر ہنے ہے ملک کے نمائندوں کی ذلت کو ٹیں اپنے ملک کی اور اپنی ذلت مجھتا تھا۔

## اسرائيل أيجنث بهي سرگرم ہو گئے

ٹی دنوں میں نے محن وراپے جینی ساتھیوں کے ہمر او گھٹمٹڈ وسے چنو گلومیٹر کے فاصلے پڑھمونا تھے کے مند رجانے کاپر وگرام ہنایا۔
ال مند رسے متعلق بہت کی روایات مشہور تھیں جن کا ڈکر آگے کروں گا۔ال بار میرے جانے کا مقصد پکھ ورای تھا۔ جیسے ، ونث
یورسٹ دنیا کی سب سے بند چوٹی ہے ویسے ہی یور پین اور امر کی نشے بازوں کی منزل کی انتہا کھٹمنڈ و ہے۔ ن دنوں فضائتان
ب طل محفوظ تھے۔ چری اور فیون کے رسیائی امر کے ہاور یورپ سے بھری جیبوں کے ساتھ رواند ہوتے تھے ن کی پہلی منزل ترکی ہوتی
جہال منظے واموں وہ چری ور افیون خرید تے۔وہاں سے افغائستان و پنچتے جہاں آئیس بیاشہ آور چیزیں بہت سستی مل جوتیں ۔ یہ بھی

و ہوں کے معاشر تی ماحول سے ڈرقے ہوتے بیروہاں قیام نہ کرتے بلکہ یا کستان اور بھارت سے ہوتے ہوئے کھٹنڈ و پہنچ جاتے۔ کھٹنڈ وکاموسم ورمع شرہ نہیں مو فق آتا اور بیو ہیں ہے ہوجاتے۔ میں عرض کر چکاہوں کہ نیمیال میں چیں وردوسرے نشے کرنے کی تھی جازت ہے۔صرف خرید وفروخت ممنوع ہے اور بیچی رسی طور ہے۔ بیکھٹنڈو میں آزادی سے چیں ورمدھک کے دھوئیں ڑتے وریے رور جیش کے گن کاتے (راجیش ایک ائٹر نیشنل فراڈیا تھا جس نے امریکہ، پورپ اور بھارت میں بھی یک نے ند ہب کا آناز کیا جس کے مائے والے ہر بات ٹل ماور پر رآزان وتے۔ نہایت سرحت سے بیڈی ہب پھیلا۔ ال کے وہنے و وں میں مریکہ، یورپ ۱۹ ریھارت کی بڑی مشہورہتیاں اورخصوصی طور پرفلموں کے سپر اسٹاری جاتے تھے، آج سے چندین بہے گرو ر جیش جوفر ڈکے یک بڑے کیس میں الوث تھا اچا تک منظر سے غائب ہوگیا کیکن امریکہ، بورپ اور بھارت میں اس کے بنائے کئے آشم یا گناہ کے مرکز بھی بھی تک بھر بیوراند از میں چل رہے ہیں ) کھٹنڈو کے گیسٹ ہاؤسر میں تھم رے ہوئے ن ہیوں ک جرس اور بیے ختم ہوجاتے تو یہ بھوماتھ کے مندر کارخ کرتے۔ایک پہاڑی کی چوٹی ہر ہے ہوئے اس مندرتک و کہنے کیا تھریاً 85 چھروں کی بنی ہونی بن کے بیرصیاں جی هنی ہوتی ہیں۔ان پیوں کی آخری منزل سیرصیاں ہوتی ہیں جہاں یہ بھوک ورشے سے مو کھ کر کائی ہے ہرگزرے والے کودیکھ کر Charity- charity (بھیک، خیرات) کی صدائیں لگاتے، (ان شرقی اقو م کوجوم نفر ب کوخود سے فضل مجھتی ہیں ، نہیں کھٹمنڈو بین شمیوہ تھ کے مندر کی سیڑھیاں ضروریا در کھٹی چاہئیں تا کہان کا احساس کمتری ٹتم ہو )اس مندر میں میرے جانے کا مقصد ن تین اسرا کیلی اور کے متعلق معلومات حاصل کرما تھاجو بظاہرتو ہی کے روپ میں یہ ں آئی تھیں کیکن غ سے مبتلے گیسٹ وکس میں رہتی تھیں۔ان میں میری وہی کی وجہ ستھی کہ جا رمہا جرجوان از کے منٹروسے غ مَب ہو <u>بھکے تھے</u> ن کا کوئی سرغ نہیں ملتا تھ وران کے متعلق مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بیجا روں آخری ہاران اسرائیں ٹرکیوں کے ساتھ دیکھے گئے تھے اس کے بعدز بین نکل گئی آس کھا گیا ہے کی کو پندنہ جاتا تھا ہے تھی ایک اتفاقی تھا کہ یہ جا روں مہاجر اڑکے کر بجو یت تھے۔ تھمجھونا تھ کے مندر کی سیرهیوں پر بین نے پہلاقدم ہی رکھاتھا کہ ہر سیرهی پر بیٹے ایک یا دوہیوں نے Cnarity- Cnarity کی صد کیں لگانا شروع کردیں۔آپ یفنین جائے کہ ان کی حالت بندرروڈ بر صابری ریٹورنٹ کے قریب فٹ یو تھ بر ڈبرے ڈ لئے و ہے ہیرونچیوں سے پچھٹنگف نہتھی۔ بردھے ہوئے شیوءالجھے گندے بال، ملے بد بو دارکپڑے بینے یہ پی '' ہرے رہ ہر کرشن'' کا ورد ہے ہے بھے اورسر بین مسلس کرتے جاتے۔ای وقت بین مغربی مما لک بین ندگیا تھا اور ندان کی اصبیت جانتا تھا ان البرت'' مغربی اقو م کے بوگوں کو اس میں بھیک ما تکتے و کیو کر جھے دلی خوشی ہوئی اور پیخوشی دوچند اس وقت ہوئی جب میں نے ن سب میں پیچ س پیچ س رو ہے یو نشخ شروع کئے۔اوپر کی سٹرھیوں پر بیٹھے سارے بھی نیچے آ کرمیرے اردگر دا کتھے ہو گئے وہ ہاتھ بروھ بڑھ کر جھے سے جوتے ورچیریٹ مانکتے ،اس دوران کس بہی نے جھے با زوسے بکڑلیا ، جھے اس کی بیر کت نا گوارگز رک میں نے پیٹ کر دیکھ تو اس کا چہرہ جاتا پہی تا دکھائی بڑا، بیس نے وہن بیس اسے لانے کی کوشش ہی کررہا تھ کہ اس نے کہا Friena we travelled to Gorakh pur to Nepa (دوست - ہم نے گورکھپور سے نیپال تک اکٹھے سفر کیا تھ) ہےو ای جرمن تھ ، کیکن نشے ور مجھوک نے اس کی سے برک صامت کردی تھی کہ بیل اسے فوری طور بر بہجان بھی ندسکا۔ بیل نے اس سے باتھ مدید ورکہ کہمر تنظار كرو، بيل ن سے فارغ ہوكرتم سے ملتا ہول - بي نے جھ سے ہيے كے جاتے اور نيچے ايك جانب بھا گتے ہوئے جے جاتے، ميل ن سے فی رغ ہوکر جرمن کے پیس آیا اور اس سے حال احوال ہو چھا اس نے جواب کیادینا تھا۔اس کی عاست میرے سامنے تھی ، کہنے لگا جھے جو پچھودینا ہے جہدی ہے دے دو ورنہ ہاتو چرس ختم ہو جائے گی ہائی کے دام یکدم بڑھ جائیں گے۔ بیل نے اس کو دوسورو ہے د سیتے ہوئے کہ کہیں ن تین اسرائیلی از کیوں سے ملنا جا بتا ہوں جوتم لوگوں بیل شامل ہیں ،ان کے متعمق اگرتم مجھے معمومات دو کے تو میں تہیں ڈھیرس رے رویے دول گا، نشے سے ٹوٹے ہوئے جرمن کیلئے 2 سورو ہے اس کی تو تع سے کہیں زید دو تھے۔ کائی ہیں کافی ہیں۔ تم ن کتبی وُں کوٹورسٹ ان بین رات کو تاش کرویہ کہتے ہیج میج بیجران بھی بقایا ہیوں کی طرف بھ گ گیا۔ ہم موگ رکھے دریر دھر وهر تھو ہے کے بعد ہوگ و بس نوٹ آئے۔ شام کوحسب معمول میں چنگ وار دیسٹورنٹ کیا ہیں نے مریم کو بتایو کہ جھے، نام کیوں کی تلاش میں جا ہے۔ مریم نے حسب عادت میرے وہاں جانے کی مخالفت کی میرے کافی در اسے سمجھ نے وراس تلاش کی اصل

حقیقت بتانے ہو وہ ولی ہ خواس رضامند ہوتی اور جھے جانے گی اجازت دی۔

تورسٹ ن ایک معمول گیسٹ ہاؤی تھا، جس کے اعراک ہونی اہل چی ٹوٹی کیلئے مخصوص تھ۔ میرے ہمر و دونوں چینی ساتی سے ۔ یہ ب چیس کی ہو سے بہت کی اور مرد چیس کے نشے بیس ڈو بے ہر چیز سے بے نیاز بہت میں اور مرد چیس کے نشے بیس ڈو بے ہر چیز سے بے نیاز بہت میں مان گان گان میں مودو کو تھوں تگ کر ن حرکات میں مصروف تھے۔ یہ ہیں مصروف تھے، ای ہال کے گوٹوں میں یہ چی کورش اور مردشرم وحیا کی تمام صدود کو تھوں تگ کر ن حرکات میں مصروف تھے۔ جنہیں تھم کی سے جاتے ہوں کے اور چیس کے دبیر دھو تیں میں میرادم کھٹے لگا۔ میں پہنے چینی دوستوں کے ہمراہ اللہ بیر بین میں ان امرائیل اور چیس کو تا ہی تا ممکن تھا۔ میں نے دیسیسٹن پر ن اور کیوں کا پوچھ تو معموم ہو کرد ن کے برہ سے دو کے درمیان یہ کو کیاں اپنے کمروں سے باہر آتی ہیں۔ میں اپنے ہوئی واپس ہون آپ ورمر یم کو تون پر سرک کرد ن کے برہ سے دو کی دو میں بین فرری اپنی فیر دی آپ ورمر یم کو تون پر سرک رود د منالی، کیونکہ بھے اس شرط پر ٹورسٹ ان میں جانے کی ' اجازت' ملی تھی کروا لیسی پر فوری اپنی فیر میں کی طوری دوں رہ سے دوری میں کیوں کھی کہ دوالیسی پر فوری اپنی فیر میں کی طوری دور رہ سے کہ تی تی کیوں شرط ہوں سے اس میں جانے کی ' اجازت' میں کیون کو رہ کی ہی فیری کیوں شرط ہوں کو دوری سے کا تی تی کیوں کی میں ہوں۔

چہ ن میں بڑکیں رہتی تھیں میر اوہاں جانا اوران سے پچھ منگوانا نائمکن تھا۔ اگر بیداسرا کیلی جوس و رہموس دکیسے کام
ررجی تھیں تو ن کی جرت پر بین جیران تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ایڈرلیس اسرائیل کے بی نکھوائے ہوئے تھے۔ ہوٹلوں میں
غیر ملکیوں کیسے پو سپورٹ جمع کروانا لازمی تھا۔ موسادتو ونیا بھر کی جائی پچیائی ایجنسی تھی ،کوئی معمولی جو موک و رہ بھی ہے بجنٹوں کو
ہولکی پوسپورٹوں پر فیر حمد لک میں کام کرنے کیلئے تھیں بھی تھا۔ موسادکیلئے ان کیلئے کسی دوسرے ملک کے پوسپورٹ حاصل رنا بہت
معمول کام تھ۔

(جرک ہے)

میری طدع کے مطابق موساد کے ہیڈکوارٹر زمیل دنیا بھر کے ممالک کے جعلی پاسپورٹ موجود تھے کھٹنڈ وہیں موس دکیتے یا شان کے خدف کام کرنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں یا کتان کا حجیوٹا سفارت غانداور چند ہز ریا کتائی مہاجر تھے جو الكريزى ورعر بي بولنے ير قادر منتھ \_ نيميال جيسے جھو ئے اور بيضر ر ملك مل دنيا بھر كے سفارت فائے موجود تھے وركولي يور بي مم لک ورخصوصاً مریجہ کی جاسوی ایجنسیاں یہاں بھر پورطور پرسر گرم تھی، ان کامشتر کہٹارگٹ چین تھ جو بہت تیزی ہے مامی ں قت بن کر بھر رہ نقا۔ ناہم اکیل کیوں (اگروہ موساد کیلئے کام کردہی تھیں ) کے یا سپورٹ ای لئے اصل تھے کہ یوفت ضرورت وہ دوسرے میں لک کی جا سوک کینسیوں سے مد وحاصل کر سکیل ما انہیں اطلاعات فر اہم کرسکیل ۔ کیونکہ چین کی جا سوک کرنا ن سب کا مشتر کہ مقصد تھا، ن تم م پہووں پر اچھی ہے طرح تو رکر کے میں نے اپنی مائیگی کو دیکھا۔ میں اور میرے تین می فظ کی طرح بھی ن ہے بندہ وسائل کی حال یجنسیوں ہے الجھنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ جاروں مہا جرلا کے اپنی مرصٰی ہے ان پڑکیوں تک پہنچے ورپھر یٰ تب ہوئے تنے۔ جیس سڑک سے جبر اُنٹو انہیں کیا گیا تھااوران کا بھی کوئی ٹھون ثبوت ند تھا کہ آخری ہروہ ان لڑ کیوں کے ساتھ د سکھے گئے ،سب سے زبر دو تعجب اس بات پر تھا کار کول کے والدین اور لواحقین نے یا کستانی سفارت ف نے بیل بھی اس و قعد کی کوئی طدع دی تھی اورندہی مدد و تھی ہیں نے اس معالمے میں خاموشی ہی بہتر بھی اورا سے دل ورمائے سے نکال دیا۔ ٹورسٹ ن میں جانے کے تیسرے روز رات کو جب میں چنگ وار سٹورنٹ سے اپنے ہوٹل واپس آیا تو ریسیوشن وا موں نے بتایا کے کا فی ش پ میں ایک مرو ورعورت میر اا تنظار کر دہے ہیں میری جان پہچان کے حلقے میں کوئی ایب شاتھ جورات کے گیورہ ہجے بغیر اطدع دیئے مجھے منے آتا۔ بیں نے اپنا بسل اندرونی بیلٹ سے تکال کرجیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور کانی ش پ میں جد گیا۔میری حیرت کی عبد ندری جب میں نے کافی شاپ کے فاصے بڑے ہال بیل صرف ایک ٹیبل OCC-PIED و یکھے۔جس پر یک

اسر کیلی ٹرکی اور یک مرد جیٹ تھ مجھے دیکھتے ہی اڑکی سکر ائی اور میرے اصلی نام سے مخاطب کر کے مجھے اپنے پاس آنے کا کہا میں جیرتوں کے سمندر میں غرق اس کے ٹیبل پر گیا تو لڑکی نے ال مرد سے میر اتعارف کرایا اور ٹیبل پر میٹھنے کی دعوت دی۔ میں کری پر بیٹیے ا کی تو بڑی نے اس مرد سے میر اتعارف کرایا اور نیبل پر جیسنے کی ووت دی۔ بیس کری بر بیٹے گیا تو لڑی نے بغیر تمہید ہو ندھے جھے کہا '' آپ میری تلاش میں پہیے شمجو ہاتھ کے مند راو رپھر ٹورسٹ ان میں آئے۔ میں اور میرے سأتھی آپ کے متعلق سب پچھے جانتے ہیں ور جھے بڑی جیرت ہوئی جب آپ نے جھ تک تنفینے کی کوشش کی ۔ یا کتان سے بے قتک ہمارے بڑے اختگاف ہیں کیکن یہ س کھٹنڈو میں ہمار پاکستان کے خدف کوئی مشن نہیں۔ جاسوی کے بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہمیں بلہ و جدایک دوسرے کے کاموں میں مد صنت تبیل کرنی جا ہے اور آئ وجہ سے ہم آپ کے خلاف کوئی قدم تیں اٹھایا۔ حالا نکد آپ کی کھٹنڈو آمد کے تیسرے روز ہی ہمیں آپ کے متعنق یو ری معلومات ال چکی تھیں۔ یہاں بھی آپ نے جو پھیرکیا ہمیں اس کا پوراعلم ہے۔ اگر آپ آپ اورے ساتھ یہ سامعوںت کا تبور کرما جا ہے ہیں تو جمیں شال (چین) ہے دلچین ہے اگر الی کوئی بات نیں تو آپ نداہ رے متعلق سوچیل ور ندہی ہم آپ کے متعنق سوچیں گے بھارت اور کھٹنڈو میں آپ کے کامیا ب مشنوں پر میں ذاتی طور پر آپ کومب رک ہو دریتی ہوں۔ ہر کی بیشد بیخو بش رہے گی کھٹنڈو میں حارا مگراؤ شہو۔ "بیا کہدکراڑی اٹھی۔اس کے ساتھ بی اس کا ساتھی بھی اٹھ کھڑ ہو۔بڑی نے جھے سے ہتھ مدیتے ہوئے کہا" مجھے امید ہے کہ آئندہ جب بھی بھی جارا اچا تک آمنا سامنا ہواتو ہم بولکل اجنبیوں کی طرح BEHA · E كرين من في است جواباً كبا" بين تهارى دليرى براجي ك حيرت بين دوبا بون ميرى تم ست من ك خو بش تہم رے کاموں میں مراضت کرنے کی وجہ ہے تبیل تھی بلکہ میں ان جا رمہاجرلؤکوں کی وجہ سے تم سے مناح ہت تھ جو تھٹمنڈو سے یا یک غانب ہو گئے ورمیری اطعاعات کے مطابق آئیں آخری بارتہارے یا تہاری ساتھی لڑکیوں کے ساتھ دیکھ گیا'' سر سکی ٹر گئ مسکر کی ور کہنے لگی'' تم بہت جالاک ہو۔ ندند کرتے ہوئے بھی جھے سے اپنے مطلب کی بات بو چھی ۔مزید کولی و ل ندرنا۔ میں عرف تنابتا سکتی ہوں کہ وہ جاروں اپنی مرضی سے بھارت چلے گئے ہیں اوروہاں کسی بھارتی کیمپ میں جا موسی کی تربیت حاصل ررے ہیں۔ یہ کہ کران او کی نے دوبارہ جھ سے ہاتھ طایا اور اولی " کافی شاپ میں جارالی تم ادا کرنا۔ سے ال معمول ک طلاح کی قیمت مجھ بیما جو میں ہے جمہیں دی ہے۔''وہ دونوں تو چلے گئے لیکن میں دو گھنٹے تک کافی ٹنا پ میں جیر ن و خلط ی جیٹے رہا۔

رت دو بجے میں پنے کمرے میں گیا اور دن چڑھے تک موتا رہا، اس ائیلی اڑکی کی مجما ک اور کافی عد تک میچے گفتگو نے جھے بہت بركه و يح يرجور كرويا تق (چارک ہے)

میں کھٹنڈو میں درحقیقت و کل تنہ تھا۔ میرے تینوں چیٹی ساتھی بالکل روبوٹس کی طرح تھے۔وہ میری حفاظت کرتے تھے ورمیرے كہنے يرك كو بھى ملط ئے كائے كو ہروم تيار تھے كيكن ميل ان سے كى بھى مشن كے متعلق مشورہ نہيں كرسكتا تھے۔ يو كمت في سف رت ف نے كے رکان ول آو تعد دمیں سے کم تھے کہ اپنے سفارتی فر ائفن می بھٹکل پورے کر سکتے تھے دوسرے انہیں اس بات سے کوئی سروکا رشق کہ ی کنتات کے خدن ف جوس زشیں کھٹنٹرو میں ہور ہی تھیں اور جنہیں ان کے علم میں بھی لایا گیا تھا ان کے غد ف کوئی عملی قدم تھ تے۔ مجھے یقین تھ کہ 9 مکتی و ہتی و موں اور 5 غداروں کوچنہیں میریٹیم نے میری بدایات برٹھا نے لگایا تھا، ن کی رپورٹ بھی میں ہے سفارت فائے یا کہتا ن ٹیل بھیجی ہوگی۔ابیٹے سفارت خانے کے متعلق میر المجموعی تاثر بیٹھا کدوہ پیسے بنانے ورسفارتی حقوق کی آثر میں ڈیوٹی فری گاڑیوں اور ہیں سان جس کی سفارت شانے کوایئے فرائفش کی انجام دہی بیس کوئی ضرورت نہتھی غیرممہ لک ہے سے داموں منگوانے کے بئے یہ ں آئے تھے۔ان اہم کاموں کے بعد جوفالتو وقت نکے جاتا اس میںوہ ہول ناخواستہ سفارتی فر نض بریار سبجھ کرانجام دیتے ۔ کھٹمنڈ و ہیں میری موجودگی اورسر گرمیوں کوانہوں نے بھی انچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔صرف ایک ٹراکسمیو آپریٹر تف جومیرے محکمے سے آیا تھے۔سف رت خانے ہیں اس کی پوزیشن اتنی محدو دھی کہ وہ میرے لئے نیک خواہشت کے سو کہھے ورنہ کرسکتا تھ۔ بھ رت میں گور کھ بور کامشن اور کھنٹرو میں ساری کارروائیاں میں نے اپنے ڈاتی فیلے سے کتھیں۔ جھے اپنے محکمے سے ن کے متعنق کوئی ہدیں شیل می تقیں۔ بیسب بھارت ہے میر کافرت اور مقوط ڈھا کہ بیں اٹھائی گئی ڈلٹ کیخلاف انتقامی جذیبے کا رڈمل REACT ON تقد ، گریس بھارت بیس گرفتارت بوتا اور جھے دہاں مزید کام کرنے کاموقع ملتاتو بیس دہاں ہے نقام کے جذبے کو شنند کرتا الیکن گرفت رک کے بعد میرے ساتھ جوسلوک کیا گیا اورجس طرح میرے وطن اورمیرے ند ہیب کے متعلق جھے زنجیروں میں جکڑ کرجو ہے بہودہ بکواس کی گئی اس سے میری بھٹتی ہوئی انتقامی آگ دوبا رومز پد شدت سے بھڑ کے اٹھی تھی۔ پڑھنے و اس کو یہ دہو گا كەيلى نے بى روت بيل كرف رى سے بىلے جينے بھى مشن انجام ديئے ان بيل كى كوخود بلاكتيس كيا \_ كوركھيور بيل ن دوشيريو ساكوجى میں نے محض نب نبیت کی بنام ہونے سے گرمز سے کیا تھالیکن گرفٹاری سے فرار کے بعد میں نے صرف بمبئی میں خود 6 افر دکو پسل ہے ہیں کے کیا پیفر رکی کوشش کے دوران بیس گارڈ زکوزشمی کرسکتا تھالیکن میں بیونٹ ان کے جسموں کی ایک بنگہوں میں دفس کی جس ست ن کا زنده بیخ ناممکن تف کھنمنڈ و میں بھی بیں ہلاکت سے کم در ہے کا قدم اٹھا سکتا تھا کیکن ہے انہائی قیدام میرک بھ رہ سے نفر ت کامظہر تھے۔ اسر کیسی ٹرکیوں کی بونوں نے مجھے ایک ٹی راہ دکھائی۔وہ اینے ملک کے مفاد میں اس صد تک آگے جا چکی تھیں کہ نشے کی مت اورجهم کی آبروتک کی برواہ نہ کی لیکن اس کے سامنے ایک واضح مقصد اور مقررہ ٹیم نے اسے ٹھکا لے گا دیا۔ میں وقتی طور پرتو ڈنمنوں پر غالب آیا تھالیکن کیک کی جگہ دیں دشمن آجا تے تھے۔ان ڈنمنوں اور دوسرے مما فک کی پاکستان دشمن کیجنسیوں سے ہیر وجہ بھڑ جا تا سی طور مناسب نہ تھا۔ جھے اپنی تو انا ئیاں محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی تا کہ سے ضرورت پڑنے نے پرین کا بھریورا ستعمال برسکوں۔ مریم بھی ہر ، رجھے بہی ، ت سمجھ تی تھی انہی جا رمہاجراڑ کوں کے ہارے میں اس نے جھے کہا تھ کہ جب ن کے والدین کو ان کی فکر نہیں تو تم کیوں ان سے تم میں ت<u>صل</u>ے جار ہے ہو۔ (جاری ہے)

تم پویس نہیں ہو یوج نہیں ہو چرف ایک فر دو اعد ہواور دشمن کی قید میں ختیال جھلنے کے بعد نیم شکتہ حالت میں کھٹمنڈ و مہنچے ہو۔ یہ ب تم نے موت کا جو کھیل کھیلا ہے وہ قطعاً تمہارے فرائض میں ٹا مانہیں۔اب یس کرواورا پنی طاقت اور جمت کو یوں بکارض کع شکرو، ی کت ن دشمن کارروا کیال تو پمیشہ جاری رہیں گی تم بہت کرو گے تو مزید دل میں دشمن ما رلوگے بیان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے تہارے سفارت فائے والے تو تہاری لاٹن لینے سے بھی اٹکا رکر دیں گے اورتم لاوارثوں کی طرح یہاں دفن کر دیئے جاؤ گے۔ بیرسب ہو تیں سوج کریٹن نے بولائخر فیصلہ کیا کہ بیل استدہ جا وجہ ایسے کاموں بیل ہاتھ تھیں ڈالوں گااپٹی زیر گی کوسارے جہاں کا دروہ ہرے جگر ہیں ہے سے مصد ق بیکار میں داؤ پر تبیل نگاؤں گا۔ پہلے ہے مارک شدہ و ہے کمارکو بلاشیاس کو ملتے ہی ضرور ہلاک کرون گالیکن اس کے علوه بنا يمعل أوركيس سلند راس وقت تك استعمال نبيل كرون گاجه تك دشمن خودسا مضائد آجائ اور بيجنه كاكوني جاره شديه. میں نے مریم کو اسرائیلی لڑی ہے ملنے کا ساراواقعہ سایا اوراپنے فیصلے کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی کینے لگی جھے سے تو وہ اسرائیلی لڑکی بہتر رہی جس نے ایک ملاقات میں بی تمہارے ارا دے برل دیتے جیں وہ تہیں بھاتو نہیں گی اور کہیں اسرائیل جانے کے بروگر ام تو تہیں ،ن گئے؟ بیمریم تہیں بلہ تورت کی فطری کمروری بول رہی تھی۔ میں نے خود کومصروف رکھتے کینئے تھٹنڈو میں مختلف می لک کی ج موں پیجنسیوں وران کے ٹا رکنس کے تعلق اپنی ممکنہ معلومات پرتفصیلی رپورٹس یا کستان بھیجنے کاپر وگرام بنایو اس کے علہ وہ جہ رہت میں نبے م دیئے مشوں کی تنصیر کر ہورٹ کلھنی شروع کر دیں ان رپورٹس کی تیاری بیل دن کا غاصا وفت صرف ہو جہ تا۔ش م کو جھے بہر حال چنگ و ریسٹورنٹ جانا ہوتا تھا۔ مریم کے بیےعداصر اربر طن اس بات پر راضی ہوگیا کدر پورٹس کی تیوری بیس یک دن سینے ہونگ اور دوسرے روز ال کے گھر میں قیام کروں اس نے اس کا جوازیہ بتایا کہ ونگ کے کمرے میں ہر روز سارا دن گڑا رویے ہے اول تو میں بور ہو جاؤں گا ورحد نفتی نقط نظر ہے بھی ہے ٹھیکٹیس کیونکہ اس طرح ان دیکھے ڈٹمنوں کووار کرنے کا بہت چھ موقع مل جے گامبرے سے یہ بروگرام اس لئے بھی بہتر تھا کہ ہول میں محسن کے علاوہ کی مہاجر بھی ہرروز ملنے آج تے جن کی وجہ سے لكهن كبيئ يكسوكى مين ضس بيراتا تقار

یں نہی دنوں بیس کی رات چنگ واسے رکئے پر واہی اپنے ہوگی آرہا تھا۔ میرے پیٹی دوست میرے پیٹچے دوسرے رکئے بیس سے ۔ بیس پنی سوچوں بیس گم تھ کرمیر ارکشہ چلتے چلتے اچا تک الٹ گیا اور بیس لڑھکا ہوا دورجا پڑاائی وقت پی نی چو فر کرہوئے ۔ دو گوریں تو میرے بالکل قریب سرئے سے کرائی باتی میرے سرے اوپر سے کر رکئیں ۔ میرے پیٹی ساتھی سرئے کی ہلکی روشنی بیس پہنے ای خائب ہو چکے تھے۔ میرے رکئے والا سرئے پر ابھی تک گرا پڑا تھا بیس نے اسے اٹھایا اور ہم دونوں نے رکشہ سیدھا کیا۔ چینی ساتھیوں کے رکئے و لاگوریوں کی آڈواز سنتے ہی اپنا رکشہ لے کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ بیس ابھی واقعے کو پوری ظرح جھے نہ سکاتھ کرمیرے دونوں چینی ساتھی دو آومیوں کو گر دن سے اس تن ہے داو ہے لے کرائے کہ ان کی آڈواز تک نہ تگئی تھی ان کے ہاتھوں بیس تی چر چک دے سے اس سے پہنچ کرو ہ تی آئیں بھو تک و بیتے بیس نے آئیس دو کا اورائی اورائی کے آئیس زیروچنگ واٹیس کے جاتا ہے۔ مراہ دورے ہیں کہ ان میں ان اور دون سے اس خور میں کہ کنٹ روز ہے ہے کہا کہ آئیس زیروچنگ واٹیس کے جاتا ہے۔

یے کھاں میں دیا جاتا تھا۔ ہماری منز ک اس طل سروک اگر می تھے تھا۔ س پر دور دور تک لوں انسان دکھاں شدد تا تھے۔ ننگ سروک سے انز کرہم گھائی میں اس مقام پر پہنچے جہاں بجری کے چند ڈھیر انبھی تک پڑے ہوئے تھے جو بل کی تقییر سے دور ن استعمال ہو کی تھی میں نے گاڑی روکی اور ماہر نکل آیا میرے ساتھ ہی حریم اور دونوں چینی ساتھی بھی گاڑی سے ماہر آگئے۔ بھی تک بھے ورم نم کوال واقع کے متعلق صرف اتناعلم تھا کہ جھے پر گولیاں چلائی گئیں۔ گولیاں چینے سے چند بیٹنڈ پہنے میر رکش عن ور پھر چینی ساتھے وہ جنیوں کو دیو ہے ہوئے لے آئے۔ بٹل نے مربم کے ذریعے ان چینی ساتھیوں سے سار وقعہ یو چیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے دکھے سے کی شہت میں سنے وہ بھیان کا دکشہ تھا آنہوں نے میرے دکھے ان کی دوسری جانب دو آومیوں کو جھے سے کی شہت میں سنے دیکھا۔ بھے بچانے کے ان کے پالی بہت کم وقت تھا سو پہلے تو ن دونوں نے میرے دریشے کو دھاکا دے کر سف دیو ۔ آئی دور ن فرز کھا۔ بیدونوں فار کرنے والوں کی طرف لیے جنہیں خاب بھی تھی کہ یو دونوں چینی میرے می فظ ہیں ۔ اس سے پہنے کہ فرز کرنے والے ان کی طرف تو جہوتے ، انہوں نے ان کے بازک عبد ہر سے کہ کس لگا کئیں دہ کر وہ وہ ہوئے۔ ان سے اسلی لے کر وردونوں کی گردن کی نسیل دہ کر میں گوت گویاں تھیں۔ ان سے اسلی لے کر وردونوں کی گردن کی نسیل دہ کر میں نے مربم کے پائی دونوں بھارتی وہ کھا گاری لے کر طرف کے کھڑا ہو، ان تھی ہوئٹی ہوئٹی ہوئٹی میں نے چیک کیا وہ دونوں بھارتی وکھائی دیتے تھے ٹاری لے کر طرف نے مربم سے کہ کہ وہ ڈر ہوئے کہ گوئی کہ وہ نے مربع کے بہاں دور جینے گاری لے کر طرف نے مربع سے کہ کہ وہ ڈر ہوئے کھڑ کی ہو جائے کہ وہ دونوں بھارتی وکھائی دیتے تھے ٹاری لے کر طرف نے مربع سے کہ کہ وہ ڈر ہوئے کھڑ کی ہو جائے وہ دونوں بھارتی وکھوں بھروں ہیں تھی ہوئٹی دونوں بھروں کی مدرسے بھی کہ کہ وہ ڈر ہوئے کھڑ کی ہو

میں نے چینی دوستوں سے کہا کہ آئیس ہوش میں لانا ہے۔ مارشل آرٹ اتسانی جسم پراس قدرے وی ورقدرت رکھتا ہے کرمختلف حصوں برضرب پہنچ کر ہدک یو ہے ہوئی بھی کیا جاسکتا ہے اور بعض حصوں پر مہی ضرب ہے ہوئی کو ہوئی میں بھی لاسکتی ہے۔ چینیوں نے جیس گاڑی سے بہر نکال کر بجری بر ڈال دیا اوران کے ماتھوں براس ڈھب سے یاؤں سے ضرب لگائی کہ چند محور بیل ہی وہ ہوٹی میں آگئے میرے کہنے پر یک کوایک چینی ساتھی گردن ہے بکڑ کر کھائی میں ہم سے دور لے گیا۔ میں جا ہت تھ کہ ن حملہ آوروں ے لگ لگ تکو تری کروں۔ بجری بر لیٹے عملہ آور بر بیں نے اپنا سائلنس والا پسفل تان لیا اور کہا کہ اگر 5 منت کے ندراس نے سب کھے واکل ٹھیک ٹھیک نہ بتا یا تو پستول کی ساری کولیاں اس پر خالی کروں گا۔ بیس نے اسے بیرو ارتنگ بھی دی کہ گر اس کا بیون اس کے ساتھی سے مختلف ہو تب بھی وہ دونوں نہ نج شکیں گے۔ یہ آ دمی اس سنسان جگہ ہر خودکواس حاست میں ویکھ کرڈ رہے کا نہنے لگ گیو ور یہ تھ جوڑ کرمہ بے لگا کہ اس کی جان بخش دوں۔اس کے بیان کے مطابق و ہے کارے لکھنؤ ہے ان دونوں کو بھے مارے کے ے HRE کی تھا۔ بیددونوں لکھنؤ کے بڑے برمعاشوں بیل ٹمارہ وقے تھے اور وہے نے ان کے ستاد کے ذریعے جا بیس بزریس یہ ود کیو تھے۔ ریو بور درگوپ س بھی و ہے نے ہی آئیس دی تھیں۔و جے گزشتہ رات ہی ان کے ہمراہ کھٹمنڈو پہنچو تھ وریخے گھر میل موجودتھ۔ چیٹی دوست سے لے کردوراندچرے میں جلا گیا اور دوم اچیٹی دومرے حملہ آورکو لے آیا۔ اس کابون بھی ہو عل سہے و ہے حملہ آورجیب تھا۔ میں نے انہیں زندہ تو جھوڑنا تھانہیں کیونکہ مجھ پر حملہ کرنے کے علاوہ انہوں نے مریم ورچینی دوستوں کو بھی د بیر یہ وریس کی صورت بھی مریم اور چیٹی دوستوں کو اس قبل وغارت میں ملوث کرنا تبیس جا بت تھا۔ ٹیل نے ن دونو س کے نام یو جھے ور بجری پر تنہیں ما میٹنے کوکہا۔ان کے لیٹنے ہی میں نے اپنے پسفل کی ساری گولیاں ان دونوں پر ایک یک کرے و نح دیں۔ سىنسر كروجه سے كويوں كر آو زجى شہونے كے براير تنى-(چارک ہے)

جب چینی دوستوں نے ان کی نبضیں ٹول کران کے مرنے کی تقید ایق کر دی آو میں نے پسل میں دومری میگزین ڈی اور گاڑی ہے کرمین رو ڈبرا آگیا۔

مریم نے زندگی میں پہلی و راس طرح لوگوں کو ہلاکہ وتے دیکھا تھا۔اس کی ساری دلیری اس وقت یک خوفز و وعورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تحفظ کے حساس کیلئے اس کا یک ہاتھ ہے اختیاری میں میرے بائیں ہاتھ کوتھا ہے ہوئے تھا جس سے میں گاڑی کے گیر بدل رہاتھ۔شہر پہنچ رجب میں نے گاڑی ایک ٹی سرک پر موڑی تو مریم نے پوچھا کداب ہم کہاں جارے ہیں میں نے کہ'' کام المس كرية "مريم تى درى بولى تقى كربجائ لي ليكروية كان فيصرف بيكها AS 10 ، KE (جيسيتم جابو)\_ و ہے کے گھر سے تھوڑی دور میں نے گاڑی روکی مرسم گاڑی میں بی تیٹی ربی اور میں ددنوں چینی دوستوں کے ہمر اور ہے کے گھریہ ج پہنچ ۔ دومنزلہ بیڈنگ کی دوسری منزل ہر اس کا کارنر قلیٹ تھا۔ دروازہ اندرسے بند تھا۔ میں نے بیل بجائی تو تھوڑی دہر بعدو ہے کی درو زے کے تریب سے آو زا کی ' کون ہے" میں نے آواز برل کراور کھا نہتے ہوئے ایک حملی ورکانا میں۔ ' کام ہوگیو؟' وہ نے اندرہے یوچھ'' ہاں الیکن میرا بازوزشمی ہوگیا ہے دروازہ کھولوور نہ باہر فرش پر دھے پڑ جائیں گئے'۔ میں نے حتی لامکان پٹی آ و زکوچھپاتے ہوئے کہا۔وہے نے دروازہ کھولاتو میں ذراجیجے ہوگیا لیکن میرے چینی دوست یکہارگی درو زے کوزورہے دھا دے کر ندرداخل ہوئے ورو ہے کومد دکیلئے جلانے کاموقع دیئے بغیرا سے فرش برگرا کرای کے مندمیں رومال تفونس دیا۔ بیل نے عدرة كرورو زه بندكيا - ائتها في وحشت زده و بي ميني المحصول سے جھے ديكھ ربا تفا-اس في ركھ بولنے كيد وس آس كي تو يل نے کہ ''مسٹرو ہے کمارہ ج تم نہیں صرف بیں بولوں گااورتم سنو گے تم نے مجھے دوست بن کرا ہے جال میں بھانسٹا جا ہا وراس میں سکسی حد تک کامیر ب بھی رہے۔ بین تم پر اعتبار کرنے لگا اور اگر چنگ وا ریسٹورنٹ میں تنہاری اور بھا رتی سفار تکا روں کی آو زکی خفیدریکارڈ نگ سے مجھے تہاری اصلیت کا پندند چل بل تم پر دوئ کے اعتبار بل جانے کہاں سے کہاں چوج الا۔ بیسب وکھ میں حمہیں اس کتے بتا رہ ہوں کہتم نے میرے اعتاد او ربھرو سے کو دوئتی کے بردے میں تھیس پہنچائی۔ پنگو اریسٹورنٹ او راپنے چینی دوستوں کا بھی اس سے تہمیں بتایہ ہے کہم کس سے ان کاذکر کرنے کیلئے زندہ نبیل رہو گئے ۔ اکھنو سے تہم رے لے ہوئے دولوں برموش بھی ہے نب م کو پہنے میں ہیں۔ تبہاری دوئتی کے بہروب بیل گزارے ہوئے چند دنوں کی وجہ سے تبہیں گول سے بدک شیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ایک چینی دوست سے کیس سلنڈ رایا ہم نے اپنے ناک روہ بور سے بند کرنے ۔ میں نے سنڈرو ہے کے چیرے کے بالکل قریب لے جا کرئیس فارج کی۔ بلکہ یوں کہتے کراس کے بختوں میں گیس جھوڑی۔ چند انحوں کیلئے و ہے کی آئیسیں اہل کر ہوہر آئیکی اس کاجسم ایک دوہار پھڑ کا اور پھر ہے جان ہوگیا۔ہم تیٹوں اسے وہیں اس ماست میں چھوڑ کر عمر و نی دو کمروں میں گئے۔ یک الماری ہے جمیں ساٹھ ہزار سے زیا دہ بھارتی کرنسی اورا یک بڑابریف کیس مدجس میں سر کاری كاغذت ورف كنيس تنفيل كاغذات كويك نظرد كيجة ال بين تجداكيا كهيدو بل سدوج كرا بطاوربد بوت سيمتعلق تق بيل ف كرنى چينى دوستول كودے دى۔ يريف كيس خودا تھايا و ہے كى آئىسيى بندكيس اس كے مندسے رو مال نكال كراور درو زويندكر كے ہم ا مندقدموں سے چیتے سوک برا کے۔ گاڑی بیل مریم بے چینی سے جاری خطرتھی۔اس پر بیایک یک اور تی مت کا گزر ہوگا۔ ميرے گاڑى بلل بينے اى اس نے چينى دوستول كى موجودگى سے بيرواہ جوكرميرے سے يرسر كا ديا اور س كى التحمول سے آ نسو وَ ۔ کی جمر کی بہنے تکی ۔ میں نے بردی مشکل سے اس کارونا بند کیا۔ میں نے حملہ آوروں کے دونوں پیعل بھی چینی ساتھیوں کو دیے چاہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے باس پہتو لوں کے علاوہ کی فتم کا خطر ناک اسلیموجود ہے۔ چنگ و پہنچ کرمریم نے پنی گاڑی نكان - دونوں كا رہيں شير پنج ب بوش كے تريب روك كريكى دوست مريم كى كاڑى بين بيٹ كئے بيل قارى ب كرشير پنجاب ير الله يمرد رقى ريستورن بندكروا كے صفائي كروار بے تھے كينے لكے:" بہت جلدى واليس آت سے"۔

میں نے کہا" کچھ بھٹر ہوگی تھا کمر دارتی نے بٹتے ہوئے کہا" ہا دشا ہو، فورت کو کسے داختی رکھا جاتا ہے۔ یہ آ پہم سے سکھن۔
ہم آو اس ملم کے ستاد ہیں ' میں نے مر دارتی سے گر سکھنے کا وعدہ کیا۔ گاڑی کی چائی واپس کی اور شکر یہ د کر کے وہ ہی چل دیا رہت خاصی
ہیت جلی تھی مربم نے میرے اہم ادر کے باوجود جھے میرے ہوٹل میں اتا رہنے سے انکار کردیا۔ داستے میں چینی دوستوں کو تا ر ورہم
مربم کے گھر چے سے جہاں ایک کم و میرے لئے تخصوص کردیا گیا تھا۔ مربم نے میرے پہننے کسٹے چائیز شال کے گئی جوڑے
سوے تھے یہ رم دہ کپڑے کہ میں کرمیل استر میں دراز ہوگیا او رمر بھم اس دو ران کائی بنا کرلے آئی۔ حملہ آوروں کے دونوں پستول
ورگویاں میں نے مربم کو دیں تا کہ تحفوظ کرلے۔ مربم نے بھے شب پٹیر کہا تو میں پڑ اجیران ہوا کہ اس نے ردہ کسے ہوں۔ میرے
یو چھنے پرس نے بتای کہ یک پڑھی کھی یا کستانی مہا جرائی سے اس نے ٹیوش لین شروع کردی ہے۔ (جاری ہے)

مریم تو شب پخیر کہدارا ہے کمرے میں چلی تی اور میں ستفقیل کے سہانے خیالوں میں تھویا بہت جلد نیند کی سفوش میں چد گیا۔ گے روز و ن جڑھے ناشتہ کرتے میں اپنے ہوٹل پہنچا تو محسن میرے انتظار میں لائی پر بیٹھا تھا۔ وہ گزشتہ ش مجھے ہے تی ورال کے بقول وہ رت ہرہ بیجے تک میری راہ دیکھتا رہا۔میرے نہ آنے سے وہ فکر مند تھا اس لئے میج ہی وہ ہول میں جد آیا۔ میں نے ا ہے گزشتہ رے کے وقعت کے متعلق کچھ نہ بتایا کیونکہ میں جا بتاتھا کہ رات کے واقعے کی خبریں اس کے ذریعے مجھ تک پہنچیں۔ محسن کول بی میں جیھوڑ کرمیں ہے کمرے میں آیا نے اوھوکر دوسر الباس پیہنا اور لا بی میں آگھن کو کافی شپ میں نے کیے ہمیں وہ ب بیٹے تھوڑی ور گزری تھی کہ نیولی یولیس کے دو انسکٹر آ گھے۔وہ جھےاور مرے چیٹی ساتھیوں سے گزشتدر سے کی فرزنگ کے متعلق یو چھنا چاہتے تھے۔ ن کو بیر رہے برائی دوستوں کے رکشہ والے نے دی تھی جو فائر نگ کی آد، زینتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑ ہو تھ ۔ ہیں نے نہیں کہ کوئی و ٹرنگ وغیر ونہیں ہوئی میرے رکھے کے سہتے تلے پھر آجانے ہے رکشہ مث آگ تھ تھے ہم نے سیدھ کر ہے۔ چینیوں کے متعلق میں ہولکل انجان بن گیا اور کہا کہ میں کسی ایسے چینی کونبیں جانتا جومیرے پیچھے رکھے میں آرہا ہو۔وہ مجھ سے مزید سول کرنا جائے تھے، کافی پینے کے دوران میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنے سفارت فالے جانا ہے میں یک معزز طخص موں وریٹیس چاہت کہ یک دکشدہ رائیورنے چری کے نشے میں آپ سے جو غلط بیانی کی ہای کی بنایر آپ مجھ سے برجو زسول کریں یہ کہتے ہوئے میں نے ایک ہزاررہ ہے کے نوٹ ٹیمل پر رکھ دیئے اور ان سے بوجھا کہ آپ بیرو پیدے کررکشدڈ ریکورکی محمط ر ہورٹ کو بھول جانا جا ہیں گے یہ جھے سے سوال و جواب کا باکا راور مے فائدہ سلسلہ جاری رکھنا جا ہیں گے۔ ہیں نے بزے عمّاد سے سے رویے ٹیبل پر رکھے تھے۔ بیر سیجنے میں پولیس کے رویے کو میں دیکھ چکا تھا۔ کھٹنڈو میں جرس ممانعت کے ہوجود کھنے عام فروفت ہوتی تھی۔میری معبو ،ت کے مطابق چری فروشت کرنے کے گئی اڈے پولیس والوں کی ملکبت تھے۔ قیم پاکستان سے پہنے ہندوستان کی مصنق معنان بینکٹروں رہا سنوں میں نظم ونسق کا جوفقندان تھا نیمیال میں بھی تقریباً وہی حالت تھی دونوں پولیس افسروں نے ایک دومرے کی طرف دیکھ نوٹ تھ کر جیب میں ڈائے بھے سے ہاتھ طاکر سیلوٹ کیااور چلے تھے۔ان سے پیچھ چھٹر کر میں بے محسن کو کہا کہ وہ مین ہوز رمیں کشمیری شانوں کی دکان پر جائے اور دکان کا ٹیلی ٹون نمبر لائے۔ میر ااسے ہوزار بھیجنے کی وجہ ٹیلی ٹون نمبر ہیںا تہیں بلکہ و ہے کی موت کا رقمل دیکھنا تھا محسن کو ہیں قابل اعتبار تو سجھتا تھا کیکن اس بیں ایک ٹ می تھی را زکی کوئی ہوت اس کے پہیٹ میں تھہرتی نہیں تھی ورمیں جا ہت تھ کرتی الا مکان خودکوہ ہے کے آل ہونے کے واقعے سے دور رکھوں میل ہونے کی کوئی نثانی و ہے کے جسم پر نہتھی۔اس کی موت ہارٹ فیل ہونے کے سبب بھی ہوسکتی تھی۔زہر ملی کیس کی موجودگی عام پوسٹ ورٹم سے معموم نہ ہوسکی تنقی اور کھٹنڈو میں ایک کوئی لیمبارٹری نے تھی جہاں اس کیس کا تجزیہ ہو تکے۔ جھے یفین تھا کہ بھارتی انٹیلی جنس و سے پینے کی مفجھے ج سوس کی ہد کت کوآ سانی مصح منہ کریں گے۔ ابھی لکھنوکے دوبد معاشوں کے لاشوں کی دریافت بھی و فی تقی ۔ وشمنوں کی نظروں میں تو میں پہنے روز سے بی تھ لیکن کھٹنٹرو میں میری موجودگ کے دوران بے دریے مکتی با ہنی اور بھارتی ایجنٹو ں کی ہدا کت میں میر ہاتھ ہو سنے کا کوئی ثبوت نہ تھ کیکن اگر بھارت میں میرے قیام کے دوران کے دا قعات اور پھر کھٹمنڈ و میں میری آ مدکے بعد کے و قعات کا بک سرتھ تجزیہ کیا جاتاتو ہے حقیقت سامنے آتی کہ جہاں جہاں میں گیایا کستان دعمن ایک ایک کریے ٹیم ہوتے گئے میریہ سب تحریه کرنے کا مقصدیہ ہے کہ قارئین کو ہتا سکوں کہ گو کہ میرے ظاہری دعمن توختم ہورہے تھے کیکن پوشیدہ دشمنوں کی تعد دبر ہفتی جربی تھی۔ DM نے جھے زند وگرفتاد کرنے کی جو یا بندی عائد کی تھی اس کی وجہ سے بٹس اب تک بیے ہو تھ۔ورنہ کہیں سے ایک گوی ۔ تی ورمیر کام ترم کردیتے۔وجے نے صرف اپنی جان کے خوف سے لکھنٹو کے بد معاشوں کی خد مات و تی طور بر حاصل کی تھیں ور ا گرال کی پر نقک کامیا ب ہوجاتی تو وہ اس سے اپنی لاتفلقی ظاہر کرتا۔

محسن شام کووٹا۔ ٹیلی فون نمبر دینے کے ساتھ ہی اس نے بتایا کرو ہے کا گزشتہ رات انقال ہو گیا ہے ور اس کی لاش کو بذر بعیہ جہاز د بلی بھیج دیا ہیا ہے محسن کوگز شتہ رات میری ہوٹل سے غیر حاضری کی وجہ یقیبنا سمجھ میں آ چکی ہوگی کیکن اس نے اس سسے میں کولی (چرل ہے)

وت ندگی۔

سمحسن نے اپنے ساتھ منے شا دی شدہ لڑ کے بھی شامل کر لئے تھے۔ یہ بھارتی سفارت خانے جانے والے مہاجروں کی ٹوہ میں رہنے تضانہوں نے ان کے نام بینے بھی عاصل کر لئے اور بھارتی اٹٹاروں پر ان کے استدہ ارادوں کے بارے بیل بھی جان کاری حاصل کے ۔ان مہ جروں کا قصعاً کوئی ایساا را وہ نہ تھا کہ باکستانی اور بنگلہ دبتی سفارت خانوں کوآگ لگا تیں۔ پیچنس اپنی ولی ضرور ہوت یورک کرنے کیلئے بھارتی سفارت کاروں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے۔مشرقی یا کستان میں کمتی ما ہنی اور بھارتی فوج کے ہاتھوں زخم خوردہ یہ میں جرخود پر بینے تنکم ورسوائی کے واقعات کو ہر گرجیس بھولے تنے۔ پھر بھی حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں نے جسن ور سڑکوں کے ذریعے ان مہاجروں میں بھارت کے اصل مقصد اور نینجنا مہاجروں کی گرفٹاری کی بات ان میں پھیوا وی۔ اپنی طرف سے یہ ضافہ بھی کر دیا کہ بھارتی سفارت خانے جانے والے مہاجروں میں کچھالیے بھی ہیں جوالک ایک مات کی ربورٹ یا کستانی سف رت کاروں کو پہنچا دینے ہیں۔اس ربورٹ کی روشنی ہیں سفارت خاندان کی رجسٹر پیٹن کینسل کر دے گا اوران مہا جروں کولہ محالیہ بھارت میں وحکیل دیا جائے گا۔ بیس کرمہاجروں کے تو ہوش اڈھے ان کی مالی ضرور بات کے متعلق آئیس کہا گیا کہ اپنی جائز ضرور بیت کی فیرست بنا کرانا بورنا ہوگ میں مجھ سے ملیں جہاں میں حتی الوسیج ان کی مدد کروں گا ب ان مہاجروں نے بھارتی سفارت غ نے جاتا جھوڑ دیا اور میرے ہوگ کارٹ کیا۔ الگ الگ مہاجروں سے ملنے کے بجائے بیل نے آئیل محسن کے ڈریاج مشورہ دیا کہ ے بہتے دن نمائندوں کواپٹی ضرور بات بتا کرمبرے ماس جیجیں مینمائندے آئے تو پہلے تو میں نے آئیس بھارتی سفارتی نے ج یر بہت شرمند و کیا اور بعد میں ان مہاجروں کی جائز مالی ضرور مات بورگ کیس جو پچپیں میزار رویے سے بھی کم تھیں قار تمین کرام میں ان و قعات کوہد وجہ تفصیلا نہیں لکھ رہامیر امتصد آپ کے بیدہ بن تثنین کرانا ہے کہ مالی ججوری انسان کوئس عد تک سیجیح راستے سے بیٹ سکتی ہے۔ میری پرکشش ان مہاجروں کو ہے خبری کے عالم میں غداری ہے رو کئے کیلئے تھیں جن کاخمیا زو آخر کا رجھے بھکتنا ہڑا۔ نہی میں سے یک مہر بڑکو پنی بیوی کے اپنڈ کس کے فوری آئریشن کیلئے بھارتی سفارت خانے نے جار ہزار رویے ویئے تھے جب مجھے ال ، بت کاعهم ہوائو میں نے اسے رو ہے دے کر بھارتی سفارت شائے بھیجا کے شکر ہے کے ساتھ رو ہے لوٹا دے اس کے بی میں نب آئی اس نے رویے تو شانوٹائے الٹا سفارت خانے والوں کو بیبتا دیا کرمہاجروں کی مالی ضروریات بوری کر سے میں نے تہیں سفارت ت نے جانے سے روک دیا ہے۔ رویے لے کر جب وہ مفارت خانے جارہا تھاتو میں نے محسن اور جاراڑکوں کی ڈیوٹی گائی کہ سفارت ف نے سے باہر نکلتے بی اسے تھیر کھار کرمیرے ہوگ بیل کے آئیں جب اسے ہوگل میں لایا گیا تو میرے او چھتے ہے اس نے کہا کہ رو ہے اس نے لوٹا دیئے ہیں میں نے چینی دوستوں کو کہا کہ اس کی حلاقی لیس حلاقی پر میرے دیئے ہوئے نشان زوہ نوٹ اس کی ند رونی جیب سے برآمد ہوئے۔ جھے بے حد طیش آیا کہ ایک طرف تو میں ان کی بھلائی اور بہتری کیلئے اپنی زندگ کو ہر طرف خصر ب

میں والے رکھتہ تھ اور اس کے بر کے میں بیمبرے ساتھ منافقان سلوک کررہے تھے اس غصے کی حالت میں اسے میں نے یو نیچ سات

جیت نگادیکان نے اورتو کی کھندکیاموقعہ ملتے ہی تیرکی می تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا میں نے بھی اسے جانے دیا اور مو چاکہ تاسیق

(جدل ہے)

ال كائى ہے۔

میں حسب معمول ہرش م چنگ وارر پیٹورن جاتا اور رات کنے واپس لوننا۔ مربم نے اب فالفتاً مشرقی ہوس پندیا تھ۔ اس کی شیوڑ نے سے مشرقی سدمی رسم و روائج بھی ذہن نشین کرواد ہے تھے۔ شلوا قمیض یا چست یا شجامہ اور کرتہ ہے جھے دیکھ کر جب وہ ور میں ہاتھ چیوئے جھوئے جھوئے کر ور دیں ہاتھ چین اُل تک کے جا کر آ واب کرتی تو بہت بھی دکھائی ویتی ۔ اٹک اٹک کر جب وہ روو کے چھوئے تھے ۔ شاوا تھائی ویتی ۔ اٹک اٹک کر جب وہ روو کے چھوئے تھے سے نفرے بولے میں کوئی فاور میں اس کی سے کرنا چا ہتا تو وہ فوراً انگلش میں جھے ٹوک کرخود شیج کرنے کی کوشش کرتی ورزب تک اس فقرے واب کی بیچھ نہ چھوڑتی جب تک اسے خود ہی ٹھیک نہ کر گھتی۔

جر كن الورست ورس كے دونوں ساتھي مير ہے ترب آكر دك كئے ۔ جھے پيچائے ہوئے وہ يول " مي وہ يہو دى جا موسہ ہے جس كمتعنق من مجھ سے يو چھ تھا يہمارے ملك كى دشمن ہے يہ حارى أوم كى بھى دشمن ہے آج يہ اكبل مدے بھے ج ماكى ہم ہے ، رڈیس کے تہر رے اور جمارے وہمنوں میں ایک کی جموجائے گا'۔ بیچرمن ہاتھ میں تحجر بکڑے میرے ہے تر بہ آجاتھ کہ جھے یے ہتھ رنکا لنے سے پہلے ہی ہلاک کرسکتا تھا میں نے صورتھال کی نزاکت کود کیلئے ہوئے سے زبانی سمجھ نے کی کوشش کی ورکہ" تم ہے تنک سے ماروینا کیکن پہلے اپنا تنتجر جیب میں ڈالواورمیرے ایک سوال کا جواب دویتہ رے ملک نے تو ندصرف اسر کیل کوشدیم کیا ہو ہے بلکان سے گیری دوئی بھی ہے اور بڑی مالی امدا داور جھیا ربھی دیئے ہیں پھریہ ہی ری دشنی کیسے ہوئی "جس کا در بیرو کھار مجرمن عام حالت میں میرے ایک کھونے سے بی چیت ہو جاتا کیکن اس وقت مجھ سے دونٹ کے فی صلے پر کھڑ ب مرقوق کیک ہی و رہے میں کام تمام کرسکتا تھا۔ اس نے نہتو تھتجر جیب میں ڈالا ادر نہ ہی میرے سوال کا جو ب دیا۔ میری پشت وین سے لگی ہو کی تھی ہے ہے و کینے بین چھیے ہٹ نبیس سکتا تھا۔میری اس کمزوری کا اسے بھی علم تھے۔ " ہم شہیں بھی ہارڈ میں گےتم پر بھی نع م ب ' بر كيتے ہوئے اس جرمن نے جھے اپنے بنجركى زويل لے ليا اور اپناوار يورى طاقت سے كرنے كيئے كے قدم بيتھے بث ب سجھے سمجھ نے کا وقت نہیں تھا یہ یک لحد تھا ہے اگر میں ضائع کر دیتا تو اس کا دارنٹا نہضر در بن جاتا۔ مجھے ہے ہے و کیلئے ہے ور جرمن کے درمین نادونٹ سے زیردہ فاصلہ در کا رتھادہ جو ٹبی بھے پر وار کرنے کیلئے چیچیے ہٹا میں نے بیک وقت اس کے نازک عصابر کک جمائی ور بخرو سے محدی کل نی چڑلی۔جرمن کک تکنے کے درد سے دہر ابور ہا تھا اس کی کل ٹی کو میں اس کی پشت کی طرف سے جرب تق ال كا نتیجہ یہ لكا كرجر أن پیٹے كے بل سراك پر جیت ہوگیا۔ بیل ڈي اليم آئی كی حراست سے نكلنے كے بعد پنی وہنی حاست كے بورے میں تر اور کے اجوں کہ جھے؛ بی زندگ سے بیارہ وگیا تھا اور جھے گرفتار ہلاک کرنے کی کوشش کرنے وا موں کو د کھے کر میں بے ہوٹ وحوال کو بیٹھن تھا ای کیفیت سے ہیں اس وقت دو جارتھا ہیں نے جو دھپوری جوتے پائن رکھے تنے سر ک پر گرے جرمن کی تنجر و ل كار كى برمبر كيك يا دُر تق اوركر دن بر دومرا - جب بيرحوال بحال بوئ توجر أن مر چكا تقاال كى كرون بريش ف تناه با دُو ل تق کہ اس کی گرون بیجک گڑتھی۔ اس جرمن کے دونوں ساتھی غائب تھے اور وین کے چیچے اندھیرے بیس میرے چینی ووستوں کے بیوے دکھ لی دے رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پیمل نکالا اور چینی دوستوں کے قریب گیا سڑک پر دونوں جرمن ہے سد مدہ برے تھے۔ میں نے بعل سے نامر فائر کرنا جا بتا تھا تو چینی دوستوں نے نونو کہتے ہوئے اور ہاتھوں کے ٹارے سے جھے روک دیو ور کیس سنڈر جھے دکھ دکھ کرجرمنوں کی طرف اٹارے کرنے لگے وہ جرمنوں کے بازواویر اٹھ کرچھوڑ دیتے اور ن کے بے جان وزودعز م سے نیچ گر جاتے اس طرح وہ بھے یقین دلا رہے تھے کہ گیس سے وہ دونوں بلاک ہو چکے ہیں۔ ہم نے ن تینوں کی جیبوں کی تلشی بھی ور ن کے باسپورٹ اور بڑے وغیرہ نکال لئے تا کہان کی آسانی سے شاخت ندہو سکے۔اسر کیلی جا موسہ س وقت جا حوستهیں بلکہ یک ڈری ہوئی خوفز دولڑ کی دکھائی دے رہی تھی۔ (چارک ہے)

موقعہ و روت سے جلد زجید دور ہونے کیلئے میں نے چینی دوستوں اور اسرائیلی اڑکی کووین میں بیٹھنے کو کہ اور پنے ہول آ کیا۔ اربی میں بیٹھنے کے بجے سے میں آئیں کافی شاپ میں لے گیا۔ میں نے مریم کوفون کرکے اسے بھی بزالیا تھوڑی درییں ہی مریم بھی آگئ وہ حیر ان تھی کہ رکھوریر سے میں اس کے گھر سے بخیریت جلاتھا پھرالی کیابات ہوگی جوا سے باایا ہے فون پر میں نے اسے رکھی ہیں بتایا تھ تے دنوں کی قربت سے وہ میری می عادت کو اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ اپنی کسی بھی مشکل میں کسی کو اورخصوصاً ہے شام مل تبییں كرتاته ومريم كواتح وكيوكرين استالاني ميل لين كيلئ جلاكيا اوركافي شاب تك يخفي كدوران استصرف تنا كهدركا كدومان مینی عورت کود کیچرکرو و کسی غلط فیکی کا شکارند ہواور کھڑک ندا تھے ، پہلے ساری بات سے اور حقیقت جن ہے جس سے میں بھی خاص حد تک ناو اقف تھے۔ مریم خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی میں نے اسرا ئیلی لڑکی کومخاطب کرتے ہوئے کہ " میں تم سے تہار نام نہیں یو جھوں گا کیونکہ بیادہ رہے پیشہورانہ اصولوں کے خلاف ہے۔ کیکن آج کے واقعے کی تفصیل ضرور جاننا جا ہوں گا کہ جس کے نتیجے میں ہ رے ہاتھوں نین ان انسانوں کاخون ہواجن سے جماری نہتو ؤاتی عداوت ہے اور نہ بی ملکی وشنی۔ بیس نے محض نسانیت کے ناطے تہ ری مدواس کئے کی کیونکہ جبتم مدوکیلئے جا رہی تھیں اس وقت تم میرے لئے ایک موسادی جاسوسہیں بلکصرف یک عورت تھیں جے ہدک کرنے کیلئے تین ورند وصفت مروبہت قریب چینے کے تھے۔ میرے ندبہب میں تہا ری مدد کرنا میر فرض بنت ہے میں عمهيں مجورتو نہيں كرسكتاليكن حقيقت بناكرتم مجھاس احساس سے نجات دلاسكتی ہوكہ ہم نے تين انسانوں كا ناحق خون كيا"۔ الملكى باندھے مجھے ديکھتے ہوئے اسرائيلى اڑى خاموشى سے ميرى بالتيں سن رہي تھى ۔اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھ كمال کے دل و دماغ میں جذبات کے دوسمندر آلیں میں عمرا رہے تھے۔وہ کچھ دہر خاموش رہی اور پھریوں کو یا ہونی الممبرے ماں باپ جرمن يهودي تنے \_ بون (BONN) بين مير \_ والدي كيمروں كى كى وكا تيس تھيں \_ دومرى جنگ عظيم كے دوران جب جرمنى كى نازى یورٹی اور ہٹمرکے بہودیوں پر منط کم انتہائی سے بردھ گئے بہودیوں کیلئے بدلازم ہوگیا کروہ اپنی شاخت کیلئے اینے ہوس پر پہید پھول لگا کیں۔ بغیر کسی جرم ورخط کے بہود یوں کالل عام ہونے لگااورانتہا یہ کہ لاکھوں بہودیوں کو کیس چیمبرز بیں ڈ ل کر ہا، ک کیا گیا ور ن کی جربی سے جنگی ہتھ رکیئے گریس بنے لگی تو میرے والدین اینے اکلو تے بینے کے ہمراہ جھیتے ہیں تے بہتے آسریو ور پھرفر انس سے ہوکر 1951 میں سرائیل پینچے۔ میں 1955 میں دیفہ میں پیدا ہوئی نقل مکانی کے دوران میرے والدکی ساری یونٹی جات ہے۔ کی رہوت ورسفری کانفذات کے حصول میل ختم ہو چکی تھی میرے والداور بھائی نے حیفہ میں بندرگاہ برمز وہ رک کرے و رہا ن ہ مٹوں کے باغوں میں کام کرکے ٹی زندگی کا آغاز کیا۔ہم بیجھتے تھے کہ اسرائیل ہمارے لئے امن کا گہو رہ ثابت ہو گالیکن یہ خوش فنہی بھی ہر بٹابت ہوئی مسم عرب مما فک جن کی مرحدیں امرائیل ہے لئی تھیں ہمیں ختم کردیئے تھے۔ سریل میں ہرمر د ورعورت کیسے فورٹی تربیت لے زی قر اردی گئی تھی۔1967ء کی عرب اسرائیل جنگ کے وقت اسرائیل کی کل آبود کی سے زیادہ ت مسلم مر لک کی فوج تھی جن ہے ہمیں بیک وقت اڑنا ہڑا۔ (چرک ہے)

ہم بے جگری سے بڑے ورکامیاب ہوئے کیونکہ یہ جاری Survival (زندگی اور موت) کی جنگ تھی۔ حدے سامنے فوج اور پیچے سمندرتھ۔ال جنگ میں میرے والداور بھائی وطن کے تحفظ میں ہلاک ہوئے اور پیچھ بی عرصے بعدمیری و لدہ کا بھی تقال ہو سے بیل بو عل کیلی روگئے۔اس وقت میں اسرا کیلی فوج میں دوسری دفاعی لائن میں تھی۔ ہماری جاسوی سیجنسی موس د ن دنوں روز بروز طاقت بکڑر ہی تھی وران کا دائر و کاریمسایہ ممالک سے بڑھ کرلیبیا ، الجزائر ، سوڈ ان اورشرق بیل پر کتان اثرونیشی ورمد کشیر تک پھیل چکا تھا۔ سخت تر ہیت کے بعد مجھے موساد میں فیلڈ ایجنٹ کے طور پر شامل کرایا گیا۔ میں عربی نب بت رو نی ہے بول سکتی ہوں ورائ زون و فی ورجو فی کے سہارے بیس نے اور میرے جیسی فیلڈ ایجنٹوں نے مسلم عرب مما لک کے عیاش انسر ان سے ن کے ا نہائی خفید مکئی ر زاس حد تک حاصل کئے کہ یہ ملک اوران کے دفاعی را زاب ہمارے لئے ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں۔اپیے متعمق اس سے زیدوہ بتانا میرے سئے سئے وطن سے غداری کے متر اوف ہوگا جس کی بیل کی صورت بیل مرتکب نہیں ہوسکتی۔ ب بیل کھٹنڈو کی طرف آتی ہوں۔آپ کی بہاں آمد کے تیسرے دوڑ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کوآپ کی اصبیت کے بررے میں مکس ا طدع مل چکتھے۔ بمبئی میں آپ کے میز بانوں کے کارندوں کے فقد روان ہیں جا ہے وہ ہما را دعمن ہی کیوں شہو کھٹنڈو میں آپ کی سرگرمیوں سے ہم نے و فق ہونے کے باوجوداس لئے تعرض نہیں کیا کیونکہ ہمارے ٹارگٹ مختلف تھے ور ان میں کوئی مکرا وُنہ تھے۔ یہ تتنوں جرمن جواج آپ کے باتھوں اپنے انجام کو مینچے، جرمنی کی زمر زمین نا زی یا رٹی کے ممبر تنے جرمنی میں بظاہر ہٹمر کی نا زی یا رٹی ور يهودي دهمني ختم ہو چکى ہے ليكن جس طرح ياكستان كے دعمن شئے لبادے اوڑ مدكر ياكستان كے دوكلرے كرنے كے بعد بيج كيے یو کستان کوبھی فتم کرنے ہر تعے ہوئے ہیں۔ بالکل ای طرح جرمنی بیس بھی زیر زمین تا زی یا رٹی کے بے شار رکان ہٹرکو پنہ آئیڈل ج نتے ورجرمن قوم کو فضل ترین بجھتے ہیں اور بہودیوں کوصفی استی سے ختم کرنا ان کا اولین مقصد ہے۔ آج ش میں اسے مشن کے سسے میں کیلی تی تھی یہ تینوں جرمن نامعلوم کب ہے میری تا ک بیل میرا پیچھا کررے تھے اور آج بیل ان کے ہتھے چڑھ تی ۔جوڈو کی ہ ہر ہونے کے بووجود میں ان نتیوں سکے نا زیوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی ہتھیا رہیں اس لئے ساتھ نہیں رکھتی کیونکہ یہ ں امار کسی سے ڈ تر یکٹ مکر و شیس بلکھرف اینے ٹارگٹ کے حصول کیلئے ایسے لوگوں کو تیار (Cultivate) کرنا ہے جو بس فی شال میں جاسکیں۔ ہے ہوگوں میں میں جول بڑھ نے کیلئے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تقریباً ہرروز حشیش کی مخطوں میں جانا ور حشیش پینی پڑتی ہے جس سے میر اسٹیمنا Stam na بہت کم رو گیا ہے۔ بھا گئے ہوئے میں مے حال ہو چکی تھی اور کرنے کے قریب ای تھی کرآ پہنچ گئے۔ آپ کی برونت مرد سے میر ک جان نج گئی ورند آج میر ک بلاکت میتنی تقی ۔وہ دم لینے کورکی تو میں نے مریم کو بعد کے و قعات ور جرمنوں کے جھے پر جمعے ور ن کی ہلاکت کے متعلق بتایا۔ میں نے امرائیلی اڑ کی سے مریم کا تعارف ریے ہوے بتایہ کہ جم جد ہی ث دی رف و ے بین کی دومرے کے سامنے پہلی بارمیرے اس انکشاف سے میم شر ما گئی اور اس کاچیر وسرخ ہوگیا۔ اس نیمی ٹرک نے ہم دونو س کوم رک دی و رہارے ممالک میں کتفائ اشاف ہی الیکن آپ نے آج جس طرح خطرے میں کود کرمیری جان بھائی س سے نو س ک تفی ہونی ہے جو میں نے اپنی کمایوں میں یا کستانیوں کے پست کردار کے متعلق برعمی ہیں۔

آپ کا آج کا حسن جھے پر ادھارہے جے بیل موقد آنے پر چکانے کی پوری کوشش کروں گئے۔ یہ کہدکرہ و کھڑی ہوئی ہم نے پہنے کہ کرو سے کہدرہ ہے گئے۔ یہ بھر ہے اس کے گھر جانے ہوئی دوست بحر کی وین جدرہ ہے ہے۔ ویس پر ہم مر یم کو چھوڑ نے اس کے گھر گئے۔ بیس نے مریم کو آج رات کی واردات اپنے والدین کو بتانے ہے منع کر دیا۔ اس کے گھر جانے ویر ویس پر ہم نے بھر رتی اسٹیسی ولر راستہ افقار کیا تا کہ اگر جمنوں کی الشیس موقدہ واردات پر پڑی ہوں آو دیکے کرد ور فی پر گندہ نہ ہو۔ ویس پر ہیں ہو تھی پر ہیں ہو گئے رہ مری پر گندہ نہ ہو۔ ویس پر ہیں ہو گئے ویش تو تو تین نہ آئے تو پاکستان کے کس بھی شہر، قصبے اور دیمیات میں جاکر دیکے ہیں۔ گھر وں کے ویس کے دوران میں کور کی ہیں ۔ گھر وں کے قائدہ فوج کی دوران جاموی کیا تھے۔ اس کھر اس کے بوت کا تعدہ فوج کی سے گئے ہوا کہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوئے کہ ہو

قارئین کے ذائن بٹس یہ ولی بقینا اٹھنا ہوگا کہ بھارت بٹس تین سالہ قیام کے دوران سوائے گورکھیور کے ہو لی ڈے کے جہ س سینکڑ وں افر دجل کرجسم ہوگئے تھے ہیم نے ہیشہ ڈشنوں کو ہلاک کیا اور بیا نتہا کی اقد ام صرف ای وقت کی جب کولی دوسری صورت ہتی نہ رہی ۔ لیکن غیپول بیس تین ماہ سے بھی کم عرصے بیس بٹس نے اور میرے ساتھیوں نے اسٹے لوگوں کو ہدک کی کہ ن کی لائن لگ گئے ۔ س کی وجہ بیتی کہ بھ رہت بٹس اپنے محکمے کی طرف سے ہمیں ٹارگٹ دیئے گئے تھے۔ گورکھیور کامشن بھی ہمیں دیئے گئے تاریکس گئے ۔ س کی وجہ بیتی کہ بھ رہت بٹس ہیم نے رواپوشی اور کور (cover) میں وقت گزارا تھا اور ہم سالہ اسلام مدرو و رہی گ جو د) کی سے میں نہیں تھے ۔ بھ رہت بٹس ہیم نے رواپوشی اور کور (cover) میں وقت گزارا تھا اور ہم سالہ اسلام مدرو و رہی گ جو د) مهری تلاش بیل بھر توں کی کامیا تی میری گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی۔لیکن کھینڈو بین صورت حال بھرت ہے با طرفت سے مقتص تھے۔ یہاں جارے متعلق بوری معلومات رکھتے تھے۔ بیل ن کے ساتھ موجود تھے۔ وہ میرے متعلق بوری معلومات رکھتے تھے۔ بیل ن کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں جارے مقاصد بھی مختلف تھے۔ بھرتی جھے زندہ ہرفت ہر سے منے ہوجود و رمیر سے سی تھکی طور پر صرف تین چیٹی دوست تھے۔ یہاں جارے مقاصد بھی مختلف تھے۔ بھرتی کو ذیدہ ہوتی رفت ہوتی دوست تھے۔ یہاں جارے کا اوران کے panted آدمیوں کو ذیدہ سے نیدہ ہوک ہوتی سے بال کے کہنا چا جھے اور میں ان کی اوران کے panted آدمیوں کو ذیدہ سے نیدہ ہوتی معلق میں ہوتی ہوتی مارے کی جو مقدار اور Panted ہواجروں کی صورت میں سامنے کی جنگ میں جو بھی میں موسل کی شور سے در ہے مقدار اور Panted ہواجروں کی صورت میں سامنے آئے یوجری ٹورسٹوں کی شوں ہور کے خطرہ کہ ہوتی میں میں میں میں میں میں ہور کی شوں ہور کی شور کی شور کی تھی سے میں میں میں میں میں ہور کی شوں ہور کی شور کی شور کی شور کی تھی ہور کی گھیں۔

استدہ تین جو رروز میں جرمنوں کے متعلق ہی معلوم ہوا کہ ان کی Identity ( شاخت ) کا کوئی ہوت نہ سنے کے باعث کی سفارت خاب نے بھی بیس سے رجوع نہیں کیا۔ آئیں لاوارٹ سیجھے ہوئے اور شہر مت کا تعین نہ ہوسکنے کے سب نیپ ل کے قانون کے مطابق من کی لائوں کو جو دو بر سال کو سال کو سردی اور بھوک سے ہد کہ ہوج تے تھے۔ مطابق من کی لائوں کو جو دو بر سل ان جرمن ہیوں کی ہد کہ تی وہ تے تھے۔ میں نے ن کے بیسپورٹ اپنے کمرے کے آئی وان میں جا اس کے اسل جا دیئے تھے چھورو زمیں ان جرمن ہیوں کی ہد کہ بی مفی کا قصد بن میں نے میں کے بیسپورٹ اپنے کہ کرے کے آئی وان میں جا ایتجھانہ جھوڑ تا تھا۔ میں اور لا کے اس کی کھس گھر فی کرتے رہے تھا لیکن میں میں میں ہوئی کے میں کا اور کے اس کی کھس گھر فی کرتے رہے تھا لیکن سف رت ف نے سال کے طاہر کی را ابطا کا کوئی ہوت نہ کی سال کا مراکز کے اس کی کھس گھر فی کرتے رہے تھا لیکن اس کے دن کا بیشتر حصد وہاں گزار نے سے وہیں میں جھنے کی دوست دی وہ گھر کی وروزین میں جھنے سے نکار دیکھتے ہوئے میں نہیں آتا تھ کہ کہے اس کرتے ہوئے ہوئے اس سے جھنے میں نہیں آتا تھ کہ کہے اس کرتے ہوئے ہوئے اس سے جیر انجہ کے بھورت حال بی کے کان ہے ہوئے جو کی اسد با ب کرسکوں۔

کے رات مریم کے تھر میں سے بیں اپنی ملی زیر کی کے اولین دور کے واقعات سنا رہا تھا جو بیں نے چٹر گا تک بیں صفہ نی ٹی ممپنی کی مد زمت میں گزا راتھ سے بنگال ٹائیگر کے شکار کا ایک واقعہ سناتے ہوئے جب شیرکوراغب کرنے کیلئے" چارہ ہاند سنے" کے مقام پر پہنچاتو سے میری بت یوری طرح سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے اسے تفصیلاً بنایا کہ گائے کے پھڑے کوجنگل میں کسی کھنے مقام پر با ندھ کر شکارک در فتوں پر چڑھ جاتے ہیں اورشیر پھڑے کی ہو پر اس تک آجاتا اور شکار یوں کی گولیوں کا نثا نہ ہن جاتا ہے میں مربم کویہ سمجھ ای رہ تھا کہ اچا تک میرے دماغ میں بکل ی کوندی اوراس مہاجری وہاں موجودگی کی وجہ مجھ میں آنے لگ گئے۔ بھارتی سفارت کا ربھی سے چارے کے طور پر ستعمال کررہے تھے جیس بخو بی علم تھا کھٹمنٹرو بیل گئی با چٹی کے 9 فعدار مہاجروں اورو ہے کیا رکی اسو ت میں میر عمل ڈھل تھ کیکن کوئی ہیں ثیوت ہیں نہ مل سکا۔جس کے ذریعے وہ مجھے ان اموات کا ذمہ دارتھم راسکیں میرے خیول میں انہیں یور یقین تھا کہاں میں جرکی ہرروز کی تکرانی ہے تھک آ کر بیل جھنجلا ہے بیں اسے تم کردوں گا۔اگر ایب ہوتا ورانہوں نے اس مہاجر سے پہنے ال یک کو لی تحریر سے ی ہوتی کراہے جھ سے اپنی جان کا خطرہ ہے یا اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں تو وہ برز کی آس فی سے جھے لکے بزام میں گرفتار کروا سکتے تھے اگران کے پاس الی تحریر موجودتھی تو وہ خود بھی اسے ہا،ک کر کے اس کالک میرے سرمنڈ رھ سكتے تھے۔ ابھى تك يوسرف مفروض تھ كيكن بر تحقيق اور تفتيش مفروضوں سے بى شروع ہوتى ہے۔ان حال ت ميں يہ مها جرميرے وكھ کام نہ آنے کے ہو جو دیرے لئے فوری خطرے کا ہا عث تھا بیل نے مربم کے مشورے سے فوری طور پر یک بید ن بنایا جس پر الگلے روز تہج ہی سے مل کرنا تھ ۔مریم کے گھر سے بیل معمول کے خلاف جلداٹھ آیا اور محن کے کر پہنچا محن کویٹل نے کہا کہ ہم جروں کے ذا نمائندوں کو ہے کروہ کل دو ہے میرے ہوگل میں پہنچ جائے۔اسے میں نے اس بارے میں پہھیمیں ہویا گلے ون سبح دل بجے ہے چینی ساتھیوں کے ہمراہ میں وین میں ہوگل سے ماہر آیا۔وہ مہاجر حسب معمول ہوگل کی بیرونی ویوار کے ساتھ فیک گائے طرا تھ۔ میں نے چینی دوستوں کوائ سے چند قدم پہلے بی اتا ردیا اوروین مہاجر کے بالکل قریب کھڑی کردی۔وہ بھی میرے س قدم ک وجہ سے متعلق سوج جی رہ ہوگا کرمیرے چیٹی دوستوں نے دونوں طرف سے اسے زغے میں لے کر تبائی پھرتی سے وین میں ڈ ل۔منہ پرٹیپ چپ کی ادراس کی آتھوں پر پٹی بائدھ کراسے دین کے فرش پر ڈال دیا ادھرا دھرکے ہو وجہ چکر کاٹ کر جم سے ثیر پنج ب رسٹورنٹ ے آئے۔ ابھی ریسٹورنٹ کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ سردار بی سے چند ہوتیں کر سے ہم سے چنگ و ریسٹورنٹ ہے آئے۔وہاں بھی مناسب جگہ نہ ہونے کے ماعث ہم یا کستان ایم بیسی میٹیے۔ میں نے وین خاصی آگے ہے جا برھڑی کی ورٹر اسمیر اور بیٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ٹر اسمیر اور دوسرے آلات پچھلے کمرے میں تھے۔ آپر بیٹر پچھودر بہنے ہی گھر ہے آپاتھا جہں وہ کیوا رہتا تھ۔ میں نے سے کہا کرایے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں چند گھنٹوں کیلئے اس کے گھر کی ضرورت ہے۔وہ

سفارت فائے کا مدازم ہوں ورافسران مجھے پیند نہیں کرتے۔ کوئی الی بات نہ ہو۔ جس سے انہیں میرے خداف کولی موقع مل جائے''میرے جواب کا انتظار کئے بغیرو وو بن میل میرے ساتھ بیٹھ گیا (جاری ہے)

خاموثی سے شا ورمبر ہے ساتھ ایمبیسی سے ہاہرا گیا اوروین میں ہیٹنے سے پہلے بولا 'میر اگھر حاضر ہے صرف پیزیول رکھیں کہ میں

س کا گھر سفارت فانے سے تین کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر تھا اس نے دور سے جھے ابنا مکان دکھایا ۔ چاہیاں ویں ورہ بن سے اتر

گیر ہیں نے وین اس کے جھوٹے سے گھر کے دروا از سے بالکل سامنے کھڑی کی ۔ مکان کا دروا زہ کھولا اور میر سے چینی ساتھی اس

مہر ہے کو سے کر گھر درافل ہو گھے۔ ہیں نے باہر آکروین مکان سے ڈوا پر سائیک کلی جگہ پر کھڑی کی اور مکان کے اندر چود گیر پہنے

سمر کو جھوڑ کر ہم پچھلے کمر سے ہیں چلے ہے میر سے ساتھیوں نے اس کی آٹھیوں سے پٹی اٹار دی مہاج خوف سے تحرقر کو کا نب رب

قد ہیں نے بنہ علی اور ٹھکڑی کال کرمیز پر دکھ دیئے میر سے کہتے پر چینی ساتھیوں نے اسے ٹرش پر اکروں بٹھ یا، ہیں نے سے

مزید خوز دو ر نے کیسے بعل سے چیمر سے گولی باہر اٹھ لی پھر میگڑین علیمدہ کی۔ اس سے سرکانٹا ندلیا ۔ پھر بعث کی خال پر سابینئسر نگایا

میگڑین میں گوں ڈل ربعل میں فٹ کی۔ میں سے سب پھھا سے خوز دہ کرنے کیلئے کر دہا تھا۔ میں نے بعول دو ہر ہ میز پر رکھ ۔ چینی ساتھیوں نے شاور مند پر ٹیپ گی تھی ۔ چینی دوستوں نے شاد سے فیصل دو ہر ہ میز پر رکھ ۔ چینی ساتھیوں نے شاور مند پر ٹیپ گی تھی ۔ چینی دوستوں نے شاد سے میٹی انداز سے کھڑا کر دیا تھا۔

یک و و و انت تقاجب اس سے سب کھوا گلوالیا جاتا ہے تی دوستوں نے اسے دوٹوں طرف سے پکڑا ہوا تھا، یک نے بیرے شامے یرال کے سرکے بول تھنٹی کران کاچیرہ اوپر اٹھایا اور میں نے اوپر کے آٹھ دی زوردارتھیٹرا سے رسید کئے۔ سے گرنے سے چینی دوستوں نے روک رکھ تھے۔منہ ہر ئیپ آئی ہونے کے باعث وہ نہ تو بول سکتا اور نہ بی شوروغل مجا سکتا تھے صرف غو رغوں کی آو زال کے منہ سے نظل رہی تھی۔ بیس نے پیمل اٹھا کراس کی طرف کرتے ہوئے کیا" خاموش ہوجاؤ ورنہ گولی تمہارے سینے کے آریورکر دوں گا' وہ بکدم خاموش ہو گیا۔ ' جھے سب معلوم ہو چکا ہے کہم کس لئے میری تکرانی کردہے ہو۔ جن بوگوں نے تنہیں اس کام پر مامورکیا ہے ن میں میر کیے آدی بھی شامل ہے۔ بھے ان سے تبہارے رابطے کی مفصل ربورٹ می بھی ہے۔ میں تبہیں مجھی کا ویر بھیج چکا ہوتا ورائع بھی اس روے سے مہیں اٹھا کر یہاں لایا ہیں۔ بل مہیں صرف ایک موقع دیتا ہوں کرسب رکھے پٹی زبن سے بتا دو۔ گرتمہارے ہیں نہ ور جھے ملی ہوئی رہورٹ میں ذرا سابھی فرق ہواتو تمہاری لاٹن ان کھائیوں میں بچینک دی جائے گی جہاں جنگلی ج نورتها ری بڑی ن تک چر ج کیں گے۔اپناسر بلا کر جھے ہاں اور نہ میں جواب دو کرتمہیں میری بات منظور ہے یہ نہیں' میں مے محض ہو بیں تیرچدتے ہوئے اس سے یہ بات کی تھی۔خوف سے قرتھر کا نہتے ہوئے اس نے اثبات بیل مریدید۔ بیل نے سے کہا کہ ای طرح سر بد کرمیرے مو بور کا جواب دو۔ بلس جاہتا تھا کہ اس کے مندسے شیبے ہٹانے سے پہلے من بنید دی ہوتوں کا ہوں ورند میں جو ب ب یوں جن سے وہ بعد بیں تکرنہ کئے۔ '' بھارتی سفارت کاروں نے تمہیں میری تکرانی کرنے کا کہا ہے' اس نے ہاں میں مر بدیاتم ہر روز ن سے ربط کرتے اور ربورٹ دیتے ہو' اس نے پھر اثبات شل مربایا' متم سے نہوں نے تحریر بھی تکھو کی ہے ور تہاری آو زہمی ریکارڈ کی ہے' اس نے ایک بار ہاں میں اور ایک بارن میں جواب دیا' محتجیں اس کا معاوضہ بھی ال رہ ہے' اس کا جو ب ہاں میں تھا۔ جھے بنید دی ہوں کا جواب ل چکا تھا اور ائنی جوابوں کی روشنی میں جھے اس سے تنصید ت حاصل کرناتھیں۔اس ک صامت تنی نا گفتہ ہو چک تھی کہ سے ہوش میں رکھے اور سوالوں کا جواب دینے کیلئے میں دوسرے کمرے سے اس کیلئے یونی سے کر آبو ور سے کہ کہ منہ سے ٹیپ تر نے کے بعد بالکل مرہم آواز ہیں میرے سوالوں کا جواب دے۔ اگر اس نے چیننے چدنے ہو گئے کی کوشش کی تو میں بے دریغ سے کولی مار دوں گا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کے باعث وہ بھاٹ تو نہیں سکتا تھ کیکن شور می کر

ام یوں کومنو جہ کرسکتا تھا اس لئے بیش بندی کے طور مریاں نے اسے وارتک دی تھی۔

س کا د و غ تناتیز تھ کرمیرے موالات کے گروای نے فور کی طور پر ایک کہائی بنالی۔ جومیرے مفروضے کے عین مطابق تھی۔ پنی " كامير بي" كى خوشى ميں س كى كر، فى كے اس حصے كو بھى ميں يغير چيائے نگل كيا تھا۔ جس ميں اس نے مير سے ہاتھوں دو ہر كتو س كاخود کوچشم دیرگو ہ بتدیا تھا۔ س کے بقول تیجریر بھارتی سفارت کا روں نے لکھوائی تھی کیکن اب جبکہ اس کی اصبیت معموم ہوگئ تو یہ ساری و ستان بھی اس کی وہنی اختر ع بی بنتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارت خاند کی اصل مہ جرکومیر مے مفروضے کے مطابق ستعمل کررہ ہو۔جس کاعلم اس علی مہاج کو بھی ہواور اپنی جان بچا نے اورمیر ااعمّاد حاصل کرنے کیلئے اس نے اس کر در رکاسہ ریا ہو، میرے جو روب طرف سازشوں کا جانی بنا جارہا تھا۔ ہندوؤں کی مکارانہ جالوں کامقابلہ میں جالوں سے نہیں کرسکتا تھا۔ کھنمنڈو میں بھارتی حکومت نے مہاجروں کے روپ بیس اینے ایجنٹ سجیج، مہاجروں کی برین واشک کرنے اور انہیں یو کستان دشمنی برآ ، دو کرنے میں اپند بور زورصرف کر دیا تھا۔ابیا ما ورموقع انہیں پھر بھی نہیں ملنا تھا اور اس موقع کا وہ بوری طرح ف کدو تھ رہے تھے۔ تھ شنڈو میں میری آمد سے تین برس پہلے ہی ہے مہاجر آنے شروع ہو گئے تھے۔ بھارت نے اس دوران اپنی جاسوی کی جڑیں اس قدر میں ارکھی تھیں جنہیں جاسوی کے مروجہ اصولوں سے اکھاڑنا میرے اسلے کے بس میں ندتھا۔ادھر یا کمتانی سفارت فانے نے یک حیب سر دھی ہوئی تھے چھے ہو ای تیس رہا۔ان کی مجبوری کی بھی ایک وجہھی جو کافی بعد میں مجھے اپنے مشرک اٹاش سے معلوم ہوئی۔ ہے نتی سیاس در وکے ہو عث نیمیال کورنمنٹ ہا کہتائی مہاجروں کو بناہ دینے ہر رضامند ہوئی تھی۔ا دھر بھ رت ہر روز کوئی شکوئی بہانہ بنا کر نیں ل کی درآمد ت کو معطل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ یا کستانی سفارت خاندای لئے دم سادھے بھ رہت کی ساری کا رروا ئیال غاموشی ہے دیکھے جار ہو تھا کہ کہیں کسی جھوٹی سی بات کو جوا زینا کر بھارت نیمال پر اس فندر دباؤ ند برد ھا دے کہ نیمیول کورنمنٹ کومجبورا یو کمتنانی مہاجروں کی آمد کورو کن پڑے۔ بلٹری اٹاشی کے مطابق سفارے خاندا کر ایک طرف میری کارروائیوں سے خوش تفاتو دوسری طرف خوفز دہ بھی تھ کہ کہیں ن کی وجہ سے مہاجروں کی آمد کا سلسلہ شدرک جائے (اعدرونی طور پر اس سے کدان کی" آمدنی" کا سلسلدرک جائے گا)میرے یو س بھارتی سازشوں کا ایک ہی جواب تھا کہ جوبھی جاسوس اورغدا رنظر آئے اسے ختم کرتا جاؤں۔ یہ صرف میر و تی فیصد تہیں تھ بلک میرے محکے کی رضامندی بھی اس بٹل ٹا ل تھی۔ای لئے بچھے و پس ٹیل ہدیو جاتا تھ و میری مدد كييئة تين چينى دوستول كاانتظام بھي كيا كيا تھا۔

لاثر دن کوٹھیا نے نہیں گالی جاسکتی تھی اور میراجو ہروگرام تھااس کیلئے بھی رات کے اندھیرے کی ضرورت تھی۔ ہم سار دن شہر کی بیرونی سروں پروین بھی دوڑتے اور بھی ریسٹ کرتے رہے۔دوپہر کا کھانا بھی ای وجہ سے گل ہوا۔ بسکٹ کے تین پیٹ ہم نے شہر کے نو حی علاقے کی بیک دکان سے خریدے اور بھوک مٹائی۔ جب رات خاصی گہری ہوگئ تو میں وین بھارتی سفارت خانے کے عقب میں لے کیا جہاں سفارت خانے کی حدود کے اندرافسر ان کے قلیث تصادر آمدوردنت کیلئے یک گیٹ تف تھی تو پیخصر ناک ور جنونی و سے کیکن میں نے چل موچل کے مطابق اب تھلے طور برمیدان میں آنے کا فیصلہ کرایا تھ۔ سڑک برآنے جانے و یوں سے ہوئیں رور نظر بھے کرمیرے ساتھیوں نے لاٹن کووین سے اتا را اور بندگیٹ کے ساتھ ٹیک نگا کر جیٹھنے کی بوزیشن میں رکھ کرآ گئے۔وین ہے چکر بگا کر ہم می نف ست سے بالیوں اوٹل میں واقل ہوئے۔ریسیشن سے معلوم ہوا کہ بعد دو پہر بہت ہے مہ جر مجھے سنے آئے بتے اورٹ م کئے تک بنظ رکے جدوائیں ملے گئے۔مریم نے بھی کی بارٹون کیاتھا جیٹی دوستوں کینئے کمروانو میں نے بہت بہتے ہے۔ ہو تقد میں نے تبییں و ہیں رکتے کیلئے کہالیکن و ہواہی جانا جا جتے تھے بھوک اور حکن سے میر ابر، حال ہور یہ تھ کمرے میں جا کر میں نے مریم کونون کیا ورکہا کہ گرآج کی رو داوننی ہے تو کھانا لے کرتیارہ وجاؤ چیٹی دوست تعہیں ہے کر ہوٹل آج کیں گے ورو ہی پر میں تنہیں جھوڑ آؤں گا۔ آ دھ کھنٹے میں بی مریم آگی اس دوران میں گرم یانی سے نہا کرتا زہ دم ہو چکا تھ کھ نا کھ تے ہوئے میں نے مریم کوئنے سے ب تک کے تمرم و قعات سنا دیئے۔اس کارڈمل اس کے جذبات کے مطابق تھا۔ کینے لگی جھے تو ہیں محسوس ہوتا ہے کہ تہاریہ زندگ ورموت کا کھیل شاید جمھی ختم نہ ہواور میں نے پرسکون مستقبل کے جوخواب دیکھے ہیں ووث پد جمھی ہورے نہ ہوں۔ میں نے مربیم کودلہ سددید ورکہ کہ پیھیل میں خوشی سے نبیل کھیل رہا کسی کی ہلا کت ہر جھے جمعی خوشی نبیل ہوتی ۔ یک س ن کوہ رہا ایک دنیا کوئم کرنا ہے۔ جھے اس پر جبور کر دیا گیا ہے۔ بہر حال میں پوری کوشش کروں گا کہ جہم کی وادی ہے جم جدد زجد نکل جا کیں۔ مریم کو و پس چھوڑ کر جب میں ہوٹل آیا تو نیندمیری آتھوں سے غانب ہو چکی تھی۔ میں سوج رہا تھا کہ منٹرو میں تو ہرروزنت نی مصیبتیوں میں م حرتا جار به بور ور ن كا خاتمه دور دورتك دكهاني تبين دينا \_ محتمنترو بين مجهيم جومشن سونيا كيا تف اس بين مجهيم ف P anted مہاجروں کے متعلق معلومات یا کستان جمیجی تھیں یا اگر کسی بھارتی جا موں کا پینہ چل جا تا تو اپنے سفارت فانے ور محکے کواس کی علاع د بی تھی کیکن میں غیر د نسته طور برین خر انفن کی انجام وہی بین اس قندر Involve ہوگیا کہ جاروں طرف سے دشمن میری زندگ کے دریہ آز رہو چکے تھے ورجات یہ ں تک بگڑ چکی تھی کدا بک طرف تو پاک بھارت دشمنی کودوئی بل بدا جارہ تھ ورجار برسر اقتر رطاقہ بھ رت ہے محبت کی پینکیس بڑھارہا تھ اور بیس یہاں بھارت دشمنی اورا پی جان بچانے کیلئے لل مِکِل کئے جارہا تھا۔ اپنے وطن کی محبت ورس میت کے تحفظ کیلئے دنیا بھر میں اس کھوں لوگوں نے خوشی خوشی اپنی جانوں کے تر رائے پیش کئے ہیں اور ن کے ملک ورقوم نے ہنیں بے عدس ہے کیکن پر کمنتان میں صورت حال مختلف تھی۔ سقوط ڈھا کہ کے فوری بعد اندرا گاندھی نے بٹی تقریر میں دوقو می نظريئے کو بنج بنگال میں ڈبو دینے ور ہزارسالہ بدلہ لینے کافخریے ذکر کیا تھااور یا کستان میں بھارت سے ہز رسال تک بڑنے ورفنکست کا برر پینے کی تشمیں کھانے و لے اقتدار کے نشے میں ڈوب کراچی کری کی سلامتی کیلئے بھارت سے دوئ کررہے تھے۔ بیدوئ مسلس برحتی تی وراج نوبت بہاں آن پنجی ہے کہ خانہ جنگی اور اندرونی بغاوت کفر وکرنے والوں کومورد از م تضمری جارہ ہے۔ ن کے جذبہ حنب موضی پرند مت کا ظہار کیا جارہاہے اور ہزاروں لاکھوں ہے گناہ یا کتانیوں کے قانوں کی تبرول ور یو دگاروں پر مچھول چڑھائے جارہے ہیں۔ یا در کھنے کہ جس توم نے بھی وطن کی خاطر جان وسینے والوں کی قرب نیوں کوفر اموش کر کے وحمن ور غدا ران وطن کوسر ہاوہ قوم ذمت کی گہرائیوں میں الی گری کہ پھر بھی بھی سر نہ اٹھ تکی۔ بیفطرت کا امل قانون ہے وراس سے مفر ' تیل ۔ 71 ء میں سیاست دانوں کی ریشہ دو ڈیوں کے باعث یا کستان کی شکست کو افواج یا کستان کے سرمنڈ بھا جار ہو تھ۔ افوج یا کستان کی مسلس نذکیل کرے اس کے جذبہ حب الوطنی اور Moral کوتباہ کرنے کی بھر پورکوششیں کی جارہی تھیں تا کہ بھارت سے بدیہ پینے کاوہ بھی سوچ بھی نہ ملیں اور حکر ن چین کی بلسی بجاتے ہوئے آرام سے حکومت کے مزے لوٹیں۔ یو کستان سے جو خبار سفارت فانے میں آتے تھےوہ سب حکر انوں کے ہاتھوں ملے ہوئے ان کی تعریف میں زمین آسان کے قلا بعد تے تھے۔ سی حالت کاسم مجھے بر طانوی خباروں سے ہوتا تھ جنہیں میرے ہوگل کی انتظامیہ بڑے اہتمام سے بمبئی سے منگواتی تھی۔ بعد میں میری کومشوں سے مجھے ہر حانوی ور مریکی سفارت فانوں ہے بھی پرانے اخبار ملنے لگ گئے جنہیں ان سفارت فانوں کے نیمپوں مد زم معقول معاوضے كے عوض مجھے پہنچا ديتے۔ يے ملكى حالات كى ايترى كاريا هدش اتنا دل كرفته مو چكاتھا كرمبرے ياس كريا سبورث موتا تو ميل مريم كو پی زوجیت بیل ہے رکسی تیسرے ملک بیل جا کر Settle ہوجا تا کیکن سفارت خانہ یک طرفہ اور صرف پایکتان جانے کا جازت نامہ جاری کرتا تھا۔ گرمیں س جازت تا ہے ہم یا کہتان چلا آتا تومیر انحکمہ مجھ سے بغیر اجازت و، پس آنے پر بخق سے وزیرل رتا۔ سے حالت میں مریم کی و کھیے بھال کون کرتا جس کا پاکستان میں میرے سواکوئی ندتھا۔ کھٹمنڈو میں میری حاست یک قیدی ہے بھی بدتر تھی۔

(چارک ہے)

غازي

قیدی کو چیل کی سرخوں کے غروز کی گائے فظ لی جاتا ہے لیکن میرے لئے غیپال ایک الی جیل تھی جس بیل پی جان ہی جی نے کہ خون پر خون ر نے پر رہے تھے۔ جارہ ل طرف ہے وہ می بی ٹوٹ پڑے تھے آخر کب تک بیل ان کا مقابد کرتا۔ جھے پنا نبی مصاف دکھ لی دے رہ تھ کہ کی رہ زو بی کی گوارا دو ارتوں کی طرح جھے کھی شرو میں فن ر دیہ جس کا۔ دکھ لی دے رہ تھی کہ میں کہ کوری دیا بیال میری فرق دہ مرف میری وہ لدہ اور مربی می تھیں قو یہ بیت میں میری کونس اور مراز دو ارتھی بلکہ اگر میں ہی کھول کہ پوری دنیا میں میری دورہ مرف میری وہ لدہ اور مربی می تھیں قو ہے جانہ ہوگا۔ للہ پاکستان کی کا مقبوعے کہ آئے میں زیرہ ہو جانہ ہوگا۔ للہ پاکستان کی کو جانہ میں میں گئے دو الی میری دو الدہ کی دعہ دی ہی کا مقبوعے کہ آئے میں نورہ میں منت پنی آپ کی خدمت میں بیش کر رہا ہوں۔ مربی ہے بھی میں اپنی ما بی کے وہ کہ اس کی دوری کی ہو تیں تھی ہو کہ کر وہ تو وہ دو صدر پالی ہارد بی کہ بیت شکارتھی اور میں اس منت اربیتا تھا۔ اگر میں ہیں اس می بوی کی ہو تیں تھی ہو کہ کر وہ تو وہ دو صدر پالی ماروں جو کہ ایک بیت شکارتھی اور میں اس میں دیا رہتا تھا۔ اگر میں ہار دیتی۔ تھی تھی ہو کہ کر وہ تو وہ دو صدر پالی ہی ہارد بی ۔

ا تد وچندروز بیل نے بھارتی سفارت شانے کے رومل کے انظار شل گزارے کیکن اس طرف تو میسر خاموشی جھالی ہولی تھی بیل نے میجربا موکوتخذ بھیج کرسے چیننج کی تقدیمی جاہتا تھا کرمبرے اشتعال دلانے سے بھٹا کردہ کھل کر سامنے آج نے اور پناس رور جھے زیر كرف يرفاد مان طرح ال كرك اورا يجنث ميرى أظر مين آجائيل كي جنهيل ميل چن چن كر يدك كردو كايون مي الهوب مار جاؤں گا۔ وکھ نہ وکھ فیصد تو ہوجائے گا۔ اس کے سوامیرے باس کوئی دوسری صورت بھی نہ تھی۔ میں اس سے ہر تنا آگے براہ جاتھ کرو پہی بھی ناممکن تھی۔ تبیل دنوں یا کستانی سفارت خانے نے 23 مارچ کو بوم یا کستان کے موقع پر یک تقریب کا بہتر م کیا۔ جھے بھی وی کارڈ دیا گیا۔اس تقریب بین غیبالی وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام کےعلاوہ اسر ائیل کے حواتمام سفارت کاروں کورعوکیا گیا تھا۔میرے سے کی سرکاری تقریب میں شریک ہونے کا یہ پہلاموقع تفا۔ اچکن وغیرہ تو میرے یاس نبیل تھی سنے میں نے یوننگ سوٹ پہن۔ تقریب میں رسی کلمات کے بعد مدعو تین کوشر وہات پیش کئے گئے۔سارے مدعو تین اپنے ہم رتبدلوگوں کے ساتھ ٹوبیوں میں کھڑے تھے۔ نیری کمانڈر ٹیجیف اورسفارتی فوجی عہدے دارفوجی ڈنزجیکٹس میں اینے کندھوں براینے عہدوں کے تیفے BRASS ورسینوں بر CEREMON OLS تمغے نگائے بنی محفلیں جمائے کھڑے تھے۔ میں ایک عراقی سفارت کارے ٹو گفتگوتھ کرنل کے شاریکے یک فوجی میرے قریب آیا اور کرنل آئنداور بھارتی ملٹری اتاشی کہد کراپنا تعارف کروایا۔جوابا میں نے آصف عی اور ریفیوجی کہا۔ کرنل آئندکو میں نے بہتے بھی تی ہور یکھ تھ کیکن تعارف آج مہلی ہارہوا۔ کرئل آنند نشے میں چورتھا MR AS F YOLARE AN ASSEST OF PAK STAN (مسٹر آصف تم یا کستان کامر مایہ و) کرنل آئند نے یہ کہتے ہوئے میرے کندھے پر ماتھ رکادیا۔ میں جو با سی کھا کہنا ہی جا بیت تھ کہ کرنل آنندے مسکر تے ہوئے کہا MAJOR BASU S REALLY NOT HAPPY WITH YOUR GIFT (شیجر TH NK YOU ARE M STAKEN INEVER SENT ANY GIFT TO BASU ( ہو سوتہ ہو رے کتھے سے خوٹر کٹیٹر ہے (میرے خول میں جہیں مقاصہ واہے۔ میں نے باسوکوکوئی تخفہ میں بھیجا) میں نے اس شرابی کرئل سے پیچید چھڑ تے ہوئے کہ NO-NO WE NO ANS ARE NEVER MISTAKEN IN 67 WE CHOSE TWO PERSONS FROM YOUR COUNTRY ONE FROM EAST AND ONE FROM WEST WING WE WORKED ON THEM AND THEY FULFILLED OUR DESIRES MORE THEN OUR EXPECTATION WE ARE NEVER M STAKEN ( تبیل تبیل، ہم بھرتی بھی دھو کہ تبیل کھاتے۔ 67 ، ہیں ہم نے تبہارے ملک کے شرتی اور مغربی ہوزوؤں سے یک ا کی آدمی چذاء ن بر محنت کی اور انہوں نے جاری اسیدوں سے بڑھ کر جاری خواہشات کی تحیل کی۔ہم بھی مف سے کا شکارٹیس ہوئے ) کرنل آنندکومیں ایں جو ب دے سکتا تھ کہاں کا سارانشہ ہرن ہو جا تاکیکن ہے یا کستان کی تقریب تھی اور میں کوئی ہدمز کی پید جمیل کرنا جا ہت الله مين نے كرنل أن ندسے باتھ ما ہے ہوئے كہا: WELL FYOUNS ST AGREE THAT ISENT THE GIFT TO MAJORBASU THINK HEIS NOT ARTISTIC MINDED AS A TOKEN OF GESTURE NETT ME N LL SEND A G FT TO YOU AND I AM SURE THAT YOU WOULD DEF N TELY L KE T اصر رکرتے ہوتو میں ، ن بینا ہوں کہ باسوکو تحفہ میں نے بھیجا تھا۔میرے نیال میں وہ فنکا رانہ ذہمن نبیل رکھنا۔انکی ہوریک تحفہ میں حمہیں

اصر رکرتے ہوتو ہیں ہن بیتا ہوں کہ باسوکو تخذ ہیں نے بھیجا تھا۔ میر نے نیال ہیں وہ فذکا رانہ ذبحن ہیں رکھتا۔ افی ہوریک تخذ ہیں ہمہیں ہمپیوں گا۔ بھی بھین ہے کہ بہیں وہ خرور پیندا کے گاہ ہوش کرنل آئند کھئی ہوئی آکھوں سے میری بات من رہ تھا۔ از بار دل ہن روئ سے بھیجوں گا۔ بھی بھین ہے کہ جہیں وہ خرد دل ہن روئ سے بھی ملک دو بخت تو کر دیا تھا لیکن ایک یا کہتائی مسلمان کی کھری با تیں من کریے ملک دو بخت تو کر دیا تھا لیکن ایک یا کہتائی مسلمان کی کھری با تیں من کریے ملک دو بخت تھے۔ یہ کہ کر بیل آغر بھی اور دوسرے تمام واقعات اوران کی تھا میں ایک اور دیس ہے جو الکارے دو بھی میرے بھی میں ہوئی ہوئی ہے ایک طرح میں میں کو اوران کی تھے بھی ہے تیں جو رہیں ہے کہ کر کر گرائی میں میں اوران کی تھے۔ بھی میرے بھی میں ہوئی بھی اتھا جھے سے تیں جو رہیں کے تاریخ میں انہوں کے دیاں دن تھا۔ بھی سے تیں جو رہیں کہتا تھا جھی سے تیں جو رہیں کہتا ہے گائی اندرے میں کر تاریخ کر اس کی تاریخ کر گرائی کو اس میں کر تھا ہے جسے تیں جو رہیں کر تاریخ کی کر میں کر تاریخ کر تاریخ کر تاریخ کر تاریخ کر تاریخ کر تھا تھی جھے سے تیں جو رہیں کر تاریخ کر تاری

پرے نیمرے چیٹی دوست بیٹھے تھے۔ اچا تک کی نے جھے میرے اصلی نام سے پکاراا بنانام من کر میں چونک تو ٹھ کیکن کوئی رقم ل خاہر کے بغیر کافی چینے میں مشغول رہا۔ دو ہا رو نام پکا دے جانے پر بھی میں نے کوئی دھیان نہ دیا۔ چند کھوں بعد بھی اپنے کند ھے پر ہاتھ کا د ہو محسوں ہو ۔ میں نے بہت کر دیکھاتو و و کرئل آئند تھا۔ میں اغلاقائی سے اٹھ کر طاچ تدری گلمات کے جعد میں نے سے پٹے ساتھ جھوں کو و میں تھے جھے کہ میں تھا جھے کہ کہ دوساتھی جیٹے جیں۔ میں نے جو ب دیا کہ س کے ساتھوں کے دوساتھی جیٹے جیں۔ میں نے جو ب دیا کہ س کے ساتھوں کے دوساتھی جیٹے جیں۔ میں نے جو ب دیا کہ س کے ساتھوں کی جو دوس کہ تھوں کو جو دی ری طرف بی

کے نے میرے ٹیبل کی بی کرسی صاضر ہیں۔ آئندنے یہ کہتے ہوئے کہم بہت ضدی ہو، اپنے دونوں ساتھوں کوجو ہو ری طرف ہی د ملیور ہے تھے شارے سے ہدید وہ دونوں میری ٹیمیل پر آئے تو میں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ کرنل آئند لے ان کا تھ رف کراتے ہوے کہ یہ میجر و مو ہیں سیکنڈ مطری تا شی اور یہ پہٹن مان ہیں تھر ڈ ملٹری اتاشی اور یہ ہیں مسٹر (میر ااصلی تام )او دا! جھے فسوس ہے ۵۲۰ میں ا

ہ ہیں مربہ اس میں میں نے آئیس بیٹھنے کی وجوت دی اور ان کے لئے کافی منگوائی۔ پیچر ہا مو بنگا کی اور شکل سے ہی منعصب مگ SORR » ا تقالے کیپٹن مان نوجوان اور موٹاسکھ تقالے ہم خاموشی سے کافی پینے لگے۔ بڑا مجیب منظر تھا ایک دومرے کے جانی وٹمن یک دومرے کے

خصر ماک ار دوں کوج نے ہوئے بھی ایک بی تعمیل پر ال انظار میں بیٹھے تھے کہ گفتگو کا آغاز دومر اکرے ال خاموشی کو آخر کار میجر ، ہو نے تو ڑیمیر صلی مام بیتے ہوئے دوبولا کیاتم بیجھتے ہو کہ ال قتم کی ترکوں سے جیسے تم نے چنزروز پہلے لاش کے ساتھ حیث اگا کر کی ہمیں

(جارى ہے)

خوف ز ده کرده گے؟

میں نے جو ب دیا میجر ، حوسب سے پہلی بات تو بیہ ہے کمیرانام آصف علی اور میل غلط نام سے یکارے جانے کو پسند تہیں رتا۔ دوسر ک وت كدال كرس تعتبور من م كل حيث لكي تحلق ال بار من من كالعرف يمي كرسكنا بول كريم ااصول م كريل في ف قبول بيل رتا ورانہیں بھیجنےو موں کوو پس کر دیتا ہوں ہم نے ایک تخذمیری تکرانی کے لئے بھیجاتھا۔اینے اصول کے مطابق میں نے تہار تخذ تمہیں ونا دیا ۔ کٹل بین صرف بج فرق بڑا کہ اس کی سائس بندہوگئے۔" تم نے جمیں بہت NDER EST MATE کیا ہے ہم جب جاہیں تمہیں ختم سکتے ہیں''۔ پہیجر ماسونے جعلاتے ہوئے کہا''تم نے میرے مندکی مات چھین ن''۔ ہیں نے کہ۔'' حقیقت پیر ے کتم نے بھے بھی بہت UNDEREST.MATE کیا ہے۔ میں جا ہوں او تحریبیں ابھی پہیں بیٹے ہوئے تم کرسکتا ہوں"۔ میجرب بینینی کی کیفیت سے دوجہ رمیرے چینی ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" ان دو تیں چینی لوگوں کے ساتھوتم ہور مقا مبدکرو کے ؟ "میں نے بیٹے ہوئے کہا کہ میجر باسوء میں نے تو سمجھاتھا کہ بنگالی دماغ کے تیز اور بزے ہوشیاں ہوتے ہیں کیکن ب جھے بینے اس خول برُ غرط فی کرنی بیزے کے میں ور پیچنی تو محص نمائٹی طور برتنہارے سامنے ہیں۔ جھے یقین ہے کہ بھارت میں میرے قیام DM کے ہاتھوں گرفت ری بغر رور بمبئی بین میری کارروائیوں کے متعلق تم جانتے ہوگے۔ تھمنڈ ویٹل تو سب پیجھ تہاری انکھوں کے سامنے ہور ہا ہے۔ گور کھیور کا ہو کی اڈو کی میں کیلے اڑا سکتا تھا؟ میں آو DMI کے CELL میں تھا۔ پھر پیرونی دیوار کس نے ٹر کی تھی۔وہ دو گارڈ زجنہیں بدك كرك ين فر راو تف كس في ان كم باته بكرت اور مند بندك تقتا كدان كي آوازن فكل سك كن كم ساته يمر ع TIM NG SET تھے جن کی گاڑیں بچھے بینے کے لئے ہیرونی دیوار کے ساتھ کھڑ کٹھیں ہمبری تو ٹا نگ زخی تھی س نے بچھے ہیں۔ دے کر دیو ریر چڑھ یا۔ میں فر رکے بعد کہاں و ہوش رہا۔ مٹھمنڈ و میں وہ کون تھے جنہوں نے مکتی ما ہنی والوں کو تلاش کیا او مانہیں مرگھٹ پہنچا یا۔ میجر ہوسو تم تو کی بھی تیں جائے تہارے آدی DMI ہیڈ کوارٹرزاور تہارے آرمی، نیول اورا بیز فورس ہیڈ کو رٹرز میں بھی اورے \_DAY ROL ( تنخو ہ در) پر ہیں تہاں سے سے رت خانے کی کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں تم جاہوتو میں تہارے میمی ممبروں کے نام عمریں و تعلیم کے متعلق بھی سب پھھ بتا سکتا ہوں کہوتو تہارے ڈرائنگ روم کے فرنیچیر کی تنصیل میں تمہیں بتا دوں۔ جھے یہ بھی عم ہے کہتم کہاں کے رہنے و برواورتہارے ولدین کا کیانام ہے۔تہارے جس ایجنٹ کو تھنے میں، میں نے تہمیں وائیں بھیج ہے۔اس کے متعلق مجھے کوئی خو بشیر آیا تھے۔ تہارے سفارت خانے کے تین آدمی بھی جارے PAY ROLL ہیں جو جمیں بل بل کی خبریں دیتے ہیں۔ بیل آو کے معمول کارکن ہوں اور پرچینی میرے محافظ ہیں۔صرف ہم ہی تہارے سامنے ہیں۔ہم تو ان ڈمی جہازوں کی طرح ہیں جونو جی ہو کی وں بر حملہ آوروں کودھوکہ دینے کے لئے PANS بیس رکھے جاتے ہیں یہاں جھے اور میرے چینی می فطوں کو ہدک کرنا تنہارے سے ناممکن ہے۔اس وقت بھی کم بیس النصیس تہربیں دیکھرنی اور میرے اشارے کی تنظر ہیں۔ بھارت اور تھمنڈ ومیں ہوری جڑیں بہت گہری اور پھیلی ہوئی ہیں۔65ء میں ہمتم سے آمنے سامنے مرداندوارائرے اور تم نے دیکھ لیا کراسلے کی برتری ، پانچ گنا زید دونفری اور بغیر علان کے رہت کے پچھے پہر جا تک تملیکرنے کے باوجودتہاری بہادرافواج سترہ روزیس بارڈر سے صرف 14 میں کافی صد بطے کرنے میں نا کام ہو کئیں اور تہا رہے کمانڈر ٹچیف جنزل چوہدری کی لاہورجیم خانہ میں چھوٹا پیک پینے کی حسرت ول میں ہی رہ گئی۔اس جنگ کے دور ان تم پر کستان سے ستے خوف ز دو منتے کرد بلی سے اپناوار الخلاف الد آبا و تفقل کر دیا۔ UNO ٹیس تنہ ر نمائندہ و رو روم کی ویتا رہا کرہم بھی اورائی وقت جنگ بندکرنے کو تیار ہیں۔معاہرہ تاشقند کے وقت جارے عمدرایوب خان سے ہاتھ مدر قات تہہارے وزیر عظم لال بها درش ستر ی کوخوف ہے دل کا جان لیوا دورہ بڑا۔

## غازي

قار سن آپ جائے ہیں کہ ن سفارتی نمائندوں کے سامنے میں نے بہت ی علط بیانی کی خصوصاً اپنے وطن کے محکمہ جاسوی ور نیول اور بھارت بیں اس کی ہولہ دئتی کا ذکر بین نے اس لئے کیا کہ بیمبری گفتگو ہے اس عد تک سراسیمہ ہوجا کیں کہ آئییں اپنے جا روں طرف پر کستانی جاسوس ہی نظر آئیں۔سف رت خانے DMI نتیوں افواج کے دوائر بیل بھی آئیس یا کستانی جاسوس دکھ کی دیں آئیس میری وقوں کا یقین اس سے آگی ہوگا کیونکہ تھمنڈ و میں برے آنے کے بعد ہیں سے زیادہ افر ادکی پراسرار اسوات کا ذمہ داروہ جھے بھےرہے تھے ور ان میں ہے تین جرمنوں کو جھوڑ کر ہوتی سارے بھارتی ایجنٹ بایا کستان کے غدار تھے۔میری بات شم ہوئی تو یہ نتینوں مند کھولے اور آلٹکھیں بھاڑے جھے دیکھے جارہے تھے۔ ان کے چہروں سے پر بشانی اورخوف صاف عمیاں تھا اورائ منظر سے بیں بڑ علف شروز ہور ہو تھا ال وفت جھے کی کامیمقوں ہیا دائم کی کہ چوہے کو تمزل کی وردی بیبنا کر بہا دری کے تمغوں سے لاددوکیکن وہ بھی بھی بنی کاس منائبیل کرے گا۔ بھارت ورتھمنڈ ویس میرے تیام کے دوران آج مملی ہار جھے ایساموقع ملاتھا کدان بھارتی فوجی افسران کے ساتھ جومیری تقیقت ہے آگاہ تھے بوری آز دی کے ساتھ گفتگو کروں اور آئینے ہیں ان کااصلی چیرہ انہیں دکھا سکوں اس کوشش ہیں، ہیں نے بنا بور زور ہیا ن صرف کردید تفامیر ک بیکوشش ال حد تک کامیاب دی کیبیش مان نے آیک بار بجھے ٹو کنا جاباتو ہیں نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہ "کیبیش کی تنہاری کیڈی ال عد تک تاقص ہے جہال جہیں ہے جی تبیل سکھایا گیا کہ جب وہ بینئر زبات کردہے ہوں تو جونیئر زکو پنا مند بندر کھن ج ہے''میری بات س کرکیٹین مان کوتو ایس جیپ تکی کراس SITTING کے دوران وہ ایک لفظ تک شد بولاصرف رخصت ہوتے وقت گذہ فی کہ میری سے ختم ہونے کے بعد فاصی دیر تک بیٹیوں جیپ دہان کی حالت صاف بتارای تھی کہیں پوری طرح ن پر خامب آ چکاہوں۔اس خاموش کو با سخر کرش آنندنے تو ڈا۔" مسٹر آصف ہمیں آج بہلی بار آپ کی زبانی معلوم ہو کہ گور کھیور سے ہو تی ڈے ک تونی میں بھی آپ شول تھے۔ جھے آپ کارینک تو معلوم بیس لیکن میں آپ کی دلیری اور جرات بر آپ کوسلیوٹ رتا ہوں TAKE OFF MY HAT ON YOUR BRAVERY AND CO .RAGE غير ارا دي طور برير بماري آج کي پهي S TT NG مير بي کشیدگ پیدا ہوگئ جس کے سے میں معقدرت خواہ ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے اپنی آب د ب خو ہش کا ظہر رضرور روں گا کہ میں آپ سے یک ہو رہیں جکہ ہار ہار ملنا جا بہتا ہوں۔ میں آپ کو بیچمی یفین دلاتا ہوں کہ ہماری استدہ مدت تو تیس دوستانہ و حول میں ہوں گے میجر و بو بھی تک ہم پنجابیوں کی بھا گت اوروسعت قلب کوئیں سمجھ سکا۔جس طرح بارڈ رز کی لائن ہو ورودوں کو آنے جانے

سے بیں روک ستی ، ک طرح ہم پنجابیوں کی آبیں میں محبت کے جذ بے کا بھی تقسیم بیں کرسکتی " ۔ یہ کہ کر کرنل آند کھ کھڑا ہو ۔

## (جارى ہے)

س کے ستوری میجر ہو اور کیٹین مان بھی کھڑے ہو گئے سب نے جھے سے گرجوش سے ہاتھ طاب اور دخصت ہوئے۔ ن کے ہاتھوں میں محبت کی گرمی تین مان بھی کھڑے ہوئے ہوئے وہ کافی شاپ اور ان بیل چاروں جانب ور وہ ہائی شاپ اور ان بیل چاروں جانب ور وہ ہو کی شاپ اور ان بیل چاروں جانب ور وہ ہو کی گئی شاپ اور ان بیل چاروں جانب ور وہ ہو کی محرف اور ان بیل گیا اور آئیس جھانی کر دیں گی۔ کرش آئند فوجی تھا لیکن سف رست ف نے کے وہ حول نے اسے ساتی زبان کھاوی تھی جس میں جھوٹ اور تھنج کے علاوہ کی کھڑی ہوتا اسکے روز ہی میں نے اس مد قات کے ور دی میں مفصل ر پورٹ کھی کر اور اس کی تین کا بیاں بنوا کرایک اسپے سفیر کودی اور دومری پر اس سے وصوں کے وہوں کرو تھیں کرو نے ۔ مس رپورٹ میں نے اس خوصوں کی تین کا بیاں بنوا کرایک اسپے سفیر کودی اور دومری پر اس سے وصوں کے وہوں کرو نے ۔ مس رپورٹ میں نے اسپے شخیر ہر کہی بھی عتم وہیں ہو گئیں گئی کا گئی کا گئی کہ کے دکھا کے دکھا کی سے سفیر ہر کہی بھی عتم وہیں ہو کہو گئی کہا تھی مناس کی گفتائلو کا لیک ایک نفظ سفارتی اور سیاس جم زبان میں ہوتا جس سے میں ہے عدالر جک تھا۔

تھٹمنڈو کاموسم تیزی سے بدل رہاتھا۔ تکلیف دہ سر دی اب خوش گوار خنگی میں بدل چکی تھی۔ بیس نے ہوٹل اتنظامیہ کے ذریعے ہے کمرے کے دونوں کھڑ کیوں پرمضبوط کرل اور جالی لگوالی۔اس کی اصل وجہ پتھی کہ بیں اپنے کمرے کودی بم کے جسے سے محفوظ کرنا ہ بت تف میرے فلور پر برہے بعل یا را نفل سے ملد کرنا تو ناممکن تھا لیکن دی ہم کارگر ہوسکتا تھا یہ احتیاطی تدبیر بھی بیس نے مریم کی ضد ہے مجبور ہوکر کی تھی مہاجروں کیلئے افغان ایئر کے جہازوں کاحتی شیڈول بھی آگیا تھا۔ پہلا جہاز 10 اپریل کوآنا تھ اور پھر ہ قاعد کی سے ہفتے میں دو پر وازیں آئی تنمیں ۔ پہلی پر واز پر جانے والے مہاجر خوش سے بچولے نہ مارے تنے۔ یا کستانی سفارت غ نے میں گہر آہی بہت بزھ گئے تھی مہاجروں نے میرے یا س بھی ٹولیوں کی شکل میں آنا شروع کر دیا۔وہ اس غط نہی میں مبتلہ تھے کہ میں ہے ترورسوخ سے سفارت خانے کی جاری کردواسٹ ہیں ان کے نام تکھواسکتا ہوں۔ بیس نے انہیں صاف بتایا دیو کرسفارت ف نے میں میرے تر ورسوخ کا بیا الم ہے کرمیرے مقارشی مہاجروں کوتو شاید آخری فلائٹ بربھی جگہ نہ دی جائے۔ان مہاجروں میں بہت سے سے بھی تھے جو مینوں تبیں بلکہ برسوں سے یہاں تقیم تھے۔ جب وہ آئے تھے تو رجسزیشن کے وقت اگر ان کے افراد خانہ کی لغد د4 تھی تو ب وہ بانچ یا جے ہو بیکے تھے اپنی غفلت ہا سفارت خانے کی سر دمہری کے باعث وہ نوموںود کی رجسٹریشن نہ کرو سکے ۔سف رت خانے نے ای کوینیا دینا کرانہیں اب تک تھٹنٹرو ہیں روک رکھاتھا۔بعض مہاجروں کو کھٹنٹروی پر اس زندگ تنی پیندا کی کہ نہوں نے وہیں منتقل قیام کاا رادہ کرایا اور جینے عرصے تک نیمیال حکومت نے آئیں یا کستان جانے پر مجبور شہر دیا وہ کھٹمنڈو میں ہی مقیم ہے۔ میں بے محسن اور ہزرگ شاعر ہے جواب ماشاءاللہ عمال دارہ و بیکے تھے بوجھا کہ اگر وہ جا ہیں تو میں شروع کی چند یرو زوں میں ن کے جانے کا چھام کردول محسن نے توصاف اٹکا دکردیا۔ بزرگ ٹاعر نے شرماتے ہوئے کہا کہ پیگم میدست ہیں اس سے بچے کی پیدائش کے بعد ہی وہ یا کستان جا کیں گے ان دونوں کے اٹکار کی اصل وجہ پیٹھی کہ یا کستان دینجنے کے بعد آئیں اندهير اي ندهير دڪيا کي بتا تھا۔ يہاں ڪھڻنڈو بيل کوئي اورنه بيء جھ پر آئيس په يفين ٽو ضرورتھا که بيں ن کي د کھ جھال ورضرور پوت کا خیال رکھوں گا۔ بیل نے ان دونوں کے باکستان تینینے کے بعد کی فوری ضرور بات کے لئے دیں دی ہز رو پیمریم کےو لدے یں جمع کرو دیا ور ن دونوں کوبھی بتانیا کہ یا کستان روائلی سے پہلے وہ بیرقم حاصل کرلیں میر ایا قند م اس نے تھا کہ بیل خود یے متعنق کولی و یہ بھی حتی طور پڑیں کہ سکنا تھاا جا تک ہی میری پا کستان والیسی کا حکم بھی آ سکنا تھا اوریہ بھی عین ممکن تھ کہ میں دشمنوں کی ندھی گویوں کا نثا نہ بن جاؤں۔مریم کواپنی زوجیت میں لینے میں بھی صرف دومری ہات مانع تھی۔ حاتی مستان و روسف پٹیل سے بھی ہر دیں چند رہ رہ زجد فون پر بات جیت ہوتی تھی۔ میل نے انہیں سریم کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے ور نہوں نے وسرہ کیا ک و ہضرور با ہنروری مبارک موقع پر کھٹمنڈ د آئیں گے۔ (جارک ہے)

قارئین میری ہو تی ہو تیں ہوں میری والدہ اپنے سے ڈائریک تعلق نہیں رکھنیں لیکن ان ڈائریکٹر تعلق ضرور ہے جس کا نتہائی مختصر عاظ میں ذکر کرنا ضرور کی ہجت ہوں میری والدہ اپنے زیانے کی میٹرک اوراردو اور فاری کیساں روائی سے ہوئی گھتی اور پڑھتی تھیں۔ وہ انتہائی حس س ورشو ہر پر ست تھیں ان کی انٹی صفات کے باعث میرے والد نے اپنی تمام جائیدا واپنی زندگی میں ای ان کیا منتقل کردی تھی۔ میں اپنے والدین کا مختون بیٹا تھا۔ میری والدہ نے بھی اپنے شوہر کے اعتاد کو تھیں شہر پڑپی ٹی اور شہر کی رہنے والی اس خالون نے میرے ولد کے بعد پورے 34 بیری گاؤں بیس گز ارے اور سوائے میرے ہم او ہوئے کے گھر سے باہر قدم تھیں نکال کے بعد پورے 34 بیل میں ڈئی ہوئی ۔ میرے پاس ابھی تک وہ خطوط موجود ہیں جو میرے والد ور اس کا گؤں سے نکا جائے تھا ان کے خطوط کا آد ھے سے زیا وہ حصرتی حافظ اورا قبائی کے اشعار سے بھر ابوتا تھا۔

اسنده کی روزکونی خدف معمول بات نه بوئی مینی شام بھی خاموشی اور روزمره کی مصروفیت میں گزرے میرے پاس حابی متنان اور یوسف پٹیل کی جبی بوئی رقم میں سے بھی خاصے رو پیموجود تھے۔اس رقم میں سے میں نے پاکستان جانے و ب ہر فیملی کوئیں ہز ر رو پید دینے کا فیصد کیا۔ گوکر یہ بہت کم رقم تھی کیاں پاکستان ویجے بی ان کوفوری مالی پر بیٹائیوں سے بچا سمی تھی میرے سامنے مرف رو پید دینے کا فیصد کیا۔ گوکر یہ بہت کم رقم تھی کیاں پاکستان ویجے بی ان کوفوری مالی پر بیٹائیوں سے بچا سمی تھی میرے سامنے موالی اس میں کوفوری مالی پر بیٹائیوں سے بچا سمی تھی میرے سام میں والر بیک ایک مشکل تھی۔ پر سان میں بھارتی کرنے کا اور میرے محموم تھا اور میرا کی کوئی و بلیون تھی کے مشافرو میں مر کی ڈالر بیک میں بہت او بنی دینے در موں منت تھے۔کومت یا کستان اور میرے محکم کیلئے بھارتی کرنی خاصی کشش رکھتی تھی۔ (جاری ہے)

دنیہ بحر میں پر کتائی سفارت فانوں کے افراجات کیلئے حکومت پاکتان امر کی ڈالرجیجی تھی اوران میں غیبال میں امر راسفارت خانہ بھی ٹی فل تھے حکومت پاکتان کوتو اس نہایت معمولی بھارتی کرنی سے دفیجی ٹیس ہو سکتی تھی کیکن میں نے جب اپنے محکے کو پی ڈکٹیل گئی۔ بھدت میں رہائش کے دوران مجھے تو فی علم ہوچکا تھا کہر انحکہ بھارت میں کام کرنے والے اپنے متحد دگروہ کو جو بھرتی کرئی بھیٹی تھا اور جورہ یہ بھارت میں جھروں سے بیگروپ حاصل کرتے تھان سب کی اوائیگی پاکتان کے فیجی ڈرم وس کے ذف تر سے امر کی ڈالراور پرنش پاؤٹٹر میں کی جاتی تھی۔ یہ پاکتائی رو پید ملے سے پاٹی سومہاج ٹا تھا اور کیلئے زاوراہ کا متھام ہوگئی تھے۔ جرے اندازے کے مطابق افغان ایئر کے فلائٹ شیڈول کے مطابق پاٹی سومہاج ٹا تھا اور کیلئے زاوراہ کا متھام پر ہم دونوں یہ غار بھی اور میں نے پاٹی سوائیوں میں تین بڑاررو ہے رکھے۔ ہم نے یہ پوگرام بنایا کہ ہوفکہ سے پہلے بیئر پورٹ کہ ہم دونوں یہ غاری تھی جانے ہوں کو لیکور تھ دیں گے اور پہلے سے کی کوائی بارے میں تھیں بتا کیں گے۔ ہے مہ جروں ک

بھی لدیش شروع نہیں ہوئی تھیں اور بیار مل کی غالبًا جا رہا یا تج تا رہ تا تھی ۔ میں حسب معمول رات کومریم کے گھرے و ہیں آیا تو میرے ہول کی کانی شاپ میں اسرائیلی جاسوس میری تنظر تھی۔ریسیپشن سے جھے اس کے متعلق بنة جدوہ کانی شاپ کے بیک کونے میں پیٹی تھی سر پررنگ برنگی پٹیاں باند ھے، گلے میں بڑے منکوں کے بار پہنےاور چبرے پر مختلف رنگوں کی مکیسریں لگائے اس نے خود کو پہنے نہ جانے کی کافی عد تک کامیاب کوشش کی تھی۔ میں اس کی ٹیبل بر گیا اور اس کی آمد کی وجد ہو چھنا ہی جو بت تھ کدوہ بوق "مبرے یوں بہت کم واقت ہے سب سے جھیا کر یہاں پہنچی ہوں۔ بھارتی سفارت کاروں نے تہیں اخو اکرنے کیلئے ہورے سف رت ف نے سے مدد و تھی ہے۔ ہمارے دوا یجنٹ آئندہ دو تین روز میں امریکیوں کے بھیس میں ہمارے ہولل میں تفہریں گے ورتم سے باتکاف ہونے کی کوشش کریں گے ان کے باس اسلیے کے علاوہ بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہے، ان سے ف کے رہذ "بر کہتے ہوئے اس نے فلم کا یک رول مجھے دیا" رول میں ان کی گئے تصویریں ہیں جو میں نے خفیہ طور پر اپنے سفارت فائے میں تا رک ہیں۔ میں اینے سف رت خانے سے سیدھی بہاں آئی ہوں فکم خود دھکوالیما تہارے احسان کا ساراتو نہیں کیکن پھے بدر میں نے تاروی ہے' ہے کروہ تھ کھڑی ہوئی۔'' کافی اور مینڈو چر کائل تم اوا کر دینا' ہے کہتے ہوئے اس نے جھے سے م تھ مدید ورفشے ہیں ہونے کی كيننگ كرتے ہوئے ''ہرے ماما۔ہرے كرشنا'' كا جاپ كرتى ہوئى ہوئى ہوئى ہے باہر جاكرا غرجيروں بيس غائب ہوگئى۔ بيس نے پنے سئے کافی منگو کی ورخاصی دیر تک وہاں جیٹھا اس اسرائیلی لڑی کے کر دار کے متعلق سوچتار ہا۔اپنے وطن اورقوم کیلئے جاسوی کرنا اس کا پینٹرتھ بالکل میری طرح کیکن ہم دونوں اینے چیٹوں کے علاوہ انسان بھی تضاور انسانی ہمدردی کے تحت احسان کرنا اوراحسان کا ہرمہ چکائے کاجذ ہدوسرے نسانوں کی ظرح ہماری فطرت بیل بھی شامل تھا۔انسان او انسان جانور بھی ای جذیبے عاری نہیں۔کتے سے لے کر ہاتھی اور چڑیا ہے لے کر ہا زنگ سب جا ٹوروں اور مریمروں میں پیجذبہ موجود ہے۔ صرف بتوں کے پہر ری ہندوؤں میں ای مسم نوں کے خون ف اس قدر بخض اور عناد پھر اہوا ہے جس نے ان میں انسا نبیت کی بیش بھی ختم کر دی ہے۔

ا اسر کیلی ٹرکی کے مط بن دونوں اسرا کیلی جاسوں مسلم متھے اور ان کے باس ہے ہوٹ کرنے والی کیس بھی تھی۔ بیس نے اس جنگی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۔kill your enemy before he ki s you (وٹمن کواس سے پہلے بلاک کرو کہ وہمہیں ہدک کرے ) خود یہ حملہ کرنے کا پد ن بنایہ جس دن انہوں نے ہوگل بل Check In ہوناتھی، ای رات بیں نے انہیں فتم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سائینا کڈو مے میرے سنڈرمریم کے پاک متھا ہے میں بتانائیں جا بتا تھا۔ میں نے بڑی مشعل سے چیٹی دوستوں کو تمجھ یا کہ بھیے ن كاككيس سندردركاري وروهم يم كواس بارے بيل كيجه شائيں ۔ وه يس سلندر لے آئے ۔ يس ماسك يہد اى ميرے باس موجودتھی پی طرف سے بھس تیاری کرکے اور منصوبے کو آخری پٹج دے کر بیل نے امرائیلی جاسوسوں کا جنف رکرنا شروع کر دیا۔اس وور ن میں نے سے روز کے معمولات میں کوئی فرق ندائے دیا۔ دوون بحد میں نے ان اسرائیلیوں کوکائی ش پ میں بیٹھے ویکھ ۔ ان کے تریب ای کے تعیس پر میں بیٹے گیا ۔ کافی کا آرڈروے کریل نے سگریٹ نکالا اور اجیوں میں ماچس الماش اکرنے کے بعد میں ن کے پیس گیر اور ، چس ، تکی ۔ سگر بیٹ سلکا کر میں نے ان کاشکر میا دا کیا اور اپنا تعارف آصف علی نام سے کرو ہو ور تہیں بتایا کہ میں یا کستانی مہاجر ہوں اور گزشتہ کی ماہ سے اس ہوٹل میں تھے ہوں۔ نہوں نے بتایا کہوہ امریکن ٹورسٹ ہیں ورآج ہی اس ہوٹل میں آئے میں بے شکارکو تے قریب یا کرانمیوں نے جھےا ہے تھیل پر ہیٹھنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ویٹر میرک آرڈر دی ہولی کا فی کٹیبل پرے آیا۔ بین نے بلا چھجک پیکافی فی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا اس لئے اختال نہیں تھ کیونکہ اس کا آرڈ رمیں نے پنی نیبل سے دیو تھا۔ اس ائیلی سفارت خانے نے محص خانہ بری اور بھا رقی مطالبے کو بورا کرنے کیلئے اپنے تھرڈ کلائل جاسون بھیجے تھے۔ ان بظاہر امریکنوں کی نیٹو انگریز کامریکی تلفظ میں اور نہ ہی امریکہ کے متعلق ان کی معلومات کسی یا کستانی اسکول کے عامب ملم سے زیدوہ تھیں۔ہم ہو تیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آٹھموں ہی آٹھموں میں آول بھی رہے تھے۔ان کے متعلق میر اانمازہ بیٹھ کہ بیجہ موی سے سم سے کافی حد تک نابلد اور صرف قبل کرنے والے تھے۔اس نتیج پر ویٹینے کے بعد آج رات ہی ان کا کام تمام کرنا ور بھی ضروری ہوگی تھا۔ ن سے رخصت ہوکر میں رئیسیشن برچلا آیا اور ان" امریکیون" کے متعلق بوجھاتو معلوم ہوا کہان کا کمر ہمیرے قلور برای 15 نمبر تق میں حسب معمول ثنام کومریم کے گھر گیا لیکن جلد ہی لوٹ آیا اوراا بی میں بیٹھ کرمٹنگف رسالوں کی ورق گر دافی کرنے گا۔ میں ے بت تق کہ نتیل اینے کمرے ملن جاتا و کھے لوں تو پھر اپنے کمرے ملن جاؤں۔ دات 10 بجے کے قریب یہ باہر سے و کہل و نے اور

(چرک ہے)

سید سے اینے کمرے میں چلے گئے بیں منٹ کاوقفہ دے کرمیں بھی اینے کمرے میں چلا آیا۔

پنا گیس سنڈر ورزہر ملی موئیوں وہ او ڈبہ چیک کیا۔ ہوٹل میں اتفیس اسلحے کے استعمال سے موفیصد قبل کی وار دات منتی تھی۔ ٹھیک 11 بجے گیس وسب بگا کر ورگیس ملنڈ رہاتھ میں لئے میں نے اپنے کمرے کی بتیاں بجھائیں اور دروازے سے ہیر جھ نکا۔ ہرطر ف ف موشی تھی میں ہے آو زقدموں سے چٹاان کے کمرے کے دروازے تک گیا اور دمتک دی۔ اندرسے آواز آئی Who s there ( كون ب Water Sr المن في المكان افي آوازير لت موسة كها "ONE MESSAGE FOR YOU SIR الله نے ویٹروں جیسی ٹوٹی پھوٹی تھریزی بٹن کیا۔ "ONE MOMEHNT" اندرسے آواز آئی بٹی با کیس درو زے کے ساتھ چیک کر کھڑ ہوگی کیونکہ دہیں دروازہ بہیے کھلٹا تھا گیس سلنڈ رہیں نے اس طرح پکڑا ہوا تھا کرٹیس نکا لئے کے بٹن برمیری انگلی تھی میں یہ دی ما تک رہاتھ کردرو زہ کھنے سے پہلے کوئی اور گیسٹ اس فلور پر شاآ جائے ۔دروازہ کھلنے کی آوازی آئی ورس تھا ہی سر تیلی '' ویٹر'' سے پیغے م بینے کیلئے دروازے ہے تھوڑا ساباہرنگل آیا۔سامنے کی کونیدد کیلئے ہوئے اس نے ہوئیں طرف دیکھ جہاں ہیں کھڑا تف وسک و لجبرہ دکیر سے فوری خطرے کا حساس ہوا۔ادھریس نے اس کے اپنی طرف دیکھتے ہی سنڈر سے کیس خارج کرنے کا بٹن در دیا تھے۔ بیک وقت دو کام ہوئے ۔ گیس ال کے نقنوں بیل تھسی او روہ اپنے بچاؤ کیلئے ہٹالیکن اسے در ہو چکی تھی اس کے کرنے سے پہنے ہی میں نے سے دھکا دے کراندر بھینا اوراسے بھلا تیکتے ہوئے دوسرے اسرائیلی کے بیڈیر جا پہنی ۔ دروازہ کھنے سے ب تک صرف س ت یا آٹھ سیکنڈ ہی گزرے تھے۔ دوسرے اسرائیلی نے پچھے نہ چھتے ہوئے بھی خطرے کو بھا بیتے ہوئے تھے کے پیچے سے ریو بور تھ نا جا پاکین اس سے پہلے ہی ہیں اس کے جہرے برگیس بھینک دیا تھا۔وہ چند کھے بستر ہیں ہی پھڑ پھڑ ہو ورضند ہوگی میں نے بہتے درو زہ ندر سے لیک کیا اور دونوں کھڑ کیاں کھول دیں تا کرتیس نکل جائے۔ دروازے کے قریب بڑے سر تیلی کی لاثر كويل نے اس كے بيرير و ل - دونوں نے سليون مين د كھے تھے۔ بل نے ان كے ديگروں ير لنكے بس مختصر سامات ور بیڈز کے ساتھ جڑی سائیڈ ٹیبلوکی علی ہی کیوں کے نیچے سے دوجرے ہوئے ریوالورسامان بیں سے فاعو کو ہیا ، دوسنڈر ور دونوں کے بٹوے سے بین میں امریکی پاسپورٹ اورتھوڑے سے ڈالرتھے۔دونوں کے بٹو وں سے میری کی کی تھور بھی تی۔ بیقسوریں خباری تیں بلکہ کیمرے سے لینے ہوئی تھیں۔ بس منظر میں انا پورنا ہوئی تھا۔ گویا کس نے ہوئی سے میرے باہر نکلتے وقت کی تصویر تا ری تھی۔ میں نے کھڑ کیاں بند کر دیں۔ بیسب سامان اٹھایا اور کمرے کی لائٹ بند کرے تا تث بلب جد کر درو زہ بند کر کے بینے کمرے میں آئیں۔ ن کاسب سامان اور اپنا پھل ، گولیاں زہر مکی سوئیوں کا ڈبہ سلنڈر اور گیس ماسک یک بیر بیگ میں ڈ ے ور دروا زول کرکے نیچے لائی میں آگیا۔ ہوٹل میں میری اس رات داخلے کی اعربی ہو چکی تھی۔ اس سے ریسیشن میرک کو بت بغیر میں اکھ بھ کر ہوٹن سے باہر آ گیا اور وین لے کرسیدھام یم کے گھر پہنچا۔وہ میری آمد کا س کر ہڑ برز کر تھی۔ میں نے بیگ س کے حوے کی ورکب کر ہوٹی میں جھ سے دو اسر ائیلی جاسوں مارے گئے ہیں۔ (چارک ہے)

بیگ کوہ و کسی محفوظ جگہ پر چھپا کے رکھ لے۔ بیٹے ٹو رک واپس ہوٹل پہنچنا ہے۔ کیونکہ میری ادا کی انٹری ہو چکی ہے۔ سار و قعہ تفصید گل سے بند و سکا۔ مریم نے بھی جھے اس وقت رو کنامناسب نہ سمجھا۔ شس اپنچ ہوٹل واپس پہنچا۔ میری غیرہ ضری کسی نے محسول نہ کتھے۔ کاف ش پ بیس کافی پینچ کے بعد میں اپنچ کمرے میں جلا آیا اور کمی تان کرسو گیا۔ میری کی ڈبنی ہاست ہی ہو چکی تھی کہ دہشن کو ماریتے وقت بھے اٹنا بھی اٹسون ٹبیس ہوتا تھا جنا کسی کوچو ہا مارینے برہو۔

ہر کمرے کی طرح میرے کمرے کے باہر بھی ایک سیا ہی کھڑا تھا۔ دروا زہ کھولنے پروہ میرے ساتھوای کمرے میں دخل ہوا۔ میں نے چند منٹ یو ہی گز رے ور کمرہ بند کر کے کافی شاپ میں آجیتا۔ تی مہمانوں سے تغییش کر کے جب میری بوری آئی۔ تو S P نے کافی ث پ میں ہی نہیت شرفت سے جھ سے تفتیش کا آغاز کیا۔ میں نے اسے کھڑی کھڑائی کہائی سائی کہ میں مشرقی ہو کتان میں چٹا گا تک میں تھ جب سقوط ڈھ کہ کا سانحہ چیش آیا۔ میں کی برس چٹا گا تک کے بہاڑی سلسنے میں چکسہ قبائل کے مرکزی گاؤں ر انگاه نی میں رہا کیونکہ جیمہ قبائل کاسر دار راجہ تری دیورائے میر اگہرا دوست تقا۔ چند ماہ پہلے ہی میں تھٹنٹرو پہنچ ہول و رہا کستانی سف رت فائے میں رجسٹر ڈیو کستانی مہاجر ہوں۔ایس فی نے میری ساری دوداد خاموشی سے تی ۔ اب سو ل، جو ب كا سدرشروع ہوا۔ ایس بی" ایپ اسٹنے مبتلے ہوگل میں تھم سے ہوئے ہیں جبکہ یا کتانی مہاجرتو ایک خشد دول میں زندگ گز ررہے ہیں' میں '' مہا جز ہونے کا مصب یہبیں کہ مالی طور پر بھی لازمی کمزور ہو۔ میں اپنا تمام سر مایہ ہمر اہ لایا ہوں اور پنے معیار کے مصابق رہ رہا ہوں۔ میں ضرورت مندم ہے جروں کی مالی امدا دیمی کرتا ہوں " S P جب آپ مالی طور پر خوشحال ہیں تو اپنا کلٹ خرید کر پیاشت کیوں نہیں چیے جاتے ۔ میں ''میر احجوما بھائی بھی ڈھا کہ میں تھا۔ میں ای کے انتظار میں ہوں۔ آخری طدیات کے مطابق س نے بھی ڈھا کہ میں کہیں بناہ ہے۔وہ یہاں آجائے تو میں اسے لے کرفوری یہاں سے چلا جاؤں گا۔ SP ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یا سانی سفارت فائے میں آپ کے ساتھ خصوصی طور ہر اچھا برتا ؤ کیا جاتا ہے۔ میں '' بیددرست ہے ورس کی وجیحض میرک ماں خوشی ہے۔ آپ نے بھی ال ہوٹی میں اپنی تفتیش کے دوران میرے ساتھ جورو یہ اپنایا ہے۔ وہ ہر مہاجر کے ساتھ ینفینا نہیں ہوگا'' ۶ ہمیں آج ہی ک ڈریعے سے ایک بھارتی اخبار ملا ہے۔جس میں آپ کی تضویر کے ساتھ یہ لکھ ہو ہے کہ آپ مہاجر نہیں بلد ی سائی جا مول میں 'میل نے میستے ہوئے جواب'' ایس فی صاحب، بھارت جاراد تمن ہے۔ (چارک ہے)

غازي

حومت و پنے کے بجائے اسے گرفتار کر کے مغربی باکتان لے جایا گیا۔ کیا آپ آج کے ڈیموکر بیک ورلڈ DEMOCRAT C بن كوئى ايك بهى اليي مثال دے سكتے بين كداكثريتى يارتى كے ليڈركو (CH EF ExECUTIVE) بنا أ

کے بجے نے جیل میں ڈال دیا جائے۔ بیکی خان کے اس عمل کوشر تی یا کستان کے دوٹروں نے انتہائی پنجید کی اور جذبہ تی طور برمحسوں

کیے۔ جہرے لئے پیشپری موقع تھا ہم نے انہیں اس بات کا بھر پوریقین دلایا کہ شرقی یا کستان والے جا ہے باریں یہ جبیش ،حکومت پمیشد مغربی پر کستان والے بی کریں گے ، پیچیا خان کے قوبی ہونے اور مارشل لا ءکو بنیا دینا کرجمیں شرقی با کستانیوں کو یہ کستانی فوج

کے خد ف بھڑ کا نے کا بھی اچھامو تع ل گیا۔ان دنوں یا کستان میں ایسے بچو ہے جن کی دنیا بھر میں مثال تبیں "تی۔اکٹریٹی یہ رٹی

کے ایڈ رکونٹیل میں ڈالہ گیا۔ لاکھوں بنگالیوں (مشرقی یا کستانیوں ) کو تحض اس جرم میں گولیوں کانٹٹا نہ بہنایا گیا کہ وہ بنگاں یو نے تھے۔

بهنو کوسول چیف مارشل لاء اینفستریئر بنایا گیا۔ بیا نیا عہدہ ' بھی دنیا میں پہلی بارمعرض وجود میں آیا تف مسئلہ تشمیر پر یا کہتان ور

بھارت سے درمیان تین جنگوں نے دوٹوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا۔ با کستان کی سالمیت اور وٹیا کی سب سے بزری سدی سدونت کوئلزے کرنے کیلئے جب بھٹوء مجیب اور یکیا خان بی دریے تھے تو ہم کیوں خاموش رہتے۔ ہم نے تینوں کی پیٹے تھیکی،

ه اوره دی ایدا دو گاور جنب ضرورت بیژی تو اینی قوح بھی جھونک دی مسٹر آصف غیر جانبدا رہ وکرسو جے مجیب کوہم نے نہیں بلکہ

يجي خان في بيل ميل أل تقد سر متى كونسل ميل بيمنوصاحب كويا كستان كى نمائندگى كرتے ہوئے عين اى وقت الشديد فلو ، ہو كي جب

ي كىتان بھەرت جنگ فيصد كنموڑىر بېڭى چكى تھى \_ يولينڈ كىقر اردا د (جس شل فورى جنگ بندى، دونو باملوں كى فوج كود بس يني سرعدوں میں جانے ورشرتی یو کتان کا سیاس تصفیہ کرنے کا کہا گیا تھااوران آر اردادکو دونوں میر بدورز یعنی روس ور سریکہ کی تائید

عاصل تھی ) کوہمارے نمائندے نے بیس بلکہ بعثو صاحب نے بھاڑا تھا۔حال تکہاں آر اردا دے مطابق بھارتی انو ج کوجوڈ ھا کہ کے

مضاف ت ميں پہنچ چکی ورتينی فتح ہے جمکنار ہونے والی تھی۔واپس بھارتی سرحدوں پر لوٹنا پڑتا۔ جبکہ ہو کت ٹی فوج مشر تی ہو کتان

میں ای رائتی مغربی یا کنتان کا یا نتی ہزارم بع میل علاقہ بھی یا کنتان کووایس ال جاتا نوے ہزار یا کنتانی فوج کوبھی ہتھیا رڈیلنے نہ

بیڑتے ورندہی وہ جنگی قیدی بنتے بہٹو نے بیسب ذات وخواری منظور کرلی کس لئے ؟ صرف مغربی بیا کستان میں بی حکومت قائم

کرنے کی خو ہش میں۔مسٹر آصف میں بیت لیم کرتا ہوں کہ باکستان اور بھارت دونوں کے ایڈروں کو جنب پنی کری ڈیم گاتی ہوئی دکھ کی دیتی ہے تو وہ سے ہور دینے کیلئے یاک بھارت جنگ کی باتیں شروع کرے عوام کی تو جدمکی مسائل سے بی دیتے ہیں کیکن

ہرے ورآپ کے لیڈروں بیں یک بہت بروافرق ہے۔ یا کستان اور بھارت کوآزادی ملے آج 28 سال ہو چکے ہیں ہورے مہم پر دھ ن منتری (وزیرِ عظم ) پنڈت جواہر لال نہر و تنے وہ سور گہاش ہوئے تو دوسرے پر دھان منتری لب درش ستری ہے۔انہوں

نے پنڈت بی کی ملی سیو کو بہت سر ابداد رکہاوہ پنڈت بی کے TRACKS برای این ملک کی سیو، کریں گے وریبی غاظائر میتی شدر گاندھی جی نے ال ہے درش ستری کے سور کہاش (مرنے ) ہر، پر دھان منتری بنے برشا ستری جی کے متعبق کیے۔ ہم رے ملک میں

ت28 پرسوں میں تین حکومتیں بدیس اورو و بھی پر وھان منتر یوں کے سور گیاش ہونے کی وجہ سے ان دور ن آپ کے ملک میں گیورہ

حکومتیں بد ہیں ہرحکومت کا تختہ مٹا گیا ہر بے اقتد ارسنجا لئے والے نے پچھلوں کوکوسا آئیس مجھد پر بھد کہ ور ن پر ملک رحمنی کے برترین سرم لگائے گئے۔ اور اپ کے ایڈرول ٹیل قرق ہے کہانی ذاتی کزوریوں کے بوجود اور ایڈر یے ملک

کے وف در ہیں جبکہ آپ کے ایڈرائے ملک کے بھی وفا دارتبیں۔اگر جمیں مجیب اور بھٹو کی آشیر درمیسر ندہوتی تو ہم بھی بھی جنگ میں

نہ کودیتے ہم پاکستانی فوج کی دہیری اور حب الوطنی ہے 65ء کی جنگ میں بخو بی واقف ہو چکے تھے پہیں علم تھ کہ پاکستانی فوج کمٹ تو سکتی ہے پیٹے میں دکھا علی ۔ بیصرف آپ کے متفول ترین ایڈ روں کی شداد رسز جھنڈی تھی جس نے ہمیں یو کستان کی سیاس بے چیٹی

سے فی مکرہ تھ نے کاموتعددیا"۔ كرنل أنند وراس كے ساتھيوں سے ميري كفتكوكافي دير جارى ربى -جب وہ رخصت موئے يوميرے لئے أيك وليدنثان جيور

م التح من التي التي تك البينة ول وو ما في سي كعرين شريكا بيثا كرقار تمين ال موال كامناسب جواب دي تميس -کانی شپ میں کافی دریک جیف میں بھارتی فوجی افسران سے آج کی گفتگو کے متعلق سوچت رہا۔ کرفل آئند نے دراصل گزشتہ

مد قات کے دور ن میرک کی ہوئی ہوتوں کا آج جواب دیا تھا۔ مقوط ڈھا کہ سے پہلے یا کسٹان کے سیاسی حال ت، جورے لیڈروں کی خودغرضی ور پاکستان کی سر ممیت کےخلاف ان کی سارشوں جن کے بیٹیج بٹس پاکستان دولخت ہو کود ہرا کر جھے بنکہ یو رک قوم کوآ نمینہ

و کھا یا تھا۔اس نے سب رکھے موفیصد سیجے کہا تھا اور کسی حقیقت کو تھن اس لئے جھٹلا یا تھیں جا سکتا کہ وہ وشمن کے مندسے لگل ہے۔ میں موج

رہ تھ کہ بھ رت کوخود ہم نے موقع فر اہم کیا کدان حقائق کی روشی بیس تا میں دہن (MMATLRE BRAIN ، لوجو نوس کی برین

و شنک کرے جس میں وہ سو فیصد کامیاب رہا۔ بھارت نے یا کتانی جوانوں کی برین واشنک کا سلسلہ بھیشہ جاری رکھ ورآج 1998ء میں بھی یہ کمتان کے دافعی اشتا راور سیائ کمزوری اور اینے مضبوط پروبائینڈے کے باعث وہ اس عد تک کامیر ب ہو بھے

ہیں کہ 65 ء کی پوک بھارت جنگ میں یک جان ہو کرلڑنے والی قوم آج نیسویں سیای ،ند ہی اور سانی جماعتوں میں بٹ چک ہے۔

سب کا بند پنا عبیحدہ رستہ ہے ن بین فرت کی دیواریں آئی او ٹجی ہو چکی ہیں کہ انہیں ان دیواروں کے پر ریکھ دکھا کی نہیں دیتا ۔ لہ المہ

ل للد كي بنيد ريرمعرض وجود يل آنے والے اسلامي جمهوريه با كستان بل سياى السانى اور ند جي اختد ف ت كورشن نے تني مو دى ہے كرمسمىن ك دوسرے كاخون بهارہے بين اورال حقيقت كوبالكل فراموش كر يكے بين كدان كى شد فت يا كنتان ہے۔ كر

خد ننو سنہ پاکستان ہی شدر ہو ان کی شناخت بھی ہاتی شد ہے گا۔ بیل آپ کو طفیہ کہتا ہوں کہ بھ رت میں DM کی قید کے دور ن

بھ رتی برد پیکنٹرے کا کمال ہےورندا گرکشمیرا یک DEAD ISSUE ہوتا تو 48ء میں مقبوضہ کشمیر میں تعیینات 20 ہز ربھارتی فوج کی تعد والح يزه كرال كانتهونى-ا كرنل أندال مد قات كي بعد كي مرتبد جي مليز آيا برملا قات بين ال كي باش بين شاموشي ميسنتا ربته ورا كرجو ب دينا تو ٥٠٥

بھی نتہا کی مختصر ورال کی تو تع کے مطابق - کرال آنندیہ مجھد ہاتھا کھری فاموشی کی وجہ یہ ہے کہ بٹس ال کی برین و شنک کے زیر الر آچکا ہوں جنب کرمٹن جا بت تھا کہ وہ زیا وہ سے زیا وہ بولے تا کہ مٹن بھارتی پر وبیگنڈے کی وسعت اور گہرانی کے آخری سرے تک

كرنل أنندس بني برمان قات كي تفصيلي ربيورث مل اين مفارت خاف اور شكيكوبا قاعد كي سي بهيجنا تفاراليي ال ايك مد قات ك

دوران كرنل أنندئ بيهو چيني موسة كديل ال كے داراك سے متاثر مو چكاموں ءايك قدم أسكة بيز هايا اور جھ سے يو چھ كد بھارتى سف رت ف ف بن يهم ف كن لوكول PLANT كرركها ب\_اس كاكبنا تها كربكيت ملثرى الاي كال كراك يورانكن بين ف ل ب

کہ بینے سفارت خانے کوالیے لوگوں سے باک دیکھاور بیمبر ااس پر ڈاتی احسان ہوگا اگر بیل اس معالمے بیل ال کی مد دکروں۔

جھے سے یک ہورجی جھ سے میر مسک، سیا ک نظریات اور آبائی وطن یاصو بے کاتبیں ہو چھا گیا۔ جھ برتھکم و تشدد کے بہا رتو ڑے کسنے میر صرف یا کستانی ورسلم ہونا ہی کافی تھا۔ آج یا کستانی قوم کے بیشتر افر ادمسئلہ کشمیرکوایک DEAD SSUE سیجھتے ہیں۔ یہ بھی

ہوگ میں پہلی مداقات کے دوران میں نے کرئل آئنداور اس کے جونیئر زیر ان کے سفارت خانے ، DMI اور نتیوں فوج سے بیڈکو رٹرز مٹل LEAKAGE اور با کستانی ہے رول پر کام کرنے والوں کاابیام لل ذکر کیا تھا کہ انہیں میری باتوں پریقین آگیا۔و سے

بھی یہ ساتی فطرت ہے کہ کسی راہ چلتے کو آپ اگر یونی کہدریں کہ تہماری قبیص یاشلوار پھٹی ہوئی ہے تو وہ یہ جائے ہوئے بھی کہ یس تہیں ہوسکتا بضر ور بالصر ورایئے لباس کو چیک کرے گا۔ ہیں جاشاتھا کہ مبری اس روز کی گفتگوضا کع تہیں او را ن تم محکموں میں جن

کی میں یے '' نثا ندی'' کی تھی بقیناً سرامیمگی پھیل گئ ہو گی اور ان جگہوں پر کام کرنے والا ہر مخص دوسرے کو شک کی نگاہ ہے دیکھنا

ہوگا۔ میں نے کرش آئند کو کیا THIS IS 100 EARLY 10 TOUCH THIS SUBJECT (اس موضوع کو س وقت چھیٹر ما بہت قبل زونت ہے ) میں نے بیٹتے ہوئے کہا" کرنل تم ہی پہل کردوتا کہ ٹل تہمارے زیراحیان ہوجاؤں۔ (جوری ہے)

ال بول من مهارے با عد PLANTED أوى كواگر جرميل بجيان چكامون اوران كاير احشر كرنے والد بهون كيكن تهارے مند سے ال کا نام من کر بھے یہ یقین ہو جائے گا کہتم جھے سے اُن اور دیانت داری ہے کیل ملاقات پر ھارہے ہو، جوآگے جا کر عقر دکاوہ مقام بھی حاصل کر مکتی ہے۔ جہاں میل تم کوا یسے سریت راز بھی بتادوں جنہیں س کرتم آنگشت بدنداں ہو جاؤ'' کیکن ہی راتو کوئی آدمی بھی س ہوکل میں تبیس ہے ' کرنل آئندنے جواب دیا'' اتنی معمولی بات کوجے میں جان بھی چکا ہوں ہتم اگر جھے ہے چھیا ج ہے ہوتو تہاری مرضی ۔ میں تم سے اس ورے میں مزید بات تبیس کروں گا۔ کیکن حمیس یہ یقین دلانے کیلئے کرمیں اس آدمی کو پہنے ن چاہوں، س سے بے جات جسم کا تحفہ تہمیں ضرور بھیجوں گا'' میں نے لاہروائی پر ہے ہوئے کرنل آنندکو جواب دیا۔ کرنل آنند نے "مربسة ر زوں'' تک چینجنے کی بیڑھی پر پہلافتدم ہی الٹاپڑ تے دیکھانو فوراً پینتر ابدل کرپولا'' بہت ممکن ہے کیمبر کی ایسمی میں میجر ، یو نے پیا کام کیا ہو۔ جھے بھگو ت کی سوگند ہے میرے علم میں السی کوئی ہات نہیں۔ میں اس بارے میل تمام جانکا رک حاصل کر کے تہمیں بتاؤ ہ ا کا کولی بیدوید قدم نه شاه کل شرم تک تهمیل سی حقیقت بنادون گااورا گرمیجر باسونے کوئی آدمی اس کام کینے ENGAGE کررکھ ہے تو سے فوراً ہٹ دیا جائے گا۔ کرش آئندمیری تخذ بھیجنے کی دھمکی ہے بھی گھیرا گیا تھا۔ اس کی ہوتوں سے میر یقین ورپختد ہو گیا کہ ہوٹل میں ضرور کوئی آ دمی PLANT کیا گیا ہے۔ میں نے تو اند جیرے میں تیر جلایا تھا کیکن وہ ٹھیک نشانے ہر جا کر لگا۔ کرنل آئند کے ج نے کے بعد میں شہینے شکی فون آپریٹر کے کمرے میں گیا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے اسے یا چھ سورو ہے دیے۔ ورکہ کہ جھے مریکیوں کے بلک ہونے والے دن بعد دوہیر کی جانے والی تمام OUT GOING CALLS اور کرنے و لوں کی کسٹ جاہیے رو ہے میں بر ک شش ہے۔ آپریٹر نے میے جیب میں رکھے۔اوراس روز رات کے بارہ بیجے تک کی جانے و بی کا ور کی سے جس میں کال کرنے و موں کے کمروں کے نمبر ہوگل اسٹاف کے نام جنہوں نے اس روز فون کئے تنے ،در تن م کاموں کے نمبر درج تنے بھے وے دک۔اس کی ڈیوٹی سیکٹٹر شفٹ میں بعد دو پہر سے رات 12 بیج تک تھی۔ میں نے اسے بیاست کے روز اس کی ڈیوٹی کے دور ن بوتائے كاوعده كي ور يئے كمرے بيل جلا آيا۔

میں کھٹنڈو میں رہتے ہوئے بہت تنگ آ چکا تھا۔ یا کستان جانے والی ہر ڈاک میں ملانا نے میں اپنے محکھے سے درخو سبت کرتا تھا کہ مجھے والیس آنے کی جازت دی جائے ۔ کیکن ہر بار جھے میں جواب ملتا کہ بہت جلد ہی واپس بلائلیا جائے گا۔ کیکن اس بہت جد میں ونوں سے ہفتے ورہفتوں سے مہینے بنتے جارہے تھے۔ادھرمیری عالت پھی کردشن کامیر ئے گر دکھیر روز پروزنگ ہور ہ تھا میر ی کیفیت ولک اس بھیڑ سیے کی تھی جوشکاری کول کے تھیرے میں آجکا ہو۔ بھیڑ سیے کے خوف سے کئے قریب بھی نہیں آتے۔ وراس مید میں بھا گئے کی رہ بھی نہیں ویتے تھے کہ بھیٹر یا کسی جانب ہے ذرا غافل ہوتو وہ یکباری اس برحملہ کر دیں۔ میں چو کھی جنگ مزر ہو تھ ورمبر حوصدہ ورقوت مد فعت روز پروز کم ہور ہی تھی صرف مربیم تھی جوان حالات میں جھے حوصد دیتی لیکن اس کے چہرے سے ص ف ظہر ہوتا تھ کہ جھے در پیش خصرات سے وہ خودائد رہے ٹوٹ مجھوٹ رہی ہے۔ جھے سے ذہنی و بستی ورہم آ بہتی ورج بہت کے علاوہ مریم کومیرے بغیر پنامستنقبل بالکل تا ریک دکھائی دیتا تھا۔صرف ایک جائیبر قیملی کھٹمنٹرو میں رہتی تھی جوغیرمسلم تھی۔مریم کے و لدکھٹنڈو میں آکر آبادتو ہو گئے تھے نیکن ان کی بٹی کامستنقبل ائد جیرے بیل ڈوب چکا تھا۔26 برس کی عمر ہونے کے ہوجوداس کی ا بھی تک شور کائبیں ہو کی تھی کھٹنڈو بیں صرف ایک نمایاں مسلم خاندان تھا جو کشمیرے بھرت کر کے یہاں آباد ہو تھا۔وہ خاندان سے بہر ش دی نہیں کرتے تھے۔ اس لیس منظر بیل مرتب نے سے جھتے ہوئے کہ زندگی بجرال کی شادی نہیں ہوسکتی ورو لدین کے بعد سے کیے ای ریسٹورنٹ چونا ورزندگی کے نشیب وفراز سے گزینا ہے، اپنی ذات بیل خوداعتادی، جرت ورحوصد پید کرے تھ۔ جھے سے مینے کے بعد سے پھر کھر بیوزند گی گزارنے کے آثار تظرآنے لگے اس کی شوانیت ، جے اس نے سر دیو تھی، پوری شدت سے ہ گ انتھی تھی وال کامیرے ساتھ والہانہ بین روز پر وزیر حتاجاتا تھا۔ ذہنی طور پر اس نے جھے اپنا شو ہر تصور کر بیات ور یک ہوقار ور تمنحو ربیوی کی طرح وہ میری مسرمتی کیلئے جھے ہے زیا دہ تنظر رہتی ۔ بیل بھی ایک پرسکون اورٹی زئد گی گزار نے کیسے بے تا ب تھا۔اسی ئے جب میری تھک نہ ڈاک میں ہر ہار بہت جلدی ' خوشخری "ملتی تو میں بھنا اٹھٹا۔ دن یونی بے کیلی کے عام میں گزر تے جار ہے تھے۔اس دوران جھے سے ملنے کیلئے مہاجروں کے نمائندے کی براکئے پی روزمرہ کی

پر بیٹ نیوں کے علاوہ یک ہورد نی زمان میں نہوں نے جھے بتایا کہ جومہا جرا فغانی ایئر کے جہازوں سے منقر بیب پو کت ن پرو زکر نے و ے ہیں وہ بیک وقت خوشی ور پر بیٹنی کی حالت سے دو جار ہیں۔ انہیں یا کستان جانے کی خوشی کے سرتھ ساتھ یہ پر بیٹانی بھی ہے ک یو کستان پہنچتے ہی نہیں رہائش اورروزمرہ کی ضروریات کیلئے روید درکار ہوگا۔ جو ان کے باس نہیں ہے۔ یہ س کھٹنڈو میل تو دو وقت کی روٹی کیفر ہمی کینے وہ سٹریٹ ہاکر بن کراور مختلف جگیوں پراشیانچ کرجیسے تیے زندگی گزارر ہے ہیں۔ دکاند رنہیں دھار یر فرونتگی کیئے سون بھی دے دیتے ہیں لیکن یا کستان و پہنچنے پر انہیں آگے کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔مفاد ت فائد بھی ال مسلے بر با ظل ظ موش ہے ور کسی فقیم کی یقین دہائی کرا رہا۔ مہاجرین کے اس مسئلے کو بیل نے بہت مہلے محسوس کریو تھ۔ میں نے تہیں بنایو کہ ہر یرو زیر رو تکی سے پہلے ہرمہاجر کئے کودیٹے کیلئے میں نے تین ہزار ماکستانی روبوؤں کے لفانے تیار دیکھے ہیں یہ رقم کو کہ ان کی ضروریات کے مقالعے بین بہت کم ہے کیکن انہیں فوری پر شانی سے بچاسکتی ہے۔ بیر سے اس انتظام سے مہاجر نما کندے بہت خوش ہوئے ۔ بیل نے جین پیچی کہا کرووہا کستان جانے والے سارے مہاجروں کو بیبتا دیں اور پیچی کہیں کہ یا کستانی حکومت اور عو م بھی ن کے بےسروس منی سے عافل تبیس اوروطن و بہتے ہر انہیں کسی مشکل کا سامنانہیں کرنا ہے گا۔ نہی ونو سعوم ہو کہ یا شانی مہاجروں کے یک گروپ نے سفارت خانے کے ماہر مظاہر کیا ہے۔ بیدہ مہاجرتھے جوہیر مجنج سے لے کر کھٹمنڈ وسے نوحی قصب ور دیگرشہوں بلن تھیم تھے۔سفارت خانے نے صرف اینے نوٹس بورڈ پر فلائث شیڈول اوران پروازوں پر جانے والے مہاجروں کی سٹ گالی تھی وریہ احکامات بھی تھے کہ اگر ایک مقررہ تا رہ کے کسک میں درج مہاجروں نے سفارت خانے میں رہورٹ کر کے FINAL COF RMAI ON نہ کرائی تو ان کی جگہ دوسرے مہاجروں کوان پر وازوں پر بھنے دیا جائے گا۔ بٹس مجھت تھ کہ اس میں نہ تو سفارت مائ كولى قصورت اورندمها جرون كا\_ (چاری ہے)

ن برو زوں بر بی باف لوڈ اور جہاز کی PASSENGER CAPICITY ہے آدھے مہاجر کے کرجاتی تھیں۔ ان کی محدود مشتول کوجی خان تو نہیں بھی جاسکا تھا۔ سفارت خانے میں ان مہاجروں نے اپنے را بطے کیدے کولی بٹر رس بھی نہیں جھوڑ تھا۔ جس برسفارت خانے میں ان مہاجرا پنی جگہ ہے تھے کہ وہ ایسے قصبوں میں ور یک غیر نم یا جگہوں پر ہے جس برسفارت خانہ نامکن تھا۔ کھٹر فرجیسے مرکزی شیر اور وارائکومت میں ڈاک کا آنانا تھی نظام تھا کہ ڈ کے بینے کیئے ڈک ف نے

میں پرسفارت کا نہ میں ہر رہے وال ان می رسل مہاہرا پی جلہ ہے سے اووا سے سہوں میں ورسی بیر مہیں ہوں پرر ہے تھے جہ رڈ ک انتخام تھ کرڈ ک بینے کیئے ڈک ف نے جہ براڈ ک کا منا ناممکن تھا ۔ کھنٹر و جیسے مرکز کی شیراور دارالکومت میں ڈاک کا اتفاقی نظام تھ کرڈ ک بینے کیئے ڈک ف نے جہا پڑتا تھ ورمیز ول پر بھرے ہزاروں خطوط میں سے اپنے خطا تلاش کرنے آئے تھے۔ مہاجرین کے مظاہرے کی ہت من کرمیں ف موثر رہ کیونکہ فاموش رہنے کے مواکر بھی کیا سکتا تھا۔ کھٹنڈو میں جھے میرے تھے نے ایک نہایت محدود ٹارگٹ دیا تھ میں گر

جہا پر ہاتھ ور پیروں پر سرے ہر سرے ہوا کر بھی کیاسکیا تھا۔ کھٹمنڈو میں جھے میرے تھکھے نے ایک نہایت محدود ٹارگٹ دیا تھ میں گر خاموش کی حد تک محدود رہت تو میرا کام صرف راپورٹس بھینے اور سفارت خانے کواطلاع دینا تھا۔ یہ تو کھٹمنڈو میں ہر جروں کی ہے بھ ور بھ رتی سرزشوں کے بچھے ہوئے ان گنت جال دیکھ کر میں اس چھنجھٹ میں کود پڑا تھا۔ مہاجروں کوتو میں نے بن جوں سے کال سائیں خود ان میں پھنس گر ۔ سفارت خاندا لگ میر امخالف ہور ہاتھا کی طرف سے جھے بھی کوئی مد دیا کمک مینے کی تو تع نہیں تھی۔ چینی

یے لیکن خود ان ہیں پھنس گیا۔ سفارت فاندا لگ میر امخالف ہور ہا تھا کی طرف سے جھے بھی کوئی مدویا کمک ہنے کی تو تع نہیں تھی۔ پہنی دوست بے شک میر کے تھا تھے۔ کہنے ہودہ ان سے بڑا جو تھم کام کرنے کو تیار تھے۔ لیکن بھارتی سازتوں کو موست بے شک میر کے تھا تھے۔ سے بھارا اور جھارتھے کی ان تھا تھا۔ سیمین اور ان کا تو ڈکریا میر ہے جیٹی دوستوں کے بس کی ہات شکی سے سازا او چھر جھے اکیلے تی اٹھ ما تھا۔ انہی دنوں کی شرح مرب میں ہوئی کی لائی شل مہاج نمائندوں سے بات جیت کر دہا تھا کیٹن مان خدف تو تع کیوا آ کر کافی ش پ میں چد گیں ورویٹر کے یہ تھو کیے جوٹ جھے بھی جس پر اکھا تھا کہ فوری ایمیت کے معالمے پر آپ سے مطبح آیا ہوں۔ مہاجروں سے میں چد گیں ورویٹر کے یہ تھو کیے ہوں۔ مہاجروں سے

ا کی واوں بیات م جب ہل ہوں کی ای ہل جا جر نما تدول سے بات جیت رربا تھا "ہان مان صوف و سالوا رواں میں ا بیل چود گیر و رویٹر کے ہاتھ کیے چیٹ جھے بھیجی جس پر ککھا تھا کوٹوری ایمیت کے معالمے پر آپ سے ہے ہے آیہ ہوں۔ مہ جروس سے معند رت کر کے بیس اس کے پیس گیا تو بڑے گھ ہرائے ہوئے کہتے بیس وہ بغیر کی تمہید کے بولا" آپ کی وین بیس بم نصب کیا گیا ہے جو گاڑی اٹ رٹ کرتے ہی بیٹ جائے گا۔ جھے جو نمی معلوم ہوا بیس آپ کو بتانے کیلئے بھی گا آیا۔ بیس نے آرشل وراسور ڈمپ

جوگاڑی اٹ رٹ کرتے ہی پیٹ جائے گا۔ جھے جونمی معلوم ہوا بل آپ کو بتانے کیلئے بھ گا آیا۔ بیں نے آرٹنل وراسرہ ڈمپ کرنے کے عدوہ بم ڈسپوزل کرنے کی ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے اگر آپ جا جی اقویش بم ڈکال کرا ہے DEF SE کرسکتا ہوں''۔ بیل جیر ن تف کرمیرے ڈشمنوں بیل ہے ایک ہے بھارتی سفارت کارایکا ایکی میر استا ہمدودین گیا کرمیر کی جن بچ نے کیئے ہے ملک سے غدر رکی پر بھی آردہ ہوگیا ۔ بیس نے اس کاشکریا داکیا اور کہا کہ چلواور ڈکالودہ میرے ساتھ دین کی طرف آیا ور جھے قدرے فی صلے

پر کھڑ ہونے کا کہدکروین کے بیٹیج چل گیا اور پانٹی تھے منٹ EXPLOSIVE STICKS (بارودی سماخوں) کا ہنا ہو ہم وراس کے سرتھ لگی تا روں کوے کر ہ ہرا گیا ۔ چھوٹا کٹر وہ اپنے ہمراہ لایا تھا اس نے تا روں کو بم سے بلیحدہ کی ور بولا ا چھپ نے کیلئے اس نے جھے سے کپٹر اما ڈگا اور فور آئی بولا '' اب تو یہ بے ضرر ہوچکا ہے میں اسے کوٹ کی جیب میں ڈال بیتا ہوں ۔ جھے یہ سے فور کی جانے ہے کوئی جھے دیکھ مذہبے 'اس نے بم جیب میں ڈالا اٹن دیر میں ، میں نے تاریب ٹھ کیں ور ن کا کچھ ہنا ہے۔

بم س سے لگایہ ہے میرے طہری دستوں ہیں بھارت سفارت خاندادر ان کے حواری سے اگر بیام ن کا تھ کو بیٹین مان کولیہ ضرورت تھی کہ جھے بچ نے کیلئے آگے آتا۔اگر بیکی دوسرے کی کاردوائی تھی تو کیٹین مان کوائی کی طورع کیلے ہی اس کا پے ہمر و کمٹر ل ما بھی اس ہوت کی دلیل تھی کہ سے موفیصد یفین تھا کہ بم وین بیس لگا ہواہے ۔اگر بم کی نوعیت ،ورس فٹ کا سے عم ہیں تھ تو بیٹائم بم بھی ہوسکتا تھ جھے DEFUSE کرنے کیلئے بچ کس کے علاوہ کی ٹولز TOOLS کی ضرورت تھی۔اس نے کا فی ش پ بیس بیٹنی طور بر کیسے کہ تھ کہ وین شارٹ کرتے ہی بم چھٹ جائے گا۔ جھے محسول ہوتا تھا کہ بم پلانٹ کا و،قعدس زش درس زش ہے۔ ہیں نے

تا روں کا مچھ نکالے۔ ڈیل تا ریں دونوں طرف سے ٹی ہوئی تھیں بم کے ساتھ لگی تا ریں تو کیپٹن مان نے میرے سامنے کائی تھیں کیکن وین کی کرنٹ والی تا روں کے ساتھ لگی۔ بم کی تا ریں بھی گئی ہوئی تھیں اس کا واضح مطلب بیٹھ کہوین کی تاروں کے ساتھ بم کی تا روں کا پچھ حصہ ضرو رانگا ہونا جا ہے۔ زات کا اندھیر انجیل چکا تھا۔ بیس نے تا ریں چیک کرنا گلی تھے تک منتو کی کردیو ورم یم کوفون پر

کہ کہ آج وہ ہوگل آج نے کیونکہ وین کے انجن میں پھوٹرانی ہے ہیں نے اس سے یہ بات اس سے چھپ کی کیونکہ ہیں سے مزید سراسیمہ کرنائیں چیت تفا اگل صبح میں وین کو بیک سروس سٹیشن پر لے گیا۔وین سروس بھی کرائی اور لفٹ پر چڑھی وین کا چھی طرح جائز ہجی ہیں۔وین کا فمچد حصہ ہو ہے کی بیک بڑی چ درنے ڈھانپ رکھا تھا اور سوائے ریڈی ایٹر کے پھودکھائی نہ ویتا تھا نہ ہی کوئی تاروکھ کی دی۔سروس کے

یہ جھے بھی اگئی ۔ کیٹی و ن ہوردی سانھیں نہیں بلکہ ان کی ڈمی ہمر اولا یا تھا ہے ال نے ای طرح کوٹ کے جیب بیل چھپ یہ وقت بھے جھے بیل آئی ۔ کیٹے و ہی ہر سے گیا۔ وین کے نیچھس کراس نے ڈمی نکالی اور باہر نکل کر چھے دکھائی اور کوٹ کی جیب بیس ڈل کررٹو پھر ہوگی ۔ بیے جھے ہر ساس کرنے کی بیس بیس کے لیے ن کی گاڑی بیل صلی جھے ہر ساس کرنے کی بیس نا کام ور کمز ورکوشش تھی ۔ بیل نے ای وقت یہ فیصلہ کرایا کہ آئیں سیق کے سنے کینے ن کی گاڑی بیل صلی دھی کہ کروں گا۔ وہ کہ کروں گا۔ اس وقت کے کہ بیس میں اس کے بیسے میں کی گاڑی بیل صلی اس وقت کے کہ بیس سے کیا ہے تک رکھے اس کے کی بیس مرف ہے تک رکھے اس وقت کے تیسرے دن تی کرفل آئند اور کیٹی مان میرے یاس آئے۔ گوکیٹی مان نے جھے بم کی بات عرف ہے تک رکھے

دور ت بی میں نے بین کا بھی چھی طرح جائزہ لیا کوئی الی تارد کھائی شدی جس سے بم والی تارون کا کوئی کلر مسلک ہو۔س رک کیم

کا کہ تھ لیکن کرنل آئند نے کائی شاپ بیل بیٹے ہی کہا'' آصف دیکھوتہاری جان بچانے کیئے بیل نے پنی مد زمت ور پے مستقبل کود ذہر گا دیا ہے بیشی ٹیل نے پنی مد زمت ور پے مستقبل کود ذہر گا دیا ہے بیشی کرو گے کہ جب ہم مفارت خانے کے غیر پنجابی لوگوں سے ہت کر تے ہیں تو گخر بی ہمار ذکر کرنے ہیں کہ کیا ہو جو آصف بیا کستائی ہے لیکن اس نے اپنے جمات مندا شکا رہا موں سے پنجابیوں کا نام روشن کردیا ہے۔ پنجابی چاہد ہو رہ کہ کہ جب کوئی کا رہامہ انجام دیتا ہے تو جمارا مرفیز سے او نچاہ و جا تا ہے'' کرنل آئند بی سبت و مدہ میری برین و شنگ شروع کردی تھی ۔گزشتہ ملاقانوں کے دوران میں زیادہ تر خاموش رہ وراس کی ہو تیں سنت رہت

کے ندرکونی ورمکیر نیس تھے۔ یک آنندتو کیا ہزاروں آنند بھی آجاتے اور میری ین واشک کرتے تو ن کی سری کوشش جھ پر سے

ٹر نے بغیر یوں گزرج تی جیسے ہارش میں یرساتی پر سے ہارش کی اولا یں گزرجاتی ہیں۔ میں کرئل آنند اور کیپٹن ون کی ہوں میں ہوں

مدتا چد گیہ تا کہ وہ پورے طور پر کھل کرمیرے سامنے آجا ہیں۔

یونجی دن گزرتے جد ہے تھے کہ افغان ایئز کا جہاز پہلی پرواز کیلئے آگیا۔ مریم اور میں جہاز چننی سے پہلے ہی ہولی ڈے پہنچ کے

تھے۔ ہونی ڈے پر جب گہما کہی تھی۔ جانے والے مہاجروں کے چیروں سے توشی اور مرت پھوٹ رہی تھی۔ (جدری ہے)

ا نہیں رخصت کرنے والے اپنی حسرت و باس کو چھیائے کی نا کام کوشش کررہے تھے۔ہم امیگریشن کے ساتھ ہی کھڑے کلیسرنس منتے ای نہیں فیریت سے یا کتان چیننے کی دعاؤں کے ساتھ روایوں کا لفافہ تھاتے جاتے۔سفار شخانے کا نجھے درجے کا یک مدزم بھی وہ ہوجود تقہ وربرد کی بیز رک سے بیر سارامنظر دیکھیرہا تھا۔افغان ایئر ان دنوں دنیا کی گھٹیا ترین ایئر لائنز میں شارہوتی تھی۔ ان

یر و زوں کینے UNO نے معقول معاوضے پر ان کے جہاز جارٹر کئے تھے۔اس کے باوجود ان کے عملے کی فرعونیت عروج برتھی۔ مہر جروں کے سون کوہ واس مے دروی سے اٹھا کر بھینکتے اور لے جانے سے اٹکار کردے تھے جیسے یہ بروازیں وہ مقت ہیں جد رہے

ہوں۔ دوسری طرف مہاجروں نے بھی انتہا کردی تھی۔ گھر کی جھاڑو تک وہ ساتھ لے جارہے تھے۔ سامان انہوں نے اس طرح

ونده ہو تھ جیسے جہاز پر نہیں سی بیل گاڑی پر سفر کرنے والے ہوں۔ کسی دل جلے مہاجر نے جس کانا م ثرید ن بروازوں میں ثر مل شیل تق، یک کاغذ پر جلی حروف مین" خوش رہوائل وطن ہم تو SUFFER کرتے ہیں" لکھ کر جہ زیر چسپ سروی تق۔ ن ونوب

ہو لی ڈوں پر سیکورٹی کا نظام پر نے نام بی تھا۔الوداع کہنے والے جہاز کے بہت قریب بلاروک ٹوک جیے جاتے تھے۔ جہاز کاعملہ

محض زیدوہ یرو زوں کے بہانے UNO سے روپیہ بڑ رنے کیلئے آدھی خالی سیٹوں کے ساتھ برواز کرتا تھ جبکہ دوسری ایئز لائنزوا ہے فل اوڈ کے ساتھ ڑتے تھے۔شروع میں ہفتے میں اور بعد میں تین پروازیں شروع ہوگئیں۔ بین 75 ءکے پریل کامہینہ تھے۔ یک طرف مہاجروں کی یہ کمتان رو نگی شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ہر روزیا نچے ، دیں ہے مہاجر کھٹمنڈ و پہنچ رہے ہتے۔ بنگلہ دیش ہے

نکلنے کے بعد کم وبیش تین سال کاعرصہ نامعلوم انہوں نے بھارت میں کیے گز ارا ہو گااور یہ کیسے مکن ہو کہاں تر معرصے میں بھارتی ج سوی کینسیوں ور یویس سے ن کاممی بالانہ پڑا اور کھٹنٹرو آتے ہوئے اسٹیمر پر چڑھتے ہوئے بھی CB و اور کی نظر ہے وہ ج

سے ۔ نے تھ قات کس کی کے ساتھ پیش آنا تو ممکن ہوسکتے ہیں لیکن سب ہی کے ساتھ شہیں۔ ہر نئے مہاجر کی آمد پر شکوک و شبهات بن مزيد خافره وتاج تا تفارير وازي جاري تحيي كر جي ياكتان ي آن والى مركارى وكي سن يكبرين نامه وريك

تعخص کی دو تصاویر میں ۔ بدیت باہے میں لکھا تھا کہ بیخص بہاری اور DMI کا تجرب کا رجاسوں ہے۔اس نے جسمانی طور پرمسمان دکھ کی دینے کے تقاضے بھی یورے کرر کھے ہیں۔ دو خاصی خوبصورت اور پر بھی تکھی عورتیں جوز بیت یو فتہ بہ رک جا سوسہ ہیں ، اس ے ہمر ہ بحیثیت بیوی وربیٹی ہے ہم سفر ہوں گی۔ تمہارے متعلق تمام تفصیلات ان کو DMI نے مہیا کردی ہیں۔ تہمیں و میصنے ہی ہے

شہیں بہین و کیں گے۔ بر رک جاسوس علیہ بدلنے کا ماہر ہے اور بھی کلین شیو، بھی نقلی وا رہی لگا کر، بھی یو سج مہیں ور بھی تقری پیں سوٹ پہین کرنیاروپ فقید رکرنیتا ہے۔اس کی شکل وصورت نہ بالک بہاری ہے اور نہ بنگا لی اور نہ بید بور پنج بی یا پھی ن مگتا ہے۔ یہ تینوں عنقریب تھٹمنڈو دینینے و بے ہیں۔ ہدایت تاہے کے آخریل کھاتھا"G ve them a good treal ہیشہ کی طرح میری

و پسی کو بہت جد کہد کر جھے ڑے دیو تھے۔'' بہت جلد''ریا مہ کر جھے اتنا غصہ آبا کہا یک ہا رتو ہے موج بھی آئی کہ ب میں نہیں ٹرخا ندشروع كردو ليكن اس سوج كواس خيول في فوراً بي ختم كرديا كه بين افر ادك مفادكيلي بيل بلكوطن كي محبت ورايروكيدي الك كم سمندر میں کود تھ ۔خد وطن کو قائم و دیم سلامت اور تابندہ رکھے،حکوشیں اورا چھے برے افر ادتو آئی جائی چیزیں ہیں ممکن ہے کھٹنڈو میں

مجتهمز بدر کھنے کا فیصد کرنے و لاکوئی ایسانخص ہوجوم ہے جسم سے نون کا آخری قطرہ تک نکالن جا بتہ ہو۔وہ محض جا ہے میرے سئے کتن ہی ہے جم کیوں نہ ہولیکن اس کا بیمل بھی وطن کی محبت میں ہی ہے کیونکہ اسے جھے سے کوئی ڈاتی دشمنی تو ہے میں ۔ میں نے بھی بھ رت ورکھنٹڈو میں خون کی جوہو لی کھیا تھی وہ کسی ہے ذاتی رشنی کیلئے نہیں بلکہ وطن ڈمنوں کے ساتھ کھیل تھی۔اپنے وطن کی محبت

میں نسانی سوچ میں گرور سابھی واقی مفادشا مل ہو جائے تو وہ وطن پرئتی کوغداری میں بدل دیتا ہے۔وطن پر سنوں کواس و دی میں بہت چھونک چھونک کرفندم رکھنا ہے تا ہے۔ بیل نے مریم کوال آنے والی نئی مثلث مصیبت کے ہورے بیل بتایا۔ چونکہ اس بیل دو عورتیں بھی شول تھیں۔اس سے مریم نے جھے سے وعدہ لیا کہ اسے بھی کسی حد تک ان سے خشنے میں حصہ پینے دوں گا۔ میں نے پیوعدہ

محض اس عد تک کیا تھ کہ وہ بھی بھاران ہے الجھنے بیں میرے ہمراہ رہے گی۔ورنہ بیں بخو بی جانتا تھ کہ DM کا جو کارکن اس عد تک Comm tea ہو کہ ہے دهرم کے خلاف مسلمان دکھائی دینے کیلئے جسمانی تبدیلی بھی مان جائے اور تجربار تناہو کہ ہر بہروپ

وہ رے۔اس کا جو شیلی کیکن سیدھی سادی مریم بھلا کیا مقابلہ کر کے گی۔ غرضیکہ بیس نے ان متنوں کے استقبال ور Good Treat" کیلئے خود کو ذہنی طور پر تیار کرلیا۔ میں نے محسن اور بے شا دی شدہ لڑکوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر نے آنے و مے مہاجر کے متعلق جھے بھس معلومات دیں۔ ادھر سفارت خانے بل سفیر صاحب کے ذریعے بلس نے گزشتہ دورہ ہیں رجسٹر ہونے وے نیے

مہاجروں کی مس ست دوہ روے نی ۔ بیٹین ممکن تھا کہوہ جاسوس پہلے ہی تھٹنڈو چینے جوں اور بحیثیت یک کہنے کے یا علیحدہ

طور ہر رجسٹریشن بھی کرو چکے ہوں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بھار جیوں کی حیثیت ہے تھٹنڈو آ چکے ہوں اور کس مناسب موقعے کی تلاش میں ہوں کہ یا کمتنانی سفارت خانے بین رجسٹریشن کروا کراورمٹھی گرم کر کے انہی پروا زوں پر یا کستان جیے جا کیں ۔ ان کی منزل بہرطور یا کمتنات تھی ورکھٹنڈو ہیں!ن کا مہاجر بن کر قیام کرنا ان کے مقادمیں شرقعا۔

میں نے پاکستان سے آنے والے ہمامیت ناہے کو کی بار پڑھا اتنی مفصل ہدایات اور تینوں جاسوسوں کی تنصید ہے اور تصاویر بھیجنے کا مصب تھ کرمیرے محکے کار بطہ DM کے کئی ایسے اہم رکن سے ہو چکا تھا جس نے آئییں اس قدر مفصل تنصیرے مہی کی تعیس دوسری ب ت جومیرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کرنا رال پروتیجر کے مطابق بیمعلومات بھارت سے یا کستان پینی ۔ س کے Ana ys s ( تجزیہ ) ہوئے ور پھر جیس مھنک وینچنے میں کم وہیش ایک ماہ لگا ہوگا دونو ل نصوریس بھی اسٹوڈ یو کی بی ہونی تیس بلہ جیتے پھر تے

تعینی گڑھیں۔ نتر موتوں سے بین اس میتیج بیل پہنچا کہ بھارت بین ہمارے کی گروپ کو یہ معنوہ ت دینے و سے کوخود س کاسم ڈیڑھ وہ قبل ہوا ہوگا۔ یا کمتان جانے والی بروازیں چونکہ شروع ہو چکی تھیں اوران تینوں جا موسوں نے برو زوں کے ای شیڈیول Schea.e مثل یا کستان جانا تھا۔ مفارت فانے کی فائنل کسٹ تیار ہو کرنوٹس پورڈ پر فگ چکی تھی اس سے ن کے نام س کسٹ میل

ہونا جا جئیں ۔ ہیں نے سٹ کو کئی ہور برع ھالیکن کوئی مہاجر قیملی الی دکھائی شددی جو ایک مر د اور دوخو تین برمشتل ہو۔ ہیںصر ف مفروضوں پر کام کر رہا تھ لیکن آکٹرمفروضے ہی حقیقت ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ نوگ تھٹمنڈ و پہنچ جیے ہیں ور ان

یرو زوں پر نہیں جا بھی ہےان دوباتوں کو Base ہنا کریٹن نے امکانات پرسوچناشروع کیاتو دوباتیں سامنے آئیں اول بیرکہ سفارت فاف کی فائل کسٹ بیل محتمنزو کے گر دونواح کے رہنے والے تی مہاجر کئے لیٹ ہونے کی وجہ سے ٹ بل ہو ف سے رہ گئے

تھے ور ان کی جگہ ہر دوسرے مہاجروں کو بھیجنے کے صوابرید می اختیارات عارے سفارت خانے کو اور اسے مزید میں Snr nx ور Definite کرتے ہوئے سفارت خانے کے کی ایک مخص کے پاس تھے لیکن و مخص بھی مرف رہشر ڈمہاجروں کو ی بھیج سکتا تھ۔

(چارک ہے)

گزشتہ دو ماہ میں رجسٹر ہوئے والے مہاجروں کی کسٹ کو بھی میں نے گئی ہار پڑھاکیکن کوئی سراغ ہا تھوندلگا۔اس عقدے کوعل کر نے میں سی حد تک میرا ذبخی مفادیھی تھا اپنے محکمے کی طرف سے گھٹمنڈو میں جھے پہلی ہا را یک خاص مشن سونیا گیا تھ اور نہ جمیشہ یہ مہریت ہی تی تھی۔ میں نے تھٹنڈو میں با کستان کے مفاد میں اب تک جو پھے بھی کیا تھا یہاں کے حالات کود کیسے ہوئے اپنی صوبر بدیری کی تھ گر میں س مشن کو کامیا بی سے کھمل کرنے میں کامیاب ہوجا تاتو پھر یا کستان دالیسی کیلئے میں اپنے محکمے کوزیادہ زور دے سکتاتھ۔ محسن وربڑ کے مشمنڈ و تھر میٹن پھیل گئے تھے کیکن آئیں بھی نا کامی ہوئی۔ ہر روز شام کوشن مجھے آ کرر پورٹ دیتا۔ انہوں نے سام تصمناه وكو كهنگال و له نفور جديو زارك علاوه و وهول كهولاء بنومان وهوكااو رئشميري مسجد كروونو اح يحتم مرمانتي علاقو سرميس ن كو حلاثر کیا۔ ویوی کی حویل ورکاٹھ کے مندر کے پیچھے کی گلیوں میں بھی رہنے والوں کے کوائف لئے کیکن ہر جگہ جہیں ما کامی ہولی۔ ( بھی ن کا آغاز تھ ور مفتے میں صرف دوفلائٹس تھیں ) دن کابیشتر وقت ای تھتی کوسلھانے میں گزارو بتا۔ ش م کوکرن آند ورکیبیٹن ، ن کی پرین و شنک سے فیضیاب ہوتا ان کے جانے کے بعد محسن کی ما کامی کی رپورٹس منتا اور پھر مریم کے گھر چد جاتا ورون بھر کی یریشانی ورد مافی یو جھ کوال سے باتش کرکے دور کرتا۔ مریم نے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پر جیٹنے کے لئے یک بیڑھے بکھے نمین کا جھ م کریا تھ ورخو دو و دن بھراردو سکھنے اور یا کستانی رسم ورواج اور معاشرے مل خود کوڈ ھالنے کی کوشش میں مصروف رہتی ۔اس کی ردود نی میں روز پروز شافہ بور ہو تھا۔ ہرشام وہ مجھے اردو کے بنے سیسے ہوئے فقرے ساتی۔ مجھے ملتے وقت سرم علیکم کہتی گی ہراس ن داہوں ہو تھو ، تھے کی طرف نے جاتے ہوئے سلام بھی کیا۔ انہی دنوں ایک ثام جب بٹس اس کے گھر گیر تو اس نے ہو تھ و تھے تک ے جاتے ہوئے بھے آد ب کیا ورائک اٹک کر ہولی" قدم رنجفر مائے "میں نے اسے آئی جلد اردو سیجنے ہرو ووی ورکہا کہ گر تہ رے شوق کا یہی عالم رہاتو یا کستان جا کرتم خود کواجنبی ہر گر جھسوں نہیں کردگی۔ مریم کے ساتھ بیل ہو تیں تو کررہاتھ کیکن میرے و ماغ کے یک کوشے میں بیاسو ل کلبلانے نگا کہ بہاری مہاجرتو الی سلیس اور لکھنوی اندازی اردو ٹیس بوستے ن کی ردو کا یک پن بی ند زہوتا ہے ورگزشتہ تھ کیس سالوں بیں نہوں نے 24 سال شرقی یا کستان بیل بنگالیوں کے ساتھ گز رے ہیں وراسی وجہ سے ن کی ردو رہ بنگاں رنگ بھی چھاچکا ہے۔ پھر مرہم می بہاری فاتون سے آئی سلیس اردو کیے سیکھ رای ہے۔ بیس نے مرہم سے یو جھ کہاں کی ٹیوٹر کی عمر کیا ہے اس نے بتایا کہ اکیس ہائیس سال ہوگی میں جیران تھا کہ جولڑ کی شرقی یہ کستان میں پید ہوئی ورجس کے گھر میں بھی بہ رک وربنگاں می جلی اردو بولی جاتی ہوئی وہ کیسے آئی سی اردوبول سی ہے میں نے مریم سے بوچھ کہاں کا رنگ ور قد کاٹھ کیں ہے؟ میرے اس سوال پر مریم نے پچھاور ای سمجھا اور جھ سے سوال کرنے گئی کہتم ہد کیوں پوچھ رہے ہو تہمیں اس ترک سے کی دیجی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ہیں نے بوی مشفل سے اسے سمجھایا کہری ال الرکی سے جسے ہیں نے دیکھ تک نہیں ،کوئی بھی و تی د کچری شیں صرف کی شک سے جے بیں دورکر نا جا ہتا ہوں میری طرف سے بوری طرح مطمئن ہونے کے بعد مریم نے بتایا کہ اس کارنگ صاف ورفندنا رل ہے۔'' نارمل ہے تہاری مرادیہاں کی بہادی خواتین جیسا'' میں نے بیو چھا''شیس ان ہے تو وہ خاصی مہی ہے 'مریم نے جو ب دیا۔' پندرہ ہیں روز پہلے ہی ہیں نے اس سے ٹیوش لیمائٹر وع کی ہے۔وہ خود ہورے ریسٹورنٹ میں مد زمت حلاش کرنے آئی تھی۔ مگرین ک بھی وہ بہت اچھی بولتی ہے۔ بڑے دکھ جیل کروہ اپنی ماں کے ساتھ یہ ساگز شتہ وہ ہی پہنچی ہے۔اس کی وں بھی دوم راس کے جمر وجارے کھر آئی ہے وہ بھی قد آدراور صاف رنگ کی ہے۔ یددونوں وں بیٹی بہت ہی چھی ہیں۔ وال بھی بہت عمدہ محکرین کی ور ردو بولتی ہے کیکن تم تفصیلات کیوں جاننا جا ہے ہو؟ "مریم کے دل میں شکوک نے پھرسر بھار ۔ میں نے مریم کوسمجھ یہ کہ بیک محکم شاتھی کو بین کی روز ہے کیجھانے کی کوشش کررہا ہوں کیکن کوئی سراہا تھا آتا ہی نہیں ممکن ہے پیچھن میر وہم ہو لیکن کل صبح تہا رک ٹیوش کے دوران آؤں گااور سیدھاای کمرے بٹر کھس آؤں گا جہاں تم ٹیوشن پڑھتی ہوتم اس سے میر تعارف اپنے مگلینر کے طور بر کرو نا۔اس سے تبہاری بھی تسلی ہوجائے گی کہیرے ارادے نیک ہیں میں اس سے بیضررہے چندسوال گرول گا۔اس دور ن تم بولکل خاموش رہناتم اپنائیپ ریکارڈ اس کمرے بیل چھیا کررکھنا اوراس کا مائیک ایک جگہ ہر وٹ میں رکھنا کہ سے معوم نہ ہومیرے آتے ہی تم شیب چلا دینا" کیکن وہ تو پورا پر قعہ چینی ہے اور پر دہ کرتی ہے۔ تہارے سامنے وہ کیسے آئے گ۔" مریم نے یو چیں۔'' دیکھومریم جیسے کہ بیں نے پہلے کہا ہے کیمکن ہے بیچنق میر او ہم ہولیکن دوسری صورت میں یہ یک بہت تجر ہار بھ رتی جا سوی کے گینگ کی ہم رکن بھی ہوسکتی ہے۔ جھے اس گینگ کی اطلاع کی روز پہلے ہی یا کستان سے موصول ہو چکی ہے محسن وراس کے ساتھال گینگ کی علاش میں ہر روز تھے سے شام تک سارے کھٹنٹرو کی ہے سود خاک چھان رہے ہیں وربیر او انح ان کے متعمق موجے موجے کے چکا ہے اگر میمن میرا شک ثابت ہواتو میں تنہارے سامنے ال اڑی ہے اس کی بے پروگ کیے معانی ہ تگ ہوں گا ور گروہ میرے ننگ کے مطابق جاسوسہ نکلی تو پھر ہے بردگ کاسوال ہی پیدائییں ہوتا کیونکہ وہ مسلمان نیں بلکہ ہندو ہے۔میری دوسری بات بھی غور سے سنوا کندہ نہ تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لیما اور نہ بی اس کی اُر کی ہوئی کو کی چیز بھی کھایا ہیا ور ی ہے رکھ بھی ہوجائے اس کے ہمر او مجھی بھی گھر سے باہر شجانا۔ " میں نے مریم کوائ سلسلے میں پھھنزید جرایات بھی ویں۔ جب میں نے مریم کو بتایہ کرمیرے خول میں بیلڑ کی جاسوی کی تکون کا ایک خط ہے جس کے متعلق میں نے اسے رکھوون مہیے ہی بتایہ تھا ورال نے خوداس میں حصہ بیٹے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مریم فوری ہی ریڈالرٹ ہوگئی۔مریم کے گھر سے و لیسی پر میں ہوج رہا تھا کہ کر بیہ و تعی جه سوسد تابت ہو کی تو چرغ تلے اندھیرا کے مصداق بیزو مریم لیعنی میری منگیتر کے گھر تک پہنچ چکی تھی جبکہ ہم گھٹمنڈ و میں ایک تیک

درو از و کھنگھٹا کر اور ہر پھر اٹھا کراسے تھا۔

رت کوہو نے سے بہتے میں نے اٹھے روز ٹیوالو کی سے طبنے کے بروگرام کو آخری شکل دیدی۔ چونکہ یہ ں پر معاملہ کے لائی کا تھا
ور محض پنے شک کی بنا پر میں نے آس کی اصلیت جائے کیلئے اپوچھ کچھ کرنی تھی اس سے دوبارہ منا مشائل دکھا کی ویتا تھا۔ کیوندہ و
دونوں صورتوں میں میر کی تینیش کے بیٹیے ہیں ہر یم کو ٹیوش دینا بند کروچی تھی ۔ اس لئے ہیں نے ہیں نے AAP D AND SEVERE تیخ
ورشد یہ ) یکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس ایکشن کے دوران اگر وہ اصلیت اگل دیتی تو ٹھیک ور تہ بھے دومرام وقع بانا کر ہا ممکن تھیں تو
ورشد یہ ) یکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس ایکشن کے دوران اگر وہ اصلیت اگل دیتی تو ٹھیک ور تہ بھے دومرام وقع بانا کر ہا ممکن تھیں تو
ورشر ور تھا۔ گل میں میں پنے چیٹی ساتھیوں کے ہمراہ پہلے بازار گیا اور تھری زیر وکی بال کا نے کی مشین ، یک بڑی تیز قبینی ، یک
در ڈھی بنا نے کا سمر اور درم یا فی سائر کی دو شالی شیئیاں تر یہ بن میں سادہ یا فی مجراب ایک و ساتوں کے ہموریا کہ وہ گھر کے
کہ مطابق پوری تیاری اور ساز وسامان کے ساتھ ہم مر بھر کے گھر کی طرف دوانہ ہوئے میں سے چیٹی دوستوں کو ہمجھ دیا کہ وہ گھر کے
معابی پوری تیاری اور سیٹی کی آواز سنتے بی ڈرائنگ روم میں چلے آئیں۔ پھر جو پچھ میں سمجھا سکوں یا جیسے مر بھر کے اس پر فوری کی کی اور سنتے بی ڈرائنگ روم میں چلے آئیں۔ پھر جو پچھ میں سمجھا سکوں یا جیسے مر بھر کے اس پر فوری کھی۔

ریں۔ میں بغیر طدع کئے عربیم کے ڈرائنگ روم میں چلا گیامر بیم اپنی ٹیوٹر سے اردو سیکھ رہی تھی۔

(چارک ہے)

رومن رسم خط میں وہ م بول جال کے اردوفقر وں اور ان فقر وں کا انگلش میں ترجمہ کھتی اور مربی کا ردو تلفظ کی سرری تھی۔ جب
تک وہ میرک مدکوموں کرتی ، میں اس کے مربع جا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یوں اچا تک اپنے استے قریب و کھے کروہ گھبر گئ ور ڈو پٹے سے
ہے جہرے کو چھیا نے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے یولی۔ " میں یر دودار ہوں "

یے چیرے کو چھیا نے کی ما کام کوشش کرتے ہوئے یولی۔" میں پر دودار ہول" میں نے بڑے سکون ورد جھے کیچے میں کہا'' دیکھوتمہارا ہر دوتو اب ماقی تبیس رہا کیونکہ میں نے تہمیں دیکھیے ہے و رمیں مریم کامنگیتر بھی ہوں جسے تم پڑھ تی ہو میں تم سے بہت متاثر ہوں کہتم نے مربیم کوار دوزبان اور اسلامی کلچر سکھ نے میں خاصی کامیر بی حاصل کر ق ہے میں تو ال وت پر جیرین ہوں کہ بہاری مہاجرہوتے ہوئے بھی تم اتن سے اور لکھنوی اغراز میں مردو وروں کا تخصوص سدمی کلجر کسے سیکھ " مڑکی نے بھر یو رنظروں سے جھے دیکھا جیسے جھے تول رہی ہو کہٹس کتنے پانی ٹیس ہوں ور یوی" میرے و لدین دہی یں بھا تک ج<sup>ش</sup>س خاب میں رہے تھے۔ یو رٹیشن کے وقت دہلی میل فسادشر وع ہوئے تو میرے والدین نے یا کستان چرت کر نے کا موجے۔ میری و لدہ کی کی بہت گری کیلی نے انہیں مشورہ دیا کہ خربی یا کتان کے بجائے ہم مشر تی یا کتان بجرت کرج کیں میری و لدہ کی میکی کامام آمند تھ ور ن کی شادی چٹا گا تک بیل تعینات چٹا گا تک بورٹ کے ایک افسر سے ہوئی تھی جو خود بھی علی گڑھ کے رہنے و ے تھے میرے و لدین جمرت کرکے چڑ گا تک بیل آن بسے اور والدنے وہیں پر آمندآنی کے توہریس تیم معروف کی مددسے یورٹ برمز دوروں کے ٹھیکے وغیرہ لینے شروع کر دیتے۔معروف صاحب کا عہدہ بڑھتا گیا اوروہ چٹا گا نگ پورٹ کے جنزل منبجر بن کئے ۔اس دور ت آمند آئی کی دو چھوٹی بہنیں رضیہ آیا اورافسر یا جی چٹا گا تگ آگئیں ۔جہاں ان کی شدویوں داہی کے مہاجر بمل کھر کے بک اعلی انسر ورمر چنٹ نیوی کے ایک انجینئر سے ہوگئیں۔ میں چٹا گا نگ میں ہی پیدا ہوئی اور و ہیں بی ہے کیا میرے و لدکا چٹر گا تگ بیں ہی شقال ہو گیر تھا و رمیری والدہ بالکل جنہارہ تھے کیکن معروف صاحب آ مندآ نٹی اور ان کی بہنوں نے ہوری اس حد تک خبر گیری کی کہمیں بھی بھی ، لی پر بیٹہ نی کا احساس نہ ہونے دیا۔ 7ء کے ادائل میں جب مشرقی ہو کہتان میں فسا دیھوٹ بڑے تو ہم نے معروف صدحب کے گھر بین ہی بناہ لی معروف صاحب چونکہ سر کاری انسر نتے اس لئے انہوں نے بنہ وررضیعہ آپ کے شوہر کا ت ور مغربی یہ کستان میں کرو سے ۔افسر ہاجی شاوی کے بعد پہلے ہی مغربی پاکستان جا پیکی تھی۔ہم ماں بیٹی نے سوچا کہ دانل جیے جا کہیں جہ ب میرے درصیول ورنمیمال تقے۔اب تک تو ہم وہلی میں رہے لیکن آخر کب تک خوف وہراس کی اس زندگی سر کرتے۔ہم نے پو کمتان آنا چاہاتو معلوم ہو کہ جب تک تصمنڈ و کے پاکستانی سفار تخانے بیل رجسٹریشن ندہ وہمیں پو کستانی پاسپورٹ نہیں مل سکتا ہی سے ہم وں بیٹے یہ ساتا مجھے۔ ولی طور پر ہم اپریڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری والدہ اورو لدہ کے رشتہ دروں نے بھی جیتے وقت جمیں فاصے چیے دیئے۔ یہاں ایک متمول تشمیری فیملی نے جمیں اپنے تھریل رہائش کیلئے، یک مرہ دے دیا ہے ہہ جروں کی فری ہو کی سفر کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ٹکٹ خرید کر تھائی ایئر لائٹزید رائل بیئر لائٹز سے یہ کستان ج کیں۔ ہوری بھی تک سف رشی نے میں رحسٹریشن نہیں ہوئی ہے۔ کشمیری خاندان کے سریراہ نے وعدہ کیا ہے کہوہ بہت جد وہ رک

سے حسن تفق ہی کہ جسکتا ہے کرزندگی ہیں اپنی پہلی طازمت کے دوران چٹا گا تک ہیں معروف ایسی سے بہت چھی طرح نہ صرف و قف ہی بلکہ بھے ن کے گھر کے ایک مجمر حیثیت عاصل ہو چکی تھی ۔اس وقت معروف صدب چٹا گا تگ پورٹ کے ڈپٹی جزل بنجر نتے من کے ترک ہی گا تگ پورٹ کے ڈپٹی جزل بنجر نتے من کے ترک ہوگی تھی اس ایک الیکٹرک انجینئر سے ہیا ہی ہوئی تھی ورسب جزل کا تک بیس ہی ایک الیکٹرک انجینئر سے ہیا ہی ہوئی تھی ورسب سے چھوٹی سری انسر بھی جنین کے ساتھ رہی تھی اوران دنوں اس کی شادی تیس ہوئی تھی اسٹے بھر پورٹ رف ور ریظرنس کے بعد جنہیں میں فرق صور پر جو نتا تھ میر سے لئے اس از کی کواسپے ذہین بیس الک CLEAR کردیا ۔ جھے انسوس بور ہو تھ کہ میں نے ما حق کی کہ ۔مریم کا فی بودہ و تھ کہ میں نے ما حق کی کہ ۔مریم کا فی

رجسٹریشن کرو کرہمیں یہ کمتانی ONE WAY یا سپورٹ دلوا دیں گے اور پھر ہم یا کستان چلے جا کیں گے یہاں بیکار سنے کے بجائے

میں نے سوچ کہ چھکام ہی کرے جائے ای کوشش میں ال رہیٹورنٹ میں آئی اور آپ کی منگیتر کو ٹیوش پڑھ نے لگ گئے۔"

ہنا نے چی گنا تو بغیر کسی مقصد کے بحض اس بیٹیم لڑی کے خوف کو دورکرنے کیلئے بیس نے اس سے پوچھ کدمعروف کیدی میں تہا رے بقول شروع میں صرف انسر ای غیر شا دی شدہ تھی اوراگر چیتم عمر میں اس سے چھوٹی تھیں کیکن والی تہا رے زیا دہ قریب رائی ہوگ۔ مڑکی نے بتایا کہ'' بی ہاں انسر ہاجی مجھے بہت بیارکرتی تھیں''نے تم نے وائی اسکول جوائن کیا جس میں افسر بڑھی تھی ؟'' میں نے

۔ ول کیو، '' بی ہیں، وہ نویں جمہ عت بین تھیں اور انہوں نے خود جھے اپنے اسکول بیں داخلہ دلوایا تھا''۔ مڑک نے پر عقرد سے جواب دیا۔''تم نے بتایا ہے کہ افسر نے تہوہیں جس اسکول میں داخلہ دلوایا وہ ں وہ خو دبھی پر مھی تھی و رتبہ رے

حرق ہے پر عماد سے جواب دیا۔ ہم ہے بتایا ہے کہانسر نے جیل جس اسلول میں داخلہ دیوایا وہ ہں وہ خود جی پڑھی کی ورمہارے بہت قریب بھی تھی نے میں ربھی بہت کرتی تھی بیڑو بتاؤ کہافسر میں کون کی اسکی بات تھی جو اسے دوسروں سے نمایوں کرتی تھی۔'' اگڑ گی میر یہ سول من کر گھبر گئی اور کہنے تھی کہ آپ جھے سے یہ سوال کیوں یو چھد ہے جیں؟ میں نے کہا کہ صرف وقت گز رکی کہیے۔

لڑگ میر ہیں ل سن کر تھبر گئی اور کینے تکی کہ آپ جھ سے بیرسوال کیوں ہو چھ د ہے ہیں؟ میں نے کہا کہ صرف وقت گز ری کیسے۔ تفاق سے میں بھی معر دف فیمی کو چھی طرح جانتا ہوں تم نے ان کے متعلق بالکل سیحے ہتایا ہے۔اب میں تہمیں بناتا ہوں کہ انسر نے سکول سیورٹس میں حصہ بیٹے کے لئے اپنے بال بالکل مردانہ انداز میں کڑائے تھے؟ کیوں یا د ہے تا۔'' جی ہال و عل یا د ہے بلد

سلول سبورش میں حصہ بیٹے کے لئے اپنے ہال ہالظ مرداندا تدانہ میں اتوائے تھے؟ کیوں یاد ہے تا۔ ''بی ہال ہو علی یود ہے بعدہ معروف صاحب نے سرحرکت پرافسر ہا جی کو بہت ڈاٹنا بھی تھا۔''لڑکی پیرجواب دیتے ہوئے ابتالیڈیز بیک ٹھانے کے سے میزکی طرف بڑھی۔ میں اس کی ایک یکے حرکت دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کروہ ابتا بیگ اٹھائے میں اٹر کی پرچھیٹ وراسے دھا دے رس کا

بیک ٹی یا۔ ساتھ بی ملک نے میٹی بجائی۔ دونوں چینی دوست بھا گتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آگئے۔ ای ٹنامیس میم بھی کانی کی ٹرے ٹی ئے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔

(جری ہے)

سیس نے مریم کو کہ کو تین وہ ستوں کو کے کہ بوری طرح اس لڑک کوائی گرفت میں لے لیں۔ مریم میں سے یہ عادت نہیں تھی کہ بہت ول جو ب کرکے بیٹ اور پر اٹھا اقدم اٹھا نے۔ میں نے جو پھیم کا کا گھر ہے کو اگر ہزی میں کہا۔ اس نے ٹو ری طور پر ٹیٹی دوست کے چرے پر ایسا خت و رائی کہ دو ہو ہو ہو گئی کہ دو ہو گئی ہو گئی اور جوڈو کرائے کے چیشتر ہے بدل بدل کر اور وہ ہو ہو گئی ہو گئی اور جوڈو کرائے کے چیشتر ہے بدل بدل کر اور کو بید وقت بی زویر کئے ہوئے تھی بھے اس کا بیک کھول کا بھی تک سوق ٹیس مل تھے۔ ہیں اور کو کی گوتی ہو لی ہو گئی گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی گئی ہو

ج سوسوں کا بیگروپ ہو کہتان جانے والا تھا کہ کوئی بھی ان بر کسی متنم کا شک ندکرتا۔ میرے باس وقت بہت کم تھ جس میں اس مثر کی ( مریم نے اس کا نام جبیں بتایہ تھ جو کہ ظاہر ہے کہ غلط تھا ) ہے پچھ اگلوا سکتا۔ اس کے بیگ ہے بعل کے معنے سے گراس کے ج سوسہ ہونے میں گریر نے نام بھی کوئی شک تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ چیٹی دوست کوجبیں نے الیی سخت ضرب لگائی تھی کہ کووہ اب ہوش میں تو آ چکا تف کیکن وربارا پنا سرسبلاتا اور چیتی زبان میں نہ جانے کیا انا ب شناب کیے جارہے تھا۔ میں نے دوسرے چیتی دوست سے بول کا شنے کی مثین سترا الینجی اور یانی بھری شیشیاں لے کرجبیں کے سامنے بیز برر کھدیں ور سے می طب کرتے ہوئے کہاں: تہاری برستی ہے ہے کہم پنی ٹیم شروع کرنے سے پہلے ہی پکڑی ٹئیں اور خوش ستی ہے کہ پکڑنے ول یک مسمان ہے۔ تہارے ورتباری نقلی ماں ورتبارے ساتھی مردجس نے تہارے باپ کارول اداکرنا تھا کے متعلق ہمیں بھارت ہے تہاری رو تھی سے بل بی تھس طدع مل چکی مریم کو جبتم نے برا حانا شروع کیاای سے پہلے ای ہم تہاری ورتب رے دونوں ساتھوں کی تھس مگرنی کررہے تھے۔ بیضوریں دیکھو۔ بیتبارے گروپ لیڈری ہیں۔تم جوان ہو،خوبصورت ہو، گر ہرری جگہ کوئی غیرمسلم ہوتا تووہ سب سے پہلے تہاری جو ٹی سے کھیلتے اور پھرتم سے ہو چھے کچھ کرتے۔ شہریس انواس سے کوئی فرق نیس بڑتا کیونکہ تہریس اس کے سئے تی رکر کے بھیج گیا ہے لیکن ہمارے فرہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن ایک جاسوس کا ہم جوحشر کرتے ہیں۔ شاہداس کے متعنق شہیں بتا یا گیر ورندتم مجھی یہ کمتان کے خد ف جاسوسہ بننے کا سوچتی تک تبیں۔اگر چہتہا رے تعلق سب پھے جانتے ہیں کیکن تہاری زہان ہے سب کچھ سننے کیلئے ہمار پہدام حلہ ہے کہ پہلے ہم تنہا رے بال کاٹیں گے ۔پھرتنہا دے مر پرمٹین چد کرتنہیں رہے سے ہوں سے بھی آز در دیں گے۔ گر پھر بھی تم نے تع نہ بتایا تو اس استرے سے تنہاری ناک کاٹیس سے اور پھر ن شیشیوں میں بھرے تیز ب سے تب رے چہرے کو تنابھیا تک بنا دیں گئے کہم بھی آئینہ و کیھنے کی ہمت تک نہ کرسکو گی ۔ گر پھر بھی تم نے ہمیں پھے نہ بتا یہ تو ہم ہر مان کر تنہبیں چھوڑ دیں گے لیکن چھوڑنے سے پہلے میرے چیٹی ساتھی تنہارے ہاتھ یا دُن تو ٹر دیں گے ۔تا کہتم استدہ مبھی کسی پر ہے جوڈوک کک آزمان سکون۔ میں نے بیتی م بوتیں نفسیاتی طور پراسے تو ڑنے اور مزاحمت نہ کرنے کے لئے کیس تھیں عورت کے ہے سب سے زیادہ فیتی شے اس کاحسن ہوتا ہے۔ سوئے یہ کباز حورتوں کے اس قباش کی عورتیں خوبصورت دکھائی دینے اورائے حسن کو برقر رر کھے کے سے پن سب پھیٹر ہوت کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ بیل نے مریم کے ذریعے چیٹی ساتھیوں کو ہا کہ ال اڑی کے ہاتھ یو ذر ووہ رہ کس کے چھی طرح باندهدين تاكه جب بم بناكام شروع كرين ويد تركت ندكر سكے ميں نے يہ بات بھى محض اس نفياتى طور يرتو اڑنے كے سئے

کی تھی تا کہوہ ہمارے عزائم کو سی سی کھر کرد افعت چھوڑ دے ۔ چیٹی دوستوں نے اس کے ہاتھ یاؤں دوبارہ کس کر یا ندھ دیئے ور میرے شرے پر سے ہزوؤں سے بگڑ کر بٹھا دیا۔ بٹل نے تینجی اٹھائی اور 6 اپنے کے قریب اس کے بول کاٹ کراس کے سامنے پھینک دیئے۔بڑک کامنہ کپڑے سے بندتھا۔وہ بول او نہیں سکتی تھی ،غوں غوں کرنے لگی۔ بیں نے مزید تیں جار نج کیے ہی سے ول کائے وروہ بھی ال کے سمنے پھینک دینے۔ لڑی کی فون فون اور بردھ تی۔ اب میں نے بال کاشنے کی مشین شالی جو سرا کی گ س منے میزیرین کھی۔ میں نے ظاہر أمريم كو خاطب كرتے ہوئے كيا" مريم ال طرح تو خواتو اوونت ضائع ہور ہاہے۔ ميرے ہاتھ ميل مشين د كيركرخوف سيزكى كى التحصين يجيل كئين اس في زورزور سے ايناسر بلانا تشروع كيا۔ يل في اس سے يو چھ" يون چ اتى ہو' اس نے سر ہد کرمیاں بین جواب دیا بین نے مشیمن رکھ دی استراا تھایا اور مرتبے کوکہا کہ چیٹی دوستوں کو کہے کہ کر اس پڑ کی نے بیچ نہ بولاتومیرا ش روکرتے ہی آل کا کیک کان کاٹ دیں ۔ یہ کہ کریٹس نےلڑ کی کے منہ سے کیڑا تکا لئے ہوئے کہا کہ یو مثل مرحم آوا زمیس یو ہے۔ بڑک کی دہشت سے جوحالت ہور بی تھی وہ تا قابل بیان ہے۔ منہ سے کپڑا انگلتے ہی وہ لرزتی ہوئی آواز میں یو ں ۔'' مجھ پر رخم ریں میں آپ کوسب پچھ ہالکل کئے بتاؤں گالیکن بھگوان کے لئے جھے پریظم شکریں' اس کے اس فقرے سے بیقعدیتی تو ہوگئی کہ وہ غیرمسلم ہے۔" بیتو ابتم پر شخصر ہے کہ سب حقیقت بتا کرخود کو بیجالوور نہ تیمیں مجبوراً الگا قدم اٹھ تا پرے گا" میں نے پہر کہ کرنڑ کی کو کہا کہ ب بون شروع کردد وربولتے دفت اپنیذ بن میں بیضروریا در کھنا کہتمہاری اصلیت سے ہم جھی طرح و قف ہیں ورجونہی تم ے علط بیانی سے کام لیا بھیرے ایک اشارے برتمہاراایک کان تمہارے کتے ہوئے بالوں بر بڑا ہوگا۔ لڑکی نے بولن شروع کیا، مثل د بن کی رہنے و لی بور، بنگردیش مجھی نہیں گئی۔اسکول کے زماتے سے بی جھے مسلمانوں سے اس لئے تقریت ہو گئی تھی کیونکہ آو روشم سے مسبب ن از کے اسکول آتے جاتے مجھے اور میری سمیلیوں کو تنگ کرتے اور فیش کلامی کرتے تھے۔" تہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ اڑ سے مسى ن تھے؟ "ميل نے يو چھا" ووسلمان ناموں سے ايك دوسرے كو خاطب كرتے تھے۔ ہم نے جب اپنى ہيدمسٹريس سے شكايت

کی تو اس فی شیوبینا والوں کو بتایا اور اس تنظیم کا ایک مارشل آرٹ کا ماہر جمیں تربیت دینے اور فونڈوں سے مقابلہ کرئے گی تہ ہیریں عمل نے سے لئے ہر روز جمارے اسکول آنے لگ گیا۔

کھانے سے لئے ہر روز جمارے اسکول آنے لگ گیا۔

میں نے 6 سال بیر بیت اسکول اور کالج میں حاصل کی۔ جھ میں خاصی خوداعمادی پیدا ہوگئی میں نے اس دوران کی آو رہ ور

غنٹرے ٹڑکوں کی لیبی پٹرنی کی کہوہ دو ہارہ دکھائی تہ دیئے۔ ذہنی طور پر مثل شیو بینا اور آریپرویلے ک کواپناسر پرست سیجھنے لگی۔ ہیں کا ج

میں بھی پڑھ رہی تھی کہ شیو بینا کی میٹنگز میں با قاعد گی سے جانے لگی اورجلد ہی اس تنظیم کی با قاعدہ ممبر بن گئی میبرے ثوق ورجذ بے

کود کیجتے ہوئے شیو بینا کے اس مخصوص گروپ میں مجھے ٹامل کرلیا گیا جس کی میٹنگز میں ہمیں اسلحہ چلائے اور جاسوس کی تربیت دی

ج تی تھی ۔میرے بنا کا دیہانت ہو چکا تھا اورمیری ما تا ایک آرٹ اسکول میں ٹیچرتھیں ۔ابتدائی تربیت کے بعد ہمیں دہلی کے ٹوح

میں کی نوجی کیمی بین بیروانس تربیت کے لئے جانا پڑا جس میں فوجی افسر ان ہم سے اسلیر چلانے کی مثق کراتے اور جا سوی کے

د و چھ سکھ تے تھے پڑ بیت کے لئے تخصوص کمروں میں دیواروں پرا <u>سے نقٹے لگے ہوتے تھے جن</u> میں بھارت کے علاوہ یہ ، مشرتی

اور مغربی په ستان ور فغانستان بھی شامل تھے۔ بھارت کو جھوڑ کر ہاتی ملکوں پر سرخ ککیریں تھینی ہوتی تھیں ورہمیں ہتا ہوتا تھا کہ

اصل بھارت میں ہے۔ سب ملک ٹامل تھے اور مہارا جہا توک کی حکومت پر ماسے افغانستان کی آخری عدوں تک تھی اب ہمیں ہے تم م

علاقے کھنڈ بھارت میں ٹر مل کرنے ہیں۔ای دوران تربیت دینے والے ایک کیٹن سے میرے تعلقات آخری عدوں ہے بھی

آگے بڑھ گئے۔ بیل نے جب کیٹین کوشادی پر زور دیا تو ایک دن اس کے کرئل نے جھے اپنے کمرے بیل ہویہ ورکبہ کہ جسمانی لذت

سے بڑھ کراکیک لذت اور بھی ہے اور وے کہ اسیٹے پر کھوں کی جنم بھومی کو غاصیوں سے آزاد کرانے کی کوشش ۔ اس سے تہارے

ر کھوں کی آتم ورتبہارے من کوٹ نتی ملے گی۔ہم تہمیں اس مقصد کے لئے ایک مثن پر پا کستان جیجیں گے وروہ یہ سےو پسی پر

تہوری ٹا دی اس کیٹن سے کرو نے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔اپے مشن کی شخیل کے لئے تہمیں اپنے دو تح کےعلاوہ پے شریر

(جسم) کوبھی جھینٹ کرمایزے گالیکن وطن کی سیوا میں شریر کی جھینٹ دینے کے باوجودتم ہمارے لئے پوتر ورستی ساوتر ک ہوگ۔ گر

تہ ہیں ہوری وت منظور ہے تو ہم تہاری ماتا کو یہ کہیں گے کہ حکومت تہیں ہر طانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے سئے بھی رہی ہے۔ میں نے یہ

ہ ت مان ق بھے کی برس مزید تر بیت اور یا کستان کے متعلق کتابوں بلموں اور سلائیڈ وں اور بیکچروں ہے اس قدر جا نکاری دی گئی

کہ ب میں بھارت ہے کہیں زیورہ یا کستان کے متعلق جانتی ہوں۔ دو ماہ پہلے جھے ایک ادھیڑ عمر مرد وریک عورت ہے معو یا گیا۔

ہ کتان میں ہمیں کیگروپ کی صورت میں کام کرنے کے لئے انہوں نے میرے ما تا پتا بن کر رہذ تھا۔ کھٹمنڈو میں ہم کھے آئے

ہیں'' ما تا'' کے ساتھ کشمیری خاند ن میں رہتی ہوں ۔او رمبرے'' پتا''ایک علیحد ہ فلیٹ میں رہتے ہیں تھٹنڈو میں مجھے پٹی عمی کارکر دگ

دکھ نے کے سئے مریم تک رس کی حاصل کر ہتھی۔میرے" پتا اور ماتا" کوبھی آپ سے علیحد ہ علیحدہ مبنے کا کام سونیا گیا تھے۔ یہ ں ہم

سب کے وہ سے بیکام تفا کرکسی صورت بھی آپ کو ما مریم کواعتما دہیں لے کر بھارتی میا بنگلہ دینٹی سفارت فانے کے ندرے جا کہیں گر

میں آج بکڑی نہ جاتی تو دو تین روز تک بین مربیم کے ساتھاس کی گاڑی میں ان دونوں سفارت شانوں کے سامنے ہے گزرتے

ہوئے پستول کی ٹوک پر با جوڈو کے وار ہے اسے ہے ہوش کرکے سفارت خانے کے اندر لے جاتی۔ میں سائیکل ہے ٹرک تک

چد نے میں مہارت رکھتی ہوں میرے گروپ کو بھارت ہیں آپ دونوں کے متعلق انچھی طرح سے ہریف کیا گیا تھا۔ یہ دونوں

قارئین جتنے وقت میں آپ نے اس بھارتی جاسوسہ کے بیان کو پڑھا ہوگا۔ اتناہی بااس سے پچھز یا دہ وقت اس نے ہیون دینے

میں لگا یا تھے۔ میں سے تفصیلاً صرف اس لئے تحریر کر رہا ہوں کہ جھارت اور کھٹنڈ و میں قیام کے دوران پہلی ہور میں نے پوری طرح

تر ہیت یو فنتہ سے بھارتی جاسوں گروہ کو UP-ROOT ( پکڑاء نظا) کیا تھا۔ جوخطرنا ک¢زائم لے کر پو کستان جانے والہ تھ۔ کھنٹر

بھارت وروسیج تر بھارت کے خو ب دیکھنےوالے اب پہلے ہے بھی زیا دہ زور دشور سے اپنے مقصد کے حصول میں کوش ں ہیں ور

ای ری حاست ہے ہے کہم کو جارے واش ور بی محارت سے محبت کی پینکیس پڑھائے اور محارت کو MOST FAVOURITE

NAT ON سیجھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حارے اپنے ہی بنگلہ دلیش جا کرمکتی ہا ہنی کے جنبم رسیدوں کی یا دگا رپر پھول چڑھاتے وراس

ندامت کا ظبہ رکرتے ہیں کہ ہم نے مشرقی یا کستان ہیں جو 16 دسمبر 71ء تک یا کستان کامشرقی ہازوتھا، یا کستان کے دشمنوں ور

بعارتی جا سوسہ پنا ہیں نشم کر کے سہی ہوئی نظروں سے جھے اس طرح و کمچے دائی تھی کہ آیا مجھے اس کے ہیا ن پر یقین آیا بھی ہے یہ تیل

ا دھر میں خود کو ن سو یوں کے ہئے تیار کررہا تھا جوہنوز تشنہ جواب تھے۔میرے یاس بھی بہت کم وقت تھا اور یہ یقین بھی تھا کہ اس

مجھے صورت حال کے بیک فت استے بدلنے اور کمبیمرہ ونے کا قطعاً خیال شتھا۔ بھارت کی ایک کمل تر بیت یو فتہ ج سوس بڑکی رسیوں

میں جکڑی ہوئی میرے سرمنے تھی ۔اس نے اپنے متعلق جوانکشاف کئے تھے ان کے مطابق بیکوئی معموں گروہ نہ تھا۔اگر بیرخدانخواستہ

ہ کتان چھنچنے میں کامیاب ہوجاتے تو بہت بچھالٹ ملیٹ کر سکتے تھے۔میرے لئے زندگی میں یہ پہلاموقع تھ کہ کی عورت جاسوسہ

سے تفتیش کروں۔ جھےمر د ورغورت کے بچ جوفطر ک عدے اسے بھی عبورٹیس کرنا تھا چونکہ بالکل غیرمنو تع اورا دیا تک ہی سب پھھ ہوا

تف اس سے اس مرک اوراس کے ساتھیوں سے (اگروہ ل جاتے) پوچھنے کیلئے میں نے کوئی سوال مام بھی تر تبیب تبیل ویا تھا۔اس

سے میں خود گھبر یا ہو تھا۔ یک جیک یا ٹ(Jack pot) میرے سامنے تھا۔ جس کے حصول کیلئے مجھے نہا ہے من سب PLANN NG

کی ضرورت تھی۔وقت بہت کم تھ ،وراس کروہ کا گروپ لیڈراوردومری جاسوسہ ابھی تک آ ز اواورمیری پینٹی میں نہ ہتھے۔میرے پیش

نظریہ بات بھی تھی کہ میں شاتو یا کستان میں تھا جہاں میرا محکمہ میری مدد کرسکتا اور نہ بی ہے بھارت تھا جہاں میں گرفتاری ہے بہے

CO . ER میں آز دی ہے سب کام کرتا تھا اور جہاں جھے اپنے ساتھیوں بشیر کی گیریٹے کے لڑکوں ور ہمدردوں کا تعاون حاصل تھا۔

کھٹنڈ ویل میرک صبیت درشہرت مجھ سے پہلے ہی بیٹی جکی تھی۔ یہاں پر جینے یا کستان شمنوں کوہم نے جہنم رسید کیا تھا۔ گو کہ ہم نے

وقت کی نز کت کے بیش نظر میں نے اپنے وین میل فوری طور پر ایک سوالنامہ تر نبیب دیا۔ میں نے مربیم کوکیا کہ اپنی شیپ کا ، نیک

الارے درمین رکھے ورشی ہے نیاسیول چڑھالے۔مرجم نے جھے بتایا کہ اس کی میہ ٹیوٹر دو پہر دو بیجے کھانا کھ کرو پس جاتی ہے۔

میں کے وقت دیکھ تؤمیرے یا س صرف دو کھنٹے اور چنز منٹ تھے۔جن میں جھے ال لڑکی سے سوال جواب بھی کرنے تھے وراس

کے گروہ کے دونوں افر وتک بھی پہنچند تھا۔اس واقعے کو 23 سال بیت بچکے ہیں پھر بھی اپنی یا دواشت کے مصابق س از کی ہے بپی

( س ) MD بیڈکو رڈ کہاں واقع ہے؟ (ج) ٹی دہلی میں ( س) تہمیں تربیت دینے والوں کے نام اور ریک کیا تھے؟ (ج ) سیجے نام

قوہ م کھی نہیں بتاتے۔ بھےصرف کیپٹن کااصل نا معلوم ہے۔ کیپٹن ملہوتر ا (س) یہاں تنہارے گروہ میں کتنے افر او ہیں۔ ن کے نام

اور یڈریس بناؤ؟ ۔ اس کاجواب دیئے ملس کڑکی کی کھی جھکی ۔اس پر میس نے چیٹی دوست کواشارہ کیا۔اس نے کڑ کی کاوہ یا ساکات بکڑا

اوراستر کھول کرکان کے قریب کردیا میرے دوسرے اشارے ہراس نے کان کاٹ کرعکیحد ہ کردیتا تھا۔ بیدد کچھ کرٹر کی چید گی۔'' میں

بتاتی ہوں۔ میں بتاتی ہوں بھگو ان کیلئے میر ا کان ٹاکٹیں میر می ساتھی عورت کشمیری متجد کے سامنے شمیری فیملی کے گھر میں میرے

س تھ بی رہتی ہے۔اس کا کور (COVER) مام معیدہ ہے جبکہ اصلی مام کوشلیا ہے جا را ساتھی مرد پٹو مان ڈھوکا کی آیک بیڈنگ میں رہتا

ہے وہ ں کی فلیٹ اسے بھارتی سفارت خانے نے دیا ہے ''۔ بنو مان ڈھو کا میں ہی و ہے کمارٹھی رہتا تھا۔ میں نے نڑکی ہے جب

(جارک ہے)

اس بندنگ و رقلیت کی تفصیل ہوچی تو معلوم ہوا کرو ہے کما رکافلیٹ ہی اس جاسوس کودیا گیا تھا۔ (س) تہمارا اصلی تام کی ہے؟

كوكى ثبوت را يجور تق ليكن وشمن مفارت عانے ،اپنے اور برائے بھی جائے تھے كدائ قال كے بيتي كس كاباتھ ہے۔

سف رت ف نے جوری پشت پر ہیں اور بہاں جواری رہنمانی بھی کرتے ہیں۔

غداروں کی سرزشوں کو تحیائے کے مطافقت کا استعمال کیوں کیا۔

تفتیش کومول و جواب کی صورت میں بی تر رقار کین کردیا ہوں۔

ج سوسد کی مکر نی اور رہ فات کے لئے ریسٹورنٹ کے اردگر دیکھیلوگ ضرور ہول کے۔

(ج) متی سکید (س) تمہارے مردساتھی کا اصلی نام اورکورنام کیا ہے؟ (ج) اصلی نام تو چین لال ہے اورکور (CO/ER) نام جيشيد ( ن ) يا كنتان بين تنهيل كيا ناركك ديئے مين؟ (ج) جي يا كنتان مين HIGH BRASS افيسرز ور ناپ مول بوروکر پٹس سے یا کنتان کے خفیہ راز حاصل کرنے تھے (س) پیتم کیے کرتیں (ج) ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں تک ہیں اپنی جو نی جسن اور علی تعلیم کی وجہ ہے بہت جلد پہنے سکتی اور مطلوبہ معلومات حاصل کرسکتی ہوں۔(س)تم ما تا ہاری کے متعلق پچھے جاتی ہو؟ (ج) بہت رکھ ریا ھا ہے اور ظمیں بھی رنگھی ہیں۔ ہمیں ما تاباری کوئی اپنا DEAL سجھ کر کام کرنے کی تربیت دل گئ ہے۔ (س) و تا ہارک کا اشجام بھی جانتی ہو؟ (ج) جی ہاں۔ (س) کیکن یہاں تو تم صرف اینے کان اور ماک کٹنے کے خوف سے پٹی اصلیت بتارای ہو۔(ج)ایے سارے یا پچھٹا رگٹ کھل کرے اگر جھے مربا بھی پڑتاتو جھے بخوشی منظور ہوتا کیونکہ میں نے ہے ویش کی پکھے میدو تو کی ہوتی لیکن پہال تو اڑنے سے پہلے ہی چکڑی گئا۔ (س) یا کستان ٹل کوئی فاص ٹارگٹ بھی شہیں دیا گیا تقا؟ (ج ) بی بال (پیهال پر مالتی نے ال شخصیت کانام لیا جوان دنوں حکمر ان بارٹی کا ایک اعلیٰ عبد بداراورصوب کی انتظامیہ کا کرتا وهرتا تقد آج كل ال كي متعدوشاديان ال كي بيجان بن چكى بين ) جھے بتايا كيا تھا كديس بہت آسائى سے ال كو ين قربو ميں لاسكتي ہوں۔اس ہر قابو مانے کا مطلب تھا کہ یا کستانی افواج اور سول بیورو کر لیمی میں میرے داخلے کے سا دے دروازے کھل جاتے۔ (س) یا کنتان پہنچ کر پنی حاصل کر دومعلومات تم بھارت کیے پہنچا تیں۔کیا کوئی ٹرائسمیٹر بھی تم ہوگ ہے ساتھ ہے جارہے ہو؟ (ج) جھے ورکوشلیا کو بی معلومات اپنے گروپ لیڈرکودینے کا آرڈ رتھاوہ الیکٹروٹکس کاماہر ہے۔ٹر اُسمبلز بھی اس نے پاکستان ہیں ای بنانا تھا۔ (س) شرسمیر کے عل وہ کوئی اور ذرابعہ؟ (ج) مقررہ وفت ہر CORRIER کا گروپ البیڈرکو بھارتی ڈ ک دینے وریسے کا ترقط م بھی ہے۔ (س) کیا کستان بیل تہارے جدر داور ضرورت رئے نے پرتہاری مالی اور ما دی مد دکرنے والوں کے نام بتاؤ۔ (ج) کے تبیل بیسیوں نام ہیں کمیکن ن کاعلم صرف گروپ لیڈرکو ہے۔ (س) یا کستان بیل تنہارے مشن DJRAT OND (وقت) کتو ہے؟ (ج)میرے سے دوسال اور دوسروں کے متعلق میں نبیل جانتی۔ (س) یا کستان میں تبہارے کتنے گروپ کام کر رہے ہیں۔ ن سے تہار ر بطر کیے ہوتا تھ ؟ میر ایسوال س کر مالتی ذرائ مسکرائی اور بولی" سرجمیں تو بتایا گیا تھ کہ آپ یک بہت منجے ہوئے ج سول ہیں۔ آپ کوتو یقیز امعوم ہونا جا ہے کہ COMPARTMENTATION تو جاسوی کا بیند کی سیل ہے۔ ہمیں کی دوسرے ا گروپ کے متعبق کی کھوٹیں بتایہ گیا۔(س)اگر ہم تھہیں جھوڑ دیں تو تم کیا کردگی (ج) میں نے اپنی جان کے خوف سے ندصرف پنے متعلق بلکہ یے گروپ کے متعلق بھی آپ کوسب کھے بتا دیا ہے۔ آپ تقیناً ان کوبھی جالیں گے۔، DM کو جب یہ بیتہ جے گا تووہ مجھے یہ تو مارڈ میں گے وریہ ذیبتیں دے کربڑی کمبی مدت کیلئے جیل میں ڈال دیں گے۔اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو و بس بھارت جاناتو میرے سے ناممکن ہے۔ یہ سپیورٹ میرے یاس ہے تیس کہ کی دوسرے ملک چلی جاؤں۔ جھے تو سیجھ بھی تا کہ ن حال ت میں،

بیں کہ رکتی ہوں۔

پی و نست میں ماتی سے میں نے تمام ضروری معلومات عاصل کر پی جی بیر الآخری سوال ہے تھ کھنداؤو میں بھر رقی سے رہی ہے ور
کون س کا رکن ن سے ربط کرتا ہے۔ ماتی نے بتایا کہ ابھی تک میجر یا سوسے تک رابط ہے کیان وہ کرنل اندسے بھی ال بھی ہے ور
کیٹی ہی ن او اس کے بیچھے تی پڑچکا ہے اور کی بار کھلے بندوں اسے ذیز اور ILATE NIGHTS کھے گزر رنے کی ذوح دے چکا
ہے۔ میں نے مربح کو دوسر سے کمرے میں بال کرکہا کہ جھے جینی دوستوں کے ساتھ اس اور کی سے میں انداز کی سے میں باتھ اس اور کی میں بیٹ کور بیت ورب کے ساتھ میں کور کے بیٹ کور ہے بیٹ کور ہے ہوئی کو ہے بوٹی کر کے مبہاں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسب تک میں نے ماتی سے جو بھی کور ہے ہوئی کی اس اور دیل تھی۔ یہاں میں وادو تا ہوں ہر میم نے واتی سے جو بھی کی ہے بھی جوڑ دیتے ہیں۔ اسب تک میں نے ماتی سے جو بھی کور نے بیٹ ہے۔ اس میں کور و سے کی ۔ اسے جماری گفتگو کا ایک لفظ تک تجھے میں نہ آئیا تھا۔ دو دان گفتگو چینی دوستوں کو میں نے جو کہنا کے بھی بر ہے مد عقاد و ربھر و سے کی ۔ اسے جماری گفتگو کا ایک لفظ تک تجھے میں نہ آئیا تھا۔ دو دان گفتگو چینی دوستوں کو میں نے جو کہنا کو بی بر ہے میں نہ آئیا تھا۔ دو دان گفتگو چینی دوستوں کو میں نے جو کہنا کو بی بر ہے میں میں تھی ہوئی ہوئی کو اس نے بیٹی کور کی سے کہ وال کو جو اسے میں تھی تھی ہوئی گور اس پڑھر سے اور آخری فیصد بہر صال " ہوم گورشنٹ " کے ہتھ میں بوتا کین آخر بن ہے مر بھی کورٹ میں کورٹ کی بھی کا میا بھی ہوئی چیوز گر ہم ہے دی تھی اور اور دی بھی کورٹ کی ہی کا میا بھی ہوئی چیوز گر ہم ہو رہ بھی تھی آئی ہوئی تھی کورٹ کی ہی اوا اور ذہتی ہم آئی گئی نے بھی میں کورٹ تھی کورٹ کھی کا میا جس کی کورٹ تھی ہی کورٹ تھی کورٹ تھی ہوئی چیوز گر ہم ہو رہ بھی کورٹ تھی کی کورٹ تھی ہی کورٹ تھی ہی کورٹ تھی کی دوسر سے کا سے تھی میں کورٹ تھی۔ کی کی اور اور دی تھی ہی کی کورٹ تھی۔ کی کورٹ تھی کی کورٹ تھی کی دوسر سے کی سے تھی کورٹ تھی کی دوسر سے کی سے تھی کورٹ تھی کی کورٹ تھی۔ کی کورٹ تھی کی کورٹ تھی کی کورٹ تھی کی کی کورٹ تھی کی کورٹ تھی کورٹ تھی کورٹ تھی کورٹ تھی کورٹ تھی کورٹ تھی کی کورٹ تھی کورٹ تھی کی کورٹ تھ

فرہ تھو بال نہوں گا۔

و یے جھے ہور کاش بی لے جانی بڑے ۔ کوشلیائے اپنی شال اس حالت میں اٹھائی کیمرے پیمل کی نال اس کی تمریح ساتھ لکی ہونی تھی۔آئ صالت میں اس نے برقعہ بہنا اور کمرے سے باہر میرے ساتھا ال طرح آئی کہنال اس کی کمر سے برستور لگی ہوئی تھے۔ افر کوشش سے طور ہر اس نے ہر قتے کا نقاب اٹھایا تا کہ چوکیدار کواٹا روں سے پچھسمجھا کے بیس نے ہمل کی بال کا دبوؤ بڑھ تے ہوئے کہا۔" نقاب فوراً گرا دوورنہ " کوشلیائے نقاب گرا دیا۔وین میں اسے میں نے دونوں چینی ساتھیوں کے درمین بٹی ورٹیز کے ہے وین چلا کرمریم کے گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ ایک ہے ہوٹن جاسوسہ کی تکرانی کررہی تھی اوراب اسے دو کی

کوشلیا کوہم اوسے ہم مریم کے گھر پہنچے۔ تین مرتبروسل بجانے برمریم نے گھر کا دروازہ کھولا۔وہ ہوتھ میں ریو مور لئے گھر کے كمي وُتَدُ مِين كھنے و و ور كى كے تربيب ينتهى كمياو تركا جائز و لے رہى تھى۔ ہم كوشلياكو لئے ہوئے گھر بين داخل ہوئے ورسے بھي ال کمرے میں سے گئے جہاں وقتی ابھی تک مے ہوش ہوٹی کھی ۔کوشلیا نے مالتی کوان حالت میں دیکھا تو اس کی رہی ہی مد فعت فتم ہوگی وروہ جا ہوئی کے بیکھے ہوئے سارے داؤ سیج جھول گی۔ اس نے پولنا جا ہالیکن میرے جیٹی دوستوں نے میرے شارے پر سے س کی مہست نددی۔ نہوں نے رہو لور کے دیتے کی ضربوں سے اسے بھی ہے ہوٹن کر دیا ادر اس کے ہاتھوں یا وَل ہو ندھ کر مندمیں کیر ڈل دیا۔ میں نے مریم کو بتایا کہ اب ہم گروپ لیڈر کے پیچھے جارہے ہیں اور حاری والیسی تک وہ پہنے کی طرح ن کی مگر نی ور یتی ورو لدین کی حفظت کرے۔ میں جانے ہے پہلے مالتی کو پھر سر بیضر میں لگا کر مزید دو تین مجھنے کہنے اس کے ہوش میں ندائے کی طرف ہے مطمئن ہوگیں۔ اب جہ ری منزل چمن الل کا گھر تھا۔ ہم ابھی آدھے رائے تک ہی پہنچے تھے کہ میں نے گاڑی روکی ور و پس مریم کے گھر کی طرف چل ہڑا۔ ذہنی طور ہر میں بہت ہر بشان تھا اپنے لئے نہیں بلکہ مریم کینئے۔اس کے گھر میں دو ہے ہوژل ج سون عورتیں برای تھیں جو DM ور بھارتی سفارت خانے کی کاوشوں کا شا ہکا تھیں۔مالتی کے مریم کے گھرے بروقت ند نکلنے ور کوشلیا کے اغو کی خبر گر بھ رقی سفارت خانے کو ابھی تک نہیں ملی تھی تو بہت جلد ہی ملنے والی تھی۔سفارت خانے نے بیخبرس کر غاموش نہیں بیٹھنا تھا۔ جھے ن کی طرف ہے فوری روعمل کا یقین تھا۔ مالتی کی مگرانی اور حفاظت کرنے و یوں نے مائتی کے مریم کے کھر سے پس نہ آنے ورکوشلیا کووی سے جانے کی ربورٹ فوراً سفارت غانے میں پہنچائی ہوگی اوراب اصوی طور برمریم کا تھر ن کے ر دھمل کا ٹا رگٹ ہونا جا ہے تھے۔، کیلی مریم ان کا کیا اور کننی دیر مقابلہ کر سکتی تھی۔اس سوج کے تحت میں نے وین و پس موڑی تھی جب ہم مریم کے گھر پنچے تو گھر کے باہر کوئی غیر معمولی آٹار دکھائی نہ دیئے۔ میں نے موقع کونٹیمت جانا اور چینی دوستوں کو کہا کہ فوری طور ير دونو عورتو سكو گاڑى كے فرش ير ڈال ديں۔ جب وہ اس كام سے فارغ ہوئے تو ميں نے انہيں كبر اسكيس" ورم تھ كے ث رے سے سمجھ ہو کہ تم کر دو مریم انہی گھر کے اندر تھی ہیں نے اسے بلایا اور کہا کہ چیٹی دوستنوں کو کیے کہ چین کے ہورڈ رتک جانے و بی سڑک برکم زکم پیچ س کلومیٹر کے فاصلے پر آئبیں ای حالت بیں ایس کھائی بیں نچینک دیں جب ساکسی کی نظر نہ پڑے۔ جب مریم نے جیس میری وت سمجھ دی تو میں نے اسے والیس کھر کے اندر جانے کا کہا۔وہ چلی گی تو میں نے چینی دوستوں کووین میں پیٹرول بجرے کمین کی طرف ش رہ کر کے کہا کہ پہلے گیس، پھر پہٹر ول اور لائیٹر جلا کر دکھایا۔وہ میرامقصد سمجھ گئے وروین ہے کرتیز ک ہے سے گئے۔ میں گھر کے غدر گیا ورم میم کوکہا کہ ایک گیس سلنڈراورز ہر یکی سوئیوں والا ڈیدلاکر جھے دے۔ ور چرمیرے سے کافی ل نے ۔مطبوبہ چیزیں جھے دے کرمریم کافی بنا کر لائی۔ ٹیل کھڑی کے ساتھ ہی جیٹے گیا تھا تا کہ گھر کے باہر گر کوئی خو ف معمول حرکت ہوتو ہے دیکی سکوں۔کافی پیتے ہوئے مریم نے مجھ ہے صرف اتنا ہو چھا کہ کیا پیٹرول کا ایک کمین دونوں کیلئے کافی ہوگا۔ میں جیر ن تھ کہ سے میرے روں کا کیے با جلا۔ کیونکہ بیل نے اشاروں بیل اور نہایت آہند آواز میں چینی دوستوں کوصرف دو تین مفظ کے تنے ورمریم اس وقت گھر کے اندریقی میرے ہو چھنے برمریم نے بتایا کدان نے کھڑ کی سے جھے دوستوں کو ش روں سے سمجھ تے ہوئے دیکھیں تھ مزید براس اسے جھ سے اس حماقت کی ہرگزتو تی نہیں تھی کہ پاکستان کے دشمن جا سوسوں کو ہیں محض اس سے زندہ چھوڑ دوں گا کہوہ عورتیں تھیں۔ یقین جانیے مریم نے مجھ سے اس دن کی ساری کارروائی اَنفیش ور تعورتوں کو چینی دوستوں کے سرتھ بھیجنے کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ ایکے روز خود بیل نے اسے تمام باتیں بنائیں ۔ پو کستان کے دشمنوں کووہ بند رشمن

وردوستول كو بنا دوست بحقي تقي -ے رس ڑھے جار کھنٹے کے بحد چینی دوست والی آئے محصن سے ان کابرا حال ہور ہاتھا۔ انہوں نے بتایا کروہ تن م کام خوش اسلو بی ہے کمس کرکے و پاس آئے ہیں جھے مالتی اورکوشلیا کے اس انجام پر انسوس ہور ہاتھا۔ کیکن اس کے سو کوئی جا رہ بھی تو ندتھ۔ یا کستان وشمنی میں وہ خوداس آگ میں کودی تھیں۔ میرے لئے دشمن ملک کے جاسوس جا ہے مروہوں باعورتیں، یک ریر ہے۔وہ تو رہے کے طرفء سے وطن کینے میں تو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو بھی تیارتھا۔ مریم نے چینی دوستوں کو کھایا کھی یا۔ میں نے مریم کے ورلیے جیل کہا کہ ب حالت س کی پہنٹی ہے ہیں جہاں ہمیں 24 تھنٹے مستعد ہوشیاراور چوکس رہذیزے گا۔ال سے بھی سے ن تینوں کی یک روز چھٹی ورر بیٹ ختم اس لئے ان میں سے ایک جائے اورائے تیسرے ساتھی کو پوری طرح سے سنج کر کے ہے آئے میں نے مربیم کوکہا کہ حال ت کی نزاکت کے پیش نظروہ اپنے والدین کے ہمراہ اپناضروری سون اور کپڑے وغیرہ سے کرفوراً نا پورنا ہول میں شفٹ کرے۔اور جب تک حالات نارل ہیں ہوجاتے،وہ ہول میں بی قیام کریں۔ جھے اپنے مشن کی تحمیل کے علاوہ ن کی تفاظت بھی کرنی تھی اور بیضروری ہو چکا تھا کہم سب اسکے رہیں۔ میں نے وہیں سے فون پر ہونگ میں پے فلور پر وہ کم ے مریم ورس کے والدین کیلئے فوری بک کرنے اور ایک ایکٹرا بیڈ چیٹی دوستوں کے کمرے بیل تیسر ے چیٹی دوست کیسے مگو نے کا جن م کیا۔ جنتی دار میں چینی دوست ایٹے تیسرے ساتھی کو لے کر آیا۔ مریم اور اس کے والدین نے پنی تیاری ممل مرق تھی۔ مریم کے ویدین کو پوریفین تھ کہان حالات میں آئیں ہوگل شفٹ کرنے کامیر امشورہ ان کی سدمتی ورفیرخو ہی کیسے تھ۔ و سے بھی و ہمریم کی کسی ہوت پر ندتو اعتراض کرتے تھے اور نہ بی یزیز اتے تھے۔ کیونکہ مریم ان کی وارث تھی اور کولی ناسمجھ بڑی بھی نہیں تھی۔ جھے پر بھی انہیں پورا بھروسہ اور یقین تھا۔ ٹام کے 6 بجے تک سب ہوٹی شفٹ ہو چکے تھے۔ مریم نے کہا کہ اگر میں جازت دو باتو وہ چر روزنیج گھر جا کراپنے والدین کیلئے جائیز کھانے بنوا کرلے آیا کرے۔ بیل نے اسے دوجیٹی دوستو رہے ہمر ہ جا کرکھ نا ل نے کی جازت دی۔ شام ساڑھے چھ بجے میں دوستوں کے ساتھ جمن لال سے ملنے رواند ہو گیا۔ آج کے دن کے وقعات کے بعد جھے حساس ہورہاتھا کہ باتو جمن لال نے وہ گھر جھوڑ دیا ہو گیا ورشداس کی حفاظت کیلئے سفارت خانے سے گارڈ زضر و رموجود

چن ال سے گھر سے قدرے فاصلے پر میں نے وین ایک الی بلڈیک کی پارکنگ میں کھڑ ک کردی۔

غازي

وبوں بہتے بی کئی گاڑیوں ھڑی تھیں۔ سورج مجھی کاغروب ہو چکا تھا اور اسٹریٹ لائٹیں جل رہی تھیں۔ ہم ال بیڈیک کے وطل س منے پہنچ گئے جس کی دوسر ی منزل پرو ہے کمار کے قلیٹ میں چمن لال رہتا تھا۔ نیچے ایک رئے تھے۔ میں س بیڈنگ میں ویر ب نے سے پچھ تھبر تا تھ جب و ہے کا رکوہم نے ہلاک کیا تھاتو بھاگ دوڑ میں تورشرا مے کی وجہ سے کی فلیٹوں کے درو زے کھیے ور بندہوے تھے بقیناً وہاں رہنے والے پچھلوگوں نے ہمیں دیکھاہوگا۔اب پھرائ قلیٹ میں ہم ای مقصد کینئے جارہے تھے ہمیں یہ بھی

سم نه تقر كه وه قليث مين موجود به وكالجمي ياتبين اوراكر وه قليث مين بهوا بھي تو كيا اكيلا بهوگايا اس كي حفاظت كييئے كولى گار ڈبھي بهوگا اي

شش و پنج میں چند منٹ گز رئے کے بعد ما لا خریس نے قلیٹ میں جانے کا فیصلہ کرایا۔ اکا دکا وگ سڑک ہر آج رہے تھے۔ رکشے

و ے کود ہوں سے بٹ نے کیسے میں نے اس سے لیو چھا کہ کیار کشد فالی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی مو رک وہر گئے ہے اور سے و بن ے رجا ہے ال سے ویوں ہورہم نے سٹرھیاں چڑھنی شروع کیں۔ابھی ہم پہلی اور دوسر کامنز ل کے درمین میں ہی تھے کہ یک

آدمی کے بر موٹ میس ٹھائے دوم سے نیچ آتا دکھائی دیا۔ بٹرصیالکٹری کی بنی ہوئی تھیں اور تنگ تھیں۔ نتیجہ بیہ ہو کہ جنب وہ و عل مورے من منے آگی تو موٹ کیس سمیت اس کے نیچار نے میں ہم رکاوٹ ہے ہوئے تھے۔ سے مستد یے کیلئے میں نے

موج كرجم بهي منزل تك وبس حلي جاتي بين -ال كى سفيدوا رهى اسفيد لميه بال اسرير جناح كيب ابي جامد تيم وركوث س

میں سے یک بوڑھ مسم ن سمجھ میرے بیچھے میرے چینی دوست تھے۔ نیچے اتر نے کیلئے میں مزینے ہی و ل تھ کدوہ بوڑھ پیٹا ور

سوٹ کیس میت دو دو بٹرصیں بچر نگآہ وا او پر کو بھا گا۔ اس کی عمر اور پہ طافت و پھرتی میرے لئے مجو بھی ۔ بکل کی طرح کیے خیال میرے دوناغ میں کوند ورمیں تیزی سے اس کے پیچھے لیکا میری زخمی ٹا نگ اور اس ٹا نگ کے گھٹنے میں در دکی ہر دوڑ کی کیکن اس در د

ہے ہے ہیرو میں نے دوسری منزل پر قابینے ہے بہلے ہی اسے جالیا اوراسے ٹا تگ سے پکڑلیاوہ سپر جیوں پر مندکے ٹل گر ورمیرے مستحینی وجہ سے دو تین سیرصیاں نیچ کھنچا جلا آیا۔ موٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اس نے سیدھ ہو کر جھے سینے یو وُں

سے یعجے دھکیلن جا ہا۔ ک ثنا ہیں، میں نے اس کی دوسری ٹا تک بھی پکڑلی۔سٹرجیوں ہر اوند سے مند کھیننے کی وجہ سے اس کی آدھی و راھی چیرے سے تر چکی تھی۔اس کی ٹائلیں پکڑے ہوئے ہی میں نے خود کوا تھا یا اور آگے ہوکر اس پر اس طرح لیٹ گیا کہ میر اچیرہ اس کے چہرے کے بولکل سامنے آگیا۔ چینی دوست میرے پیچھے تھے۔ میں نے چلا کرکہا " کیس ' وریخ نیچے پڑے ' بوڑھے"

یعی چن ال کے دونوں برو پھیدا کر اس طرح پکڑ لئے کہ اس سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میری انگلیوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ میرے چینی دوستوں میں سے یک ہمیں بھلانگتا ہوا چمن لال کے چبرے کے قریب پینی گیا۔اس نے چینی زبن میں میرے پیچھے کھڑے دوسرے ساتھی کو پہچھ کہ ۔ میرے پیچھے کھڑے ساتھی نے اپنے رو مال سے میرے منداور ناک کونٹی سے بند کر دیو دوسرے

ساتھی نے اپنے منہ و رہا ک کو ہے رو مال سے ڈھانیا اور کیس چمن لال کے نقنوں میں جھوڑ دی۔ بیس رعمل یو کی جیسینٹر میں ہوا۔ میں نے اپنا سائس روک بیر تھا۔ کیس چمن لال کے نتھنوں میں گئی تو وہ پھڑ پھڑ ایا میر امندماک بند کرنے و لے ساتھی نے مجھے تھینج

ورجار ہا کچے سٹرھیاں نیچے لکرمیرے منہ سے رو مال ہٹالیا۔ کیس جھوڑنے والاجیٹی دو تین سٹرھیاں اوپر جد گیا تھا چیٹی دوستوں نے یہ سراعمل مجھے اورخودکو کیس کے مرّات سے بیچانے کیا تھا۔ پتن لال سے ہماری ٹربھیٹر بالکل تھاتیہ ورخد ف تو تع تھی۔اس نے تنا چھ کیٹ پ کیا ہوا تھ کہ اگروہ مجھے دیکھتے ہی اوپر نہ بھا گنا تو میرے دہم و کمان میں بھی یہ بوت نہ آتی کہ یہ" بوڑھ

مسلمان' ہی چن ال ہے۔وہ مجھے جل دینے ہیں پوری طرح کامیا بہو چکا تھا اور محض اپی برحواس کی وجہ سے یہ ں مار گیا۔ یہ ں میں پیاعتر ف بھی کرنا چا ہتا ہوں کہ گومگو کی حالت ہیں بغیر سوفیصد یقنین کے کسی کی جان کیلئے کا تین جا رسینٹر میں فیصد کرنے کا یہ میر پہدامو تع تفا۔اگروہ چن ال نہ ہوتا تو اس خون ناحق پر میں زندگی بحر کف انسوس ملتار ہتا۔ دوسر ک ہوت ہے ہو کی کرمیرے یقین

کال میں ور پھنگی ای کہوت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقررے اور بیسب رب ذوالجانال نے طے کررکھ ہے گر ہورے ورچن ل لے تا ٹمنگ میںصرف دومنٹ کا بھی فرق ہوتا تو وہ ہڑی آ سانی ہے فرار ہوسکتا تھائیکن اس کیموت اس بدڑنگ کی سیڑھیوں پر عین اس وقت ملحی ہو اُکھی جے ویا کی کوئی طاقت برل بیس سکتی تھی۔

میں نے چن ل ل کے چیرے پر تکی آدھی دا ڈھی کو بھی اتار دیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے کھڑ اکیا اور دونو ساطرف سے پنے ہوزؤں کے سہ رے اسے کے کرمیرصیاں امرنی نشروع کیں۔ اس کاسوٹ کیس اٹھائے میں آگے آگے تھا ہم مروک پر مہنچے تو چینی دوست

س کے کن رے نبتاً ندجیر ک جکہ پر کھڑے ہو گئے ، ٹیل نے رکشدوالے کودی رویے دیئے اور کہاک کی سوار کی بیارہے ورہم سے ڈ کٹر کے پال ے چارہے ہیں۔ رکشدوالا چلا گیا تو میں جلدی سے وین لے کردوستوں کے پاس آیا۔ پچھی سیٹ پرچمن ال کی

لاش کو درمیون میں بٹھ کر دونوں دوست اس کے داکیں بائیں جیٹہ گئے۔ میں نے سوٹ کیس گاڑی میں رکھ کی پیٹرول پہپ سے

میں نے وین میں پیٹرول ڈیو یا اور فالی کین بھی بھروالیا۔اس دوران جیٹی دوستوں نے اس کی جیبوں کی مس تلشی ں ۔ کھڑی تاری وراس کی جیبوں سے نکلنےو لہ سامان ایک رومال بیں بائد ھالیا اب ہماری منزل وہی جگھی جہاں دونوں جاسوس عورتوں کی لاشوں کو جدیا گیا تھا۔ چمن ال کی لاش کو بھی ان کی جلی ہوئی اور ما قابل شناخت لاشوں کے ساتھ رکھ کراور کیبن کا س رپیٹر ول س برڈ ل کر ہم

کھ کی سے و پرسٹرک پر آگھے ور جب تک آگ بچھ تدگئ ہم و ہیں موجودرہے۔ بیل موج کریا نے کراٹ کی لاٹوں کوجد کر ہم نے تاتو کیا کہ ن کا اتنم منسکار ( اخری رسوم ) ان کے مذہب کے مطابق کیاوالیسی پر ہم کشمیری خاندان کے مریراو نسیج کے گھر مجھے۔ نسیج ص حب سے مد قات ہو کی میں نے آئیس بتایا کہ ان کی مہمان دونوں خواتین مسلمان ٹبیس بلکہ بھارتی ہندوج سو ستھیں ور ب وہ بھی

و بین نبیل آئیں گ ن کیئے بھی ہے بہتر رہے گا کہاں معالمے میں بالکل خاموثی اختیار رکھیں اور جھے ان دونوں کے کمروں کی تلاشی ینے دیں فضیح صاحب بہد تو تہیں مائے لیکن جب میں نے انہیں ہے جھکی دی کرمبری مات شمائے سے تہیں ور ن کے خاند ن کو جانی نقصات بھنے سکتا ہے ور مجھے بہر حال ان کمروں کی ابھی تلاشی لینی ہے تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ رہے۔مہمان خانے کی

ڈپلکیٹ جابیاں انہوں نے گھر سے منگوالی تھیں۔ دونوں کے کمروں سے ہمیں ان کے ڈاتی سمامان کے علروہ کی چھوٹا پسفل ور سینکڑوں گوریاں ، یا کستان میں آن کے ٹا رگٹ بنتے والے اعلیٰ افسران کی کشیں اوران کی تصاوم یوء یا کستان میں ہے بہی خو ہوں کے منعس ہے اور ثناختی کوڈ ، لائیٹر کے سائز کے کیمرے ، یا کٹ سائز ٹیپ ریکارڈ (جو یقیناً یا کشانی افسر ان کو بلیک میل کر ئے کہیے ستعمل ہوئے تھے) ملے۔مب سے اہم اورخطرنا ک وہ مصنوعی لمبے ناخن تھے جو او نچی موسائٹ کی خواتین استعمال کرتی ہیں ال وقت تو ہم نے پیسب سامان نہی کے ایک موٹ کیس میں ڈالا اور شیخ صاحب کو دھم کی آمیز یہ تنبیہ کر کے آگئے کہ کر ن عورتو ں کے

متعلق کولی بھی یو چھے تو صرف یہ بتا کیں کہ معمول کے مطابق وہ دونوں باہر گئی تھیں اور واپس تہیں وٹیں۔وہ وہ وٹ بیس میرے

(چرک ہے)

دوستوں نے گاڑی میں رکھا۔

ہمیں ہوتل و پس تینجیتے ترہنجتے خاصی در ہوگئ ہمریم ہے چینی ہے میر اانتظار کر رہی تھی۔ بیس نے دونوں سوٹ کیس ہے کمرے میں ر کھو ئے۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے جھے بتایا کرشام کووہ پھر چینی دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ کی تھی اور ہم سب کیلئے کھانا ہے کر آئی ہے۔اس نے ریسٹورنٹ کے وہر یہ بورڈ بھی لکوا دیا کرریسٹورنٹ چند روز کیلنے بندرے گا۔اس نے ریسٹورنٹ کے چوکید رکے ور لیے مزید تین نیپ لی چوکید رہی بلوائے تھے جوکل صبح انٹرو یو کیلئے ہوئل ہیں آئیں گے۔کھانے کے بعد میں نے مریم کو بنایا کہ چن ل ال کوبھی ٹھکا نے لگا دیا گیا ہے۔ بیس نے اسے اپنی ٹا تک کے رقم اور تھٹنے کے ورو کے متعلق بھی بتایا۔ووٹو را اپنے کمرے سے ہم ے آئی و میری تا تک برلگا کرا ہتہ آہتہ مساج کرنے لگی۔ بیل سارے دن کا تھا ہوا تھا۔ در دیکی ختم ہوگی اور بہت جدی بیل سوگیا۔ کے روزنا شنتے سے فا رغے ہوکر دونوں چینی ساتھیوں کی موجودگی بیں ہم نے سوٹ کیس کھولے۔ چین کے سوٹ کیس میں سے اس کے کپڑوں کے علاوہ شمیر کی کوڈ اور ڈی کوڈ کی کتاب، پنعل ، کولیاں، اسلام آبا ویس بھ رتی سفارت خانے میں اس سے CONTACT (ربطر) كرف وأمول ك نام ، بحارت ست ذاك لاف اور ل جاف والى ك سرته ميكنگ كى جكه ون ور وقت ورید کتان میں بھ رت کے ان جدردول کے نام جن سے پوقت ضرورت برقتم کی مدو فی جاسکتی تھی ، یو کتان کے حساس مقاہ سن کی تصویریں ، نقلے غرضیکہ جاسوی کیلئے تمام ضروری اطلاعات موجود تھیں۔ وہ بہت جھوٹے کیمرے و رئیپ ریفارڈ ربھی تھے۔ سوٹ کیس میں سون رکھتے وقت مجھ سےوہ ڈیے کھل نہ سکے تھے اس لئے آئیل بھی موٹ کیس میں رکھ یو تھا۔ بغور سے و کیھنے پر معلوم ہو کرڈ بے نچلے تھے میں سنا یک پیجیدہ میکنزم سے کھلتے تھے۔ڈ بے کھولے تو دونوں میں خو تیں کے بطور فیشن گائے کے مصنوعی ناخن کے تین تیں سیٹ تھے مختلف رنگوں کی ٹیل پاکش اور تین تین الی شیشیاں تھیں جوٹ کد ٹیل یوٹش تار نے کے محلول کے تھیں۔بعد میں معموم ہو کہ یہ بویٹا شیم سائینیڈ کامحلول تھاجوا نہی ڈیوں میں موجود بہت جیموٹی سرنجوں کے ساتھ ن ماخنوں میں ڈل ج تا تھ ۔ پہشیش سیل SEAL ) تھیں۔مصنوعی ناختوں کے ہرسیٹ میں یا کچ کے بجائے سات ناخن تھے۔ ہرسیٹ کے پونچ ناخن یک لائن میں وردوناخن عیحد و استک سے مضبوط اور تکین گئے کے گلروں سے لگے ہوئے تھے۔

میں جیر ن تھ کہ ہر سیٹ میں 5 کے بجائے 7 ماخن کیوں ہیں۔ پھر خیال آیا کہ دو فالتو ماخن ٹنا کمراس لئے ہیں کہ، گر کوئی ہاخن ٹوٹ ب نوس كى جكد استعمال بوسكے بير مارے ماخن لم اور نوكدار تھے ميل نے يونى فالتو ماختوں ميل سے أيك كال وراسے مث سیت کرو یکھنے گا۔ اُجا تک ایک چینی دوست چلایا۔ '' نو نو''۔ اور جھے اٹنارے سے کہا کہنا تن فوراً رکھ دو۔ جھے بچھ بھی بیل آرہ تھ کہ س نے اپیا کیوں کیا۔ بہر حال بل نے ناخن رکھ دیا۔ چیٹی دوست نے اپنے رومال سےوہ ناخن اٹھ بیاءاسے چھی طرح سے دیکے ورسپی ہوئی آواز میں مربم سے پچھ کینےلگا۔ال کی ہات س کر مربم بھی گھبرا گئی۔میرے دونوں ہا تھاورانگلیاں دیکھ کریٹی آسی ک ۔ ور سمینے گئی کہ دونوں فالتوں نا خنوں بیں سائیدیڈ کامحلول بھراہوا ہے۔ بیس نے رومال سے ناخن بکڑ کر دیکھ تو اس کی تیز نوک میں بہت جیموٹا ساسورا فی تفااورنوک کاسورا فی بھی ای طرح باریک اورمحسوں نہونے والی تہوں سے ہٹاہوا تف ہٹاخن کے پجھے جھے میں سوئی سے نکالے جانے والا ایک بہت جیوٹا کارک لگا تھا اور نوک کا سوراخ بھی ای طرح کے ایک کارک سے بندتھ۔ یہ ناشن یگائے وں جنب جا بہتی ، ماخن کے نو کیلے مرے پر لگے کارک کو ہٹا کر کسی کے جسم پر ماخن سے ذرا سے کھر و نیج ڈال کر سائیلیڈ جسم میں و خل کر سے اسے بارک کرسکتی ہے ۔ یہ جاسوں عورتیں اگر یا کستان پہنٹی جا تیں تو اپنے ٹارکٹس اورخصوصاً عمیاش افسران کو ہزی آ سانی ہے ہوں کے کرمکتی تھیں۔ میری نگا ہوں میں وہ بورامنظر کھوم گیا کہ س طرح اور کیے وقت وہ اپنے شکارکوٹٹا نہ بنا تیں۔ آج بھی میں جب یہ کستان کے شہروں کے بیش علاقوں،خصوصاً LOUD میک آپ، ٹائٹ لباس اور لیے ناختوں کے ساتھ دیموت گن و دینے کی د کیں دکھاتی ملکی اور غیر ملکی عورتوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ان میں گنتی بھارتی جاسوس سائینیڈ بھرے ناختوں کے ساتھ اسپٹے مخصوص شکاروں کی حواش میں ہوں گی۔ میں نے ایک جھوٹا کیمرہ ،شپ ، ایک بعل اور خاصی گولیاں اینے یاس رکھ کرس ری سمیں ور ورتمر م سامان کا کیک مضبوط بیکٹ ہنایا۔اسپٹے اس ASSIGNED مشن کی کامیابی کی بیوری تفصیل نکھی اور ان غاظ برختم کی ALL THREE WERE FINALLY GIVEN A GOOD TREET سرخ چین سے انڈ دلائن کر کے یہ پر زورورخو سنت بھی ک کراب جھے توری طور ہر والیس آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سب میں نے دوروز بعد یا کتان جانے ولی ڈیک میں پھیجن تھے۔آج بی مہاجروں کی فلد تک کوبھی میا کستان جانا تھا۔ حالات کیٹرا کت کے بیش نظر میں ہریم کوایے ہمر اوٹییں لے گیا وردوچینی دوست ہوٹل میں جھوڑ کرتیسر ہے کے جمر اہ زیئر پورٹ جپلا گیا اور حسب معمول مہاجر خاندا نوں کورخصت کیا۔بعد دو پہرمیری و کہی ہوئی۔ ث م کے پی کی بیج کرش آند جھے ملے آیا۔ آج وہ اکیلا تھااس کاچیر وائر اجوا اور سوگوار تھااور بریش نی صاف جھک رہی تھی ۔ کافی ث پ میں رسی جملوں کے بعدوہ سیدھامطلب کی بات پر الگیا۔" آصف صاحب میں تنکیم کرتا ہوں کہم ہار گئے ورجیت آپ کی ر بی'' کرنل نے سر جھاتے یہ الفاظ کیے۔ کو کہ میں اس کا مطلب انچھی طرح سے بچھ گیا تھا کیکن انجان بنتے ہوئے میں نے یو جھ " کرنل صدت کونسی جیت اورکیسی بار۔ بیس ریڈ ہو بھی بہت کم سنتا ہوں اور اخبار بھی کمھی کرھا ریز صنا ہوں۔ کیا جورے ملکوں سے درمین کوئی کرکٹ بیوپو کی کا بھی ہور ہاتھا جس کی آپ ہات کررہے ہیں'' کرنل کچھ دیرا پی بچھی آتھوں سے مجھے دیکھار ہو ورپھر یول' آپ کاحل ہے کرآپ مذاق اڑا کیں لیکن پرختیقت ہے کہ میں بڑی مشکل میں کھنس چکا ہوں 'میں نے بنجید و نہجہ بنا کر یو جھ '' الخربتا كين توكي مشكل آن يؤى ہے اور ميل كہے آپ كى مدد كرسكما ہوں" كرنل آنند نے بڑے عمامت آميز ليجے ميں كه'' آپ سب کھے جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں' فی الحقیقت کرنل آئندال وقت بڑ کامشکل میں پھنساتھ۔مسلمان مہر جروں کے تجیس میں تین اعلی تربیت یا فنۃ جاسوں جنہوں نے ایک لمبے عرصے کیلئے یا کستان جا کر کارنا مے سرانجام دینے تھے، کل رات سے عُ بنب تنے۔ بنبیل نامعوم زبین نگل گئی یا آسان کھا گیا تھا۔ مصمنڈ و بیل بیرے سو انبیل کوئی دوسر اوکھائی نبیل ویتا تھا۔جس نے بنہیل ت تب كيابو-كرن آند يقيناً الهي كم بارے ميں جھے ہے ہو جھنے آيا تھاليكن شرم اور عمامت سے اس كے مندسے اف ظانيس نكل دے تھے۔وہ مجھے یہ کیسے بتاتا کہ جیس ،سعیدہ اورجہ شیدیا کتانی مہاجر نبیس بلکہ مالتی ،کوشلیا اور چمن اُل تھے ور DM کے قابل فخر ج سوس وربرسوں کی ٹرینگ کے بعد باکستان جارہے تھے کہ راستے میں ہی غائب ہو گئے۔ میں نے کہا" ' کرنل آئند بھل کر ورصاف ہوت كزل آنندنے بہت ہی ججورہ وکركہا'' مالتي ، كوشلىيا اور چن لال كل سے غائب ہيں اوران كا كوئى سرائے شيں ل رہا''۔''ليكن ميں ن میں ہے کسی کوئیں جانتا'' میں نے جواب دیا متکلیتر کی ٹیوٹر تو جبیل تھی اور کل بھی وہ اسے ٹیوٹن دینے آئی تھی'' میں نے جو ب دیو ۔ کرنل آنند پھر خاموش ہو گیا۔ آخروہ بھی بھارتی فوج کا کرنل اورملٹری اٹا کی تھا اور میرے سامنے اپنی گھناؤٹی سازش کے بردے تھتے ہوئے نفت محسوں کررہا تھا۔" جلئے آپ کی بات مان لیجے ہیں۔جبیں، سعیدہ اورج شید کل سے M.SSING ہیں" کرنل نے سر جھکائے کہا۔ بیقین جائے۔ آئند کی ہے حالت و کیے کر جھے دوحانی خوشی ہور ہی تھی۔ اپنی بساط کے مطابق میں نے 71ء کی شکست کے بدے س 72 ء میں ہی لینے شروع کر دیئے تھے اور آج ای بدلے کا ایک میں میرے سامنے تھا۔'' کرنل آئند میں بھی بھی پھی تیر سمجہ۔ میری منگیتر نے جھے بتایا تھا کہ جیس ایک سلمان مہاجراڑی ہے جوایٹی بیدہ ماں کے ساتھ یا کنتان جائے کے سے تھمنذ وآئی ہے۔ کیو میں یو جوسکتا ہوں کہ ایک مسلمان مہاجراڑ کی ہے آپ کا کیاواسطہ ہے۔ کیا اتنی معیبتیں اٹھانے کے بعد آپ اس پنتیم ٹرکی ور اس کی بیوہ ، ریکوٹ سے با کستان جائے ہے بھی رو کتاجا جے ہیں ۔ کیا آپ میل خمیر مام کی کوئی چیز ہے بھی پرنہیں'' میں کرنل پر برس یر ۔اور کرنل کا بیرصال تھ کراس کی گرون جھکتی ہی جار ہی تھی۔ میں کرنل آئندکونہ تو یہ بتانا جا بتا تھا کہ تینوں بھارتی جاسوسوں کو میں نے ہلاک کیا ہے یا میں ان کے متعبق پچھ جا نتاہوں ورنہ ہی سے ن کی طرف سے بالکل ما یون کرنا جا بتا تھا۔ کیونکدالسی صورت بیل بھارتی سفارت خاندایے بورے وسائل کے ساتھ جھ برجملہ

آور ہوتا ۔اب تک تھمنڈ و بیس تمام جارحانہ افتدام بیس نے ہی کئے تھے۔اللہ باک کی رحت پر یفین کامل کےعلدو ومیرے و دی وسائل صرف تین چینی دوست تنے اور اب حالات ایسے نا زک موڑ پر آ مینچے تنے جہاں جھے اینے علاوہ مربم ور اس کے و لدین کی حفہ ظامت بھی کر ٹی تھی۔ان حالات بیں ان بھار نیوں ہے میر امزید الجھٹا ہم سب کے لئے بہت خطرنا کے بھی ٹابت ہوسکتا تھا۔کرنل الاندكومين اميدوييم كى كيفيت مين ركهنا جابتا تفاريل نے وجھے ليج مين است فاطب كرتے ہوئے كہا،" تم تو و تعي بهت شجيده ور پر بیٹان دکھ کی وسینے ہو،سب سے بہلے تو میں تہریس یہ یقین ولا تا ہوں کرجن تین یا کستانی یا بھارتی لوگوں کی تہریس الماش ہے ،ان کے متعبق میں پچھٹیں جانتاء ن کی گشدگ کے متعلق اگر خمہیں بھی کوئی علم نہیں تو پھرا یک نہیں بلکہ کی امکان ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کرتہ رے سفارت فانے کے کسی فرویا تہارے کسی ٹائب نے تم سے دشمنی کی وجہ سے آئیل غائب کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کس غاص مقصد سے یہ نیزوں خودا بنی مرضی ہے تھے منڈ و سے جلے تھے ہوں اور تبسرا امکان پیجی ہوسکتا ہے نشک پڑنے پر کسی یہ کستانی گروپ نے ہی جین اغواکیا ہو''۔کرنل آئند پوری تو جہ ہے میری باشن من رہا تھاوہ کینے نگا'' میرے مانحتوں بیل میں بھر ہو ہے میری تهيل بنتي او رمين في ان ي شفيدر يورث بين ال كي ناقص كاركر د كي كم متعلق تفصيلاً لكها هيء البينة سفارت شاف ي تنه م افر وكوميل بخو بی جانتا ہوں وہ بیکام کرنے کے افل ہیں۔ یا کستانی نبیث کے متعلق ای ہوٹل میں ہماری پہلی ملاقات میں بھی تم نے کہا تھ کہ ہم تو صرف ڈمی ہیں۔ کام تو دوسرے گروپس کر ستے ہیں تہا را تو ان سے رابطہ ہے۔ بھگوان کے لئے ان سے ان تیوں کے متعلق یو جھو،میر سف رت خاندان کی رہائی کے لئے ہیں لا کھرویے فوری اوا کرنے کو تیار ہے۔ منہیں میں بیجی یقین ولاتا ہوں کہ DM تہاری جز اُت اور بہا دری سے بہت متاثر ہے۔اگرتم جا ہوتو بھارت بیل تم نے جو پچھ کیا ہے اسے بالک بھلا کرتمہیں بھ رتی شہر بیت کے علاوہ ل کھوں رویے اور DMI میں بی اعلیٰ عہدہ دیا جاسکتا ہے ، السی صورت میں جم تہاری قیملی کوچھی بھارت بلوائے کے استخد مات کر سکتے ہیں جہائم کیٹ ٹی اورخوش حال زندگی نشروع کر سکتے ہو۔اگر میری باتوں پر شہبیں یقین ٹبیس تو میں ای ہوٹل سے فون سے تہاری بوت این سفیرے کرواتا ہوں۔اس کی گارٹی برتم ہمارے مفارت فانے چلواورا گرکسی وجہ سے تم سفارت فائے بیل تبییل جانا ج بنتے تو سفیر سے اس کی کوشی ہر بی ال لو۔ وہ تو سفارت خانے سے باہر ہے۔ سفیر سے تہماری بات ہو جائے گی۔ تہماری بیز بانی سے وہ فخر محسول کرے گا''۔ میل دل بی دل میں کرنل ائند کی اس' فراخ دلانہ'' پیکٹش پر نیس رہاتھا۔ بھار تیوں کی میز بونی سے میل MD میں حراست کے دوران بوری طرح سے لطف اندوز ہو چکا تھا۔ جہاں تک سفیر کی رہائش گاہ کا تعلق تھانو مجھے اچھی طرح سے علم تھ کہ کسی

سفیر کی رہائش گاہ بھی جہاں جھنڈ الگاہوء ای ملک کا حصرتصور ہوتی ہے۔ کرنل آئندشا یہ اس غلطتی میں جہنا تھ کہ جیسے اس دور کے

پر کستانی حکمر ال وروز ارت خارجہ کے سیکریٹر کالیول کے اقسر ان بھارت سے اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی دھن ہیں د و خ

(جارل ہے)

وروج سے عاری ہو تھے تھے، ویسے بی سب یا کستانی بھی تھے۔

میں نے رق اندوکہ "بیسب باتی تو بعدی ہیں پہلے تو جمیں تہارے کشدہ لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کتانی گروپس سے گرچہ میر کولی ڈ کر بیٹ رفط تھر ہے گئیں ہیں جو کو گئیں کروں گا کہ اگر ان کا ان لوگوں کی کشدگی میں کوئی ہتھ ہے تو آئیس رہ کر دو۔

میر کولی ڈ کر بیٹ رفط تھیں ہے گئیں میں بھر لیورکوشش کروں گا کہ اگر ان کا ان لوگوں کی کشدگی میں کوئیوں کرتا ہے جہ وہ پنج ہم وطن کی ور مرفان بھی ہے گر جہ کرتے گئی ہوئی کہ تا ہے جہ وہ سے ہم وطن ور ہم مذہبوں کے ندون سے تو تہارے کیا جی ہے۔ شاید بے کارستانی آئی کی ہوئی ہے خرضیکہ جب کرتی آئند بھے سے رخصت ہو تو میں سے دور وں کے متعلق شک وشہات ڈال چکا تھا جو یہ کاررو، ٹی کر سکتے تھے۔ بیمیری کامیر بی تھی کے معرف کا میں بی تھی۔ کے معرف کی ایسے دور وں کے متعلق شک وشبہات ڈال چکا تھا جو یہ کاررو، ٹی کر سکتے تھے۔ بیمیری کامیر بی تھی کے معرف کی دور اس میں اپنے ڈ بیفنس کوئر بیر مضہو طاکر نے کہ تو ہی رقس میں نے نے کے متو قتی روٹیل میں جھے کے معرف سلستان گئی کی اور اس دوران میں اپنے ڈ بیفنس کوئر بیر مضہو طاکر نے کہ تو ہی رکسکان تھا۔

ب میر بیشتر وقت یے ہولی میں ہی گزیتا" دوسرے یا کستانی گروپس کی تلاش" میں دوسرے روز ہے ہی میں نے دوتیل کھنے ہر مقصد تعجمنذ و کی مڑکوں ہر گاڑی تھمانی شروع کر دی۔ دو تین باریا کہتانی سفارت خانے بھی گیا بہتے روز ہی میں نے دیکھ کہ یک گاڑی ہور چھے کرری ہے۔ کاشام جب کرنل آند کافون آیا تو میں نے جھوٹے ہی کہا کہ اگرای طرح تم نے استدہ میر کافل و حرکت کی تکرنے کرنے کی کوشش کی تو بیس تہاری مشکل حل کرنے کی کوشش ختم کردوں گا۔ بیس اسے ہر گزیسند نہیں کرتا کہ کوئی ساتے کی طرح جھے سے چمتا رہے۔ گراسمند وکسی نے میرا پیچھا کیاتو نتو وہ گاڑی سلامت رہے گی اور نہ ہی پیچھا کرنے وے ۔ کرنل آنند پھنسا ہو تق اس نے خاموش سے میری بات تی اور صرف یہ کہا T V Le BE NOT REPEATED AGAIN (استعمدہ یہ نہیں ہوگا) پھر کسی گاڑی نے میر پیچھ ندکیامیرے برین واشنگ کی کوشش کرنے والے اب خود CLEAN WASH (صاف) ہورہے تھے ای طرح جار ہو بچ روزگز رکھے۔ کرفل آئند ہا قاعد کی سے ہرشام جھے فون کرتا اور جھے سے ہر دگریس رپورٹ بیتا۔ای دور ن میں نے مها جروب کی سیک لدین بھی بھگتائی۔ کرنل آنند کا پیانہ صبرلبر سن ہور ہاتھا، ادھر میں بھی اس نا ٹک کوزیا دہ جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ جھے کے ترکیب سوچھی میں نے محسن کوکہا کہ کسی لڑ کے کے ذریعے بنگار دیتی سفارت فانے سے ایک آدھ بنگاں خبر منگوا ہے۔ یہ کام بڑی آسانی سے ہوگیں۔ ڈھ کے سے چھینے والا ہے اخبار جماری واروات سے کی روز پہلے کا تف بیس دوچینی دوستوں کے ساتھ وہال کی جہال اشیں جد لی گئے تھیں۔ کپڑوں اور گوشت کانو نام ونشان تک نے تقا۔ بھری ہوئی پچھانسانی بڈیاں ضرور بڑی تھیں۔ بیل نے خبار تو ژمروژ کر بٹریوں سے قدرے و سلے پر ایک جھاڑی ہیں ایسے بھنسایا کہ یہاں آنے والے کی نظر اس پر بڑج نے۔ بیکام کر کے ہم و پس وٹ آئے۔ کلی صبح میں نے کرنل آئند کوفون کیا اور کہا کہ فوری جھے سے آکر ملے آو ھے تھنٹے میں کرنل آئندا گیا۔ میں نے سے کہا کہ بھی تک جھے اس کے مع ملے میں کوئی کامیا بی تو تبیس ہوئی ہے لیکن میرے NFORMERS نے جھے بتایہ ہے کہ چین جانے و بین روڈ پرتقر بیاپیج س کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کھائی میں اتسانی بٹریاں اور تین کھو پڑیاں پڑی ہیں۔انہوں نے بنگلہ دیش سفارت ف نے کی کیکاڑی کو بھی اس طرف تی بارجاتے دیکھا ہے۔ جھے کھیشک ساہوااور تہمیں بناویا۔ آگئم جانو۔ آئندنے جھے سے اس جکہ کی سیج ہوکیشن پوچھی او بین نے کہا کہ بینو بین نہیں جانتا مجھے صرف بھی معلوم ہوا ہے کہ اس سو ک پر بہی س کلومیٹر کے سنگ میں سے ور آگے ہوئیں جانب گہرائی میں بٹریاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کداڑتی ہوئی پیزبھی تی ہے کہ تین جار روز قبل جبیں اوراس کی والدہ گورکھپور سے تکھنو جانے والی ٹرین میں دیکھی گئی ہیں۔اس خبر کا SOURCE ( وَربعِه ) بھی میں تتهمیں نہیں ہتا سکتا کیونکہ وہ بھی الار نفار مرے۔

کٹ ور لیے بول رکھنے کا عام روائی تھا۔ میں آئیل ہیں سے اتر تے دیکھا رہا۔ یک گفت جھے خطرہ محسول ہو۔ ور میں کمرے سے
نکل مرکی کی بیڑھیں پید نگلہ ہوا رئیسیشن پر جا پہنچا۔ شفٹ بنیجر و بیل تھا۔ میں نے ایک لیحہ ضائع کئے بغیر بنیجر سے کہا کہ فسٹ فلور پر
جتنے بھی خان کمرے ہیں۔ آئیس فوری طور پر ابھی میرے تام بک کروے۔ بنیجر میرے اس مطالبے پر جیران تھ ور پچھ بو چھا ہو ہت تھ کہ
میں نے کہا کہ اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک وقت کرو) میں ہوئی کا میت تھا۔ (جوری ہے)

منیجر میرک چھی یوید کی شیرت سے بھی واقف تھا اس نے فوری طور پر گا کھوں کے کوائف لکھنے واے 10 کارڈ میرے سامنے رکھ دیے۔ بیل نے ہر کارڈ کے بیچے دستخط کتے اوراب صورت یہ ہوگئی کہ فسٹ فلور پر پہلے سے جارے جا رکمروں کے علاوہ بقیہ دال كر ي بى مارى تويل بيل أكتے - اس فلور برصرف ايك كمره كى يور پين نے لے دكھا تھا۔ بيل نے بنيجر كوكب كه جب وہ كمره فاق ہوج ہے تو سے بھی میرے نام پر بک کردینا۔ کارڈوں پر د تخط کر کے منچر کو میں گیارہویں کمرے کے متعتق ہریت دے ہی رہاتھ کہ س رے ٹو رسٹ ابنی میں آئے۔ان کے لیڈ رنے کمرے بک کرنا جا ہے توا سے بتایا گیا کھرف گر وُنڈ فلور ہر کمرے مہی ہیں۔ابیڈر نے ریسیپشن و موں سے جھکڑ ماشروع کردیا کہم نے TELEX بھیجی تھی اور پخصوصی ہدایت دی تھی کرفسٹ فلور پر کمرے بک کئے ج کیں تو پھر فسٹ فلورے کمرے وروں کو کیوں دیئے گئے نیجر نے ٹیکس نکالی اور الیڈر کو دکھ کر کہا کہ ٹیکس کے مطابق آپ گزشتہ ث م متوقع تھے۔ ہم نے آج صبح تک اتفار کیا اور اب آپ کی آمد سے چند منٹ پہلے ای کمرے بک کئے ہیں۔ ابیذر کینے لگا کہ آپ ن نے مہر نور کو شیے شفٹ کردیں اور جمیں لازما فسٹ فلور پر کمرے دیں۔ منیجر نے جواب دیا کہ بیکرے مہر نور سے نہیں بلکہ کے ای مہر ن نے بک کے ہیں جوسائے صوفے رہیں اسے ۔ ابھی تو ہم نے کروں کی جابیاں بھی جیس نہیں وک ہیں۔ میں سامنے صوفے بر جیف سکریٹ فی رہ تف لیڈرمبرے ہاس آیا اور انگریزی میں کینے لگا کہم آپ کے بہت مفکورہوں کے گرفسٹ فلور کے کمرے آپ ہمیں دے دیں اس کی انگریزی اورعمرے میں نے اندازہ لگایا کداگریونوجی ہےتو کینٹن کے عہدے کا ہوگا۔ میں نے محرین کی میں ہے تکلفی سے سے کہا' کیمیٹن مجھے کوئی اعتر اض نہیں۔ میں نے پیکرے بھارتی سفارت فائے کے کرنل آنند ورمیجر ب سو کے کہنے ہے ن کے مہر نو س کینے بک کئے ہیں۔ کرنل آنند سے تو کی روز سے رابط نہیں ہوا۔ میجر باسو نے آج صبح فون ہر جھے کہ تف كرث بيرات و عمير نوس كي شيكس بوش نه ينجي بو-اس لئے ميل ذاتي طور يريد كمرے بك كرو دوس" ميں في بزے اطمين ن سے سکر تے ہوئے کہا۔ ایڈر نے کہا۔ " وراصل ہم کل ثام بی کنینے والے تنے لیکن حاری بس کاریڈی یٹرخر ب ہوگیا۔اس سے رات جميں رستے ميں بسر كرنا پڑئى او راب يہاں پہنچے ہيں۔''

اس گروپ کے جانے کے بعد میں نے اپنے تفاقلتی حسار کو دو ہارہ چیک کیا کیونکہ کرئل آئند اب ریگوہر بھی رتی فوج کے وال جو انوں ورافسر وں کی کمک پنجم اول یا تھا۔ کرئل آئند یا بھارتی سفارت شانے کیلئے بھے ہلاک کرنا بہت آس ن تھا کین وہ بھے ہدکتیں ہیں۔ بدر زندہ کرنا رکز کے بعد رت کے جانا اور وہ بھے سے ایسا سلوک کرنا چاہتے تھے کہ میں و نیا کیلئے بجرت کا نگان بن جو وں موت تو مصیبتوں سے چھٹا رے کا نام ہے۔ بھے 65ء کی یاک بھارت جنگ میں یا کستان کے 6TH .ANCERS (چھٹے ٹینک مصیبتوں سے چھٹا رے کا نام ہے۔ بھے 65ء کی یاک بھارت جنگ میں یا کستان کے 6TH .ANCERS (چھٹے ٹینک اسکو ڈرن ) کے رئل نذیر احمد سے بھارتیوں کا سلوک جا رہا ریا وا آتا ہے۔ پہٹینک اسکواڈ رن اپنی انفتر کی سے کٹ کر تھیتوں کے بیٹوں بچھ آگے بڑھت رہ ور جب رئرگ بر بہتی اتھ مسلوک جا رہا ریا وا آتا ہے۔ پہٹینک اسکواڈ رن اپنی انفتر کی سے کٹ کر تھیتوں کے بیٹوں نیتو بیٹر ول تھ و ریٹ بیالی لاائن برقر رقمی ۔ لامحالہ بھارتی فوج نے آئیس فرنے میں لیا۔

سکو ڈرن کے بہت سے جوان تو تھیتوں میں چھپتے چھپاتے واپس بھاگے اورا پنی فوج سے جالے۔ کرنل تذریکو پنے کی ٹینکوں ور جو نوں کے ساتھ بھارتی فوج نے گرفتار کرایا اور دہلی لے جا کر ٹینک کے اوپر رسیوں سے با بھرھ کرس ری دہلی کی سراکوں پر تھمیوں بھارتی ہے رہی ہے ۔ ای سے کرنل آئند بھارتی بھارتی ہے رہیں ہے کہ اور سوائی کرنی تھی۔ ای سے کرنل آئند بھارتی بھارتی ہوں نے کہ کرن تھا تا کہ موقعہ لے بی جھے زئرہ قابو کر کے بھارت بہنچ یہ جائے۔ میں ن کی جو کہ بھارتی ہوں کے بھارت بہنچ یہ جائے ۔ میں ن کی جو کہ بھارتی ہوں کے بھارتی بھارتی بھارتی سفارت خانے چلے گئے تھے۔

ب ن کا بول مجھ کہ بھارتی میں نے آئے والے گروپ کیٹن سے کہا تھا کہ شکی فون پر کرنل آئند یا میجر با سوکو میرے متعمق بت و ب ن کا بول بھارتی بھارتی سفارت خانے چلے گئے تھے۔

مريم بھي ال صورت حال ہے بخو بي واقف تھي ہم نے فيصله کيا کہ پچھ عرصے کيلئے باہر نظانا بالکل بند کيا جائے ور ہولل ميں قدمہ بند ہو رر ہ جائے۔جب یہ فیصد ہو گیا تو ہم چینی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ گئے۔مریم نے کھانا پکانے کے رکھ برتن مصرے ورکھا نوب کی پکی شیر سے بھر ہو ڈیمیٹر یز رہیٹی دوستوں سے اٹھوا کر گاڑی کی حجبت پر رکھوایا اور انا بورنا ہوٹل ے آئے ہوٹل انتظامیہ نے الاست ساتھ بن تعاون كي ور فيهانريز راسٽوريل ركھواكرائية وسيج مكن كروچو ليج بيل دے ديئے ورمريم كي و لدون سين ریسٹورنٹ کے دو خانس موں کی مدد سے بہترین کھانے تیار کرمائٹروع کردستے۔دن یونمی گزرتے جارہے تھال دور ن بھے مریم کے ساتھ زید دہ وقت گز رنے کاموقع ملاتھ اور اس کی جھے سے اب تک چھپی ہوئی خوبیاں بھی ظاہر ہوگئی تھیں دہ وعدے کی زحد ہدیند مسك حال بين بهى جموث نه بولنے والىءائتهائى و فاشعا راورائينے مر دكوخود برقوقيت دينے والى منڈ راور جراً ت مندعورت تقى قريبانى ور خدمت کا جذبهای بین کوٹ کوئیرا ہوا تھا۔ مدھم آوا ز میں گفتگو کر کے دوا پی نسوا نبیت کا اظہار کرتی ہمیری کسی ہی ہوت بر ہمی وہ صرف مشوره دیتی ورینی بوت متوانے کیلئے بحث یا ضدنہ کرتی میرے سواکسی مرد ہے آتکھیں مد کر بوت نہ کرتی ورمیری و رای شوخ ہوت براس کاچیرہ حیاہے فوراسرخ ہوجاتا۔ بیل موچتاتھا کہ دہرے ہی سی کیکن میرے تصورات کے عین مطابق مجھے زندگی کی ساتقی ل گئے ہے۔ سے تھلیل وقت بیں بی و ومیری زبان سے تبیس بلک میری آتھوں اور چبرے کے اتا رچڑھ وُسے میرے دل کا حال سجھنے لگی۔ہم گھنٹوں کٹھے بیٹے اسندہ زندگی کے پروگرام بناتے رہتے لیکن تقدیم ہمارے سنتقبل کے سہانے خو بول ورتد ہیروں پر خند تھی ورا خرکار 28 کیریل کاوہ منحوں دن آئی گیا ہے جی ریسٹورنٹ کے چوکیدار نے آگر بتایہ کہوہ ٹرک جس میں ریسٹورنٹ کیلئے تا زہ جھینگوں کا کنٹینزلد ہو تھ بھٹمنڈو سے سر ای کلومیٹر کے فاصلے پر ایکسل ٹوٹ جانے کی وجہ سے رکاہو ہے ورجھینگوں کوتا زہ ر کھنے کیلئے برف یونی بن کرکنٹینز سے بہدہی ہے۔ مریم نے کہا کہ اگر ساری برف یکھل گئی و جھینے خراب ہوجا کیں گے۔اس نے مجھ سے خراب ٹرک تک جانے ور کنٹینرلانے کی اجازت ماتھی۔ میں نے کوئی برج نہ سیجھتے ہوتے اسے جازت وے دی وراس کی حفظت کیلئے دوچینی دوست اور جا رگور کھے اپنی وین بی جراہ جی دیئے کنٹینر رکھنے کیلئے میں نے ہول کی یک پہمی کرائے ہرے ی مریم کے ساتھاس کی و لدہ بھی اس کی گاڑی ہیں جیٹھ گئ تھی ۔ یہ تینوں گاڑیاں تقریباً دی بجے روانہ ہوئیں اور الدازے کے مطابق جہیں سہ پہر تین بجے تک و پس آ جانا جا ہے تھا۔ اس روز تھے ہی ہے میر اول بلاوجہ بے چین تھا۔ دل میر سجون سابو جھ تھا۔ تین بجے تک جب گاڑیں و پس ندا کیں آؤمیری بے چینی پڑھ گئی۔ میں با ربار کمرے کی کھڑ کی میں سے باہر جھ نکتا ورہ یوں بیٹ جاتا۔ یونہی ج رنے مجے جھ میں ب جھ رک مزیدتا ب نظی۔ میں نے رکشایا اور شیر پنجاب ریسٹورنٹ جا کر برہام سنگھ کی گاڑی و راس سرک یر تیزی سے چل دیا۔ جدهرمریم گئی تھی۔ کھٹنڈو چونکہ او نیچے ہاڑوں بٹل کھری وادی بٹس واقع ہے اس لیے سورج دل بیچے دکھ کی دیتا ورس ڑھے جا رہے تک نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے۔جلد ہی سوک وا دی سے نکل کریجا ٹر تک پنجی اور چڑھ کی نشروع ہوئی۔جگہ حكه نقك اورخص ماك موريق بن يوراا يلسيليز دبائ الدهادهندگارى جلائ جار باتها ايد مورث بعد جھے كل مورث يقريب پی وین وریک پ کھڑ کی نظر آئی کیکن مریم کی گاڑی وہاں نہیں تھی۔خدشات نے بیکدم سر ابھارا۔ ٹیں ان گاڑیوں تک پہنچ۔چند ہوگ سروک کے کن رے کھڑے میں گہری کھائی بیں جھا تک رہے تھے۔ بیں نے دیکھاتو مریم کی گاڑی پینکڑوں فٹ گہر لی میں اٹ ير ك تقى - جھے كى سے كچھ يو چھنے كى ضرورت محسول تد بوئى -سب بجھ آجكا تھا۔ شل كھائى شل اورووڑتا، كچد نكر ،كرتا، برتا كارى تک پہنچے۔ چینی دوست ورج روں گور کھے گاڑی کوسیدھا کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ چینیوں نے جھے دیکھ تو سر بھا نے ، گاڑی کے الدرمریم ورس کی والدہ کے بے جان جسم ہے سے گاڑی کاسٹیرنگ اس کے سینے میں دھنتے ہے اس کاخون بہدرس کے ب ل سے ہوتا ہو س کے چبرے بر پھیل دیکا تھا۔ یہی حالت اس کی والدہ کی تھی۔میرا دمائے بالنگ معطل ہو چھا تھ نہ تو میرے منہ سے کولی غفا نکلتا تھ ورندی انکھوں سے اٹسو یس ایک ہی دھن تھی کہریم کوال موت کے پنجرے سے وہر نکا وں۔ میں نے جیب سے نوٹو س کی گذک نکان۔ جھے یہ جھی پید ندتھا کہ بیدال کے نوٹ تھے یا سو کے۔ میں نے ایک گور کھے چوکید رکو گذک دی اور سے ث رے سے کہا کہ ویرس کے پر کھڑے لوگوں کو ملاؤ۔ گور <u>تھے نے ب</u>لند آواز سےاویر والوں کو پکا را،ور گڈی وکھا لی۔ ویر ھڑے یہ نچ جھ آدمی جو گئے ہوئے نیچ آئے اور سب نے ل كر كاڑى كوسيدها كيا۔ كاڑى كے دروازے، حجمت آگے ورچھے كى بوڈى بيك كئ تھی۔ سڑک سے یہ ن تک پہنچتے ہوئے گاڑی نامعلوم کنٹی بارالٹی اور سیدھی ہوئی ہوگی۔ بڑی مشکل سے ن وگوں نے درو زہ کھول۔

(چرک ہے)

میں ئے بڑی آ مشکی ہے مرتبم کے بے جان جسم کو تکا لا۔

س کاجسم میرے ہاتھوں پر تھ اور میں ال کے خون سے بھرے چیرے پر اپناچیرہ رگڑتا جارہا تھا۔ اسی طرح ہاتھوں میں سے تھے میں آ ستہ آ ستہ جڑھ لی جڑھتا گیا ۔ سڑک پر آ کر میں نے مریم کو پچھلی سیٹ پرلٹا دیا ۔ میرے دونوں ہاتھ چیرہ ور ب س مریم کے خون سے سرخ ہور ہے تھے۔ جھے اس وقت کسی اور کاخیال تھانہ برواہ ۔ مل نے گاڑی اشارٹ کی اورائی تیزی سے جدتا شمیری مجد کے س منے سے کے گھر کے کمیا ویڈیٹن گاڑی لے گیا۔ کمیاؤیڈیٹل سے بھیل رہے تھے۔ میں گاڑی ہے، تر۔خون سے تھڑے میرے چېرے ور باتھوں کو دیکھ ریجے خوف سے چیختے ہوئے گھر کی طرف بھاگے۔ گورکھاچو کیدا ربھی بچوں کی چینیں من کرمیری طرف آیا لیکن میر حلیہ و بیرر دور ای رک گیواور پئی تھکھوری انکال لی میری کیفیت الی تھی کے تھکھوری تو کیاچیز ہے ، دنیا کامہلک ترین اتھی رہی جھے میرے روے سے روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے برآمدے میں لگی کال بیل مسلسل بجانی شروع کی ورم تھواس وقت تک نہیں ہٹاہو جب تک فیج و برنیس آگی میر طیدد کھ کروہ چو تک اٹھاوہ سمجھا کہ میں زخی ہوں۔ کہنے لگا کہ جیس ڈ کٹر کے بیس سے چاتا ہوں۔ یہ کہدکرہ و پیٹا تو میں نے اس کے باز وکوز ورسے پکڑا اور کہا ' وفعیج صاحب جھے ڈاکٹر کی ضرورت نیس میری حقیت وراصیب کوآپ ینٹینا جائے ہوں گے۔ بری سے بری مصیبت اور تکلیف کوشل نے پہنے ہوئے اور جمت سے جھیدا ہے۔ میں نے مجھی بھی کسی سے رحم کی بھیک ٹبیں وانگی لیکن آج آپ کے سامنے مے یارومدوگاراورالاورٹ فض کھڑا ہے بٹس،ایک زند ولاش ہوں جس کی روح یک ہے جات جسم کی صورت میں گاڑی کے اندر بڑی ہے اور آپ سے مدد کی بھیک مانگنا ہوں۔ جھے وبوس ند بیجئے گا'' فصیح صاحب المنكسين بي ڑے ميرك وت من روا تھا، افسي صاحب مريم ميرك زندگي تھي، ميرك ردح تھي جو جھ سے يميشہ كيئے جد ہو چك ہے۔ آپ کے سو جھے کوئی دکھا کی تنظیل دیتا جو مجھ لاوارث کی مد د کرے اور میرکی لاوارث مریم کے گفن دفن کا بھی متظام کرے ہیں آج ور جد زجد ال کے زخوں سے چورجسم کوال کی آخری آرام گاہ تک پہنیانا جا بتا ہوں'' فصیح نے چنگ و رریسٹورنٹ بیل مریم وراس کے میرے ساتھ قرب کے متعلق بنٹینا بہت رکھا ہوگا کیونکہ تقریباً سبحی مہاجروں کواس بات کاعلم تف ورقعے کے ہاں ن کا کثر آنا جنا رہتا تف تصبح نے مجھ سے صرف یہ ہو جھا کہ ہے کہے ہوا۔ بیس نے جواب دیا" کارا بکسیڈنٹ "تصبح چند سے خاصوش رہ ور پھر بول " ب بیسب میری ذمه دری ہے۔ بین فوری بھی انتظامات کرتا ہوں" ہے کہد کروہ گھر کے اندرمستنورات کو بتانے ورمریم کے سفر ا خرت کے تھ م کرنے کا کہنے جد گیا۔ بیل گاڑی کی جانب آیا اور مریم کاسر اپنی گود بیل رکھ کرنامعوم کیا رکھ کہنا رہا۔ کیا کیا سول میں نے اس سے نہ کئے لیکن میری انتھوں کے اشارے بیجھنے والی اور گھنٹوں جھے سے باتیں کرنے وال مریم ب نہتو استکھیں کھول رای تھی ورندای میرے کسی سول کاجواب دیتی ہے ۔ آج صرف یک طرفہ تفتیکو ہورای تھی۔ بیس نے اس کے چہرے سےخون کوساف کرنا جا ہا تو یو محسول ہو جیسے وہ کہدرہی ہو، بیخون صاف نہ کرواو راس خون کے ساتھ کان نگا کرسنو، ہر بوند سے تہار ہی نا منگل رہ ہے۔ بیں اس کیفیت میں نب نے کتنی در مربیم سے باتیں کرتا رہا کہ میچ کی آواز نے جھے اپنی طرف منوجہ کیا گئی عورتیں یک جارہا کی وربستر سے کھر کھیں۔ میں نے مریم کے جسم کوا تھایا اور برسی احتیاط ہے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے بھی زخم تا زہ تھے ورؤرس بے عتیاطی سے ت میں درد خوسکتا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کوئی ہار چو مائسی نے تھینے کر جھے الگ کیا اور کہا کہ جب تک میت کوشل ویہ جے گا ورنم زجنازہ ہوگی تب تک قبرستان بیل قبر بھی تیارہ وجائے گی۔ال نے جھے اپنے کیڑے اکر دیئے ورکہ کھسل کرکے یہ کپڑے پائن وٹا کرنم ز جنازہ بیں شرکت کرسکو۔قار تین آج 23 سال کے بعدیہ لکھتے ہوئے میرے زخم پھرتازہ ہو چکے ہیں ور ن سے خون رستے لگا ہے۔ میرک اس کیفیت کا صاحب دل بی احساس کرسکتے ہیں۔ رات ساڑھے دی بجے ووپیٹروسک گیسوں کی روشتی میں ہم دل برہ آ دی مریم کوائ کی آخری آ رام گاہ میں سپر دھا ک کرکے والی لوٹے۔لاوارٹوں کے جنازے ایسے ای ہوتے ہیں۔ و سی برنسی کے بے عداصر رہر میں نے جائے کا ایک کب بیااوروالی ہول آگیا تو معلوم ہوا کہ جینی دوست مریم کی و لدہ کی میت کوے کرسیدھے چنگ و رر پیٹورنٹ کئے اور انہوں نے بی مریم کے والدکوان حادثے کی نبر بھی دی۔ مریم کاو لد بھی ہے گھر چ گیا تھا۔ دوسرے روز مریم کی والدوکو بھی مریم کے پہلو میں وقن کر دیا گیا جھے بار بارایک بی خیال آتا تھا کہ مریم کارکے حادث میں ہدک نہیں ہوئی بلکہا سے زہر کے انجکشنوں سے ہلاک کیا گیا ہے اورا سے بیا انجکشن دینے میں ہر س می ز تھارٹی کا ہاتھ تھ جو تھٹنڈ ویبل میرے تیام کوہر وجہ طویل تر کر دے تھے۔ بھی میرادل یہ کہتا کہ ٹنایہ شادی کے بعد مریم کارویے بھے سے بدل جاتا یا ال کیسے میرے جذبات ورمحبت میں وہ شدت ندریتی جواب تھی۔اور قدرت پیرچا ہتی تھی کہم دونوں س وقت جسمانی طور پر یک دوس سے سے جد ہوں جب جو رئ محبت اور جذبات کی شدت انتہار ہو۔ مریم تو چنو کھوں کی تکلیف سہد کر ہمیشہ کیسے آر م کی نیند مو گئ کیکن میں بد بخت اس کی یا د میں آج تک جلتے کوئلوں پر سلگ رہا ہوں ۔اس معالمے میں قند رہت و اقعی اس برمهر ہو ن تھی۔ 30 می کوم میم کے وید کے گھر میں دونوں ماں بیٹی کے قل ہوئے جس میں مہاجروں کی خاصی بڑی تعد او کے علاوہ تصبح کے گھر نے کے بھی مروشر یک تھے۔سب جھے سے اور مربیم کے والد سے تعریت کرر ہے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو کھونی کھولی نظروں سے

د مکھتے ورسی دیتے۔ میں نے چینی دوستوں اور گور کھے پہرے داروں سے حادثے کی تفصیلات او چیس۔ (جاری ہے)

چینی دوستوں نے مریم کے والد کے ذریعے اور گورکھوں نے اپنی ٹوٹی ہندی میں بتایا کہ والیسی پرسب سے آگے وین میں وہ ان کے پیچے مریم کی گاڑی اور سب سے پیچے ہوٹل کی پک اپ تھی۔ وہ خطر ناک موڑ کا شتے ہوئے مریم اسٹیر نگ پر شاید قابوندر کھ کی اور گاڑی لاھکتی ہوئی کھڈ میں جا گری میرے کریڈ کریڈ کریڈ کریڈ کریڈ کو چھٹے پر بھی انہوں نے کسی تخریب کاری یا دشمن کے حملے کو خارج از امکان فر اردیا۔ جائے حادث پر میں نے دوبارہ جا کر حادث کی کاشکار گاڑی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ جاروں ٹائر سیح حالت میں تھے ونڈشیلڈ اور گاڑی کے سارے تو بھی اور پھیٹو نے ہوئے تھے۔

کیکن گولی کانثان کسی شیشے پر ندتھا۔ پر بکیس بھی درست حالت میں تھیں اگر مجھے ذیراسا بھی ثبوت مل جاتا کہایں حادثے میں دشمن کا ہاتھ ہےتو میں بھارتی سفارت خانے اوراس کے سارے عملے کانام ونٹان تک مٹا دیتا۔ حادثے میں کسی کے ملوث شہونے کا پہمی ثبوت نقا كہمريم سے روانہ ہوتے وقت كى كوبھى علم نەتقا كە گاڑيوں ميں كون تقے اور كہا جارے تھے جھينگوں كے ٹرك كاايكسل واقعی ٹوٹ گیا تھا کہیں بھی ایسا جھول دکھائی ٹہیں دیتا تھا جس سے یہ حادثہ دعمن کی سازش دکھائی دیتا۔ ہریا م سنگیرکودوسرے روزیہۃ چلاتو وہ میرے ہوئی آکر جھے سے گلے لگ کر دیر تک چیخ کی روتا رہا میری ما یوی اور دکھا نتہا کوچھنے چکا تھا۔ ریسٹورنٹ کا سارا سامان واپس بھیج کرمیں نے سارے گورکھاچو کیداروں کورخصت کردیا ، ہرنا مستکھ کے بھیج بھی میرے مجبور کرنے پر واپس چلے گئے۔ میں نے چینی ڈ دوستوں کو بھی واپس بھیجنا جا ہاتو و مرتم کے والد کو لے آئے اور کہا کہ وہ واپس جانے کیلئے میرے تھم ہامرضی کے بابند نہیں۔ انہیں یہ تھم دیا گیا ہے کہ جنب تک میں کھٹنڈو میں رہوں وہ میری حفاظت کریں۔میں نے خودکواسینے کمرے میں بند کرایا اورسوائے محسن اور چینی دوسنوں کے کسی ہے بھی ملتے ہے اٹکا رکر دیتا۔مہاجروں کیلئے رویے جس بی لیکر جاتا اوران میں تنظیم کرتا۔ میں نے ایک ہا رپھر سارے مہاجروں میں ہزاروں رویے فی کنبہ تقلیم کئے۔ میں نے ہول کے فرسٹ فلور پر بک کئے ہوئے کمرے بھی حادثے کے تیسرے روز کینسل کر دیئے۔دل گھبرانے پر میں اجا تک ہی کمرے سے باہر نکاتا اور چیٹی دوستوں کے بغیر ہی گاڑی لے کر جائے حادثہ پر چلاجا تا بہت سے پھول کے کرمریم کی قبر پر جائے گھنٹوں ہیشار ہتا ۔ آج جب میں اپنی ان دنوں کی حالت کا تجزیبہ کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ بمبئی میں میری اپنی زندگی سے حبت کی وجہ DMI کی حراست سے فر ارمیں کامیا نی تقی اس وقت میری زندگی کاہر لھے میری کامیانی اور DMI کی فلست کامظیر تھا کھٹنڈو بیس میری زندہ رہنے کی خواہش کومریم نے کی گنا بر حادیا تھا اور اس کے انقال نے میری اس خواہش کو یول ختم کر دیا جیسے ارپا کٹ میں آ کر جہاز بکدم ہزاروں فٹ نیچے چاتا اور بعض او قات گرتے ہوئے پھر کی طرح زمین سے تکرا جاتا ہے۔ میری اس حالت کی خبر چینی دوستوں نے مریم کے والدکودی تو اس نے میرے ہوٹل آ کر جھے قر آن یا ک دیا اورکہا کہ زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت کروں اوراس کا ثوا ہے میم کو پخشوں۔ میں نے تلاوت شروع کر دی اور میرے دل کا ہو جھ کم ہونے لگا۔ جھے سکون ملتا گیا اور تلاوت کاوفت بڑھتا گیا۔ یہ جیا کلام واقعی ہر د کھاور مصیبت کو دورکرنے کی بوری فندرت رکھتا

(چاری)

ہرجگہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔

بھارت بھی بہی چاہتا ہےاوراس میں وہ خاصا کامیاب ہو چکا ہے۔ بےکاراور برقماش لیڈروں اور سازش سیاستدانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آگر آج ہم اپنے وطن کی سالمیت کو بھی ہیں پشت ڈال بچکے ہیں اوراس حقیقت کو بھی فراموش کر بچکے ہیں کہ خدانخواستہ اگر پاکستان ہی نہ رہاتو بھر نہتو ہما راکوئی وطن ہو گااور نہ ہی شناخت اور بہصوبائی السانی اور نہ ہجی سلکوں کے جھڑے دھرے دھرے رہ جائیں گے ۔خدارا ہوش کے ماخن لیجئے اوراپ دوست اور دشمن کی پہچان کریں۔

قر آن تکیم کی آیت ہے کہ جس نے کسی کا خون ما حق کیا اس نے گویا پوری انسا نیت کا قبل کیا فر آن کی اس سپانی کو ندمانے والے بھی آخر کاراس کی حقائیت کے معترف ہو گھے۔

ہیروشیما پر ایٹم بم پھیننے والا امریکی پائلٹ بم کی ہلا کت نیزی اور تباہ کاری کی نجر پڑھ کرا ہے ہوتی وحواس کھو بیٹا تھا اس کانا م غالبًا

ONE WHO KILLS A MAN, HE KILLS A WHOLE تھا ONE WHO KILLS A MAN, HE KILLS A WHOLE وہ ایک بی فقرہ دیراتا تھا WORLD. DONT KNOW HOW MANY WORLDS I HAVE KILLED

ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے بجانے میں نے گئٹی دنیا کی ہیں ) اور را برٹ کا یہ کہنا پالکل درست ہے، ہلاک تو ایک شخص ہوتا ہے کین اس کے بیچے ، پیٹیم ہوجاتے ہیں فعرف ماں باپ بے سہارا رہ جاتے ہیں ۔ ہیوی ہوجاتی ہے بہنوں کا سہارا چھن جاتا ہی سلمانوں ، فرما ہے۔ پاکستانی مسلمانوں ، فرما ایس کے بیچے ، پیٹیم ہوجاتے ہیں فیزین نمین نمین کی ہیں؟

ایس کے بیچے ، پیٹیم ہوجاتے ہیں فیزین نمین نمین کی ہیں؟

ایس کے بیچے ، پیٹیم ہوجاتے ہیں نمین دنیا کمین ختم کی ہیں؟

دن یونبی گزرتے جارہے تھے۔ پیشتر وقت ہیں اپنے کمرے ہیں ہی رہتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہیں ہریم کے والد کے پاس جاتا اورا سے دلاسہ دیتالیکن بے سوداس کی قو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ پھر ائی ہوئی آبھوں سے وہ میری ہا تیں سنتا اور جھے گلے لگالیتا۔ ہیں نے اسے بہت زور دیا کہ وہ رئیس کے رکھ رنچ کر پاکستان چلا جائے لیکن وہ نہاتا۔ وہ کہتا تھا کہ شنڈ وہیں میری ہوی اور بیٹی وہن ہیں۔ اثبیں کیونکر اکیلا چھوڑ کر چاؤں جوز تدگی ہیں میرے ساتھ تھیں۔ مرنے کے بعد بھی انہی کے ساتھ در ہوں گا۔ میری ساری کوششیں رائیگاں گئیں کے شنڈ وسے جانے کی ہات میں کر ہی وہ بے چین ہوجا تا اور پر ہمی کا اظہار کرتا۔ یہ دلوں کے معالمے تھے جنہیں وہائے سمجھ شہیں سے جھی سے میں سے میا ہے تھے جنہیں وہائے سمجھ کہیں ہوتا تا ہور پر ہمی کا اظہار کرتا۔ یہ دلوں کے معالمے تھے جنہیں وہائے سے خبریں سکتا۔ میں نے بھی اسے مر یہ تھی کرتا مناسب نہ سمجھا اور اس بارے ہیں بھی بات نہیں۔

جون کی 16 تا رہے گئے۔ اس لئے اپنی ملٹری اٹا چی کا فون آلیا کہ آئے جھے پاکستان کیلئے روا نہ ہوتا ہے۔ اس لئے اپنی تیاری کرلوں اور کہ بی جی جر کی روا تھی کاعلم نہیں ہوتا چا ہئے۔ بیل جیران تھا کہ نہ تو میرے تھے نے جھے اس بارے بیل کو کی اطلاع دی تھی اور نہ بی سفیر صاحب نے کوئی اشارہ۔ پھر میر می روا تھی کو پوشیدہ کیوں رکھا جا رہا تھا تھوڑی در بعد ہی پاکستان سفارت خانے کا ایک کارکن ہوئی آیا اور جھے سفیر صاحب کا خط دیا خط دیا خط میں میر می دو پاسپورٹ سائر فوٹو ٹوٹوری طلب کی گئی تھیں اور جھے تین ہجے روا تھی کیلئے سفارت خانے وکٹی نے کا کہ کو روا نہیں رکھنے کی بر ذور تلقین کی گئی تھی۔ بیس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر دوسوٹ خانے وکٹی کے کہ کہ کی جوٹر اور بیس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر دوسوٹ کیسوں میں پیک کیا۔ بوٹل کے لاکر سے تمام رقم نکالی۔ بوٹل والوں کے پاس ابھی میر اوو بڑار سے زیادہ ایڈ وانس جمع تھا اسے ویسے کی چھوڑ ااورا نظام یکو چندر دو زکیلئے تھی نشاؤ وے باہر جانے کا کہہ کر اور تینوں چینی ساتھیوں کوئیکر بوٹل سے رخصت ہوا۔ سب سے پہلے میں مربم کی قبر برگیا بھی برائیل میں برائیل اس نے گزر رگیا تھا۔

سی سری کی کھوں سے اب تک آنو بھی نہ نکا تھا۔ منبط کی کچھالی عادت پڑ بھی تھی کہ اندر ہی اندر پہنتہ ہوتا رہتا تھا۔ لیکن ہر یم سے وواع ہوئے وقت صبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آنسو کی الی جھڑی گئی کہ تھے نہ تھمتی تھی۔ میر کی آہ و بکا سے سا را قبرستان گوئی اٹھا۔ اپنے ساتھ بلی اپنے کے ساتھ بھی اسے بھول الیا تھا کہ ہر یم کی ساری قبر ان سے ڈھنٹ گئی۔ آخری نڈ رانہ محبت اور فاتحہ کا ٹواب پٹی کر کے بلی وہاں سے سیدھا شیر پنجاب ہوٹی گیا اور ہر نام تھے سے گئے ملتے ہوئے اسے کان بلی بتایا کہ آئی یہاں سے چار ہا ہوں اور میر کی روائی کو وہ راز ہی بیس رکھے جس بھی وہ بیل ہوٹی ہوا تھا۔ اسے ساتھ لیا اور چنگ وار دیسٹورنٹ گیا۔ بیس نے مہاجروں کیلئے رو پول کے بقیہ وہ راز ہی بیس رکھے ہوئے 20 ہزار رو پے لکر کھنے مربم کے والد کو دیے گئریک کی جو نے وہ کہ ہوائی کہ کہ میں اسے مربم کے والد کو دی۔ بیس وہ بیس کے جوئے 20 ہزار رو پے لکر محسن کے حوالے کئے اور پندرہ پڑرارڈ الر اور بیس میں تھی ہم کے والد کو دی۔ اپنی وین ہی بطور تھا۔ سے دینے کی تحریک میں با چھیا پہرارڈ الر اور بیس میں اسے بھی کہا مضر ورآ سکتا تھا۔ وہ بیس پہلے وین باہر ہی گھڑی کی باور والے دیاں سے دوست ہوکر سفارت قانے پہنچے۔ بیس نے وین باہر ہی گھڑی کی اور ایس مرف میں فرائر رو گئے تھے۔ وہاں سے دفعت ہوکر سفارت قانے پہنچے۔ بیس نے وین باہر ہی گھڑی کی اور اپندرو دوسٹ کیس اور ایک ایس باتی گھڑی وی والے ڈ بے اور کیمرے وغیر وہ کے تھے۔

(جاری ہے)

میں وہ بیگ کے کرسفیر صاحب کے بیاس چلا گیا،وہ میرے منتظر تھے۔انہوں نے بتایا کہ کل ثام انہیں نیمپالی و زارت خارجہ میں بلاما گیا تھا جہاں نیپالی و زہر خارجہ نے آئیس بھارتی و زہر خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کے دوخط دکھائے۔جن میں پیجر برتھا کہآ صف علی نام سے کھٹنڈو میں رہنے والاسیوپلین اورمہاجرتہیں بلکہ یا کستان کا جاسوں ہے جو بھارت میں فوجی شھیبات کو تباہ کرنے اور کی فوجیوں اور شہریوں کے تل کا ذمہ دارہے۔اسے فوری طور ہر بھارت کے حوالے کیا جائے دھمکی آمیز کیجے میں ایسانہ کرنے سے نیمال کوتعلقات کی خرابی اور پر ہے نتائج بھکننے کامڑ دہ سایا گیا تھا۔ نبیال اپنی چغرافیا کی پوزیشن کی وجہ سے ہر ہات میں بھارت کا مختاج تھا۔اس بارے میں نیمالی وزارت خارجہ کا خط بھی مفیرصاحب نے جھے دکھایا۔ بقول اس کے نیمالی وزیر خارجہ کواس نے بھارت کے مجھ پر لگائے ہوئے تمام الزامات کی تر دید کی اور کہا کہ آصف علی ایک پر امن شیری ہے۔ دونوں مما فک کے خوشگوا رتعلقات کی وجہ ہے سفیر نے جھے دوروز کے اندر نیمالی وزیر خارجہ کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تا کروہ خودمیر مے متعلق جھان بین کرنے والیسی پر ہمارے سفیر نے ایک بڑے اور یا کتان کے جدر دملک کے سفیر سے رابط کیا اور آج مجھے بحفاظت کھٹنڈو سے نکالنے کے انتظامات کے ہیراون وے پاسپورٹ اور راکل نیمال ایئر لائنز کا لکٹ شفیر کیٹیل پر پڑے تھے۔وہ میرے حوالے کیلئے پاسپورٹ میں میرانا م ر با ست علی کلھا ہوا تھا ،ملٹری اٹا چی بھی اس دوران وہاں آ گئے تنے ۔ٹھیک تین بیجے دوست ملک کی سیاہ شیشوں والی گاڑی ہمارے سفارت خانے آگئی۔ بھے بتایا گیا کہ دوست ملک کے سفارت خانے کے ذریعے جھے امیگریشن اور سامان چیک کے بغیر جہاز پرسوار کرا دیا جائے گا۔ میں نے یہ بات من کراپٹاائیر بیک بجائے اپنی ڈاک کے تھیلے میں یا کستان بینچنے کے ہمراہ لے جانا مناسب سمجھا۔ میں سفارت خانے سے باہر کیا محسن اور تینوں چینی دوستوں سے گلے ملا اور چینی دوستوں کو یا نچے بڑار ڈالر کے لفانے زبر دئ دے کرسیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں ڈرائیورے ساتھ ای سفارت فانے کا اور میرے ساتھ ہمارے سفارت فانے کا ایک ایک کارکن جیشا ہوا تھا۔ سفارت خانے کی گاڑی جونہی ہا ہرتکلی ، بھارتی سفارت خانے کی ایک گاڑی ڈرا فاصلے ہر کھڑی دکھائی دی۔اس گاڑی میں جیٹے میجر ماسوکو میں نے فورا پہچان لیا۔ میجر ماسوکی گاڑی نے کچے در جمارا تعاقب کیا اور جنب ہم ایئر پورٹ کی س کے پر پہنچاتو وہ تیزی سے مزکر غائب ہوگئے۔ہم ایئز پورٹ پر پہنچاتو ڈرائیور کے ساتھ بیٹے آدمی نے میر ایاسپورٹ اور تکٹ لیا۔ ا نہی کی ایک گاڑی وہاں پہلے سے موجود تھی۔اس بیں دو بیٹے آدمیوں نے میرے دونوں سوٹ کیس اٹھائے۔ پیدر ومنٹ کے اندروہ تعخص میر ابورڈ نگ کارڈ اوران دونوں سوٹ کیسوں کے بیلیج کارڈ لے کر آگیا ۔ای دوران میں نے دیکھا کہ میجر باسواپی گاڑی پر ابیر پورٹ آ دھمکا ہے۔وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے بھیناً اس لئے واپس پلٹا تھا تا کہا ہے سفیر کومیری روائٹی کا بتائے اور جھے رو کئے کا ا تظام کرے۔ جا رہجنے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ہماری گاڑی ایپرن پر کھڑے جہاز کے قریب پینچی۔مسافروں کیلئے لگائی گئ سیڑھی بٹائی جا چکی تھی۔ میں کاک بٹ کی سیرھی کے وربعے جہاز میں داخل ہوا۔ گاڑی کے باس ہی کھڑے رائل نیمال ائٹز کے ایک ملازم نے میرے بورڈ تک کارڈ کا آ دھا حصہ الگ کیا۔ جہازی ٹیرھیاں چڑھتے ہوئے میں نے گاڑی کے باہر کھڑے تینوں دوستوں کوہاتھ بلاكر بانى بانى كيا \_ميجر باسوبھى كچيدفا سلے براگ يرساتى التھوں سے جھےد كيدر باتھا۔ ميں نے است زورزور سے ہاتھ بلاكر گذبائى كها

اوراس کی طرف ایک ہوائی پوسے بھی اچھال دیا۔ رائل نیپال ایئر لائٹز کے جہاز نے کھٹنڈو ایئر پورٹ پرٹھیک جار ہے رن وے کی طرف بڑھتا نشروع کیا۔ بیں کھڑ کی کے ساتھ والی سیٹ پر چیٹا تھا۔اس وقت میں حقیقٹاڈ راہوا تھا۔خوف کی لہریں میرے جسم کے آربار ہورہی تھیں۔میری نظریں ایئر پورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھی۔ ہر کھے یہی خیال گز رتا کداب پولیس کی جیب ممودار ہوگ ۔ پاکلٹ جہاز کولیسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس جھے گرفتار کر کے لے جائے گ۔ اگر چدا پیے مرحلے پہلے بھی کی مار جھے پر گز رچکے تھے۔لیکن ساڑھے تین سال مسلسل زندگی اورموت کا تھیل تھیلتے میں اب وہنی طور پر ٹوٹ بھوٹ چکا تھا اور اب تو ہات یہاں آن پہنی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپناوطن، اپنا گھر اورگھر والے اور دوسری طرف تھرڈ ڈگری ٹارچ کے ساتھ افیت ناک موت اور ان دونوں کے بچ محض چندمنئوں کافرق تھا محض چندمنئوں کاقسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے جھے ہمیشہ تین اکے دیئے کیکن ہر بارتو تین اکے شہیں ملتے اور اب تو بی آخری داؤ تھا۔ اگر ہازی الٹ پڑئ تو خوف کی اہر نے جھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے استحصیں بند کرلیس اور سب کچھاس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور فندرت کی کوئی حدمہیں ۔انسان اس کے سواکر بھی کیا سکتا ہے۔انسانی جدوجہد کی ایک عد ہوتی ہے اور اس کے بعد دو مجبور، لا چاراورطلب گار ہوتا ہے۔رب ذوالجلال وکرام کی رضا کی مجھ پر ایک غنورگ چھا گئاتھی۔ ا جا تک ایئر ہوسٹس کی مدھر آ و از مجھے ماہر لے آئی سیفٹی ہیلٹس کھولتے اورسٹریٹ پینے کی اجازت مل کئی تھی۔ میں نے سگریٹ اکال کر سلگایا اورایک لمباکش لیا۔ جہاز ہالیہ کی برف بوش چوٹیوں کو نیچے جھوڑتا ہوا بلند ہورہا تھا۔ ماؤنث ایورسٹ کی چوٹی وا کیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔جہاز کے اکثر مسافریہ چوٹی دیکھنے کیلئے جہازی اس جانب کھڑ کیوں کی طرف آنچے تھے کیکن میرا ذہن سگریٹ کے مرغولوں کے ساتھ ماصنی کی طرف جارہاتھا۔ ساڑھے تین سال (1185 دن )اوران 1185 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت وا قعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے بردے سے گز رکھے۔جلد بی پہاڑختم ہو گئے۔ایئر ہوسٹس نے بتایا کہاب ہم بنگاردیش پر سے گز رر ہے ہیں۔

بیتے ونوں کے دریے سے بیں بھارت اور کھٹنڈویس پے قیام کے ایک ایک دن کامنظر دیکے دم باتھا۔ ان بیں کامیابیاں بھی تھیں اور نا کامیاں بھی تھیں۔ وٹوں کے دریے کے سے بیں بھارت کی تھیں ہوں ہے میں ہوں اسے کھل نیست و نا بود نہ کر سکنے کی تشنہ کامی بھی۔ بھارت ہوں ہر ہماری کا کامیاں بھی تشنہ کا میں بھی تھا اور السال میں جراست کے دوران ان کی مسلم دشنی اور مرکاری کے نقاب کے بیچے اصلی گھناؤ ناچیرہ و کیکھنے کاموقع ملتا بھی۔ وثمنوں کی سازشوں اور اپنوں کی نداری کے واقعات بھی۔ مہاجروں کی بے لیمی اور سمبری بھی اور صاحب اضیار کی ہے حتی ہی ہم اسلمان اور سے دلوں بیل مسلمانوں کی ہمد دی بیل موج زن سمندر بھی اور ظاہری طور پر مسلمان لوگوں کی مندادی میں موج زن سمندر بھی اور ظاہری طور پر مسلمان لوگوں کی منگ دلی بھی ۔ خودا پی ذات کو بے خونی ہمت اور جرات کی چٹان کی صورت بیل و کیکنا بھی اور اور بھاری ہے اور اور کا اور کا اور اور کا اور کا احساس بھی ۔ بیساڑھے تین سال جھے پر صدیوں سے ذیا دہ بھاری ہے ان بیل میں میں ہیں۔ بیساڑھے تین سال جھے پر صدیوں سے ذیا دہ بھاری ہے ان بیل میں جھے جو تجربات ہو ہے اور بیل نے دور کھور کی کھار کی شاہر کی تھے ان بیل میں ہیں۔ بیساڑھے تین سال جھے پر صدیوں سے ذیا دہ بھاری ہے ان بیل میں ہو ہے اور بیل نے جو رکھور کی کھار کی میں تھی ہیں تیار ہو جا تیں۔

کولی نہ چلا سکا اور پر الو الو اور ال اہاتھ ہے جو ہوگیا۔ پس اسے ساتی اشرے ہے کھا ہا تا ہو اکر اس کے اشارے پر ساتھ آلئے اور اس کی ال ٹینر بین بہا دی گئے۔

والے سلم جوانوں نے اس پر گولیوں کی ایک ہا ڈھاری۔ وہ فعدارہ جیں ڈھیر ہوگیا اور اس کی ال ٹینر بین بہا دی گئے۔

اگھے روز ہم اسلام آباد پہنچ جہاں بھے CLASS ہے۔ "" سرٹیفکیٹ اور انعام سے نوازا آگیا اور ثین ماہ کی پھٹی دی گئی۔ میں جتنے ہو ہو تھے اس بھتے اور کہا اسلام آباد ہے ہو جہاں ہے کہ کہ سے اسٹی کورٹسٹ پر اپر ٹی " کہدکر لے لی گئے۔ اسلام آباد سے ای بیش دی آبی ہو الدہ نے آدھ گھٹے تک کھے لگے کے دکھا اور پیر اس ما تھا اور چیرہ الیہ چو تی رہیں ہیسے مال اپنی آباد کی تا ردے دی تھی ۔ ہم را بیٹا شواع ہو الدہ نے آدھ گھٹے تک کھے لگھے کہ کھا اور ایر اس ما تھا اور چیرہ الیہ پورٹی اس بی جو تی رہیں ہیسے مال اپنی شرخوار نیچ کا چو تی ہیں ہو جو دی ہو ہو دی ہو گئی ہو گئی اور الا ہور کہا ان بھٹے اور اگر میا گئی بھٹر وں اور اپنی ہے تھے تیں آبی ہو وی اور اپنی ہو تھا اور پیر ما گئی بھٹر وں اور اپنی ہے مورٹ کی باتھ اور پیر میں اپنا تم خلا کرنے کی نا کام کوشش کرتا ہور میں اپنا تم خلا کرنے کی نا کام کوشش کرتا ہور بیل اپنی میں اپنا تم خلا کرنے کی نا کام کوشش کرتا ہور بیل اور کیل ہور جی میں ہو گئی اور کا ہور بیل اپنی اور کیل ہور ہیں اور کیل ہور ہور سے کی باتھ کیا ہور جی ہور کیل ہور ہیں ہور کیل ہور ہور سے بیل ایور بیل ماہ کی جو وجھد کے بعد جیے کہ ایک میڈ یکھٹر کیل کورٹ ایور بیل ایور بیل ہور کیل ہور ہور میں ہور کیل ہور ہور سے دی گئی ہور ہور ہور کی گئی ہور ہو جیل کیا جہاں تر سال سے زیادہ ایور بیا ہور ہور کیل ہور پیل ہور ہور ہور کی ہور کیل ہور ہور ہور کی ہور کیا گئی ہور ہو جیل کے جہاں ہور بیا ہور ہور ہور کی ہور کیا ہور کیا گئی ہور ہو جیل ہور ہور کی ہور کیا گئی ہور ہور ہور کی گئی ہور ہور میں ہوگیا تو 89 میل ہور کیا تھی ہور کی ہور تی ہور کی ایک میں ایس کے کہ کورٹ کی ہور کیا ہور کیا گئی ہور ہور کی ہور کیا گئی ہور ہور ہور کی گئی ہور ہور ہور کی گئی ہور ہور کیا ہو

علیحد گن ہوگئے۔ بھارت سے واپسی کے بعدمیر ا دوسر ابیٹاو قاربھی پیدا ہو گیا تھا۔ 94ء مٹل میری والمدہ کا بھی انقال ہو گیا۔ بیٹوں کی ذمہ داری

چونکہ مجھ پرتھی للبذا میں سنگالور سے ہار مار میا کتان آنے لگ گیا اور پھر الی کمبی چھٹی لی کہ آج تک واپس تبییں گیا۔ (ختم شد)